





بسم الله الرحمن الرحيم!

نام كتاب : اختساب قاديانيت جلدبتيس (٣٢)

مصنفین : جناب ڈاکٹر غلام جیلانی برق

جناب ملك محمر جعفرخان

جناب غلام احمد برويز

صفحات : ۵۹۲

قیمت : ۳۰۰ روپے

مطبع : ناصرزین پریس لا ہور

طبع اوّل: مارچ ۱۰۱۰ء

ناشر : عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت حضورى باغ رود ملتان

Ph: 061-4514122

بسم الله الرحمن الرحيم!

فهرست رسائل مشموله .....ا خنساب قادیا نیت جلد۳۲

عرض مرتب

ا..... حرف محرمانه واكثر غلام جيلاني برق صاحب ٥

۲۰۰۰۰ احدیقریک ملک محد جعفرخان صاحب ۲۱۱

٣٠.... ختم نوت اورتح يك احمديت غلام احمد يرويز صاحب

### بسم الله الرحمن الرحيم!

## عرض مرتب

الحمدالله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء امابعد! ليجيّ اللهرب العزت كفنل وكرم سے احساب قاديانيت كى بتيسويں (٣٢) جلد حاضر خدمت ہے۔اس ميں تين حضرات كى تين كتابيں شامل اشاعت ہيں۔

ا ...... حرف محر ماند: جناب ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی تصنیف ہے۔ جوآپ نے جولائی برق کی تصنیف ہے۔ جوآپ نے جولائی ۱۹۵۳ء میں تحریفر مائی۔ دنیا جانتی ہے کہ جناب ڈاکٹر غلام جیلانی برق پرایک زمانہ میں ''انکار حدیث' کا رجحان غالب تھا۔ آپ کی بیتصنیف بھی اسی زمانہ کی ہے۔ جگہ جگہ حدیث شریف کے انکار پران کا قلم زور آور طوفان کی طرح موجیس مارتا نظر آتا ہے۔ علماء کرام کی مخالفت میں جی بحرکر منہمک نظر آتے ہیں۔

ان تمام تر نقائص کے باوجود قادیا نیت کے لٹر پچر پران کی بھر پورگرفت ہے۔ مرزا قادیانی پرجس سمت سے حملہ آور ہوتے ہیں۔اس کے بال وپرنوچ لیتے ہیں۔ دلائل گرم الفاظ نرم کا بیہ مصداق کتاب ہے۔اے کاش کوئی متلاثی حق قادیانی اس کتاب کو پڑھ لے۔ چاہے اسے ایمان نصیب نہ ہو کیکن اتمام جمت تو یقینی امر ہے۔اس لئے ہی اس جلد میں اس کوشامل کیا ہے۔

۲ ..... احمد یتر یک: جناب ملک محمد جعفرخان صاحب اس کے مصنف ہیں۔ نومبر ۱۹۵۵ء میں انہوں نے یہ کتاب تر رکی۔ پہلے اس کی پچھا قساط ماہنامہ طلوع اسلام لا ہور میں شائع ہوئیں۔ پھران کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ جناب ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی طرح ملک محمد جعفرخان پہلے قادیانی تھے۔ بلکہ ان کی پوری فیملی قادیانی تھے۔ تو باین تھے۔ بلکہ ان کی پوری فیملی تھے۔ قادیانی تھے۔ بلکہ ان کی پوری فیملی تادیانی تھی۔ خوب پڑھ مے لکھے اور مظبوط تم کے قلم کا رہے۔ قادیانیت کوترک کیا۔

گویا مرزاغلام احمد قادیانی کوچھوڑا تو جناب غلام احمد پرویز کے گرویدہ ہوگئے۔ ملک محمد جعفرخان صاحب کا خاندان قادیانی تھا تو اپنے قادیانی عزیزوں کوقادیا نیت سمجھانے کے لئے انہوں نے پوری قوت صرف کی۔ بہت ساری باتیں ردقادیا نیت کے سلسلہ کی نہایت ہی بلیغ اور اچھوتے انداز میں اس کتاب میں آگئی ہیں اور بہتلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ ملک صاحب نے خوب دل سوزی کے ساتھ اپنے قادیانی عزیزوں کوقادیا نیت کے دلدل یا چنگل سے نکا لئے کی سعی

مشکور کی ہے۔ ملک صاحب نے ۱۹۷۰ء کا الیکٹن پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پرلڑا۔ یہ یادنہیں کہ کامیاب بھی ہوگئے تھے یانہیں۔ وکالت کرتے تھے۔ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ قادیا نیت ترک کرنے کے بعد انہوں نے پرویز صاحب کے نظریات اپنا لئے تھے۔ اس لئے قارئین ملاحظہ کریں گے کہ وہ جگہ ردقادیا نیت کے ساتھ ساتھ پرویزی خیالات کی ترجمانی میں کسرنہیں چھوڑتے۔ ان خامیوں کے باوجود قادیا نیت زدہ افراد کو قادیا نیت سمجھانے کے لئے یہ کتاب بہت مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ بس بہی غرض ہے اس کتاب کو اس جلد میں شامل کرنے کی۔

سسس ختم نبوت اور تحریت: اس کے مصنف جناب غلام احمد پرویز بیں۔ پرویز صاحب جولائی ۱۹۰۳ء میں بٹالہ ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔فروری ۱۹۸۵ء کو لا ہور میں فوت ہوئے۔ بیروی ساموب بیں جوخودکواہل قرآن کہتے ہیں اور علماء کرام ان کو منکر حدیث قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب اضافوں کے ساتھ ۱۹۷۴ء کے اواخر میں شاکع کی۔ پرویز صاحب نے قادیا نیت کا تجزیرا پنے طور پرخوب سے خوب ترکیا ہے۔قادیا نیت کی۔ پرویز سام میں ایک دوسرے علام احمد و پرویز بیت اس کتاب میں ایک دوسرے غلام احمد کو ویرویز بیت اس کتاب میں ایک دوسرے کے مدمقا بل ہے۔ایک غلام احمد نے دوسرے غلام احمد کو اختیار کیا ہے۔اسے چت گرا کر اس کے سینے پرسوار ہوکر سینے پرمونگ دلنے کا جوانداز اختیار کیا ہے۔اس نے اس کتاب کو اختساب قادیا نیت کی اس جلد میں شائع کرنے پرآ مادہ کیا ہے۔قارئین اس جلد میں شینوں حضرات کی تینوں کتا ہیں مرز اغلام احمد قادیا نی کوجد پر طرز پر سجھنے کے لئے بہت مددگار ہوں گی۔

یہ جلد منکرین حدیث کی ردقادیا نیت پر مشمل تصنیفات کا مجموعہ ہے۔ قارئین!
اللہ تعالی نے مہلت دی ہے تو (۱) رافضی۔ (۲) خارجی۔ (۳) مسیحی حضرات۔ (۴) اور خود
قادیانی گروہ کے وہ حضرات جنہوں نے قادیانی کرتوتوں پر قلم اٹھایا۔ ان سب کو علیحدہ علیحدہ
( گویا رافضی، خارجی، عیسائی، قادیانی باغی گروہ) کی ردقادیا نیت پر مشمل کتب کوایک ایک جلد
میں جمع کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر اس میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ بیکام کرادیں اور اگر اس میں کوئی شرکا
پہلو ہے تو اللہ تعالیٰ تو فیتی ہی نہ دیں۔ آمین!

اسی پراکتفاء کرتا ہوں۔اختساب کی بی جلد، منکرین حدیث، منکرین ختم نبوت کو کیا سیجھتے ہیں؟ کے سوال کا جواب ہے۔

مختاج دعاء: فقيراللدوسايا!

*ىرر ئىچ*الاۋل ١٣٣١ھ بمطابق ٢٠/مارچ ١٠٠٠ء



اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لامی http://www.amtkn.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### حرف اوّل

میرے احباب میں ایک خاصی تعداد احمدی حضرات کی ہے۔ جن سے میرے مراسم ہمیشہ برادرانہ رہے اور میں نے بھی محسوس نہ کیا کہ ہم میں کوئی وہنی اختلاف موجود ہے۔ جب گذشتہ مارچ ۱۹۵۳ء میں احمدی حضرات کے خلاف ملک میں ایک طوفان اٹھا تو میری توجہ اس طرف منعطف ہوئی اور میں نے مرزاغلام احمد قادیانی کی تصانیف کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بیتحریر میرے تا شرات مطالعہ کی آئینہ دارہے۔

میں اسلام کی بین الاقوامیت اورنسل آ دم کی جمعیت کا بیلنے ہوں اور ہرقتم کی تفریق کا خواہ وہ قو می ہو یا ملتی بین الاقوامیت اور اسلامی فرقہ بندی پہ کچھ کھنا تفتیع اوقات بجھتا ہوں لیکن جو سوال استحریک بناوہ یہ تھا کہ احمدی بھائیوں اور دیگر . یہ نوں میں مجھے، بظاہر کوئی اختلاف نظر نہیں آتا تھا۔ان کا قبلہ ایک، طریق عبادت ایک، تمدن ایک، معاشرت ایک، قانون ایک، فقہ تو پھر یہ تصادم کیوں ہو۔ کیوں ایک دوسرے سے الجھ کر دنیا کو تماشہ دکھائیں اور پاکستان میں انتشار کی آگری کے انتہاں کی انتشار کی آگری کا کیں؟

اس سلسلے میں میں نے علمبر داران تحریک کے ہرییان، ہرتح ریاور دیگر لٹریچ کاغور سے مطالعہ کیا اور دوسری طرف مرزا قادیانی، میاں بشیر الدین محمود قادیانی نیز ان کے جزیدہ مؤقرہ ''الفضل'' کی تحریرات ومقالات کو پڑھااوراس نتیج پر پہنچا کہ احمدی حضرات اور دیگر مسلمان ایک دوسرے سے دور جارہے ہیں۔ ان کے درمیان وینی دیواریں جائل ہو پچکی ہیں اور اس لئے ہر خیرخواہ ملک وملت کا فرض اولین ہے کہ وہ بھائی کو بھائی سے ملائے اور ان اختلافی خلیجوں کو پاٹ دے جوانہیں جدا کر رہی ہیں۔

طرفین میں مابہ النزاع ختم نبوت کا مسلہ ہے۔علائے اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضوہ اللہ ہے۔ علی ختم ہو چکی ہے اورعلائے قادیان اجرائے نبوت کے قائل ہیں۔اس مسکے کا فیصلہ صرف اسی طرح ہوسکتا ہے کہ اگر علائے احمدیت کی رائے سیح ہوتو ہمیں سپر ڈال دینا چاہئے اوراگر غلط ہوتو وہ دیگر مسلمانوں کے ہم آ جنگ ہوجا کیں۔

منهب ایک عمیق ترین تعصب اور محبوب ترین تعلق کا نام ہے۔اس کی بنیاد مال کی

آغوش میں ڈالی جاتی ہے اور گھر کے عزیز ترین ماحول میں یہ پروان پڑھتا ہے۔ گوشت سے باخن کو جدا کرنا مہل ہے لیکن مذہبی تصورات سے جدا ہونا مشکل ۔ دنیا کی کوئی منطق اور جہاں علم وحکمت کا کوئی فلسفہ ہمارے مذہبی عقائد کو متزلزل نہیں کرسکتا۔ جھے ان مشکلات کا پوری طرح احساس ہے۔ لیکن جب میں دیکھا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے حملے کے اقل قلیل مدت میں سارا امران حلقہ بگوش اسلام بن گیا تھا۔ زرتشتیوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آتش کدوں کی بنیادیں کھود ڈالی تھیں اور نصارائے شام نے بلاا کراہ اپنے کلیساؤں کو مسجدوں میں بدل دیا تھا۔ تو میری ڈھارس بندھ جاتی ہے۔ ایران وشام میں عقائد کی کھمل تقیر کوڈھانا تھا اور یہاں صرف ایک تصور کو جھٹکانا ہے۔ اس لئے میراکام نسبتا سہل ہے۔

دنیا میں کوئی شخص گراہی کو پیند نہیں کرتا۔ ہم صرف اس لئے مسلمان ہیں کہ قرآن وصاحب قرآن کو وسیلہ نجات ہجھتے ہیں۔ اس طرح اجمدی بھائی بھی نجات وسعادت ہی کی خاطر مرزا قادیانی کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اگرآج ہمیں یقین دلایا جائے کہ حضو ہو ایس ہے۔ مرزا قادیانی کوئی نبوت میں صادق نہیں شے تو ہم سب لاز ما کوئی اور ذریعہ نجات تلاش کریں گے۔ اس طرح اگرا حمدی بھائیوں کو بھی پورایقین ہوجائے کہ مرزا قادیانی کا دعوائے نبوت درست نہیں تھا تو وہ یقینا اس راہ کو چھوڑ جا کیں گے۔ آخر گراہ ہونا کوئی خوبی نہیں۔ اس سے نہ دنیا سنورتی ہے اور نہ آخرت ۔ کون چاہتا ہے کہ گمراہ رہ کریہاں کروڑ وں بھائیوں کے عماب کا شکار بے اور وہاں خدائی عذاب کا میرا اپنا و تیرہ ہمیشہ بیرہا ہے کہ جہاں کوئی معقول بات سی فوراً قبول کرلی۔ ایک خدائی عذاب کا میرا اپنا و تیرہ ہمیشہ بیرہا ہے کہ جہاں کوئی معقول بات سی فوراً قبول کرلی۔ ایک زمانہ تھا کہ میں ہرجد بیر تصور کا دشمن اور ہر دقیا نوسی رسم عقیدہ کا پرستار تھا۔ قبروں پہ ما تھے رگڑ تا تھا۔ رببانیت کا قائل تھا۔ حز وافسول پہ گذارہ تھا۔ انبیاء کو عالم الغیب، مردوں کو سمیج وبصیر اور رببان کو اپنا رب سمجھتا تھا۔ بعد میں جب مفکرین اسلام کے فلسفیا نہ دلائل کا مطالعہ کیا تو میرے مقائد کی مضوط چٹانیں پاش پاش ہوتی گئیں۔ یہاں تک کہ آج میرے دل کی دنیا میں بنا میرے مقائد کی مضوط چٹانیں پاش پاش ہوتی گئیں۔ یہاں تک کہ آج میرے دل کی دنیا میں بنا صدہ عقائد کے کھنڈرات دورا فق تک تھیلے ہوئے ہیں۔

لوگ کہتے ہیں کہ احمدی حضرات بات نہیں سنتے۔ مجھے اس نظریے سے شدیداختلاف ہے۔ آخراس جماعت میں ہوئے ہیں۔ ایک ہے۔ آخراس جماعت میں ہوئے ہیں۔ ایک محقول انسان سے اس غیر معقولیت کی امید ہی نہیں ہوسکتی کہ وہ دوسرے کی بات نہ سنے۔ بشرطیکہ بات میں کوئی معقولیت ہو۔ آج تک احمدیت پرجس قدرلٹر پچرعلائے اسلام نے پیش کیا ہے اس

میں دلائل کم تھے اور گالیاں زیادہ الے ایسے دشنام آلودلٹر پچرکوکون پڑھے اور مغلظات کون سنے؟ میٹھے انداز اور ہمدر داندرنگ میں کہی ہوئی بات پر ہرخض غور کرتا ہے۔ لیکن گالیاں کوئی نہیں سنتا۔

مسئلہ ختم نبوت پر میں نے مرزا قادیانی کی تقریباً چالیس ضخیم تصانیف پڑھیں۔ساتھ ہی ان کے صاجزادہ کی تحریرات کودیکھا۔اجرائے نبوت پر جس قدر دلائل ان کتابوں میں موجود سے ۔ان کوقر آن وعقل کی میزان میں تولا اور بالآ خران نتائج پر پہنچا جوصفحات آئندہ میں درج ہیں۔ یہاں بیعرض کردینا ہے جانہ ہوگا کہ اس کتاب کے تمام حوالوں میں انتہائی دیانت سے کام لیا گیا ہے۔ افتباسات کو نہ تو مسنح کیا گیا ہے اور نہ قطع و بریدسے حسب منشاء بنایا گیا ہے۔ بلکہ ہر حوالے میں صاحب کتاب کی منشاء کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ بیاس لئے تاکہ مسئلہ کے تمام پہلوہ و بہو سامنے آجا کیں اور احمدی وغیراحمدی حضرات کوشچہ نتیجہ افذ کرنے میں کوئی دفت پیش ند آئے۔ سامنے آجا کیں اور احمدی و غیر احمدی حضرات کوشچہ نتیجہ افذ کرنے میں کوئی دفت پیش ند آئے۔ سامنے آجا کیس کتاب میں دلائل کی بنیاد صرف دوچیز وں پر کھی گئی ہے۔

ال کتاب یک دلال کا بلیاد سرف دو پیزون پرزی کا ہے۔ وّل..... قرآن حمید پر کہاسے احمدی وغیراحمدی سب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔

احادیث من حیث الجموع نہ میرے ہاں سند ہیں نہ احمدی حضرات کے ہاں سند میں نہ احمدی حضرات کے ہاں سے مرزا قادیانی صرف الی احادیث کو قابل اعتناء بیجھے ہیں جوقر آن کے خلاف نہ ہوں اور جن کی مائید دیگراحادیث سے بھی ہوتی ہواور یہی مسلک میرا ہے۔ میرے ہاں کوئی حدیث تر آن پہ تم نہیں بن سکتی۔ البتہ تغییر کرسکتی ہے اور یہ نغییر بعض مسائل کو بیجھنے میں بڑی مدددی ہے۔ حدیث میں یا تو حضوط اللہ کے اقوال ہیں اور یا صحابہ کرام کے قرآن حکیم ان حضرات پرانی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ اس لئے وہ آیات کو ہم سے بہتر سمجھ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے جو پچھ سی آیت کو ہم سے بہتر سمجھ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے جو پچھ سی آیت کو ہم جم بیش کر دیا۔ امام بخاری (وفات ۲۵۲ ھ، بمطابق ۱۹۸۰ء) کے عہد میں صرف تغییری احادیث کی تعدادا یک لاکھ چالیس ہزار تھی۔ ہمارے مضرین نے گذشتہ تیرہ سو برس میں ہزار ہا تفاسر ککھیں۔ جن کی بنیادان احادیث پر رکھی۔ میں نے بھی اس کتاب میں چندا حادیث سے تینے مائی کرام فیصلہ کرسکیں کہ حضوط اللہ اور آپ کے صحابہ کرام شے کسی خاص آیت کا مطلب کیا سمجھا تھا۔

یے خوب گذرے کی جول بیٹھیں گے۔منکریں حدیث دو۔ (مرتب)

ل مصنف کا بیخیال اس کے اپنے پنہاں خیالات کا آئینددارہے۔ حقیقت سے کوسوں دور۔ (مرتب)

جماعت احمد سیے موجودہ امام میاں محمود احمد قادیانی غیر معمولی فہم وفراست اور علم وقد برکے مالک ہیں۔ نزاکت وقت کومحسوس کرتے ہوئے آج سے ایک ہفتہ پہلے (جون ۱۹۵۳ء کے آخر میں ) آپ نے ایک طویل بیان اخبارات کے حوالے کیا۔ جس میں اعلان فرمایا:

اول ..... کہ ہم مسلمان ہیں۔دیگر مسلمانوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ہمارارسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، تدن ایک، روایات ایک اور سب کچھا کیا۔

یہ ایک نہایت مبارک اقدام ہے۔ الله کرے کہ احمدی وغیراحمدی کے مصنوعی اختلافات ختم ہوجائیں اور ہم سب مل کر پاکستان کے استحکام اور قر آنی اقدار کے احیاء کے لئے کام کریں۔

گذشتہ سر برس میں احمدی کو غیر احمدی سے جدا کرنے کے لئے کئی ہزار صفحات سپر قلم ہوئے اور انہیں ملانے کے لئے شایدا کی لفظ بھی کسی زبان سے نہ لکلا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے جنازے اور نمازیں ایک دوسرے سے الگ ہوگئیں۔ رشتے کٹ گئے اور کفر واسلام کے پہاڑ درمیان میں حائل ہوگئے۔

میاں محمود احمد قادیانی کا بیر بیان اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حائل ہے کہ مصالحت کی طرف بیر پہلا جرائت مندانہ قدم ہے۔ میں اس سلسلے میں ام جماعت سے مؤد بانہ التماس کروں گا کہ وہ اپنی جماعت کو بی بھی ہدایت کریں کہ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ ان کی مساجد میں نماز پڑھیں۔ان کے جنازوں میں شامل ہوں۔اسلامی تقریبات مل کرادا کریں اور کفر واسلام کے مصنوی وغیر فطری تصورات کو جھٹک دیں۔

والسلام!

برق، كيمبل بور، مورخه ٢ رجولا ئي ١٩٥٣ء

پہلاباب ..... مسئلہ حتم نبوت قرآن کی روشنی میں

قبل اس کے کہ ہم آیہ خاتم النمیین پہ بحث کریں بیدواضح کردینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی نثی شریعت لے کرنہیں آیا تھا۔ بلکہ تمام انہیاء ایک ہی پیغام کو مختلف زبانوں اور زمانوں میں دہراتے رہے۔ اس موضوع پر مفصل بحث تو میری کتاب 'ایک اسلام' میں ملے گ ۔ یہاں مختصرا تنا بتانا کافی ہوگا کہ حقیقت ہر زمانے میں ایک رہی ہے۔ دواور دو ہر دور میں جارتے ۔ لوہا ہمیشہ یانی سے بھاری رہااور پانی سداڈ ھلان کی طرف بہتار ہا۔ اگر فدہب بھی کس سچائی کانام ہے ہمیشہ یانی سے بھاری رہااور پانی سداڈ ھلان کی طرف بہتار ہا۔ اگر فدہب بھی کس سچائی کانام ہے

ل ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دیکھانے کے اور۔ (مرتب)

تواسے لاز ماہر زمانے میں ایک ہونا چاہئے۔ایک خداکا پیغام ایک نسل انسانی کی طرف اس کی ایک فطرت کی اصلاح کے لئے ایک ہی ہوسکتا تھا۔دس یا بیس نہیں ہوسکتے تھے۔اس لئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوار الاعلیٰ دار الاعلیٰ در آن شدا لفی الصحف الاولیٰ (الاعلیٰ ۱۸۱) " ﴿ پیر آن کی بہلے محفول میں بھی موجود ہے۔ ﴾

''مایقال لك الا ماقد قیل للرسل من قبلك (حم السجده:٤٣) ''همم تهمیس وبی پیغام در رم بیس جوتم سے پہلے تمام انبیاء کودیا گیا تھا۔ ﴾

''للرسل''کاالف الام استغراقی ہے۔ یعنی تمام انبیاء کو یہی پیغام دیا گیا تھا۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوگئ کہ ہرنی کوئی نہ کوئی پیغام لے کرآ یا تھا۔ اس پیغام کانام شریعت تھا۔

یہ فرض کر لینا کہ بعض انبیاء شریعت کے بغیر آئے تھے۔ ایک مصحکہ خیز تصور ہے۔ اگر ان انبیاء کے پاس کوئی پیغام یا شریعت یا ضابطہ اخلاق موجو دنہیں تھا تو ان کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ بھیٹریں چرانے آئے تھے۔ یا ایران وعرب میں تجارتی تعلقات قائم کرنے آئے تھے؟ جب وہ نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے لاز آوی سے ان کی مدد کی ہوگ۔ خیر وشرکے تمام ضوابط سے بچواور سچائی کو اختیار کرو۔ نیز ان کے معاشر تی روابط میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے نکاح، سمجھائے ہوں گے اور ان انبیاء نے نسل انسانی سے کہا ہوگا کہ چوری وزنا، جھوٹ، بددیا تی وغیرہ وراثت وغیرہ پر مفصل ہدایات دی ہول گی۔ کیا شریعت ان اخلاقی ومعاشر تی ضوابط سے الگ وراث خیرہ خیرہ پر مفصل ہدایات دی ہول گی۔ کیا شریعت ان اخلاقی ومعاشر تی ضوابط سے الگ سے درس خیر و شرکے کرامت تک پہنچا تا تھا۔ اسی وی کانام خواہ وہ دس صفحات میں پھیلی ہوئی تھی یا جوئی تھی یا موئی تھی یا دوئی تی نہر ارمیس شریعت ہے۔ جوز مانے میں ایک تھی۔ ' شدرع لکم میں المدین میاوصیٰ به نہر ارمیں، شریعت ہے۔ جوز مانے میں ایک تھی۔ ' شدرع لکم میں المدین میاوصیٰ به نبو حیا والمذی او حید نیا الیک و میا و صید نیا به ابر اہیم ،موٹی اورعیش (علیم السلام) کودی گئی تھی۔ پ

ان تمہیدی گذارشات کے بعد آ ہے اس آ یت پر بحث کریں جس کی مختلف تفییروں نے ہمارے کی ہزار بھائیوں کو ہم سے الگ کردیا ہے۔"ماکان محمد ابنا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین (الاحزاب: ٤)" ﴿ مُحْمَمٌ مِن سے سی مرد کاباپ نہیں۔(بلکہ اس کی محبت ورحمت کا دامن وسیع ترہے) یعنی وہ اللہ کارسول اور خاتم الانبیاء ہے۔ ﴾

اس آیت کا صرف ایک لفظ خاتم وجه نزاع بنا مواہے۔ احمدی بھائی اس کا ترجمه مهر کرتے ہیں۔''محمدعلیہالسلام انبیاء کی مہر ہیں'' یعنی امت محمد یہ کے انبیاء حضور علیہالسلام کے مہر شدہ فرمان سے آئیں گے اور حضور کی تصدیق کے بغیر آئندہ کوئی نبی نہیں آسکے گا۔ باقی مسلمان خاتم کے معنی آخری کرتے ہیں۔ دونوں تفسیروں میں انتہائی تضاد ہے۔ ایک تفسیر سے سلسلہ انبیاء جاری رہتاہےاور دوسرے سے بند ہوجا تاہے۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جھگڑ افیصلے کے لئے کہاں لے جائیں۔ مجھے صرف تین ایسی عدالتیں نظر آتی ہیں جواس نزاع پر فیصلہ دینے کی مجاز ہیں۔ اوّل علمائے لغت لیعن عربی زبان کے ماہرین، دوم قرآن اور سوم حدیث۔

لغت كي روشني ميں

"المنجد: الخاتم والخاتم عاقبة كل شئ "﴿ بريِّز كَ آخُرُومَاتم ومَاتم

کہتے ہیں۔﴾ منتبی الارب: خاتم = مهر،انگوشی، پایان کار۔ غاتم = آخر ہر چیز - پایان آں وآخر قوم \_

مفردات القرآن \_صراح \_قاموس \_تہذیب(ازہری) لسان العرب \_

تاج العروس مجمع البحار وصحاح العربيه اوركليات الى البقاء ميس خاتم وخاتم كمعانى

تقریاً ایک جیسے دیئے ہوئے ہیں۔ یعنی:

وه گلینه جس پرنام کنده مو۔ .....1

انگوهی\_

۳....۳

کسی چیز کوختم کرنے والا۔ ہم....

> كاغذ برمهر كأنقش\_ ۵....۵

اب دیکمنایہ ہے کہ آیر زیر بحث میں کون سے معنی چسپاں ہوتے ہیں۔'' آخری نبی'' كامفهوم توبالكل صاف ب ليكن "نبيول كى مهريا الكوشى" كاكوئى مطلب سجير مين نبيل تاريبل ان فقرول کو پڑھئے۔

> ئىمېرزىدى ہے۔ .....1

بہم میرالت کی ہے۔ ٠...۲

بیمبرمجسٹریٹوں کی ہے۔ ۳....۳ کیا آخری فقرہ کا مطلب ہے ہے کہ اس مہر سے مجسٹریٹ بنتے ہیں؟ کیا دوسر سے جملے کا مطلب ہے ہے کہ اس مہر سے عدالتیں تیار ہوتی ہیں۔اگر بیر مفہوم صریحاً غلط ہے تو پھرخاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء (نبیوں کی مہر) کی بیتفیر کیسے درست ہوسکتی ہے کہ' ایسی مہرجس سے نبی بنتے ہیں۔'' نحو کے روسے خاتم مضاف ہے اور الانبیاء مضاف الیہ ہے۔

دنیا کی کسی بھی زبان میں ایک بھی ایسامضاف موجودنہیں جومضاف الیہ کاخالق وموجد ہو۔ اس لئے خاتم الانبیاء سے الیی مہر مراد لینا جوانبیاء تیار کرتی ہونہ صرف عربی لغات کے روسے غلط بلکہ ہر زبان کے قواعد کے خلاف ہے۔مضاف اور مضاف الیہ میں صرف نوشم کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔

الال ..... مضاف مملوك جواور مضاف اليه ما لك مثلاً كتاب زيد

دوم ..... مضاف عام هواورمضاف اليه خاص مثلاً گل انار

سوم ..... مضاف اليه مضاف كي توضيح كرد مثلاً كتاب شاهنامه

چهارم ..... مضاف،مضاف اليدس بنابو مثلًا خاتم زر

يجم ..... مضاف، مظر وف اورمصاف اليه ظرف مو مثلاً آب دريا-

ششم ..... مضاف بينايا بني هو مثلاً ابن مريم \_

<sup>ہفت</sup>م ..... مضاف مشبہ بداورمضاف الیہ مشبہ ہو۔مثلاً مارزلف۔

نم ..... مضاف کومضاف الیہ سے پی تعلق ہو۔ مثلاً شہر ما۔ مضاف کومضاف الیہ سے پی تعلق ہو۔ مثلاً شہر ما۔

الیکن خاتم الانبیاء کی احمدی تفسیر سے ایک ایسا مرکب اضافی وجود میں آجا تا ہے جس کی کوئی نظیر دنیا کی کسی زبان میں نہیں مل سکتی ۔علاوہ ازیں جب خاتم کا لفظ کسی جماعت یا کسی گروہ کی طرف مضاف ہوتو وہ لاز ما'' آخری'' کے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ مثلاً خاتم المہاجرین (آخری مہاجر) خاتم المجمین (آخری مہاجر) خاتم المجنین (آخری مُجم) خاتم الحظفاء (آخری خلیفہ) اور خاتم الانبیاء (آخری نبیل کی اور کے خلاف ایک لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اس قاعدہ کے خلاف ایک بھی مثال موجود ہیں۔ لیکن اس قاعدہ کے خلاف ایک بھی مثال موجود ہیں۔

بہر حال لغت، نحواور کلام عرب کی روشیٰ میں خاتم الانبیاء کے معنی صرف آخری نبی ہوسکتے ہیں وبس۔ آیئے اب بیر دیکھیں کہ خود قر آن نے ''خاتم'' کی تفسیر کیا پیش کی ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'' قرآن شریف کی قرآن شریف ہی سے تفییر کرواور دیکھو کہ وہ ایک ہی معنی کا التزام رکھتا ہے یا متفرق معنی لیتا ہے اور اقوال سلف وخلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں اوران کے اختلاف کی حالت میں وہ گروہ ق پر ہوگا۔ جن کی رائے قرآن کریم کے مطابق ہے۔'' (ازالہ اوہام جسس ۵۳۸ بڑزائن جسس ۳۸۹)

'' غرض برخلاف اس متبادر اور مسلسل معنوں کے سواجو قر آن شریف سے ..... اوّل سے آخرتک سمجھے جاتے ہیں۔ایک نے معنی اپنی طرف سے گھڑ لینا یہی تو الحاد اور تحریف ہے۔'' (ازالہ اوہام ج مص ۲۵ میں ۲۵ میں ۵۰۱)

''کسی قرآنی آیت کے معنی اگر کریں تو اس طور سے کرنے چاہئے کہ دوسری قرآنی آیتیں ان معنوں کی مؤید اور مفسر ہوں۔اختلاف اور تناقض نہ ہو۔ کیونکہ قرآن کی بعض آیات بعض کے لئے بطور تفسیر کے ہیں۔''

(آریدهم (نولس بنام آریصاحبان و پادری صاحبان) می ابن اس ۱۰ مرزا قادیانی کان ارشادات سے جمیس سوفیصدی اتفاق ہے۔ آسے! اب بید یکھیں کہ قرآن کے دیگر مقامات سے خاتم کی کون کی تغییر مستبط ہوتی ہے۔ اگر جم صحا کف اولی پنظر دلیں تو جمیس جابجا آنے والے انبیاء کے متعلق بشارات ملتی ہیں۔ حضرت ابراجیم علیہ السلام مکم میں ایک رسول کے ظہور کی دعاء ما نگ رہے ہیں۔ '' ربنسا وابعی میں فیصم رسولا میں ایک رسول کے ظہور کی دعاء ما نگ رہے ہیں۔ '' ربنسا وابعی میں ایک اسلام مسلسل کسی (البقدہ: ۱۲۹) '' اے اللہ تو اہل مکہ کی طرف رسول ہیں ہے۔ کی حضرت موسی علیہ السلام مسلسل کسی بھائیوں میں سے میری ما نشرا یک نبی بریا کرے گا۔'' (استثناء باب ۱۸ آیت ۱۵) حضرت بسیمیری ما نشرا یک نبی بریا کرے گا۔'' وہ کتاب ایک ان برج کودیں اور حضرت بسیمیری ما نشرا یک ان کی کی خبر دے رہے ہیں۔'' وہ کتاب ایک ان برج کودیں اور

تورات مقدس خداوند کا جلال پھروادی فاران میں دیکیورہی ہے۔'' خداوند سینا سے آیا۔ شعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد وسیوں کے ساتھ آیا اوراس کے داہنے ہاتھ میں ان کے لئے ایک آشیں شریعت تھی۔'' (اسٹناء ہاب ۱۳۳ یت ۳۱) حضرت زکر یا علیہ السلام ایک نجات دہندہ کا ذکر فرمار ہے ہیں۔'' اے بروشلم کی بیٹی تو خوب للکار کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔وہ صادق ہے اور نجات دینااس کے ذمے ہے۔'' حفرت مسے علیہ السلام بیسیوں پیرابوں میں ایک پرجلال رسول کی آ مرکا اعلان کررہے ہیں۔''اس کے بعد میں تم سے بہت سے باتیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کاسر دار آتا ہے۔''

(بوحناباب، ١٦ يت٠٣)

لیکن قرآن تھیم میں کسی آنے والے نبی کا اشارہ تک موجود نہیں۔ بلکہ حضوطی کے ا خاتم الانبیاء قرار دینے کے بعد تقریباً ایک سوآیات میں اس حقیقت کو باربار دہرایا ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور وحی نازل نہیں ہوگی۔ تمام آیات کو یہاں درج کرنا دشوار ہے۔اس لئے چند ایک ملاحظہ فرمائیے۔

سور القره کی ابتدائی آیات میں مؤمنوں کی تعریف بیہ بتائی گئی ہے کہوہ غيب يرايمان لانے كے بعدصلوة وزكوة يركار بند جوتے بي اور والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وباآلاخرة هم يوقنون (البقره:٤) "﴿ وها سُ وَكَي بِهِ ايماك لاتے ہیں جوتم پر نازل ہوئی۔ جوتم سے پہلے انبیاء کودی گئی اور پھر قیامت پیا بیان لاتے ہیں۔ ﴾ غور کرو کہ حضوطی اور قیامت کے درمیان کسی وجی کا ذکر موجود نہیں۔مسلمان کی تعریف صرف اتنی ہی بتائی ہے کہ وہ حضور اللہ اور سابق انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کے بعد قیامت بریقین رکھتا ہو۔ اگر حضوطی کے بعد سی نبی کی آمد مقرر ہوتی توجس اللہ نے صلوۃ وزكوة پراندازه در يرهسواورمطالعه كائنات برساز هے سات سوآيات نازل كيس جس نے زمين یہ چلنے، گفتگو کرنے ، نکاح ، طلاق ، وضو ، قربانی ، تجارت اور قرض جیسے چھوٹے چھوٹے مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا۔ کیا بیمکن تھا کہ وہ امت مسلمہ کوایک نبی کی آ مدسے غافل رکھتا؟ اور حضورة الله كالعد مرف قيامت يدايمان لانے كاحكم ديتا؟ جس الله نے يہلے انبياء كو بار بارتا كيد کی تھی کہ بعد میں آنے والے انبیاء ریجی ایمان لا نا اور جن کے صحائف اس قتم کی پیش گوئیوں سے لبریز ہیں ۔وہ اللہ مسلمانوں پریظ منہیں کرسکتا تھا کہ پہلے تو حضوع ﷺ کوخاتم النمپین قرار دیتا۔ پھر ایک سوآیات میں انہیں حضو و اللہ اور پہلے انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کے بعد قیامت پر یقین رکھے کی ہدایت کرتا۔ایسے لوگوں کو'اولیاك علیٰ هدی من ربهم واولیاك هم المفلحون (البقده: ٥) " بدايت يافته وناجى قرار ديتا ہے اور پھر چيكے سے ايك رسول بھى بھيج ديتا۔

۲ ..... حضورعليه السلام كواين امت سي عشق تقا- "عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم (التوبه: ١٢٨) " (محمد وتهارى تكيف سخت

شاق گذرتی ہے۔ وہ مہیں سر بلند دیکھنے کے لئے مضطرب ہے اور وہ تم پر بے حدم ہربان اور شفق ہے۔ پہتو جس رسول کواپنی امت سے میشق تھا کیا وہ برداشت کرسکتا تھا کہ ساری امت آنے والے نبی سے عافل رہ کرجہنم کا ایندھن بن جائے۔ یقیناً کسی نبی کی بعثت مقدر ہی نہیں تھی۔ ورنہ حضو علیہ کے وہی میں لازماس کا ذکر ہوگا۔

سا.... "اطيعوا الله واطيعوا السرسول واولى الامر منكم (السنساء: ٩٥) " (اح مسلمانو! خدا، رسول عربي اورا پخ فرمال رواكى جوتم ميس سے مور اطاعت كرو ﴾ اگر رسول عربي الله كا بعد كى نبى كو بھى آنا ہوتا تو الله اس كى اطاعت كى بھى ہدايت نافذ كرتا ـ اولى الامركى اطاعت كا تكم دينا اوركى نبى كا ذكرتك ندكرنا ـ صاف اعلان ہے ـ اس حقيقت كا كر حضو والي الامركى افي تقے ـ اس حقيقت كا كر حضو والي الله ترى نبى تھے ـ

الذى نزل على الله ورسوله والكتاب الذى نزل على السوله والكتاب الذى نزل على السوله والكتاب الذى نزل على السوله والكتب الذى انزل من قبل (النساه:١٣٦) " السول والكتب الذى انزل من قبل عربي الله المان لا نے كے بعداس كتاب كوجورسول عربي بيات كا تكم تو موجود ہے ليكن بعد ميں آنے والى كى وى كاذكر موجود نہيں ۔
والى كى وى كاذكر موجود نہيں ۔

۵ ......۵ "والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك (النساه:۱۲۲) "همومن وه م جوار رسول تيرى وى اور تحص بها نبياء كى وى يرايمان لا الم

# خاتم النبيين كى تفسير حديث ميس

مسکاد تحدیث پر میں ایک پوری کتاب تو دواسلام کے نام سے لکھ چکا ہوں۔ میر سے ہاں صرف وہی حدیث قابل استناد ہے جو قرآن کی مفسر اور قرآن کے مطابق ہو۔ کسی حدیث کودی کا درجہ حاصل نہیں۔ ہمارے پاس جو کتاب بذریعہ وی پینچی وہ قرآن حکیم ہے۔ جس طرح ہمیں بیت حاصل ہے کہ قرآن کی تفییر پیش کریں۔ اسی طرح صحابہ کرام گو بھی تفییر الوجی کاحق حاصل تھا۔ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے اقوال واعمال کا مجموعہ قرآن انہی پہ حاصل تھا۔ حدیث کیا ہے تھے۔ اس لئے نامناسب نہ ہوگا۔ اگر ہم خاتم النہین کی تفییر سمجھنے کے لئے حدیث سے بھی مدد لیں۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''دوسری کتابیں جو ہماری مسلم کتابیں ہیں۔ان میں سے
اوّل درجہ پرضیح بخاری ہے اوراس کی تمام وہ احادیث ہمارے ہاں جمت ہیں۔ جوقر آن شریف
سے خالف نہیں اوران میں سے دوسری کتاب صیح مسلم ہے اوراس کو ہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ
قرآن اور صیح بخاری سے خالف نہ ہواور تیسرے درجہ پرضیح تر نذی، ابن ماجہ ،موطا، نسائی، ابن
داؤد، دارقطنی کتب حدیث ہیں۔ جن کی حدیثوں کواس شرط سے صیح مانتے ہیں کہ قرآن اور صیحین داؤد، دارقطنی کتب حدیث ہیں۔ جن کی حدیثوں کواس شرط سے صیح مانتے ہیں کہ قرآن اور صیحین

یوں تو احادیث کے وسیع دفتر میں ختم نبوت پر بہت زیادہ احادیث ہوں گی۔لیکن اس وقت میرے سامنے دوسودس احادیث ہیں۔جن میں سے صرف چندایک درج ہیں۔

اوّل ..... "مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانه الاموضع تلك اللبنة فکنت انا موضع اللبنة ختم بی البنیان و ختم بی الرسل (شرح السنه ج۷ ص۸، مشکوة ص ۱۱۵، باب فضائل سید المرسلین) "همراتحل گذشته نبیاء ساس عمارت کی طرح ہے جو کمل ہوگئ لیکناس میں ایک این کی جگہ خالی رہ گئ لوگ اس عمارت کا عمرات کی استواری وصن تعمر کی تعریف کرتے اوراس خالی جگہ پہتیرت کا اظہار کرتے اس خالی جگہ کی این میں ہوں میری وجہ سے نبوت کی عمارت کمل ہوگئ اور جھ پر انبیاء کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ کہ خاتم انبیین کی س قدرصاف تقمیر ہے۔

روم ..... "قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى سيكون خلفاء يكثرون (بخارى ج١ ص١٤٠ باب نكر عن بنى اسرائيل، مسلم ج٢ ص٢١، باب وجوب الوفا ببيعة الخليفة الاوّل، احمد، ابن ماجه) " ﴿ بَنَ اسرائيل كسردارا نبياء بواكرتے تھے۔ ايك نبى كے بعددوسرا آ جاتا تھا۔ ليكن اے مسلمانو! تم ميں مير بي بعدكوئى نبى نبيس آ كا وصحابة نے يوچھاتو پھر بمارے حاكم كون بول گئن الے فرمايا خلفاء۔ ﴾

سوم ..... "ارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون (مسلم ج١ ص ١٩٥٠ كتاب المساجد وموضع الصلوة، ترمذى) " ﴿ مِن ثمامُ سُل انسانى كى طرف مبعوث بوابول اور جُم پرانياء كاسلسلخ م بوگيا ہے۔ ﴾

اس حدیث کاپہلائکڑہ:''انسی رسول الله الیکم جمیعا ''(القرآن) پیس تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔اوردوسراخاتم النمیین کی تغییر ہے۔

چہارم ..... "سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلهم یزعم انه نبی واناخاتم النبیین لانبی بعدی (مسلم ج ۱ ص ۳۹۷ کتاب الفتن واشراط الساعة ، دارمی ، ترمذی ، ج ۲ ص ۶ ٤ ، واللفظ له باب ماجاء لا تقوم الساعة حتیٰ یخرج کذابون ، ابن ماجه ج ۲ ص ۶ ٤ ، باب ماجاء لاتقوم الساعة حتیٰ یخرج کذابون ) " (میری امت میں تیس ایسے جموٹے آ کیں گے جونوت کا دعوی کریں گے ۔ یا در کھو کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میر بعد کوئی نی نبیں آ کے گا۔ ک

يَّجُم ..... ''انا آخرالانبياء وانتم آخر الامم (ابوداؤد، ابن ماجه ص ٢٩٧، باب فتنة الدجال وخروج عيسىٰ بن مريم) '' ﴿ يُس آخرى اورتم آخرى امت الوسي ﴾

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ حضور اللہ نے نے خاتم النہین کی تنی واضح تفییر فرمائی ہے۔ لینی آخری نبی۔ آخری نبی۔

آخرى ني - ششم ..... "قال آدم من محمد قال آخر ولدك من الانبياء (كنزالعمال من ١٠ ص ٥٥٠ مديث نمبر ٣٢١٣) " ﴿ آدم عليه السلام في الله سه ١٤٠ مديث نمبر ٣٢١٣٩) " ﴿ آدم عليه السلام في الله سه يوجها كه محمد ون ييا - ﴾ فرمايا سلسة انبياء على تيراآ خرى بيئا - ﴾

بفتم ..... "يااباذر ، اوّل الرسل آدم وآخرهم محمد (ترمذى ، ابن عساكر ، كنزالعمال ج ١ حديث ٣٢٦٩) " (اكابوذر! پهلارسول آ دم (عليه السلام) تقااور آ ترى محد به

مشتم ...... "لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة (بخارى واللفظ له ج ١ ص ١٠٣٥، باب مبشرات، مسلم ج ١ ص ١٩١٠، باب مبشرات، مسلم ج ١ ص ١٩١٠، باب النهى عن قرأة القرآن في الركوع والسجود، طبراني، احمد) " ﴿ نبوت حُتم بو يكل هم مرف بثارات بول كل كسى في يو يها كدير بثارات كيابين؟ فرايا صحح خواب - ﴾

اگر حضور میالی کے بعد ظلی ، بروزی ، کشفی ، جزوی یا تبعی نبوت کا وجود بھی ہوتا تو آپ ً ضرور ذکر فرماتے لیکن آپ نے صحیح خواب کے بغیر ہاتی ہرتتم کی نبوت کا اٹکار کر دیا۔اس سے بیہ بات عیاں ہوگئ کہ حضور میالی پرسلسلۂ نبوت ختم ہو چکا۔

نم ..... جب فتح مك بعد حفرت عباس في خصور الله سي بجرت كى اجازت طلب كى تو آپ في جواب مل كلها و يا الله قد ختم الله كانو آپ في الله قد ختم بك الهجرة كما ختم بى النبوة (طبرانى، ابن عساكر) " (الم مير م ي في النبوة (طبرانى، ابن عساكر)" و الله في النبوة الله في النبوة (طبرانى، ابن عساكر) " و الميرت كويون م كرديا م جس طرح مجمد برنبوت كو الله في النبوة كويون م كرديا م جس طرح مجمد برنبوت كو الله في النبوة كويون م كرديا م جس طرح م مي برنبوت كو الله في النبوة كويون م كرديا م جس طرح المير كويون كويون م كرديا م بس طرح الميرون كويون كو

رہم ..... ''انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبى (بخارى ج ۱ ص ۲۰۱ باب فى ص ۲۰۱ باب ماجاء فى اسماء رسول الله، مسلم واللفظ له ج ۲ ص ۲۲۱، باب فى اسمائه عَيْرُ الله، مؤلما، ترمذى)'' ﴿ يُس عا قب ( آخرى) بول اور عا قب وه بوتا ہے جس ك بعد كوئى ني نہو۔ ﴾

میتھیں چنداحادیث۔ مشتے از خردارے۔ جن میں لفظ خاتم کی تشریح مختلف اسلوبوں،
پیرایوں اورعبارتوں میں پیش کی گئے ہے۔ کہیں حضورا اللّٰتے نے فر مایا:''میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے
گا۔'' کہیں اپنے آپ کوعا قب، کہیں آخرالانبیاء، اور کہیں تغییر نبوت کی آخری این فر اردیا۔ تاکہ
لفظ خاتم کا مفہوم سجھنے میں کوئی دفت باقی نہ رہے۔ نیز خاتم النہین میں لفظ' النہین'' پیاستغراقی ال
لگار ہرتیم کی نبوت کا امکان ختم کردیا۔ الف لام کی چارتیمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک استغراقی
ہوتا ہے۔ جس کا مفہوم ہوتا ہے۔'' تمام کل'' یہ جب جمع پیدا ظل ہوتو عموماً استغراقی ہوتا ہے۔

علامه الوالبقاء الي كليات مي لكهة بي - "لام التعريف سواء دخلت على الفردا وعلى الجمع تفيد الاستغراق الا اذاكان معهودا" (الف، لام، مفرد پرداخل بويا جمع پراستغراق موگا- بال اگرتيين كرلى جائة اوربات ب)

مثلًا''هدی للمتقین ''﴿ قرآن تمام تقین کے لئے ہدایت ہے۔ ﴾''والله محیط بالکافرین ''﴿ اللّٰہ تمام کفارکا محاصرہ کررہا ہے۔ ﴾''رب العالمین ''﴿ اللّٰہ تمام کا نئات کارب ہے۔ ﴾ وغیرہ وغیرہ د

تو خاتم النبین کے معنی ہوں گے۔ تمام نبیوں کا،خواہ وہ ظلی ہوں یا امتی۔ختم کرنے والا۔ اگر خاتم کے معنی بہوں کے میں کہ صرف تشریقی انبیاء ختم ہوئے ہیں تو پھر خاتم النبین کا منہوم ہوگا۔ خاتم بعض النبین لعنی حضور شری انبیاء کے خاتم ہیں اور غیر شری آتے رہیں گے۔ختم یا خاتمہ انتہاء کا دوسرا نام ہے۔ وہ انتہاء کیسی جس کے بعد بھی کوئی چیز موجود رہے۔ وہ آخری گاڑی کسی۔ جس کے بعد بھی گاڑیاں آتی رہیں اور وہ جیب میں آخری پیسہ کیسا جس کے بعد بھی جیب میں دوسور و ہے باقی ہوں۔

ن چودہ لا کھ احادیث کے دفتر بے پایاں میں جہاں وضاعین نے سینکڑوں مقامات پر حلال کوحرام اور حرام کوحلال بنادیا ہے۔ صرف ایک حدیث الیم ملتی ہے جس سے اجرائے نبوت کا امکان نکلتا ہے اور وہ سے جب حضوط اللہ کا فرزند ابراہیم فوت ہو گیا تو بروایت ابن ماجہ آپ نفر مایا: ''لوعاش لکان صدیقاً نبیاً'' ﴿ اگرابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ ﴾

بیروایت محض غلط ہے۔اس لئے کہ قرآن حکیم کی ایک سوآیات اور دوسودس احادیث کےخلاف ہے اوراس کی وہی تفسیر قابل قبول ہے جوامام بخاری ، ابوقیم اوراحمہ نے پیش کی۔

فرماتے ہیں۔ 'ولوقضی بعد محمد شکائیللم نبی عاش ابنه ولکن لا نبی بعده '' ﴿ اگر حضور الله الله کے بعد نبی استعمال کے بعد نبی بنا کی بعد نبی بنا کے بعد نبی بنا کے بعد نبی بنا کے بعد نبی بنا کے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا۔ ﴾

اورتقریبایی مضمون ہے حدیث ذیل کا۔احادیث کے تمام مجوعوں میں موجود ہے۔ "لوکان بعدی نبیا لکان عمر "﴿اگرمیرے بعد نبی بوسکتا تو عمر ہوتا۔ ﴾ لفظ خاتم کا استعال مرز اقادیانی کے ہاں

مرزا قادیانی نے سینکروں مرتبہ لفظ خاتم استعال کیااوران مقامات کے بغیر جہاں خاتم

اننبین کی تفییر نبی سازفرماتے ہیں۔ باقی ہرمقام پراس لفظ کوآخری کے معنوں میں استعال کیا۔ مثلاً: ''خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بارہ موسوی خلیفوں کا ذکر فرمایا۔ جن میں سے ہرایک حضرت مویل کی قوم میں سے تھااور تیر حوال حضرت عیسلی علیہ السلام کا ذکر فرمایا جومویل کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا۔''
(تحذ گولڑوییں سے بخزائن جے کاس ۱۲۳)

'' بیہ ماننا ضروری ہے کہوہ (مسیح موعود یعنی خودمرزا قادیانی)اس امت کا خاتم الاولیاء ہے۔جبیبا کہ سلسلہ موسویہ کے خلیفوں میں حضرت عیسیٰ خاتم الانبیاء ہے۔''

(تخذ گولژ و پیم ۴۹ خزائن ج ۱۲۷ (۲۲)

''مسیح موعود خاتم خلفائے محمد یہ ہے۔'' (تخد گولز ویص ۹۱ بخزائن ج ۱۵ سر ۱۳۳۳) ''بمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبیس آئے گا۔ نہ کوئی نیا نہ (انجام آتھم ص ۲۷ حاشیہ بخزائن ج ۱۱ ص ۱۲ سے

" الله نے حضرت مسیح کوامت موسویہ کا خاتم الانبیاء بنایا۔"

(ترجمه خطبهُ الهاميص ٢٦، خزائن ج١١ص ٢٩)

''انا خاتم الاولياء لاولى بعدى ''مين خاتم الاولياء بول مير بعدكوكى ولى المين آئكا۔
(خطب الهامين ٣٥٥ برزائن ١٦٥ص ١٠)

''اہل کشف نے مسیح موعود کو جوآخری خلیفہ اور خاتم الخلفاہے۔''

(حقیقت الوحی ص ۲۰۱،خزائن ج که اص ۲۰۹)

''اور میں جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس (حضور علیہ السلام) پرختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔''

کیار بجیب بات نہیں کہ مرزا قادیانی نے لفظ خاتم کو باقی ہرمقام پر آخری کے معنوں میں استعال کیا ہے لیکن جب خاتم النہین کی تفسیر کرنے لگے تو فرمایا۔''اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النہین تھہرا۔ یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے۔''

اوراس سے بجیب تربیہ کہ جب اپنے آپ کوخاتم الخلفاء والانبیاء قرار دیتے ہیں تو لفظ خاتم کو پھر'' آخری'' کے مفہوم میں استعال کرتے ہیں۔ خطبۂ الہامیہ میں اپنی نبوت یہ بحث کرتے ہوئے حدیث کی اینٹ اور تمارت والی مثیل کا ذکریوں فرماتے ہیں۔'' فیسار ادلله ان يتم البناء ويكمل البناء باللبنة الاخيرة فانا تلك اللبنة "پهراللهن وإلى كنبوت كي عارت وآخرى اين سي ممل كروه آخرى اين مي مول ـ

(خطبهٔ الهاميص١١١ بخزائن ج١١ص١١)

اس کاصاف مطلب ہے کہ مرزا قادیانی آخری نبی ہیں اور آئندہ کوئی نبی ہیں آئے گا۔ ''اس امت میں نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحی نبیس اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تا جیسا کہ احادیث صححہ میں آیا ہے کہ ایسا مخض ایک ہی ہوگا وہ پیش گوئی پوری ہوجائے۔'' (حقیقت الوج ص ۱۳۹ ہزائن ۲۲۲ ص ۲۸ ۲۰۰۸)

"ولكن رسول الله وخاتم النبيين إاس آيت بيس ايك پيش گوئى فى ہاور يہ ہے كه اب نبوت پر قيامت تك مهر لگ كى ہے۔ بجز بروزى وجود كے جوخود آنخضرت الله كا وجود ہے۔ ايك بروز محرى جي كمالات محرى كے ساتھ آخرى زمانہ كے لئے مقدر تھا۔ سووہ ظاہر ہوگيا۔"
(ايك فلطى كازال ص ا، فردائن ج ١٨ ص ١١٥)

اس اقتباس میں ایک بروزمحمدی کا جمله زیرنظر رکھئے اور ان تمام اقتباسات کامخص عبارات ذیل میں ملاحظ فرمایئے۔

"امت محمد یہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آسکت ۔ چنانچہ نبی کر کے اللہ نبی اسکتے۔ چنانچہ نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے۔ جو سے موجود ہے اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یارسول اللہ نہیں رکھا جائے گا اور کسی اور نبی کے آنے کی خبر آپ نے دی ہے۔ بلکہ لا نبی بعدی فر ماکر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فر مادیا کہ مسے موجود کے سوامیر نے بعد قطعاً کوئی نبی یارسول نہیں آئے گا۔" (رسالہ شجید الا ذہان قادیان ما مارچ ۱۹۱۳ء) ان اقتباسات کا ماحصل میہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کوآخری نبی سجھتے ہیں اور بہی عقیدہ اکا براحمدیت کا ہے۔ ساتھ بی خاتم الا نبیاء کے معنی میر تے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی "دوحانی توجہ نبی تراش ہے" اس تشریح پر دواعتراض وارد ہوتے ہیں۔

لے لا نبی بعدی کی عجیب تفییر ہے۔ لا (نہیں) نبی (کوئی نبی) بعدی (میرے بعد) لینی حضوطی اللہ فرمارہے میں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ایڈیٹر صاحب''سوائے سے موعود کے''کااضا فیفر مارہے ہیں۔ آخریہ''سوائے سے موعود''کس عبارت کا ترجمہہے۔(برق) اوّل ..... جب حضوراً الله کی توجه سے نبی پیدا ہوسکتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی شخص مثلاً ابو بکر عمر عمر علی ابن عوف ابن عباس ، ابن مسعور منصب نبوت پر فائز نہ ہوسکا۔ بید حضرات اطاعت ومتابعت کے اس مقام اعلی پر فائز سے کہ بقول حضوراً الله ، ان استدیتہ استدیتہ " همیرے صحابہ روثن ستارے ہیں۔ تم جس کی جمی پیروی کروگے منزل کو یا و گے۔ پ

بید حضرات اس درجہ کے عابد سے کہ نماز میں کھڑے کھڑے ان کے پاؤں سوج جاتے سے ۔ اس بلا کے فدا کار شے کہ جب ابروئے رسالت کا اشارہ پاتے سے تو گھر میں صرف خدا ورسول کا نام چھوڑ آتے سے ۔ اس خضب کے جاہد سے کہ ان کی شمشیر خاراشگاف سے مفت اقلیم کی طاخوتی طاقتیں لرزہ براندام تھیں ۔ اس کمال کے عادل سے کہ جب خیبر کے یہود یوں نے ایک صحابی کو سے وزرکی رشوت دے کرکوئی بے انصافی کرانا چاہی اور اس نے انکار کردیا تو اکا برخیبر بول اسے ۔ ' خداکی شم ارض وساء اسی انصاف کے بل پر قائم ہیں۔'

ان حضرات کی استقامت، تقوئی، اطاعت رسول، اتفاق، ایثار، جانبازی اورعبادت گذاری پی بیسیون آیات شاہد ہیں۔ صرف ایک طلاحظہ ہو۔" محمد رسول الله والذین معه الشداء علی الکفار رحماء بینهم، تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلاً من الله ورضوانا، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل کزرع …… واجرا عظیماً (الفتح: ۲۹) " هم گالله کررول ہیں۔ ان کے ساتھی کفار کے مقابلہ میں شخت اور آپس میں نرم ہیں۔ تم انہیں عمواً رکوع و تجود کی حالت میں خدائی فضل وکرم کا طالب پاؤگے۔ عبادت کی وجہ سے ان کے چرے روثن ہیں۔ ان کے حالات تورات وانجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ ان کی حالت اس شاخ کی ہی ہے جو محکم واستوار بغتے بنتے ایک مضبوط تند بن جائے۔ کفار انہیں و کھر کر آتش بغض ورقابت میں جلتے ہیں۔ اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ گ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا مداح خود رب العرش تھا اور جن کی اطاعت وفدا کاری کی داستانوں سے ابھی تک ارض وسا گونج رہے ہیں۔ان میں سے کیوں کوئی صحافی منصب نبوت پہ فائز نہیں ہوا؟ دوم ..... "خاتم النبيين "دوالفاظ سے مرکب ہے۔ خاتم اور النبيين النبيين النبيين النبيين النبيين النبيين النبيين الم تين كر ہوتا ہے۔ كتب، كم از كم تين كتابيل، مساجد كم از كم تين كتابيل، مساجد كم از كم تين كتابيل الم تين كتابيل الم تين كتابيل ميں اعلان كر چكے ہيں كہ ميں السامت كا بي بنانے والى مهر لي بال اور آخرى كتابول ميں اعلان كر چكے ہيں كہ ميں السامت كا بہلا اور آخرى نبى ہوں اور مير بي بعد كوئى نبى، ولى يا خليف نہيں آئے گا۔ اگر مرز اتا ديانى كايدوكى درست سمجھاجائے تو قرآن كى آيت غلط هرتى ہے۔ ہے كوئى حل الس شكل كا؟

ازالداوہام متبرا ۱۸۹ء کی تصنیف ہے اور مرز اقادیانی کا دعوی رسالت کم از کم ہیں برس پہلے کا تھا۔ (تفصیل آگے آئے گی)''اور امور دینیہ میں اس خطا کی گنجائش نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ان (انبیاء) کی تبلیغ میں منجانب اللہ برا اہتمام ہوتا ہے۔'' (ازالداوہام جام ۲۹۰ بزائن جسم ۲۷۷۱) نیز بار بار فرماتے ہیں کہ:''وی اللی مجھ پر بارش کی طرح برستی ہے اور خدا تعالیٰ کے نیز بار بار فرماتے ہیں کہ:''وی اللی مجھ پر بارش کی طرح برستی ہے اور خدا تعالیٰ کے پاک مکالمہ سے قریباً ہرروز میں مشرف ہوں اور قریباً ہرروز میں مشرف ہوں اور قریباً ہرروز میں مشرف ہوں اور قریباً ہرروز مشرف ہوں اور قریباً ہرروز مشرف ہوں اور قریباً ہرروز مشرف ہوتا ہوں۔''

عیب بات ہے کہ مرزا قادیانی ہیں نہیں بلکہ تیں سال تک مسلسل کھتے رہے کہ میں نبی نہیں۔ حضو و اللہ نہیں آئے گا۔ لیکن و تی نبیل ۔ حضو و اللہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی نیا یا پرانا رسول نہیں آئے گا۔ لیکن و تی نے انہیں بھی بھی نہ ٹوکا۔ حالانکہ پہلے انبیاء کا بیعالم تھا کہ خلطی ہوئی اور فوراً آسان سے وعید و تنبیہ آگی۔ جب حضو و اللہ نے نابینا محض سے ذرا بے اعتمالی برتی تو حجت ''سور کاعبس'' نازل ہوئی۔ لیکن مرزا قادیانی پورے تیں برس تک ختم نبوت کے قائل رہے۔ مدی نبوت کو کا فر کہتے رہے اور جو جریل دن میں کئی بارآ پ کے ہاں آتا تھا اس نے ایک مرتبہ بھی آپ سے نہ کہا کہ

حضرت کہآ پ غلطی کررہے ہیں۔اللہ نے آ پ کو نبی بنایا ہے۔نبوت کا درواز ہ کھلا ہے۔اسے بند کر کےاینے لئے دشواریاں پیدانہ کیجئے۔

بہرحال آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ مرزا قادیانی نے خاتم النہین کا ترجمہ نبیوں کو ختم کرنے والا کیا ہے۔ نبیوں کو بیدا کرنے والا نہیں کیا۔ اس تفییر کی مزید تشریح کلاحظہ ہو۔ 'اے بھائیو! ہم مسلمانوں کے لئے بجز قرآن شریف اورکوئی دوسری کتاب نہیں .....اور بجز خاتم المسلمین کا ورکوئی ہمارے لئے ہادی اور مقتدا نہیں۔' (ازالہ اوہام س۱۸۸، خزائن جس سے ۱۸۸،۱۸۷) نزول سے کے مشہور عقید ہے ہی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔' مسیح کیوکر آسکتا۔ وہ رسول تھا اور خاتم انہین کی دیواریں اس کوآنے سے روکتی ہیں۔'

(ازالهاوبام جهام ۲۵۰۰، فزائن چهام ۴۸۰)

۔ ظاہرہے کہ جود پوارسے کی راہ میں حائل تھی وہ سے موعود کو بھی آنے سے روک سکتی تھی۔ پہتو نہیں ہوسکتا کہ ایک دیوارا یک پرانے رسول کو تو روک دےاور نئے رسول کے آنے پراس میں شکاف پڑجائیں۔

''سویہ بات اس (اللہ) کے سپے وعدے کے برخلاف ہے کہ مردوں (مسیح علیہ السلام) کو پھر دنیا میں بھیجنا شروع کر دے۔کیا بیضروری نہیں کہ ایسے نبی کی نبوت تامہ کے لوازم جو دمی اور نزول جبریل ہے۔ اس (مسیح علیہ السلام) کے وجود کے ساتھ، لازم ہونی چاہئے۔
کیونکہ حسب تصریح قرآن رسول اسی کو کہتے ہیں۔جس نے احکام وعقائد دین جبریل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں۔لیکن ومی نبوت پر تو تیرہ سو برس سے مہرلگ گئ ہے۔کیا بیم ہراس وقت ٹوٹ جائے گی۔''

''اوریہ بات ہم کئی مرتبہ لکھ بچے ہیں کہ خاتم النہین کے بعد سے ابن مریم کا آنا فساد عظیم کا موجب ہے۔ اس سے یا توبیہ مانتا پڑے گا کہ وتی نبوت کا سلسلہ پھر جاری ہوجائے گا اور یا یہ قبول کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ سے بن مریم کولوازم نبوت سے الگ کر کے اور محض ایک امتی بنا کر بھیجے گا اور ید دونوں صور تیں ممتنع ہیں۔' جھیجے گا اور ید دونوں صور تیں ممتنع ہیں۔'

(ازالہ اوہام ۲۴س ۵۳۳ ہزائن جسم ۳۹۳)

"ظاہر ہے کہ اگر چہ ایک ہی دفعہ (میسی علیہ السلام پر) وی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جریل علیہ السلام لاویں اور پھر چپ ہوجائیں۔ یہ امر بھی ختم نبوت کے منافی ہے۔ کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہوگئ تو پھر تھوڑ ایا بہت نازل ہونا برابر ہے۔"

(ازالہ اوہ م ۲س ۵۷۷ مزائن جسس ۱۲،۲۳۱)

"بہ بات مسلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبر میں علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زیم بین پر آمدورفت بھر وع ہوجائے۔" (ازالہ اوہام ۲۵ میں ۸۵۳ بخز ائن جسم ۱۹۲۳)
"وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آنخضرت اللہ کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔"

(ازالهاوبام جهس ۵۸۹ بخزائن جهس ۱۹۹)

'' خاتم الانبیاء کی عظمت دکھانے کے لئے اگر کوئی نبی آتا تو پھرخاتم الانبیاء کی شان عظیم میں رخنہ پڑتا۔'' (ازالہ اوہام ۲۲س ۲۳۸،۹۳۷ بخزائن جسس ۳۵۰،۳۳۹)

یہ تو تھیں وہ تحریرات جو تمبرا ۱۸ اء تک مرزا قادیانی کے قلم سے نکلی تھیں۔ دسمبرا ۱۸ اء میں آپ نے ''آسانی فیصلہ'' کے نام سے ایک کتاب کھی۔ جس میں فرماتے ہیں۔'' میں نبوت کا مدی نہیں۔ بلکہ ایسے مدعی کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔''

(آسانی فیصلی ۳ بخزائن جهم ۳۱۳)

''اےلوگو!اےمسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! دشمن قرآن نہ بنواور خاتم النہین کے بعد دحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرواوراس خداسے شرم کرو۔ جس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے۔''

۱۸۹۲ء میں ارشاد ہوتا ہے۔''اوراس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نی نہیں آئے گا۔ نیا ہویا پرانا۔''

(نشان آسانی ص ۲۰۰۰ خزائن ج۷ص ۳۹۰)

۱۸۹۳ء میں لکھتے ہیں۔''ہمارے سیدرسول خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنخضرت اللہ کے کوئی نبی نبیس آسکتا۔'' (شہادت القرآن ص ۲۸،۲۷، خزائن ج۲ ص ۳۲۲،۳۲۳)
'''نبی تو اس امت میں آنے سے رہے۔اب اگر خلفاء بھی نہ آویں اور وقتاً فو قتاً روحانی زندگی کے کرشے نہ دکھلاویں تو پھر اسلام کی زندگی کا خاتمہ ہے۔''

(شبادت القرآن ص٥٩ منزائن ج٢ ص٣٥٥)

۱۸۹۵ء میں کہتے ہیں۔''(ہم) اس کو خاتم الانبیاء جانتے ہیں۔ کونکہ اس پرتمام نبوتیں اورتمام پاکیڑ گیاں اورتمام کمالات ختم ہوگئے۔'' (آریدهرم ۲۰ ہزائن ج۱۵ س۸۸)

۱۸۹۵ء میں ارشاد ہوتا ہے۔''اور کیا ایسا وہ شخص جوقر آن پر ایمان رکھتا ہے اور آیت '' ولکن رسول الله و خاتم النبیین'' کوخدا کا کلام یقین رکھتا ہے۔وہ کہ سکتا ہے کہ میں

۱۹۰۱ء میں فرماتے ہیں۔ 'ایباہی پھران (عیسیٰ علیہ السلام) کو نبوت اور وہی نبوت کے ساتھ زمین پر اتارنا یہ بھی صریح منطوق کلام اللی کے مخالف ہے۔ کیونکہ موجب ابطال ختم نبوت ہے۔ اگر حضرت سے سے کچے فی زمین پر اتریں گے اور پینتالیس سال تک جبریل وہی نبوت لے کر ان پر نازل ہوتا رہے گا۔ تو کیا ایسے عقیدے سے دین اسلام باقی رہ جائے گا اور آن کی ختم نبوت اور قرآن کی ختم وہی پرکوئی داغ نہیں گےگا۔''

(تخفه گولزوییص۵۲ نزائن ج ۱۵ص۵۵۱)

اقتباس بالاسے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی حضور اللہ کی شان ختم المرسلین کو ہررنگ میں قائم رکھنا چاہتے ہیں اور کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی نیا یا پرانا نبی مہر نبوت کو توڑے۔

اکتوبر۱۹۰۲ء میں اعلان کرتے ہیں۔''نوع انسانی کے لئے روئے زمین پراب کوئی کتاب نہیں۔گرقر آن اور تمام آدم زادوں کے لئے کوئی رسول اور شفیع نہیں گرمجھ واللہ ''

( کشتی نوح ص۱۳ فزائن ج۱۹ ص۱۱)

جس کا صاف مطلب میہ کہ حضور اللہ کے لئے میں اور رسول سل انسانی کے لئے مقدر نہیں۔اس کتاب میں آ کے چل کرارشاد ہوتا ہے۔

'' یہ بیسیٰ، سے اور مہدی صاحب کیسے ہوں گے جوآتے ہی لوگوں کو آل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں تک کہ کسی اہل کتاب سے بھی جزیہ قبول نہیں کریں گے اور اس قدر انقلاب سے بھی پھر بھی ختم نبوت میں حرج نہیں آئے گا۔'' (کشتی نوح ص ۱۸ جزائن ج۱۹ س ۲۵،۷۸) ا قتباسات بالا کالمخص ہیہے کہ حضو علیہ فی المانیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیایا پرانا نبی نہیں آسکتا اور ہر کہ مدعی نبوت (بعداز حضوراً) کا ذب و کا فرہے۔

بیتو تھاتصوریکا ایک رخ،اب دوسرارخ ملاحظہ فرمائے۔'' یہ بات بالکل روز روثن کی طرح ثابت ہے کہ آنخضرت اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔''

(حقيقت النوة ص ٢٢٨، مصنفه ميال محمود احمد، امام جماعت احديد)

اس دعویٰ کی مزید تشری ملاحظہ ہو۔''یہ بات بالکا صحیح ہے کہ ہر شخص ترتی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ یا سکتا ہے جتی کہ محقق اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔''

(ارشادميال محوداحمه اخبار الفضل مارجولا أي ١٩٢٣ء)

خلیفہ صاحب کے بیار شادات باصل نہیں۔ بلکدان کی بنیاد مرزا قادیانی کی مختلف تحریرات پہ ڈالی گئی تھی۔ مثلاً: '' یہ کس قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنخضرت اللّٰی ہے وی الٰہی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں .....کیا ایسا فہ ہب کچھ فرہب ہوسکتا ہے؟''

(ضميمه برامين احمد بيجم ص١٨١ بنزائن ج٢١ص٣٥٢)

(آ سانی فیصله ۲۵۰ نزائن ج۴ ص۳۵ ) کاا قتباس پھر پڑھئے۔''اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والواد ثمن قرآن نہ بنواور خاتم النہین کے بعد وحی نبوت کاسلسلہ جاری نہ کرو۔'' اور دیکھئے:''کیا ضروری نہیں کہ اس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظرآ وے جو نبی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اوران کاظل ہو۔''

( کشتی نوح ص ۴۴ بزرائن ج۱۹ س ۲۷)

ختم نبوت کی نئی تشر ت

"اور بالآخر یا در ہے کہ اگر ایک امتی کو جو محض پیروی آنخضرت میں اللہ سے درجہ وقی اور الہام اور نبوت نہیں ٹوٹی ۔ کیونکہ وہ الہام اور نبوت کا پاتا ہے۔ نبی کے نام کا اعزاز دیا جائے تو اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹی ۔ کیونکہ وہ امتی ہے۔ گرکسی ایسے نبی کا دوبارہ آنا جو امتی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے منافی ہے۔ ''

(چشمهٔ مسیحی ۵۰ نزائن ج۲۰ص۳۸۳)

مجھے اس قول سے اختلاف ہے۔ میں جب انبیاء کی طویل فہرست پر نگاہ ڈالتا ہوں تو اس میں سے مجھے ہرایک (آ دم علیہ السلام کے سوا) امتی نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسرائیلی واساعیلی انبیاء کے جدامجد تھے۔ بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء بائبل میں حضرت ابراہیم
کی اطاعت وا تباع کا دم جرتے ہیں۔ چریجی انبیاء حضرت موسیٰ علیه السلام کی ا تباع پہنا ذکرتے
دکھائی دیتے ہیں۔ انجیل میں حضرت سے علیه السلام باربار فرماتے ہیں کہ میں تورات کو منسوخ
کرنے نہیں آیا۔ بلکہ اسے پوراکرنے آیا ہوں۔ حضو علیہ کو کم ہوتا ہے کہ: ''و ا تبع مللة
ابر اهیم حنیفا (النساه: ۱۲۵) '' اے رسول، دین ابرائیمی کی پیروی کر۔ پ

نیزارشادہوتاہے۔'یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم '(النساء:۲۶)' ﴿السُّكَارادہ ہے كہوہ صداقت كوكول كربيان كردے اور تهميں اسلاف كى مقدس راہوں ہے ڈال دے۔﴾

شروع میں ہم اس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں کہ اسلام کسی نے فرہب کا نام نہیں۔ بلکہ بیاسی از لی وابدی حقیقت کا اعادہ تھا۔ جوسب سے پہلے آ دم علیہ السلام اور اس کے بعد دیگر انبیاء کونو بت بنو بت ملتی رہی۔ اس لئے صدافت کا متلاثی اسلاف کی راہوں پہ چلنے کے لئے مجبور ہے۔ ہرنجی اپنی امت کے لئے مطاع تھا۔" و ما ارسلنا من رسول الالیہ طاع کے رائنسانی اس کی اطاعت کرے۔ پ

اوراسلاف کامطیع لینی امتی۔اس لئے ہرنی رسول بھی ہوتا ہے اورامتی بھی۔ چونکہ حضرت آ دم کے بغیر کوئی اور رسول غیر امتی ہے ہی نہیں اور چونکہ آ مخضرت آلیا ہے کے بعد وی رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔اس لئے یہ کہنا کہ حضورعلیہ السلام کے بعدامتی انبیاء آسکتے ہیں تو پھرنبوت کا سلسلہ ختم کیسے ہوا۔ غیرامتی نبی تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔اس کی مثال یوں ہے کہ حکومت اعلان کے روسے فوج میں سپاہیوں کی بھرتی بند کر دے۔اس کے باوجود ایک ریکروئنگ آفیسر دھڑا دھڑ بھرتی کرتا جائے اور جواب جلی پہلے کہ حکومت نے صرف ایسے سپاہیوں کی بھرتی سے منع کیا تھا۔جن کی تین ٹائلیں اور چار کان ہوں اور اپنے جواب کی تائیہ میں نہ تو حکومت کی کوئی چھی پیش کر سکے اور نہیں ٹیکے سپاہیوں کا وجود ثابت کر سکے۔

''اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آنخ ضرت علیق کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا تو میں کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے۔ کذاب ہے۔ آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔'' (انوار خلافت ۲۵ مصنفہ میاں مجمود احمد قادیانی) (نثان آسانی ص۳۰، خزائن ج۳ ص۳۹۰) کا اقتباس دوبارہ پڑھئے۔ جس میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''میں اس بات پڑھکم ایمان رکھتا ہوکہ آنجناب کے بعداس امت کے لئے کوئی نی نہیں آئے گانیا ہویا پرانا۔''

الفضل ۱۲ رجون ۱۹۲۸ء میں ایک احمدی بزرگ لکھتے ہیں۔'' خاتم انبیین آنے والے نبیوں کے لئے روک نہیں، انبیائے عظام حضرت سے موجود کے خادموں میں پیدا ہوں گے۔''

یا قتباس کوئی برنہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی کے الہام ذیل کا ترجمہہے۔" یہ نصر ک رجال نوحی الیہم من السماء "(تذکرہ ص۵۰)تہاری مدایسے لوگ کریں گےجن پر آسان سے دجی نازل ہوگی؟

مرزا قادیانی کے مزیدارشادات سنے: ''میں خدا کی شم کھا کرکہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہاسی نے مجھے بھیجا۔اسی نے میرانام نبی رکھااوراسی نے مجھے سے موعود کے نام سے پکارا ہے۔'' ('تمریقیقت الوی ۱۸۸ ہزائن ج۲۲س۵۰۳)

''اورخدا تعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔''

(الفضل ۱۹ ارستمبر ۱۹۱۵ء)

''اب بجرجمری نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والاکوئی نبی نہیں آسکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔ گر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پس اس بناء پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔''

''نیزمسے موعود کواحمہ نبی اللہ تشکیم نہ کرنا اور آپ کوامتی قرار دینا یا امتی گروہ میں سمجھنا گویا آنخضرت اللی کو جوسید المرسلین اور خاتم النہین ہیں۔امتی قرار دینا اورامتیوں میں داخل کرنا ہے جو کفرعظیم اور کفر بعد کفر ہے۔'' یہ اقتباس مرزا قادیانی کے ارشاد ذیل کی تفسیر ہے۔''پس چونکہ میں اس کا رسول بینی فرستادہ ہوں۔گر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوی اور نئے نام کے۔ بلکہ اس نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پاکراوراسی میں ہوکراوراسی کا مظہر بن کرآیا ہوں۔''(نزول اسے ص۲ بخزائن ج۱۵س ۱۳۸۰س) ظاہر ہے کہ اصل اور مظہر میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔اگر مرزا قادیانی اسی مظہر ہونے کی بناء پر خاتم الانبیاء بن سکتے ہیں تو انہیں لاز ما شرع حقیقی اور غیرامتی نبی بھی ہونا چاہئے۔اس کی بناء پر خاتم الانبیاء بن سکتے ہیں تو انہیں لاز ما شرع حقیقی اور غیرامتی نبی بھی ہونا چاہئے۔اس کے بناء پر خاتم الانبیاء بن سکتے ہیں تو انہیں لاز ما شرع حقیقی اور غیرامتی نبی بھی ہونا چاہئے۔اس

"میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس طرح میں قر آن شریف کو بینی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔ اس طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔''

'' مجھےاپی وی پراہیا ہی ایمان ہے جسیا کہتو رات اور انجیل اور قر آن کریم پر۔'' (اربعین نمبر مس ۱۹، خزائن ۱۵ مسرم ۲۵)

''سچا خداوہ ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔''

المرافع البلاء ص المنزائن ج ١٨ص ٢٣١)

"ماكان لى ان ادعى النبوة واخرج عن الاسلام والحق بقوم الكافرين "مركان لى ان ادعى النبوة واخرج عن الاسلام صفارج بو الكافرين "ميرك لئ يكهال مناسب كم يمن نبوت كادعوكا كرك اسلام صفارج بو جادَل اوركا فرين جادَل الله عنها الله عنها

''میں پلک اور حکام کی اطلاع کے لئے بیہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کامقدس نبی .....اور بنی نوع انسان کا نجات دہندہ سیجھتے ہیں۔'' (ارشاد مران محمود الفضل ۱۲ رجولائی ۱۹۳۵ء)

''میں مسلمانوں کے سامنے صاف صاف …… اقرار کرتا ہوں کہ جناب خاتم الانبیا ﷺ کی ختم نبوت کا مناسلام الانبیا ﷺ کی ختم نبوت کا منکر ہوا سے بے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' (مرزا قادیانی کابیان مندرجہ بلنخ رسالت ۲۵س۳۸، مجموعا شتہارات حاص ۲۵۵) جب بنجاب میں طاعون شروع ہوا تو مرزا قادیانی نے قادیان کے متعلق فر مایا: "قادیان اس لئے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔''

(دافع البلاء ص ١٥ بخزائن ج ١٨ ص ٢٢٢)

ان تحریرات کو پڑھ کرآپ حیران ہوں گے کہ آخر مرزا قادیانی کی کس بات کو تشکیم کیا '' ظاہر ہے کہایک دل سے دومتناقض ہاتیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان يا گل كهلاتا بي يامنافق" (ست بچن ص ۳۱ بخزائن ج ۱۳۲۰) "اس محض کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی ہے کہ ایک کھلاتنا قض اینے کلام میں (حقيقت الوي ص١٨ اخزائن ٢٢ص ١٩١) ' حجوثے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' (ضميمه برا بين احد بيرصه پنجم ص ۱۱۱ خز ائن ج۲۲ ص ۲۷۵) اس تفنادکور فع کرنے کے لئے مختلف توجیہات سے کام لیا گیا۔ اوّل.....مرزا قادياني حضوطيًّ كابروز ومظهر تقے آپ کی ہتی حضور اللہ سے جدانہیں تھی۔آپ کی صورت میں خود حضور علیہ السلام دوباره تشريف لائے تھاورآپ كادعوى ختم نبوت كے منافى نہيں تھا۔ دمسيح موعود كا آنابعينه محدرسول اللدكا دوباره آنا ہے۔ بير بات قرآن سے صراحة ٹا بت ہے کہ محمد رسول الٹاھائیلی وو بارہ سیح موعود کی بروزی صورت اختیار کرے آ<sup>ء</sup> کیں گے۔'' (الفضل قاديان ١٥١٧ أكست ١٩١٥ء) "اورآپ (مرزا قادیانی) کو چونکه آنخضرت الله کا بروزی وجود عطاء کیا گیا تھااس (الفضل ۱۲ ارستمبر ۱۹۱۵ء) لئے آپ میں محریجے۔'' ''' تخضرت الله کے لئے دوبعث مقدر تھے۔ ایک بعث یحیل ہدایت کے لئے۔ دوسرابعث تكيل اشاعت مدايت كے لئے۔" (الفضل ۱۹۳۷ء) '' پھر متیل اور بروز میں بھی فرق ہے۔ بروز میں وجود بروزی اینے اصل کی پوری تصویر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نام بھی ایک ہوجاتا ہے .....پس فنافی الرسول اور مثیل ہونا بروز سے علیحدہ (الفضل ۲۰ را كتوبر ۱۹۳۱ء) چیزیں ہیں۔ بروزاوراوتارہم معنی ہیں۔'' ''میں ابھی احمدیت میں بطور بچہ ہی کے تھا۔ جومیر ہے کا نوں میں بیر آ واز بڑی مسیح

(الفضل قاديان ١٥١٨ أست١٩١٥) موعود محمراست وعين محمراست \_'' مطلب بدہے کہ مرزا قادیانی اور حضور علیہ السلام ہر لحاظ سے ایک ہیں۔ کیکن دریافت طلب بدامر ہے كمآيا بدونوں جسم وروح مردولحاظ سے ايك تھے۔ ياحضو ماللة كى صرف روح مرزا قادیانی میں داخل ہوئی تھی؟ پہلی صورت بداہة غلط ہے۔ اس لئے کہ حضورعلیہ السلام کا جسد مطہر گنبد خضرا میں مدفون ہے اور دوسری صورت میں تناتخ کا قائل ہونا پڑے گا۔ جوعقا کداسلام کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں قرآن حکیم شہداء کی حیات کا قائل ہے۔ انبیاء کا درجہ شہداء سے بہت بلند ہوتا ہے۔ لاز ما انبیاء بھی حیات کی فعت سے بہرہ وربوں گے۔ احادیث میں فہ کورہ کہ شب معراج کو حضو تا ہے کہ مید حضرات عالم معراج کو حضو تا ہے کہ مید حضرات عالم برزخ میں بقید حیات ہیں۔ زندگی روح کا کرشمہ ہے۔ اگر انبیائے کرام کی روح خودان کے برزخی اجسام میں موجود ہے تو پھر مرزا قادیانی میں حضو تا ہے گئی ایک دوح کہاں سے آگئی تھی۔ کیاایک برزخی اجسام میں موجود ہے تو پھر مرزا قادیانی میں حضو تا ہے گئی اندے دیں۔ آریائی فلنف کے رو سے تو بروز او تارکا مسئلہ بمجھ میں آسکتا ہے کہ بیلوگ تناشخ کے قائل ہیں۔ تین اسلام کی سیدھی سادی تعلیم ان پیچید گیوں کی مختل نہیں ہوسکتی۔

اورا گرعینیت سے مراد وحدت اوصاف و کمالات ہو۔ تب بھی بات نہیں بنتی۔اس

لئے کہ:

ا..... حضورة الله الم يتح اور مرزا قادياني چدر جن كتابول كے مصنف.

۲..... وه عربی تصاوریه مجمی \_

وہ دنیوی لحاظ سے بے برگ و بے نواتھا در بیز مین و باغات کے مالک۔

ہ..... انہوں نے مدنی زندگی کے دس برس میں سارا جزیرۂ عرب زیر نکین کر لیا تھا اور مرزا قادیانی جہادفقہ حات کے قائل ہی نہتھے۔

 ۲ سسس وہاں قیصر و کسر کی کے استبداد کوختم کرنے کا پروگرام تھا اور یہاں انگریز کے جابرانہ تسلط کوقائم رکھنے کے منصوبے۔

ے..... وہاں اسلام کوآ زادی کامترادف قرار دیا گیا تھااور یہاں غلامی کامترادف۔ (تفصیل کانتظار فرمائے)

الغرض نہ وحدت جسم وروح کا دعویٰ درست ہے، نہ وحدت اوصاف وکمالات کا۔تو پھرہم پیکسے باورکرلیں کے محقق عین غلام احمد تھے۔

دوم .....نبوت تشریعی وغیرتشریعی

دوسری توجیهه یه کی جاتی ہے کہ نبوت دوقتم کی ہے۔تشریعی وغیرتشریعی - جہال

مرزا قادیانی نے نبوت کا انکارفر مایا ہے وہاں تشریعی نبوت مراد ہےاور جہاں دعو کی کیا ہے۔ وہاں غیرتشریعی ۔

''وہ (حضورعلیہ السلام) ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پرختم ہیں اور دوسرے بیکہ ان کے بعد کوئی نبی شریعت لانے والا رسول نہیں۔''

(چشمه معرفت ص ۹ بززائن ج۳۲ ص ۲۸۰)

ہم صفحات گذشتہ میں بیر ثابت کر چکے ہیں کہ ہر نبی وتی کے ہمراہ آتا ہے۔اور یبی وتی اس کی شریعت اور کتاب ہوتی ہے۔''بلاشبہ جس کلام (الہام) کے ذریعہ سے بیتمام تفصیلات ان (مسیح علیہ السلام) کومعلوم ہوں گی وہ بوجہ وتی رسالت ہونے کے کتاب اللہ کہلائے گی۔''

(ازالداوبام جهاص ۱۵، فزائن جهاص ۱۲)

''خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگروہ تمام لکھا جائے تو بیس جزوسے کم نہیں ہوگا۔'' (حقیقت الوتی ۱۹۳ بخزائن ۲۲س ۲۲س ۴۸)

''اب کے سالانہ جلسہ پر میاں محمود احمد قادیانی خلیفہ قادیان نے کتاب کی اہمیت کو جتاتے ہوئے خود قادیان میں حضرت مسیح موعود کے الہامات کو جمع کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی مریدوں کواس کی تلاوت کے لئے بھی ارشاد فرمایا۔''

(پیغام صلح مورخداار جون ۱۹۳۴ء مضمون ڈاکٹر بشارت احمدلا ہوری احمدی)

"آپ (مرزا قادیانی) کی وقی بھی جدا جدا آیت ہے اور مجموعہ الہمات الکتاب المہین

(رسالدا حمدی از قاضی محمہ یوسف ص ۳۳)

"الحمد لللہ کہ آپ کا (مرزا قادیانی کا) ایک لحاظ سے صاحب کتاب ہونا ثابت
(الفضل ۱۹۱۵ مرزوی ۱۹۱۹)

''اور میں عیسیٰ مسے کو ہرگز ان امور میں اپنے پر کوئی زیادت نہیں دیکھتا یعنی جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ایساہی مجھے پر بھی ہوا۔'' (چشمہ سے مستعم سے مستعمل ۲۳ مزرائن ج۲ مس۲۵)

اگر بالفرض نبوت کی دوتسمیں لیمی تشریعی وغیرتشریعی مان بھی لی جائیں تب بھی ہے حقیقت سب کے ہاں مسلمہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام صاحب کتاب وشریعت نبی تھے۔اگر مرزا قادیانی کے الہامات انجیل کے ہم پاید تھے تو پھرکوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ایک چھوٹی می کتاب لیمیٰ انجیل کی بناء پر حضرت عیسیٰ علیه السلام کو تو صاحب کتاب وشریعت رسول تسلیم کیا جائے اور

مرزا قادیانی کی وقی کو جوہیں اجزاء پہشمل ہے۔نظرانداز کردیا جائے۔ بات یہ ہے کہ نبی وقی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اور یہی وقی اس کی شریعت ہوتی ہے۔ انبیاء کوشرعی وغیر شرعی میں تقسیم کرنا درست نہیں۔اس مسئلہ پر مرزا قادیانی کاارشاد ذیل کتنا فیصلہ کن ہے۔

"ماسوااس کے بیکھی تو سمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وقی کے ذریعہ سے
چندامراور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب الشریعت
ہوگیا۔ پس اس تعریف کے روسے بھی ہمارے فالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وقی میں امر بھی ہیں
اور نہی بھی۔مثلاً بیالہام ......... پر ابین احمد پیمیں درج ہے۔ اس میں امر بھی ہا ور نہی بھی
اور انیہ بی اب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہوکہ شریعت سے وہ شریعت
مراد ہے۔جس میں شے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔" ان ھذا الف می
مراد ہے۔جس میں شے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔" ان ھذا الف می
اور اگر بیکہوکہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاء (کمک طور پر) امر و نہی کا ذکر ہوتو یہ بھی باطل ہے۔
اور اگر بیکہوکہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہا دی گئیائش نہ
کیونکہ اگر تو رات یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہا دی گئیائش نہ
رہتی۔غرض بیسب خیالات فضول اور کو تھا نہ لیٹیاں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ آئی تخضرت میں کیا
تجد ید کے طور پر کسی اور امور کے ذریعہ سے بیا حکام صادر کرے کہ چھوٹ نہ بولوہ جھوئی گوائی نہ
تجد ید کے طور پر کسی اور امور کے ذریعہ سے بیا حکام صادر کرے کہ چھوٹ نہ بولوہ جھوئی گوائی نہ
تجد ید کے طور پر کسی اور امور کے ذریعہ سے بیا حکام صادر کرے کہ چھوٹ نہ بولوہ جھوئی گوائی نہ
تجد ید کے طور پر کسی اور امور کے ذریعہ سے بیا حکام صادر کرے کہ چھوٹ نہ بولوہ جھوئی گوائی نہ
دو، زنانہ کرو،خون نہ کرو، اور ظاہر ہے کہ ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جس سے جس سے جس سے جس سے جس سے جس سے میں سے ۔ "

سوم ..... حوالي منسوخ

اس الجھن کا ایک حل جماعت احمد یہ کے امام میاں محمود احمد قادیانی نے پیش کیا ہے اور وہر ''ا ۱۹۰ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ (مرزا قادیانی) نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں اور ان سے جت کیڑنی غلط ہے۔''
اب منسوخ ہیں اور ان سے جت کیڑنی غلط ہے۔''

میان صاحب کابی فیصله کی لحاظ سے کل نظر ہے۔

اوّل ...... مرزا قادیانی آپ کے عقیدہ کے مطابق ملہم من الله اور رسول تھے۔وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے ان کے الہامات خدائی تھے۔ ملہم سے زیادہ الہامات کی حقیقت کو دوسر انہیں سمجھ سکتا۔ ان کی تحریرات کومنسوخ کرنا ایک امتی کا کام نہیں ہوسکتا۔ ایک تحصیلدار کو یہ اختیار کہاں حاصل کہ وہ گورنر کے احکام کومنسوخ کرتا پھرے۔

دوم ...... مرزا قادیانی پر پہلی وحی ۱۸۶۵ء میں نازل ہوئی تھی۔ (تفصیل کا انظار فرمایئے) ۱۹۰۱ء تک پورے چھتیں برس بنتے ہیں۔ ایک رسول کے ثلث صدی کے الہامات کو بیک کشش قلم منسوخ کردینا ایک ایسا اقدام ہے جس کے لئے سندکی ضرورت ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی بہتر (۲۷) تصانیف میں ایک لفظ تک ایسانہیں ماتا جس سے اشارۃ بھی یہ متر شح ہوتو ہوکہ میاں صاحب کو ایک رسول کا کلام منسوخ کرنے کے اختیار حاصل ہیں۔

سوم ..... مرزا قادیانی کا انتال مئی ۱۹۰۸ء میں ہوا۔ ان پر پورے بیالیس سال تک وی آتی رہی۔ اگرکوئی صاحب چؤتیس برس کی وی کویہ کہ کرمستر دکردے کہ وہ آخری آٹھ برس کی وی وی سے متصادم ہوتی ہے توایک غیراحمدی لاز مااس نتیجہ پر پنچے گا کہ یا تو پہلی وی غیر خدائی متحی اور یا آخری۔ اس لئے کہ خداکی وی میس تضاد وتصادم نہیں ہوا کرتا۔

چہارم ..... ہم صفحات گذشتہ میں'' دافع البلاء'' اور'' کشتی نوح'' کے چندا قتباسات درج کر بیکے ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی خاتمہ 'نبوت کے صریحاً قائل ہیں۔ یہ دونوں کتابیں ۱۹۰۲ء میں کھی گئی تھیں اور اگر صرف ۱۹۰۱ء کی تحریرات منسوخ ہیں تو پھران اقتباسات کا تطابق آخری تحریرات سے کیسے ہوگا؟

پنجم ..... مرزا قادیانی کی اہم تصانیف بہتر (۷۷) ہیں۔جن میں سے اڑ تالیس ۱۹۰۱ء سے پہلے کی ہیں اور چوہیں بعد کی۔اگر ۱۹۰۱ء سے پہلے کی تحریرات منسوخ کر دی جائیں تو مرزا قادیانی کی دو تہائی تحریرات سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔اگر ایک رسول دو تہائی تحریرات کونا قابل اعتاد قرار دیا جائے تو باقیماندہ ایک تہائی پر سے بھی اعتادا ٹھ جائے گا۔

# دوسراباب .....مسيح موعود ہونے كادعوى

جماعت احمد یہ کاعقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی مسے موعود تھے اور آپ کا مشر کا فرہے۔
مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''جوشخص مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ اب جوشخص خدا
اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمد أخدا کے نشانوں کورد کرتا ہے۔ وہ
مؤمن کیونکر ہوسکتا ہے۔''
د کفر دوقتم پر ہے۔ اوّل یہ کفر کہ ایک شخص اسلام ہی سے انکار کرتا ہے اور
انکھر تھا تھا کو نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ شکا وہ سے موعود کو نہیں مانتا۔ یہ دونوں قتم کے کفرایک
ہی میں داخل ہیں۔''

میاں محمود احمد قادیانی ایک قدم آگے بردھ کر کہتے ہیں۔''کل مسلمان جوحفرت سے موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انہوں نے حضرت سے موعود کا نام بھی نہیں سا۔وہ کا فر اوردائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔''
اوردائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔''

اس فتوی پر مرزا قادیا نی کا اپناار شاد طلہ ہو۔''ڈاکٹر عبدائکیم .....میرے پر بیالزام
لگا تاہے کہ گویا میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو تضمیرے پر ایمان نہیں لائے گا گوہ میرے
نام سے بھی بے خبر ہوگا۔ تب بھی وہ کا فر ہوجائے گا۔ بیڈا کٹر فدکور کا سراسرا فتراء ہے۔ بیتو ایساامر
ہے کہ ببدا ہت اس کوکوئی عقل قبول نہیں کر سکتی۔'' (حقیقت الوی س ۱۹۸۸ خزائن ۲۲۵ س ۱۸۸۸)
سوال بیہ کہ کیا قرآن نے کسی آنے والے شیخ کی خبر دی تھی۔ اس کا جواب ہم دیں
گو آپ اعتبار نہیں کریں گے۔خود مرزا قادیا نی کی زبانی سنے۔'' قرآن شریف میں شیخ ابن
مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں۔'' (ایام سلم ۱۳۸۱ خزائن جمام ۲۳۷)
مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں۔'' (ایام سلم ۱۳۸۱ خزائن جمام ۲۳۷)
قائل ہے تو پھر کیونکران کا وہ جسم جو بموجب نص قرآنی کے زمین میں دفن ہوچکا ہے۔ آسان سے
قائل ہے تو پھر کیونکران کا وہ جسم جو بموجب نص قرآنی کے زمین میں دفن ہوچکا ہے۔ آسان سے
اتر آئے گا۔''

"قرآن میں ایک دفعہ بھی ان کی خارق زندگی اور دوبارہ آنے کا ذکر نہیں۔"

(آسانی فیصله ۵، خزائن جهم ۱۵۳)

"اليابى قرآن كريم مين آنے والے مجدد كابلفظ مسى موعود كہيں ذكر نہيں \_"

(شهادت القرآن ص١٢ بزائن ٢٥ ص١٦)

جب کسی مجدد می بن مریم یا می موجود کر آن میں موجود نہیں ۔ بعض احادیث میں موجود نہیں ۔ بعض احادیث میں صرف می ایسے موجود نہیں ) کے نزول کا ذکر ماتا ہے تو کیاا یہ می پراگروہ آنجی جائے ایمان لا نا ضروری ہے؟ اس کا جواب خود مرزا قادیانی یوں دیتے ہیں۔''مسے کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدم پیش گوئیوں میں سے بیا ایک پیشین گوئی ہے۔ جس کو حقیقت اسلام سے پھر بھی تعلق نہیں۔'' (ازالہ اوہ م جاس ماس میں ان جرائن جس سالا)

"میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کو کی شخص کا فریا د جال نہیں ہوسکتا۔"

(ترياق القلوب ١٣٠ فزائن ج١٥ ص٣٣٧)

''اگر مسٹر ڈوئی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ضلع گورداسپور کے روبرو میں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی (مرزا قادیانی کا سب سے بڑا دہمن اور منکر) کو کا فرنہیں کہوں گا۔ تو واقعی میرایبی مذہب ہے کہ میں کسی مسلمان کو کا فرنہیں جانتا۔''

(ترياق القلوب صاسا ، فزائن ج ١٥ ص ٣٣٠، ٢٣٣)

"ابتداء سے میرایبی ندہب ہے کہ میر نے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کا فریا دجال نہیں ہوسکتا۔"

دجال نہیں ہوسکتا۔"

"اب مگر میاں عبدالحق اپنے قصور فہم کی وجہ سے مجھے کا ذب خیال کرتے ہیں۔لیکن میں انہیں کا ذب نہیں کہتا۔ بلکہ خطی (خطا کار) جانتا ہوں۔"

(ازالهاوبام جهاص ۱۳۷، فزائن جهاص ۱۳۸۸)

ا حادیث ازبس نا قابل اعتادییں۔ امام بخاری کے عہد میں ان کا تعداد چودہ لاکھی۔
امام بخاری نے اپنی شیخے میں مکررات کو چھوڑ کر صرف چار ہزار احادیث درج کیں اور باتی سب کو
مستر دکر دیا۔ اس ذخیرے میں بے شار تصاد اوہام کی بہتات اور غلط سلط باتوں کی بھرمار ہے۔
حضو ملی ہے پرجو کتاب نازل ہوئی۔ وہ قرآن تھا۔ حدیث نہیں تھی۔ ہماراا بیمان قرآن پر ہے نہ کہ
حدیث پر۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی حدیث کی بناء پر کوئی دعوی کرے۔ تو وہ قابل توجہ نہیں ہے۔
د'احادیث تو انسانوں کے دخل سے بھری ہوئی ہیں۔' (ازالدادہام جسم ۲س ۵۲۹، بڑائن جسم ۲۳۸۳)
د'نہم مسلمانوں کے پاس وہ نص جو اول درجہ پرقطعی اور یقینی ہے۔ قرآن کر یم بی
ہے۔ اکثر احادیث اگر سے بھی ہوں تو مفید طن ہیں اور طن تق کے لئے پھی مفید نہیں۔'

(ازالهاوپام جهص ۲۵۲، فزائن جهوم ۲۵۳)

''خدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ بیتمام حدیثیں جو بیٹی کرتے ہیں۔ تحریف معنوی یا افظی میں آلودہ ہیں اور یاسرے سے موضوع ہیں۔'' (ضمیم تحذ گولژوییں احاشیہ بزائن ج کاصا ۵)
''تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ بجزان چند حدیثوں کے جو تہتر (۷۳) فرقوں نے بوٹی بوٹی کرکے باہم تقسیم کرر تھی ہیں۔'' (اربعین نبر ۴۵ سا۲ بزائن ج کاص ۴۵ م)
و آن میں کسی مسیح کے آنے کا ذکر نہیں۔ حدیثوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ احمدی بھائیو! انصافا کہو کہ اب اگر کوئی شخص کسی ظنی حدیث کی بنیاد پر رسول بن کر آ جائے تو کیا اس

لے یہاں پرمصنف کاعقیدہ انکار حدیث عروج پر ہے۔معاذ اللہ! (مرتب)

کا دعویٰ قابل قبول ہوسکتا ہے؟ قرآن کی پوری ایک سوآیات ختم رسالت کا اعلان کر پھی ہیں۔ پوری دوسودس احادیث تائید کے لئے موجود ہیں۔خود مرزا قادیانی کے گئی سواقوال مدعی نبوت کو کا فروکذ اب قرار دیتے ہیں۔ذراسو چئے کہ ان حالات میں ہم کسی صاحب کو نبی تسلیم کریں تو کسی بنیا دیر؟

پرجس حدیث کی بناء پر مرزا قادیا نی نے دعو کی نبوت کیا ہے۔ اس میں میں موجود کے آنے کا ذکر نہیں۔ بلکہ سے بن مریم کے نزول کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ قرآن کی روسے حضرت سے وفات پانچے ہیں۔ تولاز ماس حدیث کو غلط قرار دینا ہوگا۔ ایسی غلط حدیث کو لے کر پہلے بصد تکلف مثیل سے بننا۔ پھر سے بن مریم ہونے کا اعلان کرنا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو سے موجود سجھنا اور آخر میں ایک مستقل رسول بن کر مسلمانوں کے سامنے آجانا کہاں تک جائز ہے؟ مرزا قادیا نی درست فرماتے ہیں کہ تمام حدیثیں تحریف معنوی ولفظی سے آلودہ یا سرے سے موضوع ہیں اور ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے۔ "جب قرآن سے ابن مریم کو مارتا ہے اور حدیثیں مثیل موجود نہیں موجود نہیں۔ برق) ابن مریم کے آنے کا وعدہ کرتی ہیں تو اس صورت میں کیا شکال باقی رہا۔ "

مطلب میر کہ بیں حدیثوں کی روسے مثیل مسیح بن کرآیا ہوں اور جس حدیث میں کسیح بن کرآیا ہوں اور جس حدیث میں کسیح بن مریم کے آنے بن مریم کے آنے بن مریم کے آنے کی خبر دیتی ہوہ اوّل درجہ کی قابل اعتبار ہے۔'' یہ کمال درجہ کی بذهبیں اور بھاری غلطی ہے کہ یک لخت تمام حدیثوں کوساقط الاعتبار بجھ لیں ..... یہ بات پوشیدہ نہیں کہ سے ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجہ کی پیش گوئی ہے۔ جس کوسب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے۔''

(ازالهاوبام ج٢ص ٥٥٥ بخزائن ج٣ص٠٠٠)

اور یہ بھی ملاحظہ ہو: ''اس زمانے کے بعض نادان کی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کی روسے بحث کرنا چاہتے ہیں .....وہ اپنی چندالی حدیثوں کو چھوڑ نانہیں چاہتے ہو جھش طلایات کا ذخیرہ اور مجروح و مخدوش ہیں .... خدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں۔ '' (ضمیم تحذ کولڑوییں احاشیہ نزائن جاس ۵۱) کرتے ہیں۔ تو بیش کرتے ہیں۔ نام کا تعلق سے علمائے اسلام جواحادیث مرزا قادیانی کے سامنے پیش کرتے تھے۔ان تمام کا تعلق سے ابن مریم اور دجال وغیرہ سے تھا۔ ملاحظہ ہو۔ پیرصاحب گولڑہ کی ''سیف چشتیائی''جن کی تر دید

میں'' تخد گولڑ ویہ' لکھی گئی تھی۔اس کتاب میں تمام وہی احادیث پیش کی گئی ہیں۔جن کا تعلق نزول مسیح سے ہے۔اگر بیرتمام احادیث محرف اورموضوع ہیں تو پھرانہی کی بناء پر آپ کا دعویٰ مسیحیت ونبوت کیوں کر جائز بھہرا؟

احمدی بھائیو!بات بالکل سیدھی ہی ہے۔قرآن میں کسی سے کی آمد کا ذکر موجو دنہیں۔ احادیث موضوع ومحرف ہیں۔

مرزا قادیانی انہی احادیث کا سہارا لے کرمسے موعود ورسول بے ہیں۔انصافا کہو کہ کیا حدیث کی سند قابل اعتماد ہے؟ اگر نہیں تو پھر مرزا قادیانی کا دعوائے رسالت کیونگر صحیح ہوا؟ اگر میں غلطی پر ہوں تو جھے سمجھائے اور اگر میری دلیل میں کوئی وزن موجود ہے تو خود مان جائے۔ ہمارا قبلہ ایک، ترن ایک، ترن ایک، فلسفہ ایک، تہذیب ایک، لباس ایک، صورت شکل، سوچنے کا ڈھنگ ایک، روایات ایک، اسلاف ایک، سب کچھتو پھر ہم ایک دوسرے سے الگ کیوں کر رہیں ہے۔

اب اور نہ ترساؤ یا ہم کو بلا سجیجو یا آپ چلے آؤ

ايك اورالجهن

مسے موعوداور مثیل مسے میں بڑافرق ہے۔ مسے موعود سے مراد بعینہ وہ سے ہے جس کے آنے کی بشارت احادیث میں موجود ہے اور مثیل سے مراد ایباشخص ہے جو مسے موعود سے بعض صفات میں ماتا جاتا ہو۔

رستم ایک بی تھا۔لیکن رستم جیسے (مثیل رستم) پہلوان بہتیر ہے ہوسکتے ہیں۔اسی طرح مسیح موعودایک معیّن شخصیت ہے۔جس کے مثیل بے شار ہوسکتے ہیں۔سارا ہندوستان حکیم اجمل خال کو مسیح الملک کہتا تھا۔ اس لئے کہ بیاروں کو شفا دینے میں انہیں حضرت مسیح کی طرح بدطولی حاصل تھا۔ مرزا قادیانی کا دعو کی مسیح موعود ہونے کا ہے۔'' ججھے اس خدا کی سم جس نے مجھے بھیجا ہے۔'' سے اور جس پرافتراء کرنالعنیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔''

(اشتہارایک غلطی کا ازالہ مندرجہ بلغ رسالت ج ۱۰، مجموعہ اشتہارات ج ۳س ۳۵) ''میرا دعولی میہ ہے کہ میں وہ سیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالی کی تمام کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں۔'' (ضیمہ تھ گولز دیس ۱۱۸ بزرائن ج ۱۵ ۲۹۵) چونکہ احادیث میں میں مود کا لفظ موجود نہیں۔ بلکمیے ابن مریم کا ہے۔اس لئے میں ابن مریم بننے کے لئے اس راہ پہ چلتے ہیں۔

"اس (الله) نے براہین احمہ یہ کے تئیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا ..... میں نے دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی۔ پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نشخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔"

(کشتی نوح ص ۲۸ بزائن جواص ۵۰)

اور پھر فرماتے ہیں:''سویقیناً مجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے۔''

(ازالهاوبام ص ۲۵۹ فزائن جسم ۲۵۸)

اوراس طرح مرزا قادیانی کمل میسی موعود بن گئے۔''اس وقت جوظہور سے موعود کا وقت ہے۔''اس وقت جوظہور سے موعود کا وقت ہے کئی نے بجزاس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں سیح موعود ہوں۔''

(ازالهاوبام ١٨٣، خزائن جسم ٢٨٨)

میتو تھا آپ کا دعویٰ۔اب ذرابیا قتباسات بھی پڑھیئے۔'' میں نے صرف مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا مید دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دس ہزار مثیل مسیح آجائیں۔''

(ازالهاد بام ص ۱۹۹، خزائن جساص ۱۹۷)

" مجھے میں ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں ..... بلکہ مجھے تو فظ مثیل میں ہونے کا دعویٰ ہے۔'' (اشتہار مندرجہ بلیغ رسالت ۲۵ سام،مجموعہ اشتہارات جاس ۱۳۳۱)

'' یہ بات سے ہے کہ اللہ جل شانہ کی وتی اور الہام سے میں نے مثیل مسے ہونے کا دعو کی کیا ہے ۔۔۔۔۔ میں اسی الہام کی بناء پر اپنے تئیں وہ موعود مثیل (مسے موعود نہیں۔ بلکہ مثیل موعود) سمجھتا ہوں۔جس کودوسر بےلوگ غلط فہی ہے سے موعود کہتے ہیں۔''

(ایک غلطی کا زالہ ص۲ ، نزائن ج۸اص ۲۱۰) والا اقتباس پھر پڑھئے۔'' مجھےاس خدا کی قتم جس نے مجھے بھیجا ہے۔۔۔۔۔کہاس نے سیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔''

ا قتباس ذیل کے ہر ہر لفظ پرغور فر مایئے۔''اس عاجز نے جومٹیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔جس کو کم فہم لوگ میں موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں۔ میں نے یہ دعویٰ ہر گز نہیں کیا کہ میں میں ہیں ہوں۔ جوشخص بیالزام مجھ پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ بلکہ میری طرف سے عرصہ سات آٹھ سال سے برابریبی شائع ہور ہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں۔ لینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض روحانی خواص طبع اور عادات اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں۔'' (ازالہ اوہ ہم جاس ۱۹۱،۱۹۰،خزائن جسس ۱۹۲)

اورلطف بیرکهاسی کتاب(ازالهاو ہام) میں چندصفحات پہلے فرماتے ہیں۔''اب جوامر کہ خدا تعالی نے میرے پرمنکشف کیا ہے۔وہ بیہے کہ وہ سے موعود میں ہی ہوں۔''

(ازالهاوبام ج الطبع دوم ص ۳۹،۳۸ بخزائن جهاص۱۲۲)

اور جلد دوم میں اپنے آپ کوئیے موعود ثابت کرنے کے لئے ایک سوا کا نوے صفات وقف فرمائے ہیں اور ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے کہ میرے دعویٰ کو کم فہم لوگ میے موعود خیال کر بیٹھے ہیں فرمائے ہم ان بیانات سے کیا متیجہ اخذ کریں؟

د کچسپ جواب

مرزا قادیانی براہین احمد یہ ہیں لکھ بچکے تھے کہ حضرت سے بن مریم زندہ ہیں اور وہ آخری زمانے میں آسان سے نازل ہوں گے۔ پھر ازالہ اوہام میں عیسیٰی کی وفات پرتمیں دلائل پیش کیں۔ جب سی نے اس تضاد پہاعتراض کیا تو آپ نے جواب میں لکھا:'' گرخدانے میری نظر کو پھیردیا۔ میں براہین کی وی کو نہ بچھ سکا کہ وہ مجھے سے موجود بناتی ہے۔ یہ میری سادگی تھی جو میری سپائی پرایک عظیم الثان دلیل تھی۔ ورنہ میر سخالف مجھے بتلاویں کہ میں نے باوجود یکہ براہین احمد یہ میں شخدا کیوں نہ کیا اور کیوں براہین میں خدا کی وی کے مخالف کھودیا۔'' (اعجازاحدی صے بخزائن جواص ۱۱۳)

لینی تضاوتو پیدا ہوا مرزا قادیانی کے کلام میں اوراس کا جواب دیں آپ کے مخالفین کیا دلچیپ منطق ہے؟ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص بارہ برس تک دواور دو چار کہتا رہے اور تیرھویں سال دواور دو کو اٹھارہ بنادے اور جب کوئی اعتراض کرے تو وہ کہے کہ اس بوالحجی کا جواب تمہارے ذمہ ہے۔

یہاں بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو وقی ہرروز آپ پر بارش کی طرح برسی تھی۔اس نے پورے بارہ برس تک آپ کو بیہ کیوں نہ مجھایا کہ آپ کی فلاں بات خلاف حقیقت ہے۔کیا اللہ تعالیٰ کی دانش و حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس کا ایک جلیل القدر رسول بارہ برس تک خلاف حقیقت ککھتا اور کہتارہے اور خداعرش برخاموش بیٹھارہے؟ بہر حال اس عقدہ کوحل کرنے کی ذمہ داری مخالفین پرنہیں۔ بلکہ خودصا حب الہام پہ عاکد ہوتی ہے۔ ''اعجاز احمدی'' ۱۹۰۲ء کی تصنیف ہے اور پورے دو برس پہلے وہ اس مشکل کاحل فرما چکے تھے۔ فرماتے ہیں۔ ''میرے دعو کی مسیح موعود کی بنیادا نبی الہامات (براہین احمد بیوالے) سے پڑی۔ انہیں میں میرانام خدانے میسٹی رکھا اور جوآ سیش سے موعود کے تق میں تھیں۔ وہ میرے حق میں بیان کردیں۔ اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس شخص کا مسیح ہونا ثابت ہوتا ہے تو میں بیان کردیں۔ اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس شخص کا کہتے ہونا ثابت ہوتا ہے تو میں بیان کو قبول کر لیا اور اس چھی میں بھینس کے۔'' (اربعین نبر ۲ ص ۲۱ میں 17 میں کے۔''

یہ جواب معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ یہ بات نا قابل تسلیم ہے کہ ایک رسول پر ایک وقی نازل ہو۔ جبریل ہرروزمسلسل آتارہے اور رسول کو بارہ برس تک اس وقی کا مطلب ہی معلوم نہ ہو سکے۔ ہررسول کا یہ فرض منصبی ہوتا ہے کہ وہ اپنی وقی کی تبلیغ کرے۔''بلیغ ما اندن الیك (المائدہ:۲۷)' (جمارے پیغام کی تبلیغ کرو۔)

لیکن اگر کسی رسول کو بارہ برس تک اس پیغام کامفہوم ہی معلوم نہ ہوسکے تو وہ تبلیغ کیا کرےگا؟ رسالت کی طویل تاریخ میں بیآج تک نہیں ہوا اور نہ ایبا ہوناممکن ہے کہ ایک رسول بارہ برس تک اپنے الہام کو نہ سمجھے۔ حامل الوحی (جریل) مسلسل آتارہے اور سمجھائے بغیر واپس جاتارہے۔ وہ رسول خدا کے الہام ومنشاء کے خلاف پیہم لکھتارہے اور اللہ تعالیٰ چپ چاپ تماشہ دیکھتارہے۔اس صور تحال کوعقل قبول نہیں کرسکتی۔

## تيسراباب .....مسيح ومثيل مسيح

مرزا قادیانی بار ہافر مانچکے ہیں کہ:''میں مثیل مسیح ہوں لیعن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض روحانی خواص طبع اور عادات اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رازالہ جام، ۱۹۴زائن جس ۱۹۲)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق، عادات اور خواص کیا تھے۔ ان کی تفصیل سے مرزا قادیانی کی تفصیل سے مرزا قادیانی کی تصانیف لبریز ہیں۔ مشتے نمونہ از خوارے ملاحظہ ہوں۔ ''اس سے (مرزا قادیانی) کو اسرائیلی سے پرایک جزئی فضیلت حاصل ہے .....اس کو ..... وہ تعکمت اور معرفت سکھائی گئی جو مسیح ابن مریم کونییں سکھلائی تھی۔'' (ازالہ اوہام ۲۳س ۱۳۸۸ بخزائن جسم ۴۵۰)

''اگر تجربہ کے روسے خدا کی تائید میں بن مریم سے برو حکر میرے ساتھ نہ ہوتو میں جھوٹا ول۔''

( نخشتی نوح ص ۲۵ حاشیه ,خزائن ج۱۹ ص ا ۷ )

'' پھر تعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پڑ مل نہیں کیا۔ انجیر کے درخت کو بغیر پھل کیا۔ انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کراس پر بددعاء کی اور دوسروں کو دعاء کرناسکھایا اور دوسروں کو یہ بھی تکم دیا کہتم کسی کو احتی مت کہو۔ مگر خود اس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہددیا۔''
تک کہددیا۔''

''اس جگه حضرت مسیح کی تهذیب اور اخلاق پر ایک سخت اعتراض وارد ہوتا ہے کہ فقیموں اور فریسیوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت مسیح نے نہایت غیر مہذب الفاظ استعال کئے۔'' (ازالداوہام جا طبع دوم جاشیص ۱۰ نزائن جساص ۱۰۷)

"بيه بات قطعی اور بقینی طور پر ثابت ہو پچکی ہے کہ حضرت مسے بن مریم باذن و تھم الہی السع نبی کی طرح اس عمل الترب (مسمریزم، شعبدہ بازی) میں کمال رکھتے تھے.....اگریہ عاجز اس عمل کو کروہ اور قابل نفرت نہ بچھتا تو حضرت مسے سے کم ندر ہتا۔"

(ازالهاوبام جاص ۴۰،۹۰۳ وسطيع دوم ، فزائن جسم ۲۵۸،۲۵۷)

''واضح ہو کہاس عمل جسمانی (مسمریزم) کا ایک نہایت برا خاصہ بیہ کہ جو تخص اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے ..... وہ ..... روحانی تا ثیروں ..... میں بہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے ..... یہی وجہ ہے کہ حضرت مسے ..... ہدایت اور تو حید ..... کے بارے میں ان کی کارروائیوں کانمبراییا کم درجہ کار ہاکہ قریب قریب ناکام کے ہے۔''

(ازالهاومام ص٠١٣،ا٣،خزائن ج٣ص ٢٥٨)

لے اقتباس میں نقطوں کا مطلب پینہیں کہ ہم نے بعض جھے حدف کر کے عبارت کو حسب منشاء ڈھال لیا ہے۔ حاشا وکلا، بدیانتی کا کوئی ارادہ نہیں۔ بلکہ پیہے کہ بعض زائدالفاظ کو بغرض اختصار حذف کر دیا گیا ہے۔ (برق)

''اس درماندہ انسان (مسیح علیہ السلام) کی پیش گوئیاں کیا تھیں۔ صرف یہی کہ زلز لے آئیں گے۔ قبط پڑیں گے۔ قبط پڑیں گے۔ لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی ایسی پیش گوئیاں اس کی خدائی پیدلیل ظہرائیں اورائیک مردہ کواپنا خدا بنالیا۔ کیا ہمیشہ ذلز لے نہیں آتے۔ کیا ہمیشہ قط نہیں پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ پس ان نادان اسرائیلیوں نے اس معمولی با توں کا پیش گوئی کیوں نام رکھا۔''

(ضميمه انجام آئقم ص ماشيه بنزائن ج ااص ۲۸۸)

قارئین اس حقیقت سے یقیناً آگاہ ہوں گے کہ مرزا قادیانی نے پنجاب میں طاعون اور کئی زلزلوں کی پیش گوئیاں کی تھیں۔خیراس قصے کو جانے دیجئے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اخلاق وخواص کی تفصیل سنئے۔

''بغیراس کے کہ یہ کہد یں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہے۔ کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اورکوئی دلیل اس کی نبوت پرقائم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ابطال نبوت پہنی دلائل قائم ہیں۔ بیاحسان قرآن کا ان پرہے کہ ان کوبھی نبیوں کی فہرست میں لکھ دیا۔'' (اعجاز احمدی سما، نزائن جواص ۱۲۰) ''' ہے کہ کا لیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔''
کبھی عادت تھی۔'' (ضمیمہ انجام آ تھم ص۵ ماشیہ نزائن جااص ۲۸۹)

''جس حالت میں برسات کے دونوں میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے خود بخو دپیدا ہو جاتے ہیں ....عیسلی کی اس (معجزانہ) پیدائش ہے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی۔''

(چشمه سیمی ص ۲۷ بخزائن ج ۲۰ ص ۳۵ ۲)

(ضميمه انجام آتهم ص عراشيه بخزائن ج ااص ٢٩١)

اور یہ بھی ملاحظہ فرمایئے: ''اور مفسداور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں سے بن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ سے تو مسے میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔'' (کشتی نوح ص ۱۹، خزائن ج۱۹س ۱۸۰۱)

''خبیث ہے وہ انسان جوا پیے نفس سے کا ملوں اور راست بازوں پر زبان درازی کرتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی شخص حسین جیسے یا حضرت عیسیٰ جیسے راست باز پر بدز بانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔' (ضمیر نزول اسے ص ۲۸ بز ائن جواص ۱۹۹ بلتی اعجاز احمدی) حضرت سے کے متعلق اس تلخ زبانی کی ایک وجہ مرزا قادیانی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ میراروئے تخن قرآن والے عیسیٰ کی طرف نہیں۔ بلکہ نجیل والے یسوع کی طرف ہے۔ بات پھے سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر قرآن میں بھی تو نجیل والے سے عیسیٰ کاذکر ہے۔' والتیناہ الانجیل فیسے ہدی و نور (المائدہ: ۲۶)' (ہم نے حضرت سے کو نجیل دی۔ جس میں ہدایت اور وثن ہے۔ ﴾

یددونوں الگ الگ کسے ہوئے؟ کیا انجیل میں کہیں لکھا ہے کہ سے شراب پیتے ، جھوٹ بولتے ، مداریوں کے کھیل دکھاتے اور فاحشہ عورتوں کی نسل سے تھے؟ کہیں نہیں تو پھر آپ نے حضرت سے حضرت سے کی یدانو کھی سیرت کہاں سے حاصل کی ہے؟ جب قرآن وانجیل ہر دو میں حضرت سے کی نہایت بلند، مطہر اور مقدس تصویم لئی ہے تو پھر انجیل والے سے کو شرائی اور جھوٹا کہنا کیا معنی؟ قرآن کا عیسی انجیل کے بیوع سے کوئی الگ ہستی نہیں تھا۔ ''ایک دوماہ بعدم میم کو بیٹا پیدا ہوا۔ وہی عیسی یا لیسوع کے نام سے موسوم ہوا۔'' (چشمہ سے کی کے دائن ج ۲۵ سے ۲۵ سے موسوم ہوا۔''

بلکہ ایک فقدم اور آ گے بڑھ کر فرمایا: ''آپ (حضو علیہ کے ) کا نام احمد تھا۔ لیمی خدا کاسچا پرستاراوراس کے فضل ورقم کاشکر گذاراور رہینام اپنی حقیقت کے روسے یسوع کا مترادف ہے۔'' ( تحد گواڑو دیرے ۹۷ مردزائن جے کاص ۲۵۹)

مرزا قادیانی اپنی تمام دور نبوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لکھتے رہے۔
لیکن کبھی ہی بھی فرماتے رہے کہ میراروئے خن انجیل والے عیسیٰ کی طرف ہے۔ آخر ۱۹۰۵ء
میں اس راز سے یوں پردہ اٹھایا۔'' ہماری قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو پچھ خلاف
شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے
نقل کئے ہیں۔''
(مقدمۂ چشمہ سی صبح صبح اشیہ نزدائن ج۲ص ۳۳۱)

| •                                                          |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| کیکن مرزا قادیانی فراموش کر گئے کہ ؟                       | ے ہال حضرت سے علیہ السلام گردن       |
| ز دنی تھے اور ہمارے ہاں وہ ایک اولوالعزم رسول              |                                      |
| وه يېوديون كا بم آ هنگ هوكرايك جليل المرتبت پيغم           |                                      |
| حضور برِنو مَلَاقِينَةُ كُوبِهِي گاليان دينة بين-كيا ہم اس |                                      |
|                                                            | ٹی اوران کی انجیل پہ حملے کرتے ہیں۔  |
| اسی رنگ کے حملے عیسائی قرآن شریف اور آنخضر                 |                                      |
| تھا کہاں طریق بدمیں یہودیوں کی پیروی کرتے۔                 |                                      |
|                                                            | بیروی نامناسب تھی تومرِزا قادیانی کے |
| لئے اس پیروی کا جواز کہاں سے نکل آیا؟ ہاں تو ہم            | 1                                    |
| مسیح کے اخلاق وخواص کا جائزہ لے رہے تھے۔ اقد               | ، بالا كالمخص بي <b>ذكلا</b> _       |
| ا كەخفرت سىچ كاعلم مرزا قادمانى سے                         |                                      |
| ٢ كەخدائى تائىدىمرزا قادمانى كےساتھ                        |                                      |
| ۳ كەمرزا قادمانى يى تمام شان مىل حص                        | ) سے بہت ہڑھ کرتھے۔                  |
| ۴ كەسىخى علىيەالسلام شرابى تىھە-                           |                                      |
| ۵ كەدەبدزبان تھے۔                                          |                                      |
| ٢ كهوه نهايت غيرمبذب الفاظ استعال                          |                                      |
| ے کہوہ مسمریزم جیسے مکروہ اور قابل نفرِر.<br>              |                                      |
| ۸ کهوه روحانی تا څیرو <u>ن مین ضعیف عکم</u>                |                                      |
| ۹ كهاس در ماندهانسان كى پیش گوئیاں                         |                                      |
| <ul> <li>اسس کہاس کی نبوت کے ابطال پر کئی دلائل</li> </ul> |                                      |
| اا كه آپ کوكسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی                       |                                      |
| ۱۱ كەن كى معجزانە پىدائش الىي بى تقى _                     |                                      |
| ۱۳ که ده رجولیت سے محروم تھے اور ہجڑه                      |                                      |
| ۱۴ که گندی گالیوں کی وجہ سے شریفوں۔                        |                                      |
| ۵ا                                                         | -0                                   |
|                                                            |                                      |

حضرت سیح علیه السلام کی اس''سیرت'' کو پیش نظر رکھ کر مرز اقا دیانی کا بیار شاد بغور مطالعه فرمایئے۔''میں مثیل مسیح ہوں ۔ یعنی حضرت مسیح کے بعض روحانی خواص طبع اور عادات اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں۔''

(ازالهاوبام ص٠٩١، خزائن ج٣ص١٩٢)

## چوتھاباب ..... تاریخ بعثت

حضوطی کی تاریخ بعثت سب کومعلوم ہے کہ ۱۱۰ء میں حضرت جریل علیہ السلام بالکل پہلی مرتبہ غار حرامیں آئے تھے اور حضوطی کے سے کہ الاء میں حضرت جریل علیہ السلام خلق ، خلق الانسان من علق ، اقدا وربك الاكرم ، الذي علم بالقلم (العلق: ١ تا٤) " (العلق: ١ تا٤) " (العلق منازل علی منازل علی کی بیدا کیا۔ اس عظیم رب کانام لے کر پڑھ۔ جس نے انسان کوارتقائی منازل میں جونک سے پیدا کیا۔ اس عظیم رب کانام لے کر پڑھ۔ جس نے الم کی معلم دیا۔ ک

لیکن مرزا قادیانی کی تاریخ وی کون سے ہر کتاب آپ کے نشانات دارد، مرزا قادیانی کی علمی تصانیف بہتر (۷۲) ہیں۔ جن میں سے ہر کتاب آپ کے نشانات دائل نبوت، زمانہ رسالت اور الہامات سے لبریز ہے اور تقریباً ہر کتاب میں گئی گی مرتبہ آپ نے اپنے دعوائے رسالت کی تاریخ بیان کی ہے۔ ہم باقی کتابوں کوچھوڑتے ہیں اور صرف وس کتا ہیں کھول کر آپ کی تاریخ رسالت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اور اق گذشتہ میں واضح کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کی وی قرآن وقورات کی ہم پایٹی کی۔ اس سلسلے کا پیغام کبنازل ہوا۔ اقتباسات ذیل کود کھئے۔ اس سلسلے کا پیغام کبنازل ہوا۔ اقتباسات ذیل کود کھئے۔ اس سلسلے کا پیغام کہ ۱۸۸ء

اس کتاب میں ایک مقام پر ۱۸۲۹ء کا ایک الہام درج کرتے ہیں۔ جسے وہ آخر تک اپنی دیگر تصانیف میں دہراتے چلے جاتے ہیں اور وہ سے ہے۔'' وہ تجھے بہت برکت دے گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔''

(برابين احمديص ٥٢١ حاشيه درحاشيه بخزائن ج اص ٩٢٢)

٢.....ازالهاومام، تاريخ تصنيف٢ رسمبرا٩٨٩ء

''وہ آ دم اور ابن مریم بہی عاجز ہے اور اس عاجز کا بیردعویٰ دس برس سے شائع ہور ہا ہے۔'' (ازالہ او ہام حصد دوم ۱۹۵۵ بخزائن جسم ۲۵۵)

ازالہ ۱۸۹ء کی تصنیف ہے۔اس سے دس برس کم کیجئے۔ باقی ۱۸۸۱ء۔

## ۳....نشان آسانی، تاریخ تصنیف، پرجون۱۸۹۲ء

'' یہ عاجزا پنی عمر کے چالیسویں برس میں دعوت تن کے لئے بالہام خاص مامور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہاسی (۸۰) برس تک یااس کے قریب تیری عمر ہے۔سواس الہام سے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے۔ جن میں سے دس برس کامل گذر بھی گئے ہیں۔''

(نشانی آسانی صهابخزائن جهص ۳۷۳)

۱۸۹۲ء میں سے دس کم کیجئے۔ باقی ۱۸۹۲ء ۲۰ .... شہادت القرآن ، نومبر ۱۸۹۳ء کی تصنیف ہے دمسے موعود نے بھی چودھویں صدی کے سریخ طہور کیا۔''

(شهادت القرآن ص ٢٤ خزائن ج٢ص ٣٢٣)

ینہیں کیا کہ'' تیرھویں صدی کے آخ'' میں بلکہ'' چودھویں صدی کے س'' یعنی آغاز میں ظہور کیا۔اگر آغاز سے مراد ۱۳۰۰ھ لی جائے تو بیمساوی بنتی ہے۔۱۸۸۳ء عیسوی کے۔ ۵.....تریاق القلوب، تاریخ تصنیف ۲۰ رسمبر ۱۸۹۹ء '' تیرھویں صدی کے تتم ہونے پریچود آیا۔''

(ترياق القلوب ص٠٣ بخزائن ج١٥٥ ص١٥٨)

یہ بالکل اقتباس بالاک تائیہ ہے۔ ۲.....اربعین، جون\*\*19ء کی تصنیف ہے

'' يه دعو كامنجانب الله مونااور مكالمات الهيكا قريباً تيس برس ہے۔''

(اربعین نمبر ۱۳ بزائن ج ۱ اص ۳۹)

• • 9 اء سے تیس گھٹا ہئے۔ باقی • ک۸اء۔

''میرے دحی اللہ پانے کے دن سیدنا محم مصطفیٰ عقیقہ کے دنوں سے برابر کئے۔''

(اربعین نمبر۴ ص۲۲ خزائن ج ۱۷ ص۹۰۹)

حضوطات کے ایام وی تقریباً ۲۲ تشمی سال تھے۔ ۱۹۰۰ء سے بائیس کم کر دو۔ باقی ۱۸۷۱ء'' تیری عمراس (۸۰) برس کی ہوگی .....اور بیالہام قریباً پینیتیس برس سے ہو چکاہے۔'' (اربعین نبرساص ۴۴ نزائن ج ۱۵۹۷)

> اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لائیں http://www.amtkn.org

اس اقتباس کے روسے پہلا الہام آپ سے ۱۸۶۵ء میں نازل ہوا تھا۔اس لئے کہ اربعین ۱۹۰۰ء کی تصنیف ہے۔

ک .... بخفه گولزویدا ۱۹۰ ه (اوائل) کی تصنیف ہے

''میرے دعویٰ کے وقت رمضان کے مہینے میں اسی صدی لینی چودھویں صدی ااسماھ میں خسوف کسوف ہوگیا۔''

اس اقتباس میں دعویٰ کا وقت ااساھ بتایا گیا ہے۔ جو ۱۸۹۴ء کے مطابق ہے۔
''دانیال نبی بتا تا ہے کہ اس نبی آخرالز مان کے ظہور سے جب بارہ سونو ہے برس گذر جا ئیں گے تو
وہ سے موعود ظاہر ہوگا اور ۱۳۳۵ھ تک اپنا کام چلائے گا۔'' (تحفہ گولڑ دیں کا ابنزائن جے اص ۲۹۲)
حضو طابق کی ولادت + ۵۵ء ظہور (بعث ) ۱۱۰ء اور رحلت ۱۳۳۲ء میں ہوئی تھی۔
سال ظہور لینی ۱۲۰ء میں اگر ۲۹۰ء برس اور جمع کردیئے جا ئیں تو یہ ۱۹۰۰ء بنتا ہے۔ کیا مرز اقادیانی
۱۹۰۰ء میں معوث ہوئے تھے؟ اگر ظہور سے مراد ولادت کی جائے تو تاریخ بعث ۲۵۶جمع ۱۲۹۰

اور آخری فقرہ بھی قابل غور ہے اور ۱۳۳۵ھ تک اپنا کام چلائے گا۔کیکن مرزا قادیا نی کا نقال ۱۳۲۷ھ میں ہو گیا تھا۔

٨..... ضميم يتحفهُ گولژويه ، اگست ١٩٠١ ء كي تصنيف ہے

" بيدعوى منجانب الله جونے اور مكالمات الهيد كا قريباً تيس برس سے ہے۔"

(ضميمة تحفة گولز وبيص ٢ نهزائن ج ١٥ص٣٢)

۱۹۰۲ء سے تمیں برس کم کیجئے۔ باقی ۱۸۷۲ء۔ تیری عمراسی برس ہوگی.....اور بیالہام قریباً پینتیس برس سے ہو چکا ہے۔ (لین ۱۸۲۷ء میس) (ضمیر تحفہ گولڑو میں ۲۱ ہزائن ج ۱۵س ۲۷) ۹.....حقیقت الوحی، ۲۰۹۱ء میں شروع ہوکر ۱۵م کی ۱۰۰ کوختم ہوئی

'' ٹھیک بارہ سونوے (۱۲۹ھ) میں خداتعالیٰ کی طرف سے بیاعاً بڑ شرف مکالمہ وخاطبہ پاچکاتھا۔'' (حقیقت الوی ۱۹۹۰،۲۰۰، نزائن ج۲۲ص ۲۰۸)

١٢٩٠همطابق٤٧١ء

۰۱۔۔۔۔۔ پیغام صلح، مرزا قادیانی کی آخری تصنیف ہے جو رحلت ۲۶ رُمُنی ۱۹۰۸ء سے صرف دوروز پہلے کھی گئی تھی۔

| $\omega^{ullet}$                                                                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ''میں تقریباً تنیں برس سے خدا کے مکالمہاور مخاطبہ سے مشرف ہوں۔''                    |       |
| (پیغام ملم صسا، نزائن جسه ص ۷۵٪)                                                    |       |
| ۰۹ اء سے تعین کم کئے جائیں تو باقی ۷۷۸ء رہتا ہے۔                                    |       |
| ان اقتباسات کاخلاصہ پہہے۔                                                           |       |
| تخفه گولز ویه کےمطابق تاریخ بعثت ۱۸۲۰ءیا ۱۹۰۰ء بنتی ہے۔                             | ••••• |
| اربعین کےمطابق تاریخ بعثت ۱۸۲۵ء بنتی ہے۔                                            | r     |
| ضمیم تخفہ گولڑ ویہ کے مطابق تاریخ بعثت ۱۸۶۷ء بنتی ہے۔                               | ۳۳    |
| براہین احمد یہ کے مطابق تاریخ بعثت ۱۸ اء بنتی ہے۔                                   | م     |
| تریاق القلوب کےمطابق تاریخ بعثت ۱۸۷ء پنتی ہے۔                                       | 2     |
| ضمیم تخفہ گولڑ و بیا کے مطابق تاریخ بعثت ۱۸۷۱ء بنتی ہے۔                             | ٧     |
| حقیقت الومی کے مطابق تاریخ بعثت ۱۸۷۱ء بنتی ہے۔                                      | ∠     |
| پیام صلح کےمطابق تاریخ بعثت ۸۷۸ء بنتی ہے۔                                           | ٨     |
| نشان آ سانی کے مطالق تاریخ بعثت ۱۸۸۱ء بنتی ہے۔                                      | 9     |
| شہادۃ القرآن کےمطابق تاریخ بعثت ۱۸۸۳ء پنتی ہے۔                                      | 14    |
| ضمیمة تخذ گولڑ ویہ کے مطابق تاریخ بعثت ۹۸ اء بنتی ہے۔                               | 1     |
| احمدی بھائیو! آپ ہی فرمائیں کہ ہم مرزا قادیانی کے س قول کو مانیں ۔ بیگیارہ اقوال    |       |
| ن میں سے جس ایک پڑا بمان لائمیں۔ ہاقی دس کی تکذیب ہوتی ہے۔                          | يں۔ار |
| يانچوال باب دلائل برنبوت                                                            |       |
| مرزا قادیانی <sup>ن</sup> ے اپن نبوت پرمندرجه ذیل دلائل پیش کی ہیں۔                 |       |
| اوّل آيرٌ' خاتم النبيين "جس پر بحث مو چک ہے۔                                        |       |
| روم آيُرُ اولئك مع الذين انعم (النساه:٦٩)"                                          |       |
| سوم آيُرُ ولو تقول علينا (الحاقه:٤٤) "                                              |       |
| چِارم آيُرُ کما ارسلنا الیٰ فرعون رسولًا (المزمل:١٥)"                               |       |
| ہے، ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |       |
| ى مع المدين<br>اس آيكامطلب بيرم كه خداا وررسول كي بيرو 'فساول تك مع الذين انعم الله | اوىت  |
|                                                                                     |       |

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (النساء:٦٩) ''﴿انالوكول كَل رفاقت مِن بول كَـ جن پرالله كانعامات نازل بوئ مثلاً انبياء، اصدقاء، شهداء اور صلحاء ﴾

جس طرح دنیا میں بے شار مقامات، مناصب اور اکرامات موجود ہیں۔ اسی طرح افروکی زندگی میں بھی زندگی کے مدارج ہوں گے۔ بینا قابل یقین ہے کہ وہاں امام غزالی اور پھتو کمہار کا درجہ حیات ایک ہو۔ اگر پھتو کمہار خدا ورسول کا کامل پیرو ہے تواسے منعم علیہم کی رفاقت نصیب ہوسکتی ہے۔ لیکن ان کی شان نہیں مل سکتی۔ ملکہ انگلستان (الزبتھ) بکھنگم پیلس میں رہتی ہے۔ جہاں کئی سوملا زموں کواس کی رفاقت کا فخر حاصل ہے۔ کوئی کھانا پکار ہا ہے۔ کوئی بچوں کو بہلار ہا ہے۔ کوئی موٹر چلا رہا ہے۔ کوئی صفائی پہتعین ہے۔ کوئی فرض حفاظت سرانجام دے رہا ہے۔ کیئن ان میں سے کوئی بھی اس کی شان ملکو کیت میں شریک نہیں۔

اس آیت سے جواستدلال مرزا قادیانی نے قائم کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب خدا اور رسول کے پیرواس زندگی میں صدیق، شہیداور صالح بن سکتے ہیں تو وہ نبی بھی ہوسکتے ہیں۔ اس استدلال کے متعلق عرض ہے کہ آیت میں مع (ساتھ، رفافت، ہمراہ ہونا) کا لفظ ہے۔ یعنی وہ لوگ انبیاء کی رفافت میں ہول گے۔ نہ کہ خود نبی بن جا ئیں گے۔ گورز کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ ساتھ بھی گورز ہیں۔ انگلستان کے آئین کے مطابق باوشاہ کا صرف بڑالڑکا یا لؤکی ولی عہد ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کی رفافت کا فخر ایک دن میں کئی سو ملازموں، افسروں اور ملاقا تیوں کو فصیب ہوتا ہے۔ جن سے سی ایک کے بھی بادشاہ بننے کا امکان نہیں۔ اس لئے کہ آئین مانع ہے۔ اس طرح انبیاء کی رفافت کی عزت لاکھوں انسانوں کو حاصل ہوسکتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کوئی فرد نبی نہیں بن سکتا۔ اس لئے کہ آئین قرآن مانع ہے۔

مرزاً قادیانی نے آیہ زیر بحث کو ہرجگہ نامکمل کھا ہے۔ یا کم از کم میری نظر سے جس قدر کتابیں گذری ہیں۔ان میں بیآیت نامکمل کھی ہوئی تھی اور آخری حصہ کہیں بھی مذکور نہیں تھا اوروہ بیہے۔''وحسن اولٹك رفيقاً (النساه: ٦٩)'' (اوربیلوگ (انبیاءو غیرہ) كتة عمدہ رفيق ہیں۔ ﴾

دیکھا آپ نے کہ اللہ نے لفظ مع کی کتنی عمد ہ تغییر پیش کی ہے۔اب اس آخری کلا ہے کوساری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھئے۔''خدا ورسول کے پیرومنعم علیہ گروہ لینی انبیاء، اصدقاء، شہداءاور صلحاء کے ساتھ ہول گے اور یہ کتنی اچھی رفاقت ہے۔'' ہے کوئی پیچیدگی اس تفسیر میں؟ اور ہے کوئی امکان اس آیت میں نبی بننے کا؟ اگر ہم سیدهی سی بات کوموڑ نا اور کھینچیا شروع کر دیں تو رسول کوخدا اور خدا کوعبد بناسکتے ہیں۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ سور و فاتحہ میں خدار سول سے کہ رہا ہے۔''ایساك نسعبد''ا سے رسول ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔

کیا سورہ فاتحہ میں کوئی ایسی رکاوٹ موجود ہے جوہمیں اس تفییر سے روک سکے؟
تاویل وہ تربہہہ جس سے ہم خودخدا بن سکتے ہیں۔ کیے؟ منصور سے پوچھوا بن العربی کے نظریہ
وحدت الوجود کا مطالعہ کرو۔ بدھ کے نرواں اور آریوں کے دیدانت کودیکھو۔ اگران قدیم نظریوں
پرکوئی کتاب نیل سکے توکسی پاوری کے پاس جاؤ۔ وہ باپ بیٹے اور روح القدس کی خدائی پہوہ وہ
دلائل دے گا کہ آپ سرپیٹ کررہ جا کیں گے۔ تاویل کے زور سے آپ ایک فاس کو جنتی اور
اولیاء کوجہنمی بناسکتے ہیں۔ تاویل وہ آگ ہے جو دیروح مسب کو چھونک سکتی ہے۔ اس لئے تاویل کو
تور کھئے ایک طرف، اور ایک سادہ لوح طالب علم یا ایک دیانت دار محق کی طرح آیہ بالا پہنظر
ڈالئے اور انسافا کہنے کہ کیا اس آیت میں کہیں کوئی نبی بننے کانسخہ موجود ہے؟ نہیں اور قطعاً نہیں۔
دلیل افتر اء

مرزا قادیانی پورے ہیں برس تک اس آیت سے استدلال فرماتے رہے۔ اس استدلال کو ہرتصنیف میں باربارد ہراتے رہے اور لطف یہ کہ آپ کے خالفین یعنی مولوی مجمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولوی عبدالحق غزنوی ودیگرسینکڑوں علماء میں سے کوئی ایک بھی اس استدلال کا جواب نہ دے سکا ہے۔

پہلے آیت ملاحظہ کیجے۔ 'انہ لقول رسول کریم، وما هو بقول شاعر قلیلاً ما تؤمنون، ولا بقول کاهن قلیلاً ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، لا خذنا منه بالیمین، ثم لقطعنا منه الوتین (الحاقه: ١٤٤٠) ' ﴿ یقر آن رسول کریم کا قول ہے۔ شاعر کا قول نہیں۔ تم کیوں نہیں مانے نہ کی کا بہن کا قول ہے۔ پھر کیوں درس ہدایت نہیں لیتے۔ اس کے اتار نے کا سامان اللہ نے کیا۔ اگر پرسول کریم ہماری طرف غلط با تیں منسوب کر سے قو ہم اس کا دایاں ہاتھ کی کرکراس کی رگر کردن کا ک ڈالیں۔ ﴾

ل مصنف کی این متعلق خوش فہمی ہے اور بس۔ (مرتب)

اس آیہ سے مرزا قادیانی نے مندرجہ ذیل استدلال قائم کیا۔ ' خداتعالیٰ قرآن کریم میں صاف فرما تا ہے کہ جومیر بے پرافتراء کر بے اس سے بڑھ کرکوئی ظالم نہیں اور میں جلد مفتری کو پکڑتا ہوں اوراس کومہلت نہیں دیتا لیکن اس عاجز کے دعوائے مجد دومثیل مسیح ہونے اور دعوائے ہم کلام الہی ہونے پر اب بفضلہ تعالیٰ گیار ہواں برس جاتا ہے۔ کیا بینشان نہیں ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے بیکار وبارنہ ہوتا تو کیونکر عشرہ کا ملہ تک جوایک حصہ عمر کا ہے شہر سکتا تھا۔''

(نشان آسانی ص ۲۲ بخزائن جهص ۲۹۷)

'' پھر تعجب پر تعجب یہ کہ خدا تعالی نے ایسے ظالم مفتری کواتنی کمبی مہلت بھی دے دی۔ جسے آج تک بارہ برس گذر چکے ہوں اور مفتری ایساا پنے افتر اء میں بے باک ہو۔''

(شهادت القرآن ص ۷۵، خزائن ج۲ص اس۳)

''خداتعالی کی تمام پاک کما بیں اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹا نبی ہلاک کیا جا تا ہے۔'' (ضمیمة تمار بعین نمبر ۲۰۱۳، مں ۱۱، خزائن ج ۱۵ ص ۷۷۷)

'' خدا تعالیٰ مفتری علی اللہ کو ہر گز سلامت نہیں چھوڑ تا اوراسی دنیا میں اس کوسزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔''

'' خداتعالی قرآن شریف میں باربار فرما تا ہے کہ مفتری اسی دنیا میں ہلاک ہوگا۔ بلکہ خدا کے سیچ نبیوں اور مامورین کے لئے سب سے بڑی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر کے مرتے ہیں اوران کواشاعت دین کی مہلت دی جاتی ہے اورانسان کواس مختصر زندگی میں بڑی سے بڑی مہلت تنیس برس ہے۔'' (اربعین نمبر مس ۵، خزائن ج ۱۵ سسم ۲۳۳)

'' پھر تورات میں بیرعبارت ہے ۔۔۔۔۔اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ افتراء کی سزاخدا کے نزدیک قبل ہے۔'' (اربعین نبر ۴ ص۸ منزائن ج ۱ ص ۳۳۸)

ان اقتباسات کا مخص کیہ ہے کہ ہر جھوٹا نبی (مفتری) ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ میں دعوائے نبوت کے بعداتنے برس سے زندہ ہوں۔اس لئے میں سچارسول ہوں۔اس استدلال کے سلسلے میں مرز اقادیانی نے مخالف علماء کو بار بار چیلنج دیا کہ اگر اسلام کی طویل تاریخ میں کوئی جھوٹا نبی ہلاک نہ ہوا ہوتو اس کا نام بتاؤ کیکن کوئی عالم گذشتہ ستر برس میں ایک مثال بھی پیش نہ کرسکا کے

ے صرتے خلاف واقعدامرہے۔ حقیقت بیہے کہ ائمت<sup>الیی</sup>س اور الفرق بین الفرق میں گی مفتریوں کے سینکٹر وں سال خودیاان کی اولا د کے صرف زندہ نہیں بلکہ حکمران رہنے کے حوالہ جات ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ (مرتب) ہم اس استدلال کے سلسلے میں صرف دومعروضات پیش کرتے ہیں۔
اوّل ..... مسلمان ہرزمانے میں ختم نبوت کے قائل اور مدی نبوت کو واجب القتل سجھتے رہے ہیں۔ایشیا کے صغیر،عراق،ایران،شام،مصر،ٹیونس،افغانستان اور بخارا میں صدیوں سے اسلامی حکومت قائم ہے۔ جہال کسی مدی نبوت نے سراٹھایا فوراً یا تو مسیلہ وقعع کی طرح قل ہوگیا یا امتعی کی طرح قل ہوگیا یا امتعی کی طرح تا نب ہوگیا۔فرمایئے ان حالات میں کسی جھوٹے نبی کی وس ہیں سالہ نبوت کی گارگز اری لائیں تو کہاں سے۔اسلامی تاریخ میں سے کوئی ایسی مثال ڈھونڈ نا کہ مدی نبوت ایک طویل مدت تک زندہ رہا ہو۔ بے حدمشکل بلکہ ناممکن ہے۔ہاں اگر کسی اور توم (ہندو،

انگریز وغیرہ) کی حکومت ہواور وہاں ایک نہیں بلکہ ایک ہزار جھوٹے نبی بھی پیدا ہوجا ئیں۔تب

بھیان کابال برکا تک نہیں ہوگا۔

اگریز دوسروں کے غیرسیاسی عقائد میں بہت کم دخل دیتا تھا۔ کوئی نبی ہو یاغیر نبی اس کی بلاسے۔ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے بعداحمہ یوں اورغیراحمہ یوں (احمہ یوں سے زیادہ) سے تقریباً ہیں رسول اٹھے۔ مثلاً چراغ دین (جموں)، الہی بخش اکا وَنَدُ للہ ہور، ڈاکٹر عبدالکہ یعنی مرزاعبداللطیف گناچوری، یارمحمہ قادیانی، غلام مجمد لا ہوری، عبداللہ تناپوری، صدیت دیندار وغیرہ وغیرہ دائید و کے بغیر جو طاعون سے ہلاک ہوئے باقی سب کے سب طبعی موت مرے فلام مجمد لا ہوری، عبداللہ تناپوری، صدیت مرے فلام مجمد لا ہوری (احمہ یہ بلڈ کس) نے ۱۹۳۱ء میں دعوائے نبوت کیا تھا اور ۱۹۵۲ء تک وہ اپنالہامات و مجمودی (احمہ یہ بلڈ کس) نے ۱۹۳۱ء میں دعوائے نبوت کیا تھا اور ۱۹۵۲ء تک وہ ان تمام کوردی کی ٹوکری کے حوالے کرتا رہا۔ البتہ میں نے ان کا ایک طویل خط محردہ ۱۲ ارار بی البتہ میں کتم نے اپنی تصانیف میں مطالعہ کا کنات پہمی ان محتی کے موجود کو آپ نے اپنی تصانیف میں فراموث کرکے کتمان جن کا کہ میں دیں دیا۔ نظام شریعت پہمی روشنی ڈالی لیکن 'الا مسلم الم محتی کے دو وورکو آپ نے اپنی تصانیف میں فراموث کرکے کتمان جن کا کہ مردی کرم کیا ہے۔

الا مام المبهدی سے مرادان کی اپنی ذات ہے۔ اسی طرح مخصیل گڑھ شکر کے ایک موضع گنا چور میں مولوی عبد اللطیف نے ۱۹۲۱ء میں لوائے نبوت بلند کیا تھا۔ دسمبر ۱۹۲۲ء کا ذکر ہے کہ میں را ہوں ضلع جالندھر سے جالندھر کو جار ہا تھا کہ دوسر سے شیشن (نام بھولتا ہوں شاید بنگہ) پر لوگ کہہ رہے تھے کہ اس گاؤں میں ایک پیٹیمبر آیا ہوا ہے اور ظہر کے بعد وہ تقریر کرے گا۔ میں

ویں اتر گیا۔ ''پینیبرصاحب'' کی تقریرسی ۔ جس کا ملحض بیرتھا کہ مرزا قادیانی کے فلال فلال اقوال کی وجہ سے میں پینیبرہوں۔ اس کی تقریر کا رخ تمام تر جماعت قادیان کی طرف تھا۔ تقریر کے بعد میں نے اٹھ کر کچھ بوچھنا چاہا۔ تو پینیبرصاحب نے اٹکارکر دیا اورا پی جماعت کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے بعد میں ایک کتاب'' پشمہ نبوت' کتھی۔ نیز بڑے بڑے بوسر اپنی نبوت کے متعلق نکا لے۔ اس وقت ۱۸ مارچ ۱۹۳۳ء کا ایک بوسٹر میرے سامنے ہے۔ اس اپنی نبوت کے متعلق نکا لے۔ اس وقت ۱۸ مارچ ۱۹۳۳ء کا ایک بوسٹر میرے سامنے ہے۔ اس سعادت علی خال، چوہدری مشاق احم خال، چوہدری مشاق احم خال، چوہدری احمد خال اور گڑھ شکر کے چند دیگر راجپوتوں کے دستخط ہیں۔ اس میں درج ہے:''مولوی عبدری احمد خال اور گڑھ شکر کے چند دیگر راجپوت کے ایک فرد ہیں۔ تقریباً بارہ سال عبد اللطیف سکنہ گناچو ضلع جالندھ جو ہماری معزز قوم راجپوت کے ایک فرد ہیں۔ تقریباً بارہ سال سے نبی ہونے ہیں۔ مولوی صاحب موصوف اپنی برذیل کے الفاظ میں صلف اٹھاتے ہیں۔

وی ۱۹۲۷ء خدا کی قتم اس زمانے کا زندہ اولوالعزم رسول ہوں اوراگراس بات میں میں سپپانہ ہوں تو خدا کی لعنت مجھ پراور میرے اہل پرابدالا بادتک ہواور جومیری اس قتم کا یقین نہ کرے وہ بھی خدا کی طرف سے سزا کا مستق ہے۔ اس کے مقابل میاں محمود احمد قادیا نی خلیفہ اس کے مقابل میاں محمود احمد قادیا نی خلیفہ اس کے الفاظ میں قتم کھا کیں۔

میں محمود احمد اور مولوی شیر علی جومیری جماعت کے ملہم ہیں۔خداکی قتم کھا کراس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ مولوی عبد اللطیف کا دعویٰ جھوٹا ہے۔اگر ہم اس قتم میں جھوٹے ہیں تو خداکی لعنت مجھ پر۔مولوی شیر علی پراور ہماری اولا دپر ابدالا باد تک ہو۔

مرزا قادیانی کونبی مانے سے ہمیں چالیس کروڑ امت مجمد یہ کوکا فرقر اردینا پڑتا ہے۔
ان کے ساتھ نماز پڑھنی ان کا نماز جنازہ پڑھنا یا ان کے ساتھ دشتہ داری کرنا حرام قرار دینا پڑتا ہے۔
ہے۔ میں بحیثیت نبی مرزا قادیانی کے اس فتو کی کومنسوخ قرار دیتا ہوں۔'(اشتہار ۴۸ مارچ ۱۹۳۳ء)
مولوی عبداللطیف کب تک زندہ رہے۔ یقینی طور پر معلوم نہیں، گڑھ شکر کے بعض مہاجرین کہتے ہیں کہ وہ ۱۹۴۵ء تک زندہ رہے۔ بعض ان کا سال وفات ۱۹۴۳ء بتاتے ہیں سن وفات جالیس ہویا پینتالیس۔سوال ہے ہے کہ ان دونوں مفتریوں (غلام محمد عبداللطیف) کو اللہ

نے کیوں ہلاک نہ کیا اور کیوں انہیں۔ بیس بیس برس تک افتراء واصلال کے لئے باقی رکھا؟ کیا ان کی رگ گردن اللہ کی رسائی سے باہرتھی۔ یا نعوذ باللہ اللہ کووہ اپنی بات بھول گئی تھی؟

'' کہا گریدرسول ہم پہافتراء باندھتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کراس کی رگ جان کاٹ ڈالتے''

اگریدلوگ جموٹے تھے اور یقیناً تھے تو پھران کے ہلاک نہ ہونے کی کوئی وجہ تو ہونی عے؟

آیئ وجه بم بتاتے ہیں۔ بات بیہ کہ آیئ زیر بحث کامفہوم ہمارے علاء سے آئ تک مخفی رہا ہے وجہ بم بتاتے ہیں۔ بات بیہ کہ آیئ زیر بحث کامفہوم ہمارے علاء سے آئ تک میں موجود ہے۔ یہاں قابل حل صرف بیسوال ہے کہ رسول کریم کون ہے۔ اگر اس سے مراد حضو و اللہ باللہ ہوں تو مرزا قادیا نی کا استدلال درست ہے اورا گرکوئی اور ہوتو درست نہیں۔ رسول کریم کی تفییر آیذ یل میں ملاحظہ ہو۔ ''ان له لقول رسول کریم ، ذی قوۃ عند ذی العرش مکین ، مطاع ثم امین ، وما هو علی الغیب وما هو علی الغیب بضنین ، وما هو بقول شیطان رجیم (التکویر: ۱۹ تاه ۲) ''

سارے قرآن میں صرف ہدوہ ہی آیات ہیں جن میں قرآن کورسول کریم کا قول
کہا گیا ہے۔ پہلی آیت میں کہا گیا تھا کہا گریدرسول کریم ہماری طرف غلط با تیں منسوب کر بے قو ہماس کی رگ جان کا نے ڈالیس اوراس آیہ میں اسی رسول کریم کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مختلف مظاہر کونی کا انتظام مختلف فرشتوں کے سپر د ہے۔ روشن کا فرشتہ ہما وک کی بادلوں میں روشن کا فرشتہ ہما وک کی افرشتہ ہما وک کی بادلوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ اسی طرح آیک فرشتہ وہی کے کام پر مامور ہے۔ وہ منشائے ایز دی سے اطلاع پاکر اور اس منشاء کو اپنے الفاظ میں ڈھال کرسی رسول کی طرف بھیج دیتا ہے لئے۔ تنزیل (ترسیل، اتارنا) کا انتظام اللہ کرتا ہے اور مشیت کی ترجمانی وہ فرشتہ جسے قرآن میں دومر تبدرسول کریم کے اتارنا) کا انتظام اللہ کرتا ہے اور مشیت کی ترجمانی وہ فرشتہ جسے قرآن میں دومر تبدرسول کریم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تر آن تھیم کو از اوّل تا آخر پڑھ جائے۔ یہی نظر آئے گا کہ تنزیل کا کام تو اللہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ کتاب رسول کریم کا قول ہے۔ امور یز دال کو معاملات انسان پرقیاس کرنا

لے مصنف کا پناوضع کر دہ نظریہ ہے۔ (مرتب)

آج كل آب ديھے ہيں كہ كومت لمب لمبادكام جارى كرتى ہے۔ يرسب كسب گورنر کی طرف سے ہوتے ہیں۔لیکن ان احکام کے الفاظ گورنر کے نہیں ہوتے بلکہ کوئی سیکرٹری ڈرانٹ (مضمون تھم) تیار کرتا ہے۔ جو گورنر کی مشیت یا منشاء کا پوری طرح تر جمان ہوتا ہے۔ بس یمی حال صحائف الہامیر کا ہے کہ الفاظ رسول کریم کے اور ترجمانی خدائی مثیت کی ہوتی ہے۔ حضرت اقبال کے اس شعر میں بھی اس حقیقت یہ کچھ روشنی پڑتی ہے۔ محمد بھی ترا جریل بھی قرآن بھی تیرا

گر بہرف شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا

اب آیت کا ترجمه ملاحظه فرمایئے۔ بیقر آن رسول کریم کا قول ہے۔ جو بڑا طاقت ور اوررب العرش کے پاس مقیم ہے۔جس کی (آسانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے۔جو بے حد دیانتدارہے۔آپ کانی (صاحبکم)دیوانہیں۔آپ کے نی نے اس رسول کریم کوایک روش افق بیدد یکھا تھا۔ بیرسول کریم امورغیب کے ابلاغ میں بخل سے کا منہیں لیتااور بیقر آن کسی مردود شیطان کا کلام نہیں۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم اور محقیقیہ دوجدا جدا جستیاں ہیں۔حضو عقیقہ نے اس رسول کریم کوروشن افق یہ بھی دیکھاتھا۔ بیرب العرش کے ہاں مقیم ہے اوراس قدردیانت دار ہے كەخدائى مشيت كوسى كى نيشى كے بغيرانبياء تك ختال كرديا ہے۔الله تعالى فرماتے ہيں كه: "اگریدرسول کریم کوئی غلط بات جماری طرف منسوب کرے تو جم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کراس کی رگ جان کاٹ ڈالیں۔''

د مکھ لیا آپ نے کہ رگ جان کا شنے کی وعیداس فرشتے سے تعلق رکھتی ہے نہ کہ حضور علیہ السلام ہے۔ جب بنیاد ہی نہ رہی تو پھروہ قصرا ستدلال کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ جومرز اقا دیانی نے صرف اسی بنیادیہا ٹھایا تھا کہرگ جان والی وعید کا تعلق حضو علیاتھ سے ہے۔

نیزیه بات نا قابل تسلیم ہے کہ اس آیت میں تو خداافتر اعلیٰ اللہ کی سزاقل تجویز کرے اور باقی دودرجن آیات میں جہاں اس جرم کا ذکر ہے سزایا تو ناکامی ہویا اگلی دنیا میں جہنم اوریا صرف لعنت مثلاً: "قد خاب من افترى (طه:٦١) " ﴿ مفترى ناكام بوجاتا ہے ۔ ﴾ نه كه . \* . \* أنـمـا يـفتـرى الـكذب الذين لايؤمنون بايات لله واولئك هم الكاذبون (السنسمان:۱۰۰) "﴿ الله كي طرف جھوٹ وہي منسوب كرتے ہيں جوالي آيات په ايمان نہيں ر کھتے۔ بیاوگ جھوٹے ہیں۔ ﴾ بینیں فرمایا کہ بیتل ہوجائیں گے۔ بلکہ آبد ذیل سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ جموعا نہا بی موت تک مہلت پاتا ہے اوراس کی سزاکا سلسلہ بعداز موت شروع ہوتا ہے۔ ' و من اظلم ممن افتری علی الله کذبا او قال او حی الیٰ ولم یوح الیه شئ و من قال سانزل مثل ما انزل الله ولوتری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملئکة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علیٰ الله غیر الحق و کنتم عن الیاته تستکبرون (الانعام: ۹۳) ' ﴿اس سے برا فالم کون ہے۔ جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا اور کہا کہ میری طرف وی آتی ہے۔ طال تکہ نہیں آتی اور جس نے کہا کہ میں بھی اللہ کی طرح وی نازل کرسکتا ہوں۔ کاش!ان ظالموں کی حالت تم اس وقت دیج سکو جب موت کی شدتوں میں فرشتے ان سے کہ دہ ہوں کہ لاوا پی ماروا کی حالت تم اللہ کی طرف غلو با تیں منسوب کی حالت تم اللہ کی طرف غلو با تیں منسوب کرتے تھے اور اس کے دکام کے مقابلے میں اگر تے تھے۔ ﴾

مرزا قادیانی نے آید دیل کونہایت شدومہ سے تقریباً اپنی تمام تصانیف میں پیش فرمایا ہے۔ آیت ہے ہے۔ 'انسا ارسلنسا الیک میں سو لا شساھداً علیکم کما ارسلنسا الی فرعون رسو لا (المذمل: ۱۰) ' (اسانسا کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ کہ والا (شاہر) رسول بھیجا تھا۔ کہ

اور استدلال یوں قائم کیا ہے۔ '' کما (جس طرح) کے لفظ سے بیاشارہ ہے کہ ہمارے نجی اللہ مثیل موسی ہیں ..... اور ظاہر ہے کہ مماثلت سے مراد مماثلت تامہ ہے نہ کہ مماثلت ناقصہ ..... اور مماثلت تامہ کی عظیم الثان جزوں میں سے ایک بی بھی جز ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی رسالت سے مشرف کر کے پھر بطور اکرام وانعام خلافت ظاہری وباطنی کا ایک لمباسلسلہ ان کی شریعت میں رکھ دیا۔ جو قریباً چودہ سو برس محمد ہوکر آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پران کا خاتمہ ہوا ..... اور جس طرح حضرت کے علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریباً چودہ سو برس بعد آئے تھے۔ اس سے موعود نے بھی چودہ ہو یں صدی کے سر پر ظہور کیا اور جمدی سلسلہ موسوی سلسلہ میں تو جمایت دین کے سلسلہ موسوی سلسلہ میں تو جمایت دین کے لئے نبی آئے رہے اور حضرت سے بھی نبی اور مسل کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا ہے۔ ایسانی محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا ہے۔ ایسانی

محدث کا نام بھی مرسل رکھا۔ چونکہ ہمارے سید ورسول اللی خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آ تخضرت اللہ کوئی نمی نہیں آ سکتا۔ اس لئے اس شریعت میں نبی کے قائمقام محدث رکھے گئے۔ اس امت کے محدث اپنی تعداد میں اوراپنے طولانی سلسلے میں موسوی امت کے مرسلوں کے برابر ہیں۔'' ہیں۔'' (شہادة القرآن ص۲۸،۲۷ بزنائن ج۲ص۳۲۲۳۲)

" قرآنی آیات پرغور کے ساتھ نظر کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ محمدی استخلاف کا سلسلہ موسوی استخلاف کا سلسلہ موسوی سلسلہ کا طرز اور طریق کے موافق اور نیز اسی مت اور زمانہ کے مشابہ اور اسی صورت جلالی اور جمالی کے ماننداس امت میں بھی خلیفے بنائے جا کیں گے اور ان کا مشابہ اور اس صورت جلالی اور جمالی کے ماننداس امت میں بھی خلیفے بنائے جا کیں گے اور ان کا

سسابہ اورا کی صورت ہوں اور ہمالی سے ماندا کی است کی گیے جانے جاتے ہا۔'' سلسلہ خلافت اس سلسلے سے کم نہیں ہوگا۔جو بنی اسرائیل کے خلفاء کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔''

(ازالی ۲۲۸ بخزائن جسم ۲۷۹)

"اس امت کے لئے وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرز بران میں بھی خلیفے پیدا ہول گے۔"

"اور بد زمانه (مسيح موعود اور حضور الله کا درمیانی زمانه) بھی حضرت مثیل موی درمیان (منه) بھی حضرت مثیل موی درمیان درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی د

"قرآن شریف اپنی نصوص قطعیہ سے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جوموسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء ہیں۔اس امت میں سے بھی ایک آخری خلیفہ پیدا ہوگا۔"

خلیفہ پیدا ہوگا۔"

''خداتعالی نے قرآن شریف میں بارہ موسوی خلیفوں کا ذکر فرمایا جن میں سے ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھااور تیر ہواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو .....موسیٰ کی قوم میں سے نہیں تھا۔ یہی بات سلسلہ خلافت محمد میہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ اس سلسلے میں بھی درمیانی خلیفے بارہ ہیں اور تیر ہواں جو خاتم ولایت محمد میہ ہے۔ وہ محمدی قوم ( قریش ) میں سے نہیں اور بہی چاہے تھا۔'' ( تحد گواڑ ویے ۲۳ ہز ائن ج کا سے ۱۲۲،۱۲۳)

''سیداحمدصاحب (بریلوی) سلسلهٔ خلافت مجمدیه کے بارھویں خلیفہ ہیں۔جوحضرت کیلی کے مثیل اورسید ہیں۔'' (تحفہ گولڑ ویس ۲۳ ہزائن ج۔اس ۱۹۴) "وقد جاء على اجل بعد نبينا المصطفى كمثل اجل بعث المسيح فيه بعد موسى المسيح موفوداور مضورعليه السلام كدرميان اتنابى زمانه ماكل مدرميان المنابى ومانه ماكل مدرميان المنابي المدرك عليه السلام المرابع عليه السلام على تقاد" (نطبه الهاميص ١٦٣٠ المن ١٢٣٠ المن ١٢٣٠ المن المنابع المنابع

اوّل ..... كمآيت مين كما كالفظ حضو والله كوحفرت موسى كامثيل ثابت كرتا ہے۔

دوم ..... کہ مماثلت سے مرادمماثلت تامہ ہے۔ یعنی دونوں سلسلوں (موسوی، محمدی) کے خلفا تعداد میں برابر تھے اور سے وموسیٰ علیہ السلام کے درمیان اتنا ہی زمانہ حائل تھا۔ جتنامسے موعود اور حصور علیہ پنور میں، نیز موسیٰ سلسلے میں بارہ خلفاء تھے اور تیر ہواں مسے تھا۔

چہار م ...... کہ جس طرح حضرت مسے اسرائیلی نہیں تھے۔اسی طرح مرزا قادیانی بھی قریثی نہیں تھے۔

پنجم ..... کسلسله مجمریه کاپہلاخلیفه حضرت ابو بکر اور بار ہوں خلیفه سیداحمہ بریلوئ تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہاس استدلال کے تمام اجزاء پر جدا گانہ نظر ڈالی جائے۔ جزوا قال

کماحرف تشبیہ ہے۔ تشبیہ کے لئے کھمل مشابہت (مماثلت تامہ) ضروری نہیں۔ہم ہر روز سینکٹر وں تشبیهات خود استعال کرتے اور کتب ورسائل میں پڑھتے ہیں۔ کہیں بھی کھمل مشابہت مراذبیں ہوتی۔مثلاً:

ا..... زیدشرجیباہ۔

ا ..... وه جا ندکی طرح ہے۔

س..... وه پھول کی ما نندہے۔

ان جملوں میں مکمل مشابہت ہوہی نہیں سکتی۔ زید کے شیر ہونے کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہاس کی چارٹائلیں اور ایک پونچھ ہے اور وہ جنگلی گدھے کھا تا ہے۔ نہ کسی کے چاند ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر مہینے کے پہلے چندروز نا کمل ہوتا ہے اور چودھویں کے بعد پھر روبز وال ہوجا تا ہے۔ ایکنانی دور کے ایرانی مصنفین کی تحریرات، تشیبہات واستعارات سے لبریز ہیں۔ وہ کسی شاعر کاذکر کرتے ہیں تو اسے نہنگ قلزم اندیشہ بنادیتے ہیں۔ قاصد کو ہد ہد، سلطان کوعقل کل جمشید

اورسلیمان کہہ دیتے ہیں۔اس کی فیاض بھیلی کوسحاب سے تشبیہ دیتے ہیں۔خود قرآن میں گئ تشبیبہات موجود ہیں۔مثلاً امواج بحرکو پہاڑوں سے اور کفار کومردوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔اگر آپ ہر جگہ کممل مشابہت مراد لیں تو جس شاعر کوآپ نہنگ کہیں گے وہ آپ پر تو ہین کا مقدمہ ہنادےگا۔سمندر کی اہروں کو خاک وسٹک کے ٹیلے سجھنا پڑے گا اور زندہ کا فروں کی زندگی سے انکار کرنا پڑےگا۔(دنیا میں چار ہزارز بانیں ہیں۔ان میں کروڑوں کتا ہیں موجود ہیں)

ان تمام کتب کواچھی طرح پڑھئے۔ آپ کوایک بھی الی تشبیہ نہیں ملے گی جس میں مشہد اور مشبہ بہ میں مکمل مشابہت ہو۔ آپ خود بھی اپنی زبان میں تشبیبہات استعال کرتے ہوں گے۔ کما بول گے۔ کما بول کے۔ کما بول کو جانے دیجئے کوئی اپناہی ایسانشیبی جملہ پیش کرد بجئے جس میں مشابہت تامہ موجود ہو۔

اگرتشبیہ ہرجگہ جزوی ہوتی تو پھرقر آن کی آپیزیر بحث میں کماسے کمل تشبیہ مراد لے کر اس پرسلسلۂ خلافت ومسیحت کامحل تعمیر کرنا ایک ایسااقدام ہے جس کی تائید کہیں سے نہیں مل سکتی۔ آپیزیر بحث میں اللہ نے ایک سیدھی ہی بات کہی ہے کہ ہم نے اے اہل عرب! تمہاری اصلاح کے لئے اسی طرح ایک رسول بھیجا ہے۔ جیسا کہ پہلے فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہاں کئ وجو ہات تشبیہ موجود ہیں۔

اوّل ...... فرعون اوراہل عرب ہر دو کا ، بد کاروظالم ہونا ، موسیٰ وحضور علیہ السلام ہر دو کو آتشین شریعت ملنا، دونوں کا صاحب السیف والکتاب ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ہاں پل کر فرعون کے خلاف المحضا اور حضو علیہ کا عربوں میں پل کر ان کے خداؤں کے خلاف لوائے بغاوت بلند کرنا وغیرہ وغیرہ۔

تشبیہ کے لئے صرف ایک پہلو میں مشابہت یعنی ایک وجہ شبہ کافی ہوتی ہے۔ زید کوشیر سے تشبیہ دینے کے لئے صرف شجاعت کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ زید پہلے ہیں برس جنگل میں رہے۔ وہاں ہرنوں کا گیڈروں کا کچا گوشت کھانا سیکھے، دھاڑنے کی مشق کرے۔ کہیں سے چار ٹائگیں اورایک بونچھ لائے اور پھر ہم اسے شیر کہیں۔

اگر بالفرض كما (حرف تثبیه) سے كمل مماثلت بى مراد بوسكى جوتو پھر لیجے بارہ اور كمل مماثلت بى مراد بوسكى جوتو پھر لیجے بارہ اور كمل مماثلتيں - 'انا او حینا الیك كما او حینا الى نوح والنبیین من بعده واوحینا الى ابراهیم واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس و هارون و سلیمان واتینا داؤد زبورا (النساء:١٦٣) ' ﴿ المَحْمُ اِبْمَ نُحْمَ رِاسَ

طرح وی نازل کی جس طرح (کما) نوح اور انبیاء ما بعد مثلاً ابراہیم، اسحاق، یعقوب ان کی اورا میسی مانیوردی تھی۔ پ

اس آبیدی می کما کا لفظ استعال ہوا ہے اور مضمون بھی وہی کہ ہم نے تہ ہیں اس طرح رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح ابراہیم واسحاق وغیرہ کو بھیجا تھا۔ آخر وجی اتار نے کا مطلب رسول بناناہی ہے نا، تو اس آبید کے روسے حضور علیہ السلام اور بارہ دیگر انبیاء یعنی نوح، ابراہیم وغیرہ میں بھی مکمل مماثلت ثابت ہوگئی۔ حضرت ابراہیم کا سلسلہ انبیاء حضرت موئی کے عہد تک پھیلا ہوا ہے۔ جن میں اتحق و یعقوب بھی ہیں اور اساعیل ویوسف علیہ السلام بھی۔ امت محمد مید میں اتحق و یعقوب کے مثیل کہاں سے لاؤگے؟ اور اگر حضو تھا تھے کے مثیل نوح قرار دیا تو طوفان کہاں سے و یعقوب کے مثیل کہاں سے اتک گا؟

بات بالکل سیدهی سے کہ گذشتہ انبیاء کی طرح حضور علیہ السلام کو بھی فرض اصلاح وابلاغ یہ مامور کیا گیا اور آپ کووئی پیغام دیا گیا ہے جونوح ابراہیم اور موکی کودیا جاچکا تھا۔

ان دونوں آیات کی تفیرایک تیسری آیت میں الماعظہ ہو۔ 'نسرع لکم من الدین ماوصی به نوحاً والذی اوحینا الیك وما وصینا به ابراهیم وموسیٰ وعیسیٰ (الشودیٰ:۱۳) " (ایم نتیمیں وہی دین عطاء کیا ہے جو پہلے حضرت نوح کودیا تھا اور آج تم پنازل ہور ہاہے اور جو ہم نے ابراہیم ،موٹی اور عیسیٰ کو بھی دیا تھا۔ ﴾

ת פנפת

اس جزو کا مخص ہیہے۔

اوّل ..... كەدونون سلسلون كےخلفاء تعداد ميں برابر تھے۔

دوم...... که موی علیه السلام اورمسیح علیه السلام میں چودہ سوسال کا زمانہ حائل تھا۔ کیونکہ شریعت موسوی میں چودہ سوبرس تک خلافت کا سلسلہ ممتدر ہا۔

(شهادة القرآن ص ۲۸ خزائن ج٢ص ٣٢٣)

سوم ..... کہ حضرت موسیٰ کے بارہ خلفاء تھے۔ تیر هوال مسیح علیه السلام اور سلسلہ محمدی کا تیر هوال خلیفہ مسیح موعود ہے۔

اوّل ..... جہاں تک خلفاء کا تعلق ہے۔ تاریخ کا ہر طالب العلم اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سینئلڑوں انبیاء ایک ایک وقت میں موجود تھے اور بائبل کے صفحات ایسی شہادتوں سے لبریز ہیں۔ خود مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'' حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی

رسالت سے مشرف کر کے پھر بطور انعام واکرام، خلافت ظاہری وباطنی کا ایک لمبا سلسلہ ان کی شریعت میں رکھ دیا۔ جو قریباً چودہ سو برس تک ممتد ہوکر آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پراس کا خاتمہ ہوا۔ اس عرصہ میں صد ہابا دشاہ اور صاحب وحی اور الہام شریعت موسوی میں پیدا ہوئے۔''

(شهادة القرآن ص ۲۸ بخزائن ج٢ص٣٢)

لیعنی موسوی سلسلے میں صد ہاانبیاء اور بادشاہ تھے۔''اور (موسوی سلسلے میں ) صد ہاخلیفے روحانی اور ظاہری طور پر ہوئے۔'' (شہادت القرآن ص ۲۸ بخزائن ۲۶ ص ۳۲۳)

'' چنانچ تورات کی تائید کے لئے ایک ایک وقت میں چارچارسونی بھی آیا۔ جن کے آنے پراب تک بائبل شہادت دے رہی ہے۔'' (شہادت القرآن میں ہماہ تک بائبل شہادت دے رہی ہے۔'' (شہادت القرآن میں پیدا ہوئے۔'' معزت موسی سے حضرت مسے تک ہزار ہانی اور محدث ان میں پیدا ہوئے۔''

(شهادت القرآن ص٢٦ خزائن ج٢ص٣٣٣)

ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موی ویسی علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہزار ہا انبیاء مبعوث ہوئے تھے۔ جن میں سے بعض کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور بعض کا نہیں۔''ورسلا لم نقصصهم علیك (النساء:١٦٤)'' هم نے بعض انبیاء کا ذکر قرآن میں نہیں کیا۔ ﴾ قرآن میں نہیں کیا۔ ﴾

سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیہ ہزار ہا انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری وروحانی خلیفے تنے یا نہیں۔اگر تنے اور ظاہر ہے کہ تنے تو پھر سلسلہ موسوی ومحمدی میں مما ثلت تامہ کیسے ہوئی؟ وہاں ہزار ہا خلیفے، سارے انبیاء اور یہاں کل تیرہ خلیفے جن میں سے صرف آخری نبی اور ہاتی سب امتی؟

پھرمیری تبحھ سے یہ چربھی باہر ہور ہی ہے کہ جب مرزا قادیانی خود تسلیم فرماتے ہیں کہ اسرائیلی انبیاء کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی تو پھر وہ اسرائیلی خلفاء کی تعداد صرف بارہ کیوں ہتاتے ہیں۔ کیا محض اس لئے کہ ان میں سے صرف بارہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور باقی کا نہیں۔ کیا جس چیز کا ذکر قرآن میں نہ ہوتو وہ ہوتی ہی نہیں۔ کیا قرآن میں لنڈن اور پیرس کا ذکر موجود ہے؟ اگر نہیں تو کیا پیشہ سطح زمین پہروجود ہی نہیں؟ جب بید تقیقت تاریخ سے ثابت ہے اور آپ خود بھی تشاور وہ لاز ما سلسلۂ موسوی کے ظاہری یارو حانی خلفاء تھے تو پھران کی تعداد کو تیرہ تک محدود کرنے کا کیا مطلب؟

دوم ..... آپ تسلیم کر چے ہیں کہ حضرت موکی وعسیٰ علیم السلام کے درمیان چودہ سورس کا زمانہ حاکل تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ حضو واللہ اور مرزا قادیانی کا درمیانی زمانہ کتنا ہے۔ حضو واللہ کی والدت ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء حضو واللہ کی والدت ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء مصنو واللہ کی والدت ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء کی درمیان الدی از ۱۲۵۵ و یا ۱۲۵۵ کی درمیان سیسی سال صرف کے ۱۲۴۰ ورتم کا درمیان الدی کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی سیسی سال صرف کے ۱۲۴۰ ورتم کی درمیان ک

میرمما ثلّت تامه کس قتم کی ہے کہ ایک حساب سے حضوط اللّیۃ وموجودہ کا زمانہ موسیٰ وسیّ کے زمانہ سے ایک سوتر انو ہے اور دوسر ہے حساب سے ایک سواڑ سٹھ برس کم بنتا ہے۔ اگر ہم دلیل مماثلت کو تسلیم کرلیں تو آئیدہ اڑھائی سو برس تک جتنے مدی بھی مسیح موجود بن کرآئیں گے۔ انہیں ماننا پڑے گا۔ ورنہ وہ کہیں گے کہ جب مرزا قادیانی وقت مقررہ سے بونے دوسو برس پہلے تشریف لے آئے تھے اور آپ لوگوں نے انہیں مان لیا تھا۔ تو پھر پونے دوسو برس بعد از وقت آنے والے کوآپ کیوں تسلیم نہیں کرتے۔

شق سُوم کے متعلقٰ جو پچھ کہنا تھاوہ ثق اوّل کے ضمن میں ہو چکا ہے۔

جزوسوم

مرزا قادیانی نے مماثلت تامہ کی بناء پراپنے آپ کوسلسلہ محمدی کا خاتم قرار دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں۔''میں اس بات کوتو مانتا ہوں کے ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آ وے۔''

" مجصاس بات سے انکارنہیں کہ میرے سواکوئی اور مثیل میے بھی آنے والا ہو۔ "

(اشتہاراارفروری۱۹۸۱ء مندرجہ تبیخ رسالت جا ۱۹۲۰، مجموعہ اشتہارات جا اس ۲۰۷۰) ''میں اس سے ہرگز ا نکارنہیں کرسکتا اور نہ کروں گا کہ شاید سے موعود کوئی اور بھی ہواور شاید بیپیش گوئیاں جومیر سے حق میں روحانی طور پر ہیں۔ ظاہری طور پر اس پر جمتی ہوں اور پیج مج دشق میں کوئی مثیل مسیح نازل ہو۔''

(مرزا قادیانی کا خط بنام مولوی عبدالجبار مندرج بیلیغی رسالت جاص۱۵۹، مجموعه اشتبارات جاص ۲۹۸) ''اس عاجز کی طرف سے بید دعو کی نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار سے بھی زیادہ مسے آسکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال واقبال کے ساتھ آوے اور ممکن ہے کہ اوّل دُشق میں ہی نازل ہو۔'' (ازالہ اوہ مصدادّل ۲۹۳ بزرائن جسم ۲۵۱)

''میرایہ دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے ہی پرختم ہو گیا ہے۔ بلکہ میرے نز دیک ممکن ہے۔ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دس ہزار مثیل مسیح آجائیں۔''

(ازالهاو بام حصه اوّل ۱۹۰ فرزائن ج ۱۳ ۱۹۷)

''لہذا ضروری ہوا کہ تہہیں یقین اور محبت کے مرتبے پر پہنچانے کے لئے خدا کے انبیاء وقاً بعدوفت آتے رہیں۔ جن میں سے تم وہ تعتیں پاؤ'' (لیکچرسیالکوٹ ۱۳۰٪ نزائن ج ۲۴س ۲۲۷) '' در حقیقت امت محمد ریکی شان بھی اسی میں ہے کہ اس میں جہاں صلحاء، اولیاء، تہداء اور اصدقاء پیدا ہوں۔ وہاں ایسے بھی انسان ہوں جو خدا سے شرف مکالمہ ومخاطبہ حاصل کر کے نبی بن جائیں۔'' (الفضل ۲۵ را کتوبر ۱۹۳۱ء)

دوسرا پېلو

''ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں۔'' (حقیقت النبوۃ ص ۱۳۸) ''اس امت میں نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ دوسر بے لوگ اس نام کے ستحق نہیں۔'' (حقیقت الوی ص ۱۹۹۱ نزائن ۲۲۵ ص ۲۲۹ س ۲۰۹،۷۰۸)

'' (تھنگ (موعود) خاتم خلفائے حمدی ہے۔'' (تھنگوڑ دیں ۹۱ بنزائن جاس ۲۳۲ کھی) ان اقتباسات کو پڑھنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مرز اقادیانی واقعی سلسلہ حمدی کے آخری خلیفہ تھے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر اس ارشاد کا کیا مطلب؟''اس عاجز کی طرف سے بیدوی نہیں کہ سیجیت کا میرے وجود پر خاتمہ ہے۔''

اُورا گرنفی میں ہے تو پھر سے موعود خاتم خلفائے محمدی کیسے بن گیا اور وہ مما ثلت تامہ کہاں گئی؟

جزوجهارم

اس جزوکا گخص به که موسوی سلسلے کا آخری خلیفه حضرت سے اسرائیلی نہیں تھا۔ اس طرح محمدی سلسلے کا آخری خلیفه حضرت سے علیہ السلام اسرائیلی محمدی سلسلے کا آخری خلیفہ کس بناء پر قرار پائے۔ نیزیہ بھی فرمایا ہوتا کہ نسب سے تو پھر اسرائیلی سلسلے کے آخری خلیفہ کس بناء پر قرار پائے۔ نیزیہ بھی فرمایا ہوتا کہ نسب کے لئاظ سے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اجدام بی انبیاء کا سلسلہ اولا دابرا ہیم میں میں محدود رہا۔ اگروہ آختی علیہ السلام

کی پشت سے تھے تو اسرائیلی تھے۔ورنہ اساعیلی ہوں گے اور بیصریحاً فلط ہے۔اس لئے کہ شرق ومغرب کے تمام موزخین اس بات پر منفق ہیں کہ اساعیل کی پشت سے صرف ایک رسول پیدا ہوا تھا۔ یعنی حضور علیلیہ ۔

اگرمیج کی ولادت مجرانہ تھی اوران کے والدکوئی نہیں تھے تو کیاان کی والدہ (مریم علیہا السلام) کا بھی کوئی سلسلہ نسب نہیں تھا؟ قرآن تھیم نے حضرت مریم علیہا السلام کو اخت ہارون لینی ہارون کی بہن کہا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام اسرائیلی تھے۔ انجیل میں درج ہے۔ '' تو (اے مریم علیہا السلام) حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا و ثد خدا اس کے باپ واؤد کا تخت اسے دے گا۔'' (لوقا: ۳۲۱) حضرت واؤد علیہ السلام کو حضرت مسیح کا باپ کہا گیا ہے اور واؤد علیہ السلام کو حضرت مسیح کا باپ کہا گیا ہے اور واؤد علیہ السلام اسرائیلی تھے۔

نجیل متی کا پہلافقرہ ہیہے۔''یسوع سیح بن داؤد بن ابرا ہیم کانسب نامہ۔'' خود مرز اقادیانی فرماتے ہیں۔''حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے طور پر بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ بلکہ صرف ماں کی وجہ سے اسرائیلی کہلاتے تھے۔''

(ليكچرسيالكوٹ ص 21 نزائن ج ٢٠٩ ص ٢١٥)

والدتو تھانہیں اور ماں اسرائیلی تھی تو پھروہ غیر اسرائیلی کیسے بن گئے اور اگر اسرائیلی نہیں سے تو کیا اس علی سے؟ راجپوت سے؟ گوروسے؟ پانڈو سے؟ آخر کیا سے؟ اور پھریہ پورے طور پر بنی اسرائیل سے نہ ہونے کامفہوم کیا ہے؟ کیا وہ بیس یا تیس فیصدی اسرائیلی سے اور باتی ستر فیصدی کچھاور؟

بہر حال اس حقیقت سے کوئی مؤرخ انکار کر ہی نہیں سکتا کہ حضرت مسے ،نسب کے لحاظ سے سوفیصدی اسرائیلی تھے۔اس لئے سلسلۂ مماثلت کی بیکڑی بھی ٹوٹ گئے۔مرزا قادیانی خود سلیم فرماتے ہیں کہ حضو تعلقہ قریش میں سے تھے اور مشہور حدیث 'الائے مة من قدیہ شن میری امت کے خلفاء قریش سے ہوں گے۔ پھی کے مطابق سلسلۂ محمدی کے خلفاء کا بھی قریش ہونا ضروری ہے۔

''ان (مسیح علیہ السلام) کے دوبارہ آنے میں کس قدر خرابیاں اور کس قدر مشکلات ہیں۔ منجملہ ان کے ریبھی کہ وہ بوجہ اس کے کہ وہ قوم کے قریشی نہیں ہیں۔ کسی حالت میں امیر نہیں ہوسکتے۔'' تو پھرفاری النسل مرزا قادیانی ائر قریش کے سلسلے کی آخری کڑی کیسے بن سکتے ہیں؟

جزونجم

مرزا قادیانی نے سلسلۂ محمد یہ کے صرف دوخلفاء کے نام بتائے ہیں۔خلیفہ اوّل لیعنی حضرت ابوبکر اورخلیفۂ دواز دہم حضرت سیداحمد ہر بلوی کا، درمیانی خلفاء کون تھے؟ مرزا قادیانی نے ذکر نہیں فرمایا اور نہ ممیں علم ہے۔اس لئے ان پر بحث ممکن ہی نہیں۔البتة ان دوخلفاء کے سلسلے میں ہم یہ بوچ چھنا چاہتے ہیں کہ:

اوّل..... وه دونو ن قر کیش تصاور آپ مغل به کیا؟

دوم ..... وه دونول غيرنبي تصاورآب نبي - بي كيول؟

سوم ..... وہ دونوں عمر بھر مصروف جہاد رہے اور آپ عمر بھر جہاد کے خلاف ککھتے رہے۔ بیکس لئے؟

چہارم ...... وہ دونوں اسلامی سلطنت کے قیام وبقاء کے لئے کوشاں رہے اور آپ سلطنت فرنگ کے استحکام کے لئے۔ بیرخلافت کیسی؟

ماحصل بيركهاستدلال مماثلت كى كوئى كڑى تيجے وسالم نہيں رہی۔

احمدی بھائیو! میرامقصد مرزا قادیانی کے دعاوی و تحریات کی کوراند و معتقباند تردیز نیس بلکہ محض تلاش حقیقت ہے۔ اگر مرزا قادیانی واقعی رسول سے اور باب رسالت وا ہے تو جھے سمجھائے۔ میں بیا نگ دہل مرزا قادیانی کی رسالت کا اعلان کردوں گا۔ میری کتاب 'ایک اسلام'' میں آپ نے ملاحظہ فرمالیا ہوگا کہ میں حضرت بدھ، حضرت کرش، حضرت راجیحند راور حضرت فررت علیہ مالصلاق والسلام کی نبوت ورسالت کا بھی قائل ہوں۔ اس لئے کہ ان حضرات کے زرتشت علیہ مالسلاۃ نبوت جاری تھاور جھے ان کی نبوت پر کھودلائل بھی ال گئے ہیں۔ اسی طرح اگر جھے مطمئن کردیا جائے کہ سلسلہ نبوت جاری ہے اور مرزا قادیانی میں انبیاء کیم السلام کا جلال وجمال موجود تھا تو جھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں قطعاً کوئی بچکیا ہے نبیں ہوگی۔ دوسری طرف وجمال موجود تھا تو جھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں قطعاً کوئی بچکیا ہے نبیں ہوگی۔ دوسری طرف اے برادران کرام!اگر آپ کوکسی طرح پر معلوم ہوجائے کہ مرزا قادیانی نبی نبیں سے تو تو پھر میں آپ سے مؤد باندالتماس کروں گا کہ خدا کے لئے بیکفر واسلام کی مصنوعی دیواریں گراد ہے جان فلیجوں کو سے مؤد باندالتماس کروں گا کہ خدا کے لئے بیکفر واسلام کی مصنوعی دیواریں گراد ہے ان فلیجوں کو باث دیجئے۔ جو آپ میں اورسواداعظم میں حائل ہو چکی ہیں اور بظا ہرتو ہم ایک ہی ہیں۔ یعنی تھران نام، لباس، صورت فقہ تر یعت، عبادات، مساجد قبلہ سب ایک ذون انجی ایک ہوجا کیں۔

تاکس تاویر بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org

## چھٹاباب ..... مسیح و دجال

مسے و د جال کے مسئلے کو بیجھنے کے لئے یہ بتانا ضروری ہے کہ گذشتہ ڈیرڈھ سوبرس میں اگریز کی پالیسی د نیائے اسلام کے متعلق کیارہی۔ چونکہ مسلمان ہندوستان سے قسطنطنیہ اور مراکش تک پھیلے ہوئے ہیں۔اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اسلامی ممالک پہ جداگانہ بحث کی حائے۔

جائے۔ نزک

انیسویں صدی کے آواخر میں ترکی سلطنت طرابلس کی آخری حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔مراکش اورالجیریا آزاداسلامی سلطنتیں تھیں۔مراکش کو گی طرح اہمیت حاصل تھی۔ اوّل ..... کہوہ آبنائے جبرالٹر کے عین سامنے واقع تھا اور اس پر قابض قوم بحیرۂ روم اوراو قیانوس کی گذرگا ہوں کے لئے مستقل خطرہ بن سمتی تھی۔

دوم ..... اس میں او ہے کی کا نیں تھیں۔

سوم ..... یہاں سے ازائی کے لئے بہترین رگروٹ ال سکتے تھے۔

چہارم ..... ہے اجناس خام کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ بی فوائد ومنافع دکھ کرفرانس کے منہ میں پانی بھرآ یا۔لیکن اگریز درمیان میں آکودا۔ بڑی لے دے بعدان دونوں اقوام میں ایک خفیہ معاہدہ ہوا۔ جس کے روسے فرانس کو مراکش پر اور اگریز کومصر پر قبضہ کرنے کی اجازت مل گئے۔ چنا نچہ اگریز وں نے ۱۸۸۲ء میں بلاوجہ اسکندر بہ پر بمباری شروع کردی۔ بیوہ ذمانہ تھا کہ ترکی کا مرد بیار کا فی نحیف ہو چکا تھا اور اس میں ان نوخیز آلات جدیدہ سے سلح اور فتنہ جو اقوام سے طاقت مقابلہ باقی نہیں رہی تھی۔ چنا نچر کول کورسواکن شرائط پوسلے کرنا پڑی اور اگریز نے مصر کے ایک جھے پر تسلط جمالیا۔ چھ برس بعد مصر کے تمام مالیئے یہ قبضہ کرلیا اور عثافیوں کا تسلط محفل برائے نام باقی رہ گیا۔ ۱۸۹۲ء میں اگریز کی فوجوں نے لارڈ کچر کی کمان میں سوڈ ان پر جملہ کردیا ور دوسال بعد اس پر قبضہ کرلیا۔ سوڈ ان میں اگریز کی فوجوں نے اور مہدی سوڈ انی کی لاش سے تو وہ ذلت آ میز شہیدان وطن کی قبریں کھود کر ہڈیاں با ہر پھینک دیں اور مہدی سوڈ انی کی لاش سے تو وہ ذلت آ میز سلوک کیا کہ خدا کی پناہ۔ ۱۸۹۹ء میں اگریز وں نے تمام معاہدات کو بالائے طاق رکھ کرمصر پر کھمل سلوک کیا کہ خدا کی پناہ۔ ۱۸۹۹ء میں اگر بروئے۔

اہل مصر کے ساتھ انگریزوں کا سلوک کیا تھا۔ اس سلسلے میں صرف ایک کہانی سنئے:

سار جون ۲ • 19ء کا واقعہ ہے کہ چند انگریز افسر شکاری بندوقیں اٹھائے ایک گاؤں
میں جا نکلے اور وہاں قریب کے کھیتوں میں خانگی کبوتروں کا شکار کھیلنے لگے۔ چند دیہاتی ان کے
پاس گئے اور کہا کہ یہ ہمارے پالتو کبوتر ہیں۔ انہیں مت ماریئے۔ اس پرانگریز بہاورنے بگڑ کر کہا:
''ویل ٹم بھا گنا ما کلٹا۔ ورنہ ہمٹم کو گولی مارنا ما فکٹا۔''

دیہاتیوں نے اپنی التماس پیاصرار کیا تو ان ٹامیوں نے بندوقوں کا مندان کی طرف پھیردیا۔ بیغریب بھاگ نظے۔انہوں نے ان پراندھادھند فائر کئے۔جن سے ایک نو جوان لڑکی جو کھیت میں سے گذر رہی تھی ہلاک ہوگی۔اس پر چند شتعل دیہاتیوں نے ان ٹامیوں پر پھر برسائے۔ ٹامیوں نے اپنے افسراعلی لارڈ کرومز کو اطلاع دی۔سارا گاؤں گرفتار کرلیا گیا اور مندرجہ ذیل مزائیں فوراً نافذ ہوئیں۔

ا..... چید یہاتیوں کوجنہوں نے پھر برسائے تصموت کی سزادی گئی۔

ا..... جهركوسات سال قيد بالمشقت \_

س..... تین کوایک سال قیداور پیاس بیاس کوڑے۔

٣ ..... باقى سارے گاؤں كو پچاس پچاس كوڑے لگائے گئے۔

اس واقعہ کے بعدلاررڈ کرومز نے جور پورٹ حکومت برطانیہ کو جیجی اس میں درج تھا۔ ''سزا کا کے نافذ کرنے میں انسانیت کے پورےا حساسات کو گھوظ رکھا گیا۔''

(تاريخ انقلابات عالم، بوسعيد بزمي ٣٥٥)

جب اس واقعہ کا ذکر پارلیمن میں آیا تو وزیر خارجہ نے کہا کہ:''اس شورش کے ذمہ دارعبدالنبی اورحسن متھے۔انہوں نے محمد کے نام پرعیسائیت کے خلاف ایک سازش شروع کرر کھی تھی۔ جسے ختم کرنا ضروری تھا اور میں ہاؤس کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ چھمسلوبوں میں مید دوشورش پیند بھی شامل تھے۔''

دیکھا آپ نے کہ دوآ دمیوں کوسولی دینے کے لئے کیا راستہ اختیار کیا گیا کہ پہلے ٹامیوں کواس گاؤں میں بھیجا۔ انہوں نے پالتو کبوتروں پر فائز کر کے لوگوں کو شتعل کیا۔ جب لوگوں نے احتجاج کیا تو انہوں نے بے دھڑک گولیاں برسائیں اور پھرمظلوم بن کر لارڈ کرومز کے پاس پنچے۔ اس نے اس واقعہ کو بغاوت کی صورت دے کرعبدالغنی اور حسن کو چارساتھیوں سمیت سولی پرلٹکا دیا۔ اسے کہتے ہیں انصاف، تہذیب اخلاق اور رعایا پروری۔ اا ااء میں برطانیہ واٹلی میں بھی ایک خفیہ معاہدہ ہوا۔ جس کے روسے اٹلی نے طرابلس برحملہ کر دیا۔ وہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہتے مردوزن فل کر ڈالے۔ شہر کے شہر جلادیئے۔ بلکہ بعض شہروں کی ساری آبادی کو شیر خوار بچوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہزاروں کو آگ میں زندہ بھینک دیا۔ عورتوں کو بر ہنہ کر کے بھائی پر لئکا دیا۔ ایک بہت بڑی تعداد کوزنجیروں میں جکڑ کر نیتے ہوئے صحرائ میں ڈال دیا۔ ہزار ہاکو بلند چٹانوں سے دھیل دیا۔ سینئلوں کو ہوائی جہازوں سے زمین پر بھینک دیا اور لاکھوں بچوں کو آغوش مادر سے الگ کر کے اٹلی میں جیج دیا۔ تاکہ انہیں عیسائی بنایا جائے۔ ان مظالم سے' لنڈن ٹائمز'' جیسا سنگدل اخبار بھی متاثر ہوئے بغیر نہرہ سکا۔ اس نے کہا: ' بیمظالم اس مجھونہ کا نتیجہ ہیں۔ جواٹلی اور برطانیہ میں ہوا تھا اور جس کے روشائی کو ان مما لک پر جملہ کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔''

یہ تو تھا حال طرابلس کا۔مصر میں انگریز دونوں ہاتھوں سےمصر کولوٹ رہا تھا۔خام اجناس سے داموں خرید کر کسانوں کو کمزور کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ قط وگرانی کی وجہ سے ملک کی بیہ حالت ہوگئی کہ طول وعرض مصر میں انگریزی مظالم پہ گیت تیار ہوگئے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک دورا فیادہ دحقانی کو گیت گاتے ہوئے سنا گیا۔

> والے ہر فرنگ جو ہمارا غلہ لے گیا تمام مولیثی لے گیا سارے بچے لے گیا اب ہمارے پاس صرف جانیں رہ گئیں اے رب تو ہمیں جلد نجات دلا

> > نجدوحاز

اٹھارویں صدی کے رہے اول میں محمد بن عبدالوہاب (ایک مسلم) نجد سے اٹھا۔ اس کا مقصد قبر پرسی اور دیگر ہمچور سوم وعقائد کی نئے گئی تھا۔ نجد کا سر دار محمد بن سعوداس کا پیرو بن گیا۔ محمد بن عبدالوہاب ترکوں کے خلاف تھا۔ اس کے تمام مرید سر دار نجد کے جھنڈ ہے تلے جمع ہوگئے اور ترکوں کے خلاف ایک زبر دست محاذ قائم ہوگیا۔ ۱۸۸۵ء میں ترکی سپاہ نے سر دار نجد عبدالعزیز کو قبل کر ڈالا اور اس کی جمعیت کو پریشان کر دیا۔ اس کا ایک پنجسالہ بیٹا عمر نامی عمان میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے بڑے ہوکر چند قبائل کو ساتھ ملالیا اور دیا فس پر جملہ کر دیا اور اسے ایک زبر دست شکست دی۔ لیکن سر داری نجد سے اسے محروم نہ کیا۔

جب۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم میں اگریزوں نے شریف مکہ سے بغاوت کرائی تو عمر بن عبدالعزیز (سردارنجد) کو بھی ساتھ ملانا چاہا۔ ہر چند کہ عمر دومر تبہتر کوں سے مارکھا چکا تھااوراب انتقام لینے کا موقعہ تھا۔ لیکن اس کی اسلامی غیرت آڑے آئی اوراس نے برطانیہ کی تمام ترغیبات کو جھٹک دیا۔ دوسری طرف ترکول کے ایک نمک خوار ہاشمی نے محافظین حرم کی وہ خبر لی کہ انہیں پہلے جزیرة العرب سے پھر شام اور پھرعراق سے لکھنا پڑا۔

جنگ کے بعد شریف مکہ کو غداری کے صلے میں صرف ججاز کا امیر بنا دیا گیا اور شرق اردن، فلسطین، شام اور عراق اس کی سلطنت سے کاٹ دیئے گئے۔ شریف مکہ نے بہتیرا شور بچایا کہ اور میرے آقا وَ! میں اس لولی ننگڑی اور کان کی سلطنت کو کیسے چلا دَں گا۔ خدا کے لئے عراق، شام اور دوسرے علاقے ساتھ رہنے دو۔ لیکن سنتا کون تھا؟ نتیجہ بیہ ہوا کہ یہ ففلس سلطنت اپنے بوجھ کے ینچے خود ہی دبتی گئی۔ ہر سوقیط وافلاس اور بدنظمی کی وجہ سے اضطراب ہوگیا۔ جس سے ابن سعود نے فائدہ اٹھا یا اور ا 18 عیل شریف بھاگ گیا اور چھ برس بعد انگریز سعود کی سلطنت کو باول ناخواستہ منظور کرلیا۔ زخم لگائے بغیر؟ نہیں بلکہ مندرجہ ذیل کام کے علاقے اپنے قبضے میں کر لئے۔

ا ..... حضرموت كاعلاقه ايك لا كه باره بزارم بع ميل ـ

٢ .....٢

سا..... مسقط وعمان كاعلاقه، بياسي ہزار مربع ميل \_

ہ ..... بحرین اور ملحق علاقے اسی ہزار مربع میل۔

۵..... چده۔

اوریپی وہ علاقے تھے جن میں تیل کے بے اندازہ ذخائر لوہے اور سونے کی معادن اور لولؤ ومرجان کے چشمے تھے۔ بیعلاقے تولے لئے انگریز نے ،اور باقی ساری ریت سلطان ابن سعود کے حوالے کر کے کہا کہ لوا ورجتنی چاہو پھاکلو۔

شام

بعداز جنگ شام فرانس کے حوالے ہوا۔اس پرشامیوں نے سخت احتجاج کیا کہ دوران جنگ میں تو تم نے ہم سے آزادی کا دعدہ کیا تھا۔لیکن ہے

دل شامین نمی سوز د برال مرنع که در چنگ است نتیجاً تمام لیڈروں کوجیل میں ڈال دیا گیا۔ دمشق پرمسلسل اڑ تالیس گھنٹے بمباری کی گئی۔ ظالم فرانسیسیوں کے ٹینک دمثق کے حسین بازاروں میں داخل ہوگئے اوراس قدر گولہ باری کی کہ بازارا بیٹوں کا ڈھیربن گئے اور ہزاروں متمول خاندان بھکاری بن کررہ گئے۔ بیسب پچھ ہوتار ہالیکن برطانیاتس ہے مس نہ ہوا۔

عراق

جنگ عظیم (۱۸ ۱۹۱۳ء) میں عراقیوں کو بھی آزادی کا مچمہ دے کر انگریزوں نے ساتھ ملالیا۔لیکن جنگ عظیم (۱۹ ۱۹۱۶ء) میں عراقیوں کو بھی آزادی کا مچمہ دے کر انگریزوں نے ساتھ ملالیا۔لیکن جنگ کے بعد انگریز عراق کے سینے پر چڑھ کر بیٹے گیا۔ترکوں کی حکومت میں تمام افسرعراقی تھے۔لیکن انگریز کے زمانے میں ساڑھے چار سوافسروں میں سے ایک بھی عراقی نہ تھا۔ بہتی بن کررہ گیا تو اس پرمظا ہرے ہوئے۔ پکڑ دھکڑ اور دارو گیر کے بعد مظاہرے بعاوت میں تبدیل ہوگئے۔ ۱۹۲۰ء کی بغاوت میں برطانوی تبدیل ہوگئے۔۱۹۲۰ء کی بغاوت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگا لیجئے کہ اس میں برطانوی فوج کے دس ہزار سپابی (آٹھ ہزار ہندوستانی اور دو ہزار انگریز) ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بالقابل نہتے عراقیوں کی کیا درگت بنی ہوگی۔خود بی اندازہ کر لیجئے۔آخر برطانیہ کوعراق کے مطالبہ نیم آزادی کے سامنے جھکنا پڑا۔

شریف مکہ کے دوبیوٹ میں سے ایک کوفلسطین اور دوسرے کوشام کا سلطان بنایا گیا تھا۔لیکن شام نے کوئی بہانہ سامنے رکھ کر فیصل کوشام سے نکال دیا۔ بعدازاں جب عراق میں انتخاب شاہ کا مسکلہ سامنے آیا تو عراقیوں نے ایک محت وطن کوامیدوار نامز دکیا۔لیکن برطانیہ مصرتھا کہ شام سے نکالے ہوئے امیر فیصل کو چنا جائے۔ جب عراقی نہ مانے تو برطانیہ نے ان کے امیدوارکو پکڑ کرجلا وطن کردیا اور زبرد تتی امیر فیصل کوشاہ عراق بنادیا۔

بیتھی حقیقت آ زادی عراق کی۔ آ زادی تو دے دی۔ لیکن شعبہائے ذیل برطانیہ کے قبضے میں رہےاور شایداب تک ہیں۔

ا..... معاملات خارجه

٢....٠ خفيه پوليس-

س..... تمام ہوائی اڈے۔

س بندرگاہیں۔ س

۵..... تیل کے چشمے۔

۲..... تمام معادن ذخائرً ـ

اور باقی رہ گئی ریت،تو کہا کہ جتنی ء چاہو پھانگوہم قطعاً دخل نہیں دیں گے۔

فلسطین فلسطین عرب کا جزولانیفک تھااور برطانیہ نے شریف مکہ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ سارا میں کا میں کا جزات میں میں میں کا خارنظر آنے لگے۔عراق وعرب سے تر کوں کو دلیں نکالامل چکا تو ۱۹۱۷ء میں برطانیہ کے وزیرخارجہمسٹر بالفور نے اعلان کر دیا کہ مسطین کو یہود کا وطن بنایا جائے گا۔اس اعلان پر ساری دنیائے اسلام میں اضطراب کی ایک لبردور گئی مسلمانان عالم نے برطانیکواپے مواعید یاددلائے لیکن یہال کون سنتا تھا۔ چنانچہ ۱۹۱۸ء میں یہود کی آ مدشروع ہوگئ۔ ارض یاک میں ہنگاہے ہوئے اور قل وغارت کا بازار گرم ہو گیا۔انگریز کی سنگین بے دھڑک عربوں نے سینے چیرنے لگیں اور اس مقصد کو یائیے تکمیل تک پہنچانے کے لئے برطانیہ نے ۱۹۲۰ء میں ایک یہودی، سر بربرٹ سموئیل کوفلسطین کا ہائی کمشنر بنا کر بھیج دیا۔اس مخف نے عربوں کی وہ خبر لی اور مثیات شریف و برطانیے کی وہ ٹی پلید کی کہ تو بہ ہی بھلی۔ : نتیجناً سات لا ک*ھ عر*ب گھروں سے نکال دیئے گئے۔ان میں سے لاکھوں بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کرمر چکے ہیں اور باقی صحرامیں ادھرادھر نتاہ ہورہے ہیں۔

دیکھا! آپنے برطانیے کے انصاف،مواعید پروری اورمسلم دو تی کا عالم۔

شرق اردن

اس علاقه كى كل آبادى جار لا كه، بجث صرف يا في لا كه بوند سالانه، دارا لخلاف عمان كى آ بادی باره بزار ـ برطرف ریت، جھکڑ، کیکراورخانه بدوش قبائل پیہ ہے۔نقشہ اس سلطنت عظمیٰ کا جس پر شریف مکہ کے ایک بیٹے عبداللہ کومسلط کیا گیا تھا۔ پھرلطف بیر کہ سارے اختیارات انگریز ریذیڈنٹ کے قبضہ قدرت میں دے دیئے گئے۔

اس سلطنت کی تخلیق کا مقصد صرف تقشیم عرب اور عربوں کی قوت ومرکزیت کا خاتمہ تھا۔ ورندایسے ریکستان میں جس میں مزروعہ زمین کا رقبصرف تیس مربعہ میل ہے۔سلطنت کون قائم كرتا ہے؟ اميرعبدالله تا دم زندگی انگريز كا وظيفہ خوار رہا۔ انگريزوں كے اشارے يه تپلى كانا چ دکھا تار ہااروقوت ومرکزیت کی ہرتجویز کا ہمیشہ مخالف ر ہا۔

ابران

ے ۱۹۰ میں برطانیہ وروس میں ایک خفیہ معاہدہ ہوا۔جس کے روسے شالی ایران کی دولت پرروس اور باقی پر برطانیة ابض ہوگیا۔ جباس ناانصافی برعوام اوران کے نمائندول نے سخت احتجاج کیا تو شاہ ایران نے برطانیہ کا اشارہ پاکرتمام ممبران پارلیمان کوسولی پدائکا دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لارڈ کرزن نے احمد شاہ چاری (شاہ ایران، برائے نام) سے ایک سمجھوتے پہ دستخط کرالئے۔ جس کے روسے روس کا اثر ایران میں ختم ہو گیا اور ایران کے تمام وسائل دولت نیز امور داخلہ و خارجہ پہا نگریز قابض ہو گیا۔ ۱۹۲۱ء میں رضاشاہ پہلوی کو گرفار کر کے جلاوطن کر دیا اور میں کچھتبد یکی پیدا کی لیکن ۱۹۹۱ء میں برطانیہ نے رضاشاہ پہلوی کو گرفار کر کے جلاوطن کر دیا اور سات برس تک ایران پر بلائشرکت غیر ہے حکومت کی دوسری جنگ کے بعد ایران کی سیاست میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ 1947ء میں ایران کے وزیراعظم ڈاکٹر مصد تی نے انگریز کو ایران سے نکال باہر کیا اور تمام وسائل دولت اپنے قبضے میں لے لئے لیکن تا بکے ۔ انگریز ریشہ دوانیوں میں مسلسل مصروف رہا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر مصد تی کوگرفار کر لیا گیا اور آج کل (دیمبر دوانیوں میں مسلسل مصروف رہا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر مصد تی کوگرفار کر لیا گیا اور آج کل (دیمبر دوانیوں میں ایران پر مقدمہ چل رہا ہے۔

انگریز هندوستان میں

بی تو تھی برطانیہ کی پالیسی ہیرون ہندآ ہے اب بید یکھیں کہانہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں سے کیاسلوک کیا۔

۱۶۰۸ء میں ایک برطانوی جہاز سورت کی بندرگاہ پرلنگر انداز ہوا۔ یہاں ان لوگوں نے ایک تجارتی ادارہ بنالیااور شہنشاہ مغلیہ سے تجارتی حقوق حاصل کر لئے۔اپی حفاظت کے لئے کچھ نوج بھی رکھ لی۔ جب ملک کے حالات سے اچھی طرف واقف ہو گئے تو انہوں نے سیاسی جوڑ تو ژشروع کر دیئے اور چار سوفتنہ وسازش کا ایک جال پھیلا دیا۔

۲..... چنانچ کلکته میں نواب سراج الدولہ کے خلاف فتندا ٹھایا۔اس نے مجبوراً حملہ کردیا۔انگریزوں نے کلکتہ کوآ گاکر ہزار ہاانسانوں کوزندہ جلادیا اور ہزار ہا کو مفلس و بنوا ہنادیا۔ بازاروں کو جلا کرلوگوں کی اقتصادی قوت کوتوڑ دینا اہل فرنگ کا پرانا حربہ تھا۔ جسے بیلوگ نہایت کامیا بی سے مراکش، طرابلس اور دمشق میں استعال کر چکے تھے۔ امی چند انگریزوں کا

وفاداراورسراج الدوله كاغدارتها كيكن اس جنگ ميس وه بھى نەنج سكافو بى گورےاس كے گھر ميس داخل ہوگئے۔اس كى ديويوں كى عصمت درى كى فيرت ميس آ كرمحافظ حرم نے حرم كوآ گ لگادى اور تمام بيگات كواپيئے سميت بھون ڈالا۔

اس جنگ میں سراج الدولہ نے انگریز کوشکست فاش دی۔لیکن اسلامی رواداری سے کام لے کرمعاف کر دیا۔انگریز نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور جنگی تیار یوں میں مصروف ہوگئے۔ کلائیو نے ۴ رجنوری کے 20 اء کو اچا تک سراج الدولہ پہملہ کر کے اسے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور اس کے غدار وزیر جعفر کو مسند بنگال پہسوا دولا کھ پونڈ رشوت دے کر بٹھا دیا۔ تین سال بعدا کی اورا میدوار میر قاسم نے پچپس لا کھروپیہ مسند بنگال کی قیمت پیش کی۔ جے کہیں نے منظور کر لیا اور جعفر کی گدی میر قاسم کو دے دی۔اس سے تین اصلاع لے کراپ قیفے میں کر لئے۔ نیز بیس لا کھروپیہ من کر لئے۔ نیز بیس لا کھروپیہ میر قاسم کو دے دی۔اس سے تین اصلاع کے کراپ قبی وری نہ ہوتکی۔ میں کر باء دونوں پہنھاری ٹیس عائد کئے۔ بیگات کا زیور فروخت کیا۔لیکن رقم پھر بھی پوری نہ ہوتکی۔ اس پر کمپنی کے تیور بدل گئے اور میر جعفر سے 20 لا کھروپیہ لے کر اسے دوبارہ نواب بنادیا اور بیچارہ میر قاسم ادھرادھ بھاری نے اس کے بیٹے بخم اس پر کمپنی نے اس کے بیٹے بخم الدولہ کوپنیتیس لا کھروپیہ کے موش مندنشین بنادیا۔خلاصہ یہ کہنو برس کی قبیل مدت میں کمپنی نے الدولہ کوپنیتیس لا کھروپیہ کے موش مندنشین بنادیا۔خلاصہ یہ کہنو برس کی قبیل مدت میں کمپنی نے اس سیاسی جوڑتو ڈسے جورتو م بطور رشوت وصول کیس ان کی میز ان تمیں کروڑ روپیہ سے متجاوز تھی۔ اس سیاسی جوڑتو ڈسے جورتو م بطور رشوت وصول کیس ان کی میز ان تمیں کروڑ روپیہ سے متجاوز تھی۔

خوزیزی سے کام لیا۔

۵..... انگریز ہرا سے طبقے اورگروہ کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا تھا جس میں آزاد کی وخود مختاری کی ذراسی خواہش بھی موجود تھی۔اس سلسلے میں روہلیکھنڈ کے ساٹھ لاکھ بہادراورغیور روہلیے ہسٹینگرز کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے۔ چنانچہ اس نے اس بہادر توم پر حملہ کر کے ان کی بستیاں جلادیں۔ بچ تک ذرئے کردیئے اور جوان عورتوں کی عصمت کودل کھول کرلوٹا۔اس واقعہ کے متعلق لارڈ میکا لے کھتا ہے۔'ایک لاکھ رہیلہ وطن چھوڈ کرخانہ بدوش بن گیا اور بے وطنی کی حالت میں ان لوگوں نے بعض اوقات اپنی عورتوں کی عصمت بھے کرایک وقت کی روٹی حاصل کی۔

ان کے بچے ذنح کردیئے گئے اوردیہات کوآگ لگادی گئی۔''( کمپنی کی حکومت ۱۱۳س) اور پھر لطف بیکداس حملے کاخرج ( چپالیس لا کھروپیہ ) نواب اودھ سے زبردستی وصول کیا گیا۔

۲ ..... ہسٹینگر نے رشوتیں لینے اور سودے چکانے کے لئے نند کمار کو مقرر کر رکھا تھا۔ جب ہسٹ ٹنگز کروڑوں روپ لے چکا اور اسے افشائے راز کا خطرہ پیدا ہو گیا تواس نے نند کمار کوکوئی بہانہ بنا کر سولی پر لئکا دیا۔

ے..... اے میں مرہٹوں پرجملہ کر دیا۔ یہ جنگ ایک معاہدے پرختم ہوئی۔ لیکن جلد ہی انگریز نے اس معاہدے کی دھجیاں ہوا میں بھیر دیں اور بلاا شتعال دوبارہ جملہ کرکے بہت کچھکمالیا۔

۸..... ریاست میسور پر حبیرعلی کی حکومت تھی۔ ۲۹ کاء میں انگریز نے میسور پر انھیں انگریز نے میسور پر انھیا اور ا اچا نک ہلہ بول دیا۔ جس میں سخت شکست کھائی اور جھک کر صلح کر لی۔ اس معاہدہ کی پہلی اور بنیادی شرط پرتھی کہ اگر ہم میں سے کسی ایک پر جملہ ہوا تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دوبرس بعدم ہٹوں نے میسور پر جملہ کر دیا۔ حبیر علی نے انگریز کو ہار ہاراس کا معاہدہ یاد دلایا۔ کیکن صاحب بہادر نے سنی ان سنی ایک کردی۔

۹ ..... بنارس کا راجہ چیت سنگھ ہرسال بائیس لا کھ رو پیہ بطور خراج کمپنی کوادا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب مؤرخ نہیں دے سکتا تھا۔ ۸ کاء میں ہٹیگر نے راجہ سے پانچ لا کھمزید رقم طلب کی اور دوسرے سال پھرائی رقم کا مطالبہ ہوا۔ راجہ نے رقم توادا کر دی۔ لیکن ساتھ ہی لا نے صاحب کول کر دولا کھ رو پید کا چڑھا وا بھی چڑھا یا اور درخواست کی کہ آئندہ اس ہو جھ سے جھے معاف کیا جائے۔ پھھ عرصہ بعدلا نے صاحب کوسی علاقے پر چڑھائی کی ضرورت پیش آئی اس سلسلے میں راجہ چیت سنگھ کولکھا کہ اس مقدس کا م کے لئے دو ہزار سپاہی تم بھی پیش کرو اور ایسا احمق سپاہی کہاں سے ملے جو دوسروں کی خاطر خون بہا تا پھر ۔۔ چنا نچہ بڑی مشکل سے راجہ صاحب ایک ہزار سپاہی بھیج سکے۔ اس گنا فی پر لانے صاحب کی چنون پر بل پڑگئے۔ فوراً راجہ صاحب پر پچاس لا کھ رو پیہ جرمانہ کر دیا اور اس رقم کو وصول کرنے کے لئے فوج بھی بھیج دی۔ برس راجہ شاہی چھوڑ کر بھاگ نکلا اور اس قم کو وصول کی سے راجہ صاحب نے بیس راجہ شاہی چھوڑ کر بھاگ نکلا اور اس قم کی مدایت کی کہ اس کے ایک خور دسال بھینچ کو چالیس لا کھ رو پیہ لے کرگدی پر بھا دیا اور ساتھ ہی ہدا ہیت کی کہ اس کے ایک خور دسال بھی پہنچ کو چالیس لا کھ رو پیہ لے کرگدی پر بھا دیا اور ساتھ ہی ہدا ہیت کی کہ برسال ہماری خدمت میں پہنچی رہے۔

اسس ۱۵۵۵ء میں شاید کمپنی کو کسی سود ہیں خسارہ ہوا۔ اسے پورا کرنے کے لئے شاہ اودھ سے پچھٹر لا کھرو پیدیا مطالبہ کردیا اور ساتھ ہی بیرقم وصول کرنے کے لئے فوج بھیج دی۔ اس فوج نے حرم میں داخل ہوکر بیگات کے زیور جس وحشیا نہ طریقے سے نو پے بیا یک زہرہ گداز داستان ہے۔

اا ...... لارڈ کارنوالس (گورنر جنرل از ۱۷۸۱ء تا ۹۳اء) نے چیکے سے میسور پر حملہ کر دیا اور بنگلور ہتھیا لیا۔ آخر نواب اور کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ جس کے روسے آدھی ریاست کمپنی کو چلی گئی اور ساتھ ہی لاٹ صاحب نے نواب صاحب سے (کہ انہوں نے مقابلہ کیوں کیا) تمیں کر وڑتمیں ہزاررو پر بطور تاوان لے لیا۔

۱۲ سے کیجے کھیج روہیلے روہیلکھنڈ میں پھر جمع ہوگئے تھے اور صاحب بہادر کے مفاد کو پھر ایک وہمی خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ چنانچہ۹۷ء میں سرجان شور نے انہی تباہ وہر باد کرنے کے لئے دوبارہ قدم رنج فرمایا اور بقدر ظرف خوں ریزی کی۔

اسس اسی زمانے میں شاہ اودھ (آصف الدولہ) کی وفات ہوگئی اوراس کے جائز وارث وزیرعلی (اربن آصف الدولہ) ہے الدولہ کے مندسنجال لی۔ آصف الدولہ کا بھائی سعادت علی سرجان شور کی خدمت میں پہنچا۔ دس لا کھ نقذ کا نذرانہ اورالہ آباد کا قلعہ پیش کیا۔ چنانچہ وزیرعلی معزول ہوگیا اور سعادت علی شاہ اودھ بن گیا۔

...... . چونکه تمام کالے لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔اس لئے لارڈ ویلزلی نے

سارٹمئی ۹۹ کاء کوکرنا نک کے نواب کواسی کے جرائم سے آگاہ کیااور پھراس کی ریاست پہ قبضہ کر لیا۔ پانچ ماہ پیشتراس بناء پر وہ سورت کے نواب کومعزول اوراس کی ریاست پہ قبضہ کر چکے تھے۔

١٧..... ١٧ اراگست ١٨٠٨ ء كوقلعة احمد عمراور ٢٩ راگست كويلى كُرْه په قبضه كرليا \_

۱۸..... کیم راگست ۱۸۲۳ء کو بر ما کےخلاف اعلان جنگ اور ۱۸۲۵ مارچ ۱۸۲۴ء کو

رنگون پہ قبضہ کرلیا۔ ہندوستا فی سپاہی ند ہباً بحری سفر کے قائل نہ تھے۔ جب بر ماکی جنگ میں ایک ہندوستانی کمپنی کو برما جانے کا حکم ملا اور اس کمپنی نے ند ہبی رکاوٹ کا ذکر کیا تو صاحب بہادر نے ساری کمپنی کوفوراً گولی مروادی۔

۱۹ ..... اس تمام دوران میں سکھ اگریزوں کے ساتھ رہے اور انگریز موقع بے موقع خالصہ دربار کی شان میں قصائد مدحیہ بھی پڑھتے رہے لیکن جب وہ باقی ریاستوں اور دربار دبلی کا قضیہ نیٹا چکو پنجاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنا نچسکھوں پر پہلا حملہ ۱۸۰۸ء میں کیالیکن قیام امن کے لئے جھٹ کے لی اور شالج پار کی تمام سکھ ریاستوں پر قبضہ کرلیا۔ یہ چھٹر چھاڑ جار کی رہی۔ یہاں تک کہ ۱۸۵۳ء میں سارا پنجاب انگریز کے قبضے میں چلا گیا اور سرجان لارنس پنجاب کا پہلا گور زمقر رہوا۔

 الافواح مسٹرمیکنا ٹن اورسولہ ہزارگوراسپاہیوں کو آل کر دیا اور صرف ایک گورایہ کہانی سنانے کے لئے پیٹا ور میں زندہ واپس آیا۔ ۱۸۳۲ء میں انگریز پھر کابل پہچڑھ دوڑے۔ پھر ہازار جلائے اوراس مہم کا تمام خرج نوابان سندھ سے زبردتی وصول کیا۔

اکسست ۱۸۴۱ء میں انگریزوں کی توجہ سندھ کی طرف مبذول ہوئی۔ مسلسل حملوں کے بعد ساراصوبہ زیر تکلین کرلیا۔ نوابوں کوجلاوطن کردیا اور بعض حرم سراؤں میں تھس کر بیگات سے نہ صرف زیور چھین لئے۔ بلکہ ان کے بدن سے کپڑے بھی نوچ لئے اور انہیں برجنہ کرکے بے حدر سواکیا۔

۲۲ ..... سیر طفیل احم منگوری اپنی تصنیف "مسلمانو کاروش مستقبل" میں بیان کرتے ہیں کہ آغاز میں اگریز ہندوستانی بچ چرا کرادھرادھر بھی آتے تھے۔۱۹۲۳ء میں صرف ایک اگریز نے دو ہزار بچ بیچ۔ بیلوگ تاجر تھے اور تجارت کے لئے نہایت الئے طریقے استعال کرتے تھے۔ یعنی جب خام اجناس کے ذخائر منڈی میں آتے تھے تھے تھم ہوتا تھا کہ دلی سوداگراس وقت تک منڈیوں میں قدم نہر کھیں جب تک کمپنی کے سود ہے تم نہ ہولیں۔ نیز جب تک کمپنی کی اجناس بک نہ جا کیں تمام دیگر دکا ندارا پی دکا نیس بندر کھیں۔ اس طریقے سے کمپنی روپے پے فروخت کرتی تھی۔ کمپنی کا بیر قاعدہ تھا کہ جس ریاست میں نوب یا راجہ کے مرنے کے بعد جا کر وارث (بیٹا) موجود نہ ہوتا اس پرخود قبضہ کرلیں۔ اس طرح کمپنی نے تھوڑے سے میں پندرہ ریاستیں ہتھیالیں۔ ان ریاستوں کے ور ثاء مرکیے گئے۔ ہنوز ایک راز ہے۔

۳۳ ..... انگریز کا کام صرف آل عام اور داردگیر ہی نہ تھا بلکہ وہ تبلیغ عیسائیت پہمی پوری توجہ صرف کررہا تھا۔ کمپنی کے ایک ڈائز یکٹر مسٹر چارلس گرانٹ نے ۱۷۹ او میں ایک کتاب کمھی۔ جس میں تھلم کھلا افر ارکیا کہ لوگوں کو تعلیم دینے سے جہارا مقصد تبلیغ عیسائیت ہے۔ ۱۸۴۷ء میں مدراس کے گورنر اور ڈائز یکٹر سررشتہ تعلیم نے کمپنی کو لکھا کہ سکولوں میں انجیل پڑھائی جائے۔ جن مقامات پر عیسائی سکول موجود سے وہاں کوئی اور سکول کھو لئے کی اجازت نہ تھی۔ سرچارلس تر پویلین آئی سی ایس نے ۲۸ر جنوری ۱۸۵۳ء کو دارالامراء کے سامنے ہندوستان کے واقعات بران کرتے ہوئے فخر سے کہا۔ جماری پالیسی کے نتائج یہ بیں کہ گورنمنٹ درسگا ہوں سے بھی استے ہی عیسائی پیدا ہوئے جتے مشزی درسگا ہوں سے بھی استے ہی عیسائی پیدا ہوئے جتے مشزی درسگا ہوں سے بھی استے

۲۲ سندر بن کےانگریز ہائی کمشنر نے ۱۹ ۱۹ء میں اعلان کیا کہ سرکاری ملازمتوں میں جہال دیسیوں کوجرتی کرنے کی ضرورت پیش آئے وہاں صرف ہندوؤن کومقرر کیا جائے۔

۲۵ ...... صوبہ پنجاب کے ڈائر یکٹر مسٹر رئیلڈ نے اپنی رپورٹ برائے سال ۱۸۵۲،۵۷ میں کھا کہ پنجاب کے دیہاتی مدارس میں مدرس عموماً مسلمان ہیں۔اس رجحان کو فوراً روکنے کی ضرورت ہے۔اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۸۹۰ء کی فہرست اسا تذہ میں کسی مسلمان شیچر کا نام تک موجو ذہیں تھا۔

' ۲۶..... بنگال کے ایک انگریز آئی سی ایس مسٹر ڈبلیو، ڈبلیو ہنٹر اپنی کتاب ''ہمارے ہندوستانی مسلمان' میں ایک باب بایں عنوان باندھتے ہیں۔

باب چہارم .....انگریزی حکومت کے ماتحت مسلمانوں سے ناانصافیاں

''یہ باب بے انصافیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ مثلاً مسلمانوں کو بیشکایت ہے کہ ہم نے ان پر باعزت زندگی کا دروازہ بند کردیا۔ ہم نے قاضیوں کی برطر فی سے ہزار ہا خاندانوں کو ببتلائے آ فات کردیا۔ ہم نے مسلمانوں سے ذہبی فرائض پورے کرنے کے ذرائع چین لئے۔ ہم نے ان کے مذہبی اوقاف میں بددیا نتی سے کام لیتے ہوئے ان کے سب سے پرے تعلیمی سرمائے کا غلط استعال کیا۔ ہم نے بنگال میں قدم رکھا تو مسلمانوں کے ملازموں کی حیثیت سے لیکن اپنی فتح وفصرت کے وقت ان کی مطلق پروانہیں کی۔ بلکہ اپنے سابق آ قاؤں کو یاؤں سے رونہیں گی۔ بلکہ اپنے سابق آ قاؤں کو یاؤں سے رونہیں گی۔ بلکہ اپنے سابق آ قاؤں کو یاؤں سے رونہیں گا۔ بلکہ اپنے سابق آ قاؤں کو یاؤں سے رونہیں گی۔ بلکہ اپنے سابق آ قاؤں کو یاؤں سے رونہیں گی۔ بلکہ اپنے سابق آ

آ گے لکھتے ہیں۔''جولوگ کل تک اس ملک کے حکمران تھے۔ آج نان جویں کے روکھ سو کھے لکڑوں کو بھی ترس رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جسے برطانوی حکومت کے ماتحت تباہ و برباد کردیا گیاہے۔''(صے ۲۱۸،۲۱۷)

 '' ۲۳۳ کاء کے دوامی بندوبست میں مسلمانوں سے زمینیں چھین کران ہندوؤں کودے دی گئیں جومسلمانوں کی طرف سے مالیہ وصول کرنے پہ تعین تھے اوراس طرح لاکھوں گھرانوں کو حصول رزق کے تمام ذرائع سے محروم کردیا۔'' (ص۲۳۳)

''اگریزی حکومت سے پہلے فوج، مالداری اور دیوانی ملازمتوں پہمسلمانوں کا قبضہ تھا۔ جن سے انہیں ایک ایک کرے نکال دیا گیا۔ جتنے ہندوستانی سول سروس میں داخل ہوتے یا ہائی کورٹ کے جینتے ہیں۔ان میں ایک بھی مسلمان نہیں۔'' (ص ۲۳۷)

''اب جیل خانے کی ایک دوغیراہم آ سامیوں کے بغیر ہندوستان کے بیسابق فاتح اور کسی ملازمت کی امید نہیں رکھ سکتے۔اے ۱۸ء میں بنگال کی سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب کیاتھ جدول ذمل ملاحظہ ہو۔

| غ مسا       | مسا | س ره                            |         |
|-------------|-----|---------------------------------|---------|
| غيرمسكم     | عم  | آسامی                           | تمبرشار |
| <b>۲</b> 4+ |     | ا کا ؤنٹس سول سروس              | 1       |
| <i>مح</i>   |     | ديواني آ فسر                    | ۲       |
| ٣٣          |     | ایاتی                           | ٣       |
| PFI         | ۳٠  | ڈپٹی کلکٹروڈپٹی مجسٹریٹ         | ۲       |
| <b>179</b>  | ۸   | سب جج                           | 4       |
| 1/19        | 12  | منصف                            | 7       |
| 1+9         |     | پولیس آفسر                      | 4       |
| 124         |     | انجينر                          | ٨       |
| ۷۲          |     | پی _ ڈبلیو _ ڈی اکا ؤنٹس        | 9       |
| 154         | ۴   | ڈاکٹر                           | 1+      |
| ۳۱۳         |     | محكمه تعليم بسروك اوركشمآ فيسرز | 11      |
| +۲۲۱        | 49  | ميزان                           |         |

(۳۲۳)

"ا۸۵۱ء سے پہلے پیشہ وکالت پرمسلمان قابض تھے۔ رفتہ رفتہ انگریزنے بیرحالت کر

دی که ۱۸۵۱ء میں جب لاء کالج کا داخلہ شروع ہوا تو کالج میں دوسوانتالیس ہندواور صرف ایک مسلمان داخل کیا گیا۔''(ص ۲۲۷)

کہاں تک سناؤں یہ ایک نہایت دردناک اور طویل کہانی ہے۔ چونکہ اگریز نے ہندوستان کی سلطنت مسلمان سے چینی تھی۔ اس کے کوشش ہمیشہ بیرہی کہ مسلمانوں کو بھوکا مارکر ذلیل ورسواکر دیا جائے۔ تاکہ ان میں تخت ہندوا پس لینے کا جذبہ تک باقی نہ رہے اور سب بہرے، قلی اور خانسا ہے بن کر آزادی وحریت کے جذبات عالیہ سے یکسرخالی ہوجا کیں۔انگریز کے بہی وہ اقدامات تھے جن کا نتیجہ ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی صورت میں برآ مدہوا۔ اس انقلاب میں ہندووسلم سب نے یکسال حصہ لیا تھا۔

جب حکومت نے ایکٹ نمبر۱۳ مجریہ ۱۸۸۹ء کے روسے بڑے بڑے شہروں اور چھاؤنیوں میں گورے سپاہیوں کی خاطر طوائف خانے قائم کئے تو مرزا قادیانی نے اس بداخلاقی کےخلاف احتجاج کرتے ہوئے لکھا۔''آخریہ قبول کیا گیا کہ گوروں کا بازاری عورتوں سے ناجائز تعلق ہو۔ کاش اگراس کی جگہ متعہ ہوتا تو لاکھوں بندگان خداز ناسے پنج جاتے۔''

(آربیدهرم ص د، حاشیه تعلق ص ۳۳ نزائن ج ۱۰ ص ا ۷)

نیز مشورہ دیا۔ '' کمانڈر انچیف افواج ہند کو بیبھی انتظام کرنا چاہئے کہ بجائے ہندوستانی عورتوں کے پور پینعورتیں ملازم رکھی جائیں۔' خالفین کاسب سے بردااعتراض یہی تھا کہ ہندوستان کی غریب عورتوں کو دلالہ عورتوں کے ذریعہ سے اس فحش ملازمت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

مرزا قادیانی ان اقدامات کو کیسے پیند کرسکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے انگریزی اخلاق کی تصویران الفاظ میں پیش فرمائی۔

''غیر قوموں کی تقلید نہ کرو۔جو بھلی اسباب پرگر گئی ہیں اور جیسے سانپ مٹی کھا تا ہے۔ انہوں نے سفلی اسباب کی مٹی کھائی اور جیسے گدھ اور کتے مردار کھاتے ہیں۔انہوں نے مردار پر دانت مارے وہ خدا سے بہت دور جاپڑے۔انسانوں (حضرت مسیح وغیرہ) کی پرستش کی۔خنزیر کھایا اور شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا۔'' (کشتی نوح ص۲۰ نزائن ج۱۹ س۲۲)

یمی نہیں بلکہ انہیں د جال اور یا جوج ماجوج قرار دیتے ہوئے قوم کوان کے فتنے

ہے خبر دار کیا۔

''سوبہت ہی خوب ہوا کہ عیسائیوں کا خدا فوت ہوگیا اور بیحملہ ایک برچھی کے حملے سے کم نہیں جواس عاجز نے خدا کی طرف سے میے بن مریم کے رنگ میں ہوکران دجال سیرت لوگوں پہکیا ہے۔'' (ازالداوہام ۴۸۵ حصددم بڑائن جس ۱۳۲۳۳)

روسائی کوداس کی طرف در میم نے خدائی کا دعوی ہر گزنہیں کیا۔ بدلوگ (عیسائی) خوداس کی طرف کے وکیل بن کرخدائی کا دعوی کررہے ہیں اوراس دعوی کو سر سزر کرنے کے لئے کیا پچھانہوں نے تحریفیں نہیں کیں اور کیا چھانہوں نے تحریفیں نہیں کیں اور کیا رہے اللہ سنجیل کی استعال میں نہیں لائے اور مکہ ومدینہ چھوڑ کر اور کون کی جگہ ہے۔ جہال بدلوگ نہیں پنچے۔ (حدیث میں واردہے کہ دجال مکہ ومدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ برق) کیا کوئی دھو کہ دینے کا کا م یا گمراہ کرنے کا منصوبہ یا بہ کا نے کا کوئی طریقہ ایسا بھی ہے جوان سے ظہور میں نہیں آیا۔ (بالکل درست۔ برق) کیا بیری نہیں کہ بدلوگ اپنے دجالانہ منصوبوں کی وجہ سے ایک عالم پردائرہ کی طرح محیط ہوگئے۔' (ازالہ اوہام ص ۱۹۸۹ صدوم بخزائن جسم سے استحداد میں قدر اسلام کوان لوگوں (عیسائیوں) کے ہاتھ سے ضرر پہنچا ہے اور جس قدر اسلام کوان لوگوں (عیسائیوں) کے ہاتھ سے ضرر پہنچا ہے اور جس قدر اسلام کوان لوگوں (عیسائیوں) کا ندازہ کون کرسکتا ہے۔'

(ازالهاو بام حصد دوم ص ۱۹۹۱ بخزائن جساص ۲۳۸)

''الله اکبراگراب بھی ہماری قوم کی نظر میں بیلوگ اوّل درجہ کے دجال نہیں اوران کے الزام کے لئے ایک سیم سے کی ضرورت نہیں تو اس قوم کا کیا حال ہوگا۔''

(ازالهاوبام حصد دوم ص ۴۹۳، خزائن ج ۳۵ ص ۳۲۵)

'' د جال میں دینی عقل نہیں ہوگی اور .....دنیا کی عقل اس میں تیز ہوگی اور الی حکمتیں (ریل ،موٹر،طیارہ،ریڈیووغیرہ) ایجاد کرےگا اورایسے عجیب کام دکھائے گا کہ گویا خدائی کا دعویٰ کرر ہاہے۔''

'' دجال اس گروہ کو کہتے ہیں جو کذاب ہواور زمین کونجس کرےاور ق کے ساتھ باطل کو ملا دے۔ سویہ صفت حضرت سے کے وقت میں یہودیوں میں کمال درجے پڑھی۔ پھر نصار کی نے ان سے لئے آسانی حربہ لے کراتر اہے۔'' ان سے لئے آسانی حربہ لے کراتر اہے۔'' (ازالداوہام حصد دوم ص ۲۲۷ بززائن جسم ۲۲۹)

''مت ہوئی کہ گروہ د جال ظاہر ہو گیا .....اوراس کا گدھا (ریل) جو در حقیقت اس کا بنایا ہوا ہے .....مشرق ومغرب کا سیر کر رہا ہے .....احادیث صحیحہ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وه گدهاد جال کا اپناہی بنایا ہوا ہوگا۔ پھرا گروہ ریل نہیں تو اور کیا ہے۔''

(ازالهاو بام حصه دوم ص ۷۸۵ بنزائن جساص ۲۹،۰۳۷۹)

'' دجال کے ساتھ بعض اسباب تعم و آسائش جنت کی طرح ہوں گے اور بعض اسباب محنت و بلا آگ یعنی دوزخ کی طرح ہوں گے۔ (بخاری و سلم) جس قدر عیسائی قوم نے تعم کے اسباب نئے سے نئے ایجاد کئے ہیں اور جو دوسری را ہوں سے محنت اور بلافقر اور فاقہ بھی ان کے بعض انتظامات کی وجہ سے دلیس کے لوگوں کو پکڑتا جاتا ہے۔ اگرید دونوں حالتیں بہشت اور دوزخ کے خمونے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟'' (از الداد ہام ص ۲۲۸ مصدوم ، خزائن جسم ۱۹۵۱)

''ان دس علامتوں میں سے ایک بھاری علامت دجال معہود کی بیکھی ہے کہ اس کا فتنہ تمام ان فتنوں سے بڑھ کر ہوگا کہ جور بانی دین کے مٹانے کے لئے ابتداء سے لوگ کرتے آئے ہیں ..... ہمارے نجھ اللہ نے کھلے کھلے طور پر ریل گاڑی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چونکہ بیہ عیسائی قوم کا ایجاد ہے جن کا امام اور مقتداء یہی دجائی گروہ (یا دری) ہے۔''

(ازالهاوبام حصد دوم ص ۲۵۰، ۱۳۵، خزائن جهم ۲۹۳)

''اس قوم کے علماء کے دین کے متعلق وہ فتنے ظاہر کئے جس کی نظیر حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر تاایں دم پائی نہیں جاتی ..... بیر آیت صاف بتار ہی ہے کہ وہ ( دجال ) قوم ارضی علوم میں کہاں تک ترقی کرے گی۔'' (شہادت القرآن ص۲۱ بنز ائن ج۲ ص ۳۱۷) ''گروہ د جال شرالناس ہے۔'' (مخفۂ گولڑ دبیص ۳۵ بنز ائن ج۲ اص ۱۲۱) ''فتنۂ نصار کی ایک سیل عظیم ہوگا۔اس سے بڑھ کرکوئی فتنٹ بیس۔''

(تخفه گولزوریس۲۱۱ نزائن ج۷۱۵ ۱۲۲)

''بیر حدیث (وجال والی) ایک ایس اقوم کی طرف اشاره کرتی ہے جوایتی ، افعال سے دکھلا دیں کہ انہوں نے بنوت کا دعویٰ اس طرح پر کہ بیہ دکھلا دیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کہ بیہ لوگ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں اپنی تحریف کریں گے۔اب خدائی دعویٰ کی بھی تشریح سننے اور وہ یوں ہے کہ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایجاد اور صفت اور خدائی کے کا موں کی کند معلوم کرنے میں اس قدر حریص ہوں گے کہ گویا خدائی کا دعویٰ کررہے ہوں۔''

(تخفه گولژوریس ۱۳۲۷ نخزائن ج ۱۵ س۲۳۳)

''ہم یقین رکھتے ہیں کہاس عیسائی قوم میں سخت بدذات اور شریر پیدا ہوتے ہیں اور بھیڑوں کے لباس میں اسپخت بنگ طاہر کرتے ہیں اور اصل میں شریر بھیڑیے ہوتے ہیں اور الیک بعدذاتی سے بھرے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں اورافتر اءکرتے ہیں جن کی کچھاصلیب نہیں ہوتی۔'' بدذاتی سے بھرے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں اورافتر اءکرتے ہیں جن کی کچھاصلیب نہیں ہوتی۔''

''دجال بہت گذرہے ہیں اور شاید آ گے بھی ہوں۔ مگروہ دجال اکبر جن کا دجل خدا کے نزدیک ابیا مکروہ ہے کہ قریب ہے جواس سے آسان کلڑے کلڑے ہوجا ئیں۔ یہی گروہ مشت خاک (مسیح) کوخدا بنانے والا ہے۔'' (انجام آھم ص۲۸ بخزائن جااص۲۸)

"اوراس آیت میں کہ 'هم من کل حدب ینسلون "ان کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے کہ تمام زمین پران کا غلبہ ہوجائے گا۔ بائبل سے یقینی طور پر بیہ بات سجھ میں آتی ہے کہ یا جوج کا جوج کا فتنہ ہے۔" (تترحقیقت الوی ۱۲،۲۲ ہزائن ۲۲۲ص ۲۹۸) ماجوج کا فتنہ ہے ۔" (تترحقیقت الوی ۱۳۴۳ ہزائن ۲۲۲ص ۲۹۸) ان اقتباسات سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ دجال سے مرادعیسائی ہیں۔ گوبعض مقامات پر مرزا قادیانی نے صرف پادر یوں کو محض اس بناء پر دجال قرار دیا ہے کہ وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ۔ لیکن اگران کی تمام تحریوں کوسا منے رکھا جائے تو اس میں قطعاً کوئی شہنیں رہتا کہ آ ہے تمام عیسائیوں کو دجال سجھتے ہیں۔

آپ گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ انگریز ہندوستانیوں کوعیسائی بنانے میں کس قدرکوشاں تھے۔ یا دریوں کو تخواہ سرکاری خزانے سے ملی تھی فے طہوریا کستان سے پہلے کے سرکاری گزٹ دیکھئے۔ وہاں آپ کو مجسٹریٹوں کی طرح پادر یوں کی تبدیلیاں اور تقرریاں بھی ملیں گ۔ شاہ انگلستان جب تاج پوشی کے وقت حلف اٹھا تا ہے تو وہ یوں شروع کرتا ہے۔''میں شاہ انگلستان شہنشاہ ہند، آسٹریلیاوغیرہ محافظ دین سیحی قتم کھا تا ہوں۔''

انگریز گورزوں نے ہرزمانے میں نہ صرف تبلیغ عیسائیت کے لئے آسانیاں فراہم کیں۔ بلکہ دعوائے غیرجانبداری کے باوجودعیسائیت کی ہرطرح سے سرپرسی کی۔مسیحیت قبول کرنے والوں کومختلف اعزازات سے نوازا۔ انہیں نوکریاں، زمینیں اور کرسیاں عطاء کیں اور باقیوں کواستحقاق کے باوجود بار ہانظرانداز کردیا۔

اس حقیقت سے ہر شخص آگاہ ہے کہ جس تبلیغ کے پیچھے شاہی جلال نہ ہووہ تبلیغ بہت کم کامیاب ہوتی ہے۔ آ دھا کام مشنری کرتے ہیں اور آ دھا حکومت۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیا نی نے دجال کے دعوائے نبوت میں یا دریوں کواور دعوائے خدائی میں ان کے فرمانرواؤں کوشامل کر کے دجال کو کھمل کر دیا ہے۔ دجال کھمل ہوہی نہیں سکتا۔ جب تک کار پرداز ان سلطنت کو دجال کا اہم جزونہ سمجھا جائے اور خصوصاً ایسے کار پرداز جن کا مقصد تو سیج سلطنت کے ساتھ ساتھ تو سیج عبدائیت بھی تھا۔

اس سلسلے میں خود مرزا قادیانی ایک واقعہ کصتے ہیں۔ 'نہارے ملک کو واب لیفٹینٹ گورز پنجاب سرچار اس انچین صاحب بہادر بٹالہ ضلع گورداسپور میں تشریف لائے تو انہوں نے گرجا کی بنیادر کھتے وقت .....عیسائی مذہب سے اپنی ہمدردی ظاہر کر کے فرمایا۔ مجھ کو امید تھی کہ چندروز میں بیملک دینداری اور راست بازی میں بخوبی ترقی پائے گا۔ لیکن تجربہ اور مشاہدہ سے پینامعلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی کم ترقی ہوئی۔ یعنی ابھی لوگ بکٹرت عیسائی نہیں ہوئے اور پاک گروہ کر بچوں کا ہنوز قلیل المقدار ہے .... ایک مہینہ سے کم گذرا ہوگا کہ ایک معزز رئیس میر سے گروہ کر بچوں کا ہنوز قلیل المقدار ہے .... ایک مہینہ سے کم گذرا ہوگا کہ ایک معزز رئیس میر سے جوسارے گناہوں سے پاک وصاف کرتا ہے اور اس راست بازی کی بابت سمجھایا ..... جومفت ملتی جوسارے گناہوں سے پاک وصاف کرتا ہے اور اس راست بازی کی بابت سمجھایا ..... جومفت ملتی کے ایک اخبار ایونگ سٹینڈرڈ میں چھپ کر اردو اخباروں میں بھی شائع ہوگیا ہے۔ صاحب کے ایک اخبار ایونگ سٹینڈرڈ میں جھپ کر اردو اخباروں میں بھی شائع ہوگیا ہے۔ صاحب موصوف کھتے ہیں۔ 'نافسوس ہے کہ مسلمان لوگ عیسائی نہیں ہوتے اور وجہ بیہ کہ ان کا فد ہب ان

(اشتهارمندرجه برابین احمد بیص ز،ح بخزائن ج اص ۳۲۲،۳۲۱ بنام مسلمانوں کی نازک حالت)

نتيجه

توبیت تقااس دجال اکبرکا وہ فتنہ عظیمہ جس کے استیصال کے لئے ''مسیح موعود'' مبعوث ہوئے۔''مسیح دنیا میں آ کرصلیبی فد ہب کی شان وشوکت کو اپنے پیروں کے بنچ کچل ڈالے گا اور ان لوگوں کو جن میں خنز ریوں کی بے شرمی اور خوکوں کی بے حیاتی ونجاست خوری ہے۔ان پردلائل قاطعہ کا ہتھیا رچلا کران سب کا کام تمام کرےگا۔'' (ازالہ جا طبع دوم ص ۸۰ بزدائن جسم ۱۸۲۷) دمسیح کا خاص کام کسر صلیب اور آل دجال اکبر ہے۔''

(انجام آمقم ص ٢٧ ، خزائن ج ااص ٢٧)

اب دیکھنا ہے ہے کہ مرزا قادیانی نے اس دجال اکبرکوجس کا فتنہ کا کنات کا سب سے برنا فتنہ تھا جس نے گذشتہ ڈیرٹر ہ سو برس سے ہندوستان میں لوٹ مار، دھوکہ، فریب، بدعہدی، سازش، عیاثی اور فتنہ کا طوفان اٹھار کھا تھا۔ جس نے مسلمانوں کی سلطنت چھین کران سے رزق کے تمام وسائل بھی چھین لیتے تھے۔ جس نے درباروں اور دفتر وں سے مسلمانوں کو بیک بنی و دوگوش باہر تکال دیا تھا۔ جس نے لاکھوں ہندوستانیوں کوعیسائیت کی گود میں دھکیل دیا تھا۔ جس نے ہمارے بیمیوں حرم خانوں میں داخل ہوکر بیگات کے کپڑے تک نوچ لئے تھے اور جس میں خزیروں کی بے شری اور خوکوں کی نجاست و بے حیائی پائی جاتی تھی۔ س طرح قتل کیا۔ ۱۸۵۷ء خزیروں کی جیشری کی خوروں، قزاقوں کے انتقاب (یا غدر دبلی ) کے متعلق فرماتے ہیں۔ ''ان لوگوں (مسلمانوں ) نے چوروں، قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی حسن گورنمنٹ ہے جملہ کرنا شروع کیا اور اس کانام جہادر کھا۔''

(ازالهاو بإم ص٢٢ الماشيه بخزائن جها ص٢٩٠)

سیجھ میں نہیں آیا کہ اگر کوئی گروہ دجال اکبر کے خلاف لوائے انقلاب بلند کرتا ہے تو مسیح موعود جن کا کام بی قل دجال ہے۔ اسے حرامی ، چوراور قزاق کیوں کہتے ہیں اور رہی سیجھ میں نہیں آیا کہ جب ۱۸۹۱ء میں ہمارا دجال روس سے ایک جنگ میں الجھنے لگا تو مسیح موعود نے مسلمانوں سے ریکوں اپیل کی کہ:''ہرایک سعادت مندمسلمان کو دعاء کرنی چاہئے کہ اس وقت مسلمانوں سے ریکوں اپیل کی کہ:''ہرایک سعادت مندمسلمان کو دعاء کرنی چاہئے کہ اس وقت انگریزوں کی فتح ہو۔ کوئلہ پہلوگ ہمار مے من ہیں۔'' (ازالہ اوہام ص ۵۰۹، نزائن جس سے سے میال اور میں موعود کا محسن؟ کیا مطلب؟

''میرے رگ دریشہ میں شکر گذاری اس معزز گورنمنٹ کی سائی ہوئی ہے۔'' (شہادۃ القرآن ص۸۸ بخزائن ۲۵ ص۸۳۵، گورنمنٹ کی تنجہ کے لائق ) ''اگریز ایک ایسی قوم ہے جن کوخدا تعالیٰ دن بدن اقبال اور دولت اور عقل اور دانش کی طرف کھنچنا چاہتا ہے اور جو سچائی، راست بازی اور انصاف میں ترقی کرتے جاتے ہیں سوہم دعاء کرتے ہیں کہ خدا تعالی اس گور نمنٹ کو ہرا یک شر ہے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذکت کے ساتھ پسپا کرے۔ میں پچ کہتا ہوں کہ محن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔ اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک بید کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہوجس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سابیہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت کو محدت برطانیہ ہے۔ سواگر ہم گور نمنٹ برطانیہ سے سرکٹی کریں تو گویا اسلام، خدا اور رسول سے مرکثی کریں تو گویا اسلام، خدا اور رسول سے مرکثی کرتے ہیں۔ (بیہ عجیب د جال ہے جس کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہے۔ برق) جب ہم ایسے بادشاہ کی صدق دل سے اطاعت کرتے ہیں تو گویا اس وقت عبادت کررہے ہیں۔ " جب ہم ایسے بادشاہ کی صدق دل سے اطاعت کرتے ہیں تو گویا اس وقت عبادت کررہے ہیں۔ "

''گورنمنٹ انگلشیہ (بعنی دجال) خداکی نعمتوں سے ایک نعمت ہے بیا یک عظیم الثان رحمت ہے۔ بیسلطنت مسلمانوں کے لئے آسانی برکت کا حکم رکھتی ہے۔''

(شهادة القرآن صاابخزائن ج٢ص٣٨٨)

''بہاراجان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیرخواہی میں فداہے اور ہوگا اور ہم غائبانہ اس کے اقبال کے لئے دعا گو ہیں۔'' (آریددھرم ص۳ بخزائن ج۱ص۸،نولٹس بنام آریب صاحبان و پادری) آپ پڑھ بچکے ہیں کہ دجال کے علماء وحکماء نے وہ فتنے ظاہر کئے جن کی نظیر حضرت آ دم سے لے کرتا ایندم نہیں یائی جاتی اور اب یہ بھی ملاحظہ ہو۔

''یگورنمنٹ کس فدردانااوردوراندلیش اوراپنے تمام کاموں میں بااحتیاط ہےاورکسی کسی عمدہ تدابیر رفاہ عام کے لئے اس کے ہاتھ سے نکلی ہیں اور کسے کسے حکماءاور فلاسفر ایورپ میں اس کے زیرسا بیر ہتے ہیں۔''
میں اس کے زیرسا بیر ہتے ہیں۔''
احادیث میں مذکور ہے کہ آنے والے مہدی کے یاس تلوار ہوگی۔اس تلوار کی تشریح

مرزا قادیانی بون فرماتے ہیں۔''مطلب میہ کہ اگر (لوگوں کو) گورنمنٹ برطانیہ کی تلوار سے حوف نہ ہوتا تو (وہلوگ)اس (مسیح موعود) کول کرڈالتے۔''

(نشان آسانی ص ۱۸،۱۹، خزائن جهص ۳۷۹)

یعنی بجائے س کے کہتے موعود دجال کول فرماتے الٹااس کی تلوار کوا پنا محافظ بجھ رہے ہیں اور فرمارہے ہیں کہا گر دجال کی تلوار نہ ہوتی تو مولوی لوگ آپ کولل کرڈالتے۔اس کی مزید تشریح اس دحی میں ملاحظہ ہو۔''(اے میچ موعود) آپ کے ساتھ انگریزوں کا نرمی کے ساتھ ہاتھ (اربعین نمبر ۱۳ س ۳۷ فزائن ج ۱ اص ۲۲۸)

(لعنی دست شفقت) تھا۔''

اس حقیقت سے کون آگاہ نہیں کہ محکومی دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے اور یہ ذلت سے اور یہ ذلت کسی قوم کی سالہاسال کی بدکاری کی سزاہوتی ہے۔قرآن میں بار بار درج ہے کہ اللہ کے بندے ہمیشہ زمین کے وارث اور فر مانروا رہے ہیں اور دوسری طرف بدکار وسیہ کارلوگ ذلیل ومحکوم۔ ''ہمیشہ کی محکوم جیسی کوئی ذلت نہیں اور دائی ذلت کے ساتھ دائی عذاب لازم پڑا ہوا ہے۔''

(تخفه گولژويي ۲۲ بخزائن ج ۱۹۸)

پھر پڑھئے:''ان لوگول نے تمہیں اپنے پاؤل کے بنچ داب لیا ہے۔ بیفلامی کتنا ہڑا عذاب ہے۔ بیفلامی کتنا ہڑا عذاب ہے۔' اور ساتھ ہی بیچی دیکھئے:''ہم پر اور ہماری ذات پر فرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گذار میں۔' (ازالہ اوہ مصداقل طبع دوم ساسمان ہمیشہ اس فرض کو پورا کرتے رہیں تو پھروہ انگریز کے بوٹ کے بنچ سے اگرمسلمان ہمیشہ اس فرض کو پورا کرتے رہیں تو پھروہ انگریز کے بوٹ کے بنچ سے کسے کلیگا؟

تاریخ کا ادنی ساطالب العلم اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ انگریز نے ہندوستان میں آگر ہم سے سولہ لا کھم رفع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت چھیٹی۔اس کے بعد ہم سے زمینیں لیس پھرتمام سرکاری ملازمتوں اور درسگا ہوں کے دروازے ہم پر بند کئے۔ ہمارے ہزار ہاقضا ہ کو معزول کر کے شرعی فیصلوں سے ہمیں محروم کیا۔خود مرزا قادیانی کی تصریح کے مطابق یہاں زناخانے

کھولے۔جگہ جگہ شراب خانے جاری کئے۔ ہر طرف خزیروں کی بے حیائی اور سوروں کی بے شرمی و خیاست خوری کا منظر کیا اور تعجب بیر کہ اللہ کا ایک رسول اس صور تحال پہنہ صرف اظہار اطمینان کرتا ہے بلکہ اسے اسلام کے احیائے ثانی کے لئے ضروری قرار دیتا ہے۔''اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سائے سے پیدا ہوئی ہے۔''

(ترياق القلوب ١٥١ نزائن ج١٥٥ ا١٥٢)

وه کس قتم کا اسلام تھا جوان بے حیا خنز مروں اور نجاست خور خوکوں کے ظل عاطفت میں پروان چڑھتار ہا؟

انبیاء کی طویل تاریخ میں مرزا قادیانی پہلے رسول ہیں۔ جنہوں نے قوم کوغلامی کا درس دیا اورغلامی بھی د جال اکبر کی انبیاء تورہے ایک طرف مجھے سی قتم کا کوئی ایک ادیب بلسفی ، سیاسی رہنما یا عالم دکھا ہے۔ جس نے غلامی پہناز کیا ہو۔ میرا بید دعویٰ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سی قوم میں ایک بھی ایساعالم یا ادیب پیدانہیں ہوا اور نداب کر دارش پہلیں موجود ہے جو آزادی کے نام آزادی پے غلامی کو ترجی دیتا ہو جو گئیروں کی سلطنت کو رحمت این دی سجھتا ہوا ور جو آزادی کے نام تک سے لرزاں ہو کسی انگریز کی ایک تقریر کہیں پڑھی تھی۔ اپنی غیورا وروطن دوست قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے:

"We fight not for glory, nor for wealth, nor for Honour, but only and alone for freedom which no good man Surrenders but with his life."

(ہم حصول شان کسب دولت اور فراہمی ،اعزازات کے لئے نہیں لڑتے۔ بلکہ صرف قوم ووطن کی آزادی کے لئے لڑتے ہیں اور آزای وہ نعت عظمیٰ ہے جس سے کوئی شریف انسان اپنی زندگی میں جدانہیں ہوسکتا)

اوردوسری طرف جب میں مرزا قادیانی کی کتابوں میں انگریز کی تعریف اور قوم کوسدا غلام رہنے کی تلقین دیکھا ہوں قوجیرت میں کھوجاتا ہوں کہوہ ''انتم الاعلون ''والارب بیریا کر رہاہے۔قرآن میں ہمیں سلطنت ووراشت کا درس دیتار ہااور پھرایک رسول بھیج کرغلامی وذلت کا وعظ شروع کردیا۔آ خربیمعاملہ کیا ہے۔خدا بدل گیا ہے اس کی سنت بدل گئی ہے یاغلامی کامفہوم بدل گیا ہے؟

احمدی بھائیو! کیا آپ میں سے کوئی شخص سداغلام رہنا پیند کرے گا۔کوئی ایبا ہے جسے

ا پنے وطن سے محبت نہ ہو کوئی ہے جواپنے وسائل معاش اپنی ملازمتوں اپنی زمینوں یہاں تک کہ اپنے ضمیروں پر بھی دوسروں کا قبضہ دیکھنا چاہتا ہو؟ اگر کوئی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ساری کا نئات میں تنہا ہے اور اس کا کہیں کوئی ہم نوام وجو ذہیں ۔

مرزا قادیانی کی تقریباً ایک چوتھائی تحریرات اطاعت فرنگ کے درس پہشتل ہیں۔ چنداورا قوال ملاحظہ ہوں۔''میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اینے اولی الامرمیں داخل کریں اور دل کی سیجائی سے ان کے مطیع رہیں۔''

(ضرورة الامام ٢٣٠ بخزائن ج١٣٥ ١٣٣)

''میں اپنے کام کونہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں۔نہ شام میں نہاریان نہ کابل میں۔گراس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعاء کرتا ہوں۔''

(اشتهارمندرج ببلغ رسالت ج٢ص٢٦، مجموعه اشتهارات ج٢ص٠٣٠)

مرزا قادیانی نے ملکہ انگلتان کے جش جو بلی (جون ۱۹۹ء) کے موقع پر قادیان میں ایک عظیم الثان جلسہ کیا۔ جماعت کو وفاداری کی تلقین فرمائی اور ساتھ ہی '' تحفہ قیصر یہ'' کے نام سے ایک کتاب ڈپٹی کمشنر کے توسط سے ملکہ کو بھیجی۔ ڈپٹی کمشنر یا ملکہ نے کتاب کی رسید تک نہ بھیجی۔ تو مرزا قادیانی نے لکھا۔ '' تحفہ قیصر یہ حضرت قیصرہ ہند دام اقبالہا کی خدمت میں بطور درد بیثانہ تحفہ کے ارسال کیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس کے جواب سے مجھے عزت دی جائے گی اور امید سے بڑھ کر میری سرافرازی کا موجب ہوگا۔ گر مجھے نہایت تعجب ہے کہ ایک کا موجب ہوگا۔ گر مجھے نہایت تعجب ہے کہ ایک کا مدمت میں رکھتا بھی ممنون نہیں کیا گیا۔ لہٰ ذااس حن ظن نے جو میں حضور ملکہ معظمہ دام اقبالہا کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دوبارہ مجھے مجبور کیا کہ اس تحفہ قیصر میری طرف جنابہ ممدوحہ کی توجہ دلاؤں اور شاہانہ منظوری کے چندالفاظ سے خوثی حاصل کروں۔''

تعجب ہے کہ جس فقرنے اسکندراعظم سے کہاتھا کہ آ گے سے ہٹواور دھوپ آ نے دو۔ جس نے ہارون الرشیدکو جواب دیاتھا کہا گرقر آن سیکھنا چاہتے ہوتو۔

خيزد اندر حلقهٔ درسم نشيل

جس فقرنے شاہوں کی طرف نگاہ تک اٹھانا تو بین نگاہ سمجھا تھا۔ آج اس فقر کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آستان شاہی پہ'' تبسے ونگاہے'' کی بھیک مانگ رہاہے۔ جب نہ کورہ بالا یادد ہانی کے باوجود سفید فام آقا وَں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو جبریل آیا اور کہا:'' قیصر ہُند کی طرف سے شکریہ گور نر جزل کی پیش گوئیوں کے پورا ہونے کا وقت آگیا۔'' (البشریٰ جس مے میں کے میں کے ا اس قتم کی تحریرات پر جناب 'خلیفة کمسے الثانی '' نے مندرجہ ذیل تجرہ فر مایا ہے۔''مسے موعود (مرزا قادیانی) نے فخرید کھا ہے کہ میری کوئی کتاب الین نہیں جس میں میں نے گورنمنٹ کی تائید نہ کی ہو۔گر مجھے افسوس ہے کہ میں نے غیروں کونہیں بلکہ احمد یوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں سے موعود علیہ السلام کی الی تحریریں پڑھ کر شرم آتی ہے۔'' (افضل مورخہ کے رچولائی ۱۹۳۳ء) ''اگر ہم دوسرے ممالک میں تبلیغ کے لئے جائیں تو وہاں بھی برکش گورنمنٹ ہماری مدد

ا ترہم دوسرے نما لگ یک ہی جے جا یک ووہاک فیبر ک کور منت ہماری مارد تی ہے۔''

مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کی مدد سے ایسے علماء وعوام کی فہرست تیار کی جو ذہنا محکومت برطانہ کو پہنڈ نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ فہرست حکومت کو بھیج کر لکھا۔'' قرین مسلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جا نمیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برلش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کیم مزاج بھی ان نقثوں کو ملکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ ایسے لوگوں کے نام مع پیۃ ونشان یہ ہیں۔'' ( تبلیغ رسالت یہ ہم صاا، مجموعہ اشتہارات یہ میں رہتا تھا۔ ذرایہ واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔'' ایک شخص جو پھی مدت سے ایک احمدی کے پاس رہتا تھا۔ ملازمت کے لئے ایک برطانوی افسر کے پاس گیا۔افسر فہ کور نے یو چھا کہ کہاں رہتے ہو۔اس فی جواب دیا کہ فلاں احمدی کے پاس اس پرذیل کا مکالمہ ہوا۔

صاحب: کیاتم بھی احمدی ہو؟

امیدوار: خہیںصاحب۔

صاحب: افسوس! تم اتن دیراحمدی کے پاس رہا۔ گرسچائی کواختیار نہیں کیا۔ پہلے احمدی بنو پھرفلاں تاریخ کوآؤ۔''

انگریز کا بیروبیمرزا قادیانی کی التجائے ذیل کا نتیجہ تھا۔ ''میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اقل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ جھے تین با توں نے خیرخواہی میں اقل درجہ کا بنادیا ہے۔ اقل: والدمرحوم کے اثر نے۔ دوم: گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے۔ تیسرے خدا تعالی کے الہام نے۔ میں بیر چاہتا ہوں کہ بیر گورنمنٹ محسنہ میرے مخالفوں کوئری سے ہدایت کرے کہ اس نظارہ قدرت (یعنی نشانات نبوت وغیرہ) کے بعد شرم وحیا سے کام لیں اور تمام مردی بہاوری سچائی کے قبول کرنے میں ہے۔''

(ضمير نمبر اترياق القلوب ص د، ر، نزائن ج ۱۵ ص ۳۹۵، ۳۹۱)

جب حکومت کابل نے دواحمہ یوں ملاعبدالحلیم چہارآ سیائی اور ملاا نورعلی کوموت کی سزا دی تو وہاں کی وزارت خارجہ نے اعلان ذیل جاری کیا۔''مملکت افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر ملک لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے گئے ۔ جن سے پایا جاتا ہے کہ بیا فغانستان کے وثمنوں کے ہاتھ بک چھے ہے۔'' (اخبارامان وفغان کابل ہاخو ذاز الفضل مور ویہ سرمارچ ۱۹۲۵ء) محمد احمد المحمد الحمد کی جنگ عظیم میں ترکوں کو متواز شکستیں ہوئیں۔اس پر جو پچھالفضل نے کھااور میاں مجمود احمد قادیانی نے کہا اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔

'' حضرت می موعود فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ میری تلوارہے۔پھرہم احمد یوں کو اس فتح (فتح بغداد) پر کیوں خوثی نہ ہو۔عراق عرب ہو یا شام، ہم ہر جگدا پنی تلوار کی چیک دیکھنا چاہتے ہیں۔دراصل اس کے محرک خدا تعالیٰ کے دوفر شتے تھے۔جن کو گورنمنٹ کی مدد کے لئے خدانے اتارا تھا۔''

ذانے اتارا تھا۔''

دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ''د جال اکبر'' کی امداد کے لئے فرشتے بھی اتارتا رہا؟ ''تازہ خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ روسی برابرتر کی علاقے میں گھتے چلے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ظالم نہیں اس کا فیصلہ درست اور راست ہے اور ہم اس کے فیصلہ پر رضامند ہیں۔''

(الفضل ١٩١٨ ومبر١٩١٥)

''دے ۲ رنومبر ۱۹۱۸ء کوتر کول کی مکمل شکست پر قادیان میں زبر دست چراغال کیا گیا۔ جشن ہوئے اور بیہ پرلطف اور مسرت انگیز نظارہ بہت مؤثر اورخوشنما تھا اوراس سے احمد سیہ پبلک کی اس عقیدت پیخوب روشنی پڑتی ہے۔جواسے گورنمنٹ برطانیہ سے ہے۔''

(الفضل مورخه ۱۹۱۸مبر ۱۹۱۸)

لیکن جب مصطفیٰ کمال گی شمشیر خارا شگاف نے انگریزوں کو بیک بینی ودوگوش ترکی سے نکال باہر کیااور تمام دنیا نے اسلام نے زبر دست جشن منائے اوراس موقعہ پر کسی احمدی بھائی نے خلیفۃ السیح سے دریافت کیا کہ: '' ترکوں کو فتح کی خوشی میں روشنی وغیرہ کے لئے چندہ دینے کا کیا حکم ہے ۔ تو آپ نے نے فر مایا۔ روشنی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔'' (الفضل مورخہ کے ردیم بر ۱۹۲۲ء) جب خلیفۃ آسی نے مولوی مجمدا مین کو روس میں مبلغ بنا کر بھیجا تو وہ وہاں گرفتار ہوگیا۔ کیوں؟ خود مبلغ کی زبانی سنئے: ''چونکہ سلسلۂ احمد سے اور برلش گورنمنٹ کے باہمی مفاد ایک دوسرے سے وابسۃ بین اس لئے جہاں میں اپنے سلسلے کی تبلیغ کرتا تھا۔ وہاں لاز ما مجھے انگریز ی گورنمنٹ کی خدمت گذاری کرنی پڑتی تھی۔'' (الفضل مورخہ ۱۹۲۸ر دیمبر ۱۹۲۳ء)

یہ اقتباسات تو آپ نے پڑھ لئے ۔لیکن وہ بنیادی سوال ہنوز حل طلب ہے کہ سے موعود نے د جال کو کس طرح قتل کیا؟

ا ..... کیا د جال کی د نیوی شان وشوکت کم کردی ہے؟ جواب ففی میں ہے۔

٢ ..... کیا دلائل سے یا در یول کو شکست دے کر لوگوں کوعیسائیت سے بدول کر

دیا؟ جواب زبردست نفی میں ہے۔ اس لئے کہ عیسائیت سیلاب کے دھارے کی طرح اس سرز مین میں چیلتی اور بڑھتی رہی۔

#### آربيهاج كى تعداد

مرزا قادیانی کاقلم عموماً عیسائیوں آریوں اوراہل حدیث (مولوی ثناءاللہ اورامرتسر کا غزنوی خاندان ) کےخلاف چلتا رہا۔ آ بیئے مردم ثاری کے رجسڑات میں دیکھیں کہ مرزا قادیانی ان دجالوں کے قل کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔

سوامی دیا نندنے آریہ ساج کی بنیاد ۵۵۸اء میں ڈالی تھی۔سوامی صاحب صرف آٹھ برس تبلیغ کرنے پائے تھے کہ ۱۸۸۳ء میں فوت ہو گئے۔ پہلی مردم شاری ۱۸۸۱ء میں ہوئی تھی۔ ۱۸۸۱ء میں کسی ہندونے اپنے آپ کوآرید درج نہ کرایا۔ بعد کے اعداداس جدول میں دیکھئے۔

## آ ريول کي تعداد پنجاب ميں

|                       | تعداد  | سال   |
|-----------------------|--------|-------|
|                       | 16.4.  | ا4/اء |
| اس دہا کے میں ۸۷ ہزار | 11**** | ا+1اء |
| كاإضافيهوابه          | 1++164 | ااواء |

# پنجاب میں اہل حدیث کی تعداد

|                        | تعداد   | سال   |
|------------------------|---------|-------|
|                        | rram    | ا۸۸اء |
|                        | m4+h.   | 1911ء |
| بیں برس میں ۸۶ ہزار کا | نامعلوم | ا+1اء |
| اضا فدہوا۔             | 19+1m   | 1911ء |

## پنجاب میں عیسائیوں کی تعداد

|                             | تعداد  | سال   |
|-----------------------------|--------|-------|
|                             | ta+01° | ا۸۸اء |
| تىس برس مىں تقريباً پونے دو | MM21   | ا4٨١ء |
| لا كھ كااضا فەصرف پنجاب ميں | IPAFF  | ا+1اء |
| ہوا۔                        | 199201 | ااواء |

مت بھولئے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا زمانہ بھی یہی تھا۔ ۱۹۱۱ء میں ہندوستانی عیسائیوں کی تعدادایک لاکھ چونسٹھ ہزارتھی۔ باقی انگریز تھے۔ پورے ملک (ہند) میں اشاعت عیسائیت کی رفتاریتھی۔

# ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد

|                           | تعداد           | سال   |
|---------------------------|-----------------|-------|
|                           | IAYYYFF         | ا۸۸اء |
| تىي سال مىں بىس لا كەچودە | *******         | ا4٨١ء |
| ہزار کا اضافہ۔            | 1914161         | ا+1اء |
|                           | <b>7</b> 7247+7 | ١٩١١ء |

بیاعدادو شارمردم شاری کے رجسڑات برائا ۱۹۱۰ء ۱۹۱۱ء سے حاصل کئے گئے ہیں۔
ان اعداد سے بیر حقیقت عیاں ہے کہ مرزا قادیانی کے زمانۂ رسالت میں دجال نہ صرف د نیوی شان وشوکت میں بہت بڑھ گیا تھا۔ بلکہ اس کے پیروں کی تعداد بھی اٹھارہ لاکھ سے آٹھتیس لاکھ تک پہنی گئی تھی۔ مطلب بید کہ اس عرصے میں ۱۷ کھ ہندوستانی دجال کے فد بہب میں شامل ہوگئے۔ لیکن میں موقود کے دلائل قاطعہ و برا بین ساطعہ کے زور سے ایک بھی عیسائی مسلمان نہ ہوا۔ قد رتا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں موقود نے دجال اکبرکوکہاں چوٹیس لگائیں اور آیا دجال ان ضربہائے عیسوی سے فوت ہوگیا تھا۔ یا بی کھلاتھا۔ اگر بی کھلاتھا؟ تو وہ تل دجال کا سلسلہ کہاں گیا؟ اورا گرفوت ہوگیا تھا تو پھر آج بیساری کا نئات پرکن کی سلطنت ہے؟ کیا بیروس بیا گریز، میام کی ، بیفرانسیسی وغیرہ سب مرچکے ہیں؟ اور بیستر کروڑ عیسائی ان فوت شدہ ہزرگوں کے بیام کی ، بیفرانسیسی وغیرہ سب مرچکے ہیں؟ اور بیستر کروڑ عیسائی ان فوت شدہ ہزرگوں کے صرف بروز ہیں؟

## دجال سےمباحثہ کی وجہ

(ضميمة رياق القلوب صب، ج، خزائن ج ١٥ص ١٩٩١، ٢٩١)

دیکھا آپ نے کہ پادر یوں سے مباحثہ کرنے میں حکمت عملی کیا تھی۔ یہی کہ وحثی مسلمانوں میں اشتعال پیدانہ ہواور حکومت کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔اب بتایئے کہ سے موجود نے دجال کو کہاں اور کس طرح قل کیا؟

احمدی بھائیو! میرامقصد متعصّانہ تر دیز نہیں۔ بلکہ تحقیق حق اوراس مسلہ کو صرف اس روشیٰ میں دیکھناہے جوخود مرزا قادیانی نے فراہم فر مائی ہے۔ میں کوئی بات اپنی طرف سے گرنہیں رہا۔ کوئی جعلسازی نہیں کررہا۔ بلکہ ہربات کومن وعن پیش کررہا ہوں۔ بایں امید کہ اگر میں غلطی پہ ہوں تو اصلاح فرمائیے اوراگر آپ کے تصورات میں کوئی خامی ہوتو دور کرکے گلے مل جائیے۔ میرامقصد تی اختلاف کو پاٹنا اور آپ سے ملنا ہے۔ میں غلط ہوں تو مجھے بلا لیجئے۔ ورنہ تشریف لے میرامقصد تی اختلاف کو پاٹنا اور آپ سے ملنا ہے۔ میں غلط ہوں تو مجھے بلا لیجئے۔ ورنہ تشریف لے آپئے۔

اے خوش آل روز کہ آئی وبہ صد ناز آئی

### ساتوال باب ..... مسئله جهاد

آپ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ تقریباً نصف قرآن تعلیم جہاد پہشتمل ہے۔ جہاد کے بغیرکوئی قوم ایک گھنٹے کے لئے بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ ید نیاا شرارہ فجار سے لبریز ہے۔ یہاں بیسیوں اقوام الیی موجود ہیں جو دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے میں بھی پس و پیش نہیں کرتیں۔ گذشتہ ساٹھ برس سے فرانس برابرمراقش کے سینے پرسوار ہے۔ بعض اقوام مغرب مدت سے جین اور جزائر شرق الہند کی دولت کو سمیٹ رہی ہیں۔ انگریز مدت سے عراق، ایران اور مصر کے وسائل دولت پہتا بھن ہے اور میمض اس کئے کہ یہ کمزوراقوام دانت کے بدلے دانت تو ڈنے کی طاقت نہیں رکھتیں۔

مہاتما گاندھی کافلسفہ عدم تشدداور مرزا قادیانی کا اصول عدم جہاد۔ اسی صورت میں کامیاب ہوسکتا ہے کہ اقوام عالم کا ہر فرد بے حد بھلے مانس مرنجان مرنج ، صابر وقانع اور انصاف پیند بن جائے۔ چونکہ دنیا کے اڑھائی ارب انسان کواس تتم کے سانچے میں ڈھالنا ناممکن ہے اور چونکہ قدم قدم پر ہمارا واسطہ بدکاروں، جفا کاروں اور ظالموں سے پڑتا ہے۔ اس لئے بچاؤ کے لئے کم از کم اتنا سامان اپنے پاس رکھنا ضروری ہے کہ جس سے دشمن مسلح ہو۔ اگر دشمن کے پاس ہرین گن ہوتو آپ صرف لاٹھی سے اپنی تھا ظت نہیں کر سکتے ۔ اسی تھا ظت کا دوسرا نام جہاد ہے۔ اسلام نے مندرجہ ذیل صورتوں میں جہاد کی اجازت دی ہے۔

اوّل ..... جب و فَى ظالم مهي بدف من منائد " اذن للذين يقاتلون بانهم ظلمو ا (الحج: ٣٩) " مظلومول كوجها وكى اجازت وكى جاتى ہے - ﴾

دوم ..... جبكوئى بلاوجهمله كردك-' وقساتيل والبذيين يقساتلونكم و لا تعتدوا (البقره: ١٩٠)' ﴿ حمله آورول سے لڑو ليكن حدسے مت بوصو \_ ﴾

سوم ...... ضعفوں ، عورتوں اور یچوں کی حفاظت کے لئے۔ ''مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والوالدان الذین یقولون ربنا اخر جنا من هذه القریة الظالم اهلها (النساء : ۲۰۷۰) '' ﴿ثَمْ کُول ان کُرُور مردوں ، عورتوں اور بچوں کے لئے جنگ نہیں کرتے۔ جو تنگ آ کردہائی دیتے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بہتی سے نجات دے۔ جہاں کے باشندے برئے ظالم واقع ہوئے ہیں۔ ﴾

چہارم ..... قیام امن کے لئے ہرسلطنت میں آئے دن چند شورش پہند اٹھ کر امن وامان کو قد وبالا کردیتے ہیں۔ایسے لوگوں سے لڑنا بھی فرض ہے۔''وقاتلو هم حتیٰ لا تکون فتنة (البقره: ۱۹۳)'' حتم اس وقت لڑو کہ ملک سے بدامنی دو ہوجائے۔

ان چارصورتوں کے علاوہ اسلام نے کسی اور تنازعہ میں جہاد کی اجازت نہیں دی۔ مرزا قادیانی کا بیارشادتو درست ہے کہ تبلیخ فرجب کے لئے تلوار کا استعال ناجائز ہے لیکن اس کا بیم مطلب نہیں کہ جہاد کو مطلقاً حرام کر دیا جائے۔مرزا قادیانی بار بار فرہا چکے ہیں کہ قیامت تک قرآن کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہوگا۔''ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب ساویہ ہوادایک شعشہ یا نقط اس کی شرائع .... سے زیادہ نہیں ہوسکتا اور نظم ہوسکتا ہے۔''

تو پھر جہاد کوحرام کرنے کا جواز کہاں سے نکلتا ہے اور وہ بھی انگریز کے خلاف جس نے تمام مما لک اسلامی کو یکے بعد دیگرے تباہ کیا۔ پچاس کھرب رو پیہ سے زیادہ کی دولت زبردسی چین لی۔ پچاس سے زیادہ تحت لے چکا۔ لا کھول عصتوں کا دامن چاک کیا۔ کروڑوں انسانوں کوشراب وعیاشی کا خوگر بنایا۔ فرہائیئر کیا ایسی قوم کے خلاف تلوارا ٹھانا ناجا ئزنہیں۔ کیا انہیں اجازت ہے کہ یہ ایران کولوٹیں۔ عراق کی دولت تھیدٹ کر گھر لے جا کیں۔ سات لا کھ عربوں کو فلسطین سے باہر دھیل دیں۔ مصر کے لئے مستقل خطرہ بنے رہیں اوران کے ریڈ کلف اورمونٹ بیٹن پاکستان کو ہمیشہ مصائب میں مبتلار کھیں؟ اور مظلوم کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنا بھی بجاؤتک کر سکے؟

جهاد ترام؟

یددرست کرانگریز کے زمانے ہیں ان کے خلاف اعلان جہاد خلاف مسلحت تھا۔ اس
لئے کہ ہمارے پاس ٹوٹی ہوئی لاٹھی بھی نہیں تھی۔ لیکن اس کا بیہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ جو بات
عارضی طور پرخلاف مسلحت ہووہ حرام ہوجاتی ہے۔ حضور اللّٰہ کے لئے کی زندگی ہیں جہاد خلاف
مسلحت تھا، حرام نہیں تھا۔ لیکن مرزا قادیانی کی بعض تحریروں سے پنہ چلتا ہے کہ وہ جہاد کو مطلقاً
حرام بچھتے تھے۔ مثلاً: ''میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں
لکھی ہیں اور اشتہار شاکع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جا کیں تو پچاس الماریاں
کھرسکتی ہیں۔ میں نے الیمی کتابیں تمام ممالک عرب اور معراور شام اور کا بل اور روم تک پہنچادی
ہیں۔ میری ہمیشہ بیکوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سے خیرخواہ ہوجا کیں .....اور جہاد

کے جوش دینے والے مسائل جواحمقوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔'' (تریاق القلوب ۲۸،۲۷ نزائن ج۱۵،۵۵ الام،۲۸،۲۷ نزائن ج۱۵،۱۵۵)

اقتباس بالا میں ممانعت جہاداوراطاعت انگریزی کو یوں جوڑ دیا گیا ہے۔ گویا جہاد صرف انگریزی خاطر حرام کیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی فہم سے بالاتر ہے کہ انگریزی حکومت نے امن تو ہندوستان میں قائم کیا تھا۔ اس کے خلاف جہاد یہاں حرام تھا۔ بھلا عراق وایران کے مسلمانوں کو ممانعت جہاداوراطاعت انگریز کا درس دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی ؟ عراق وشام پرترکوں کی حکومت تھی۔ پھر انہیں ترک جہاد کا مشورہ کیوں دیا گیا۔ اگر آپ یہ جواب دیں کہ سے موجود ساری دنیا کے لئے تھے۔ اس لئے وہ ترکوں کو ترک جہاد کا مشورہ دینے میں حق بجانب سے قو پھر یہ سوال ہوگا کہ ساری دنیا میں انگریز بھی شامل تھے۔ آپ نے انگریز کو کیوں یہ مشورہ نہ دیا۔ مرزا قادیا نی کی آئھوں کے سامنے انگریز نے شہنشاہ دبلی کے دوشنم ادوں کو بازار میں گولی سے ہلاک کیا۔ شہنشاہ کو برما میں محبوس کیا۔ کا بل کی آزادی چھیٹی، مصرکو تاخت و تاراح کیا۔ سوڈان میں قیامت بیا کی اور مرزا قادیا نی نے اپنی بہتر (۲۲) صفحیم کتابوں میں اس کے متعلق ایک احتجاجی سطرتک نہ تھی اور مرزا قادیا نی نے اپنی بہتر (۲۲) صفحیم کتابوں میں اس کے متعلق ایک احتجاجی سطرتک نہ تھی اور نہ اسے ترک جہاد کی تلقین صرف مسلمانوں کو کیوں کی اور جب روس وانگریز کی جنگ کہ میسی موجود نے ترک جہاد کی تلقین صرف مسلمانوں کو کیوں کی اور جب روس وانگریز کی جنگ کونے تاران دونوں کو جہاد سے نہ دوکا ، ہے کوئی جواب ؟

سوال..... كيا واقعى انگريز كي خاطر جها دحرام كيا گيا تها؟

جواب ..... '' گورنمنٹ انگلشیہ خدائی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ایک عظیم الشان رحمت ہے۔ یہ ایک عظیم الشان رحمت ہے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کے لئے آسانی برکت کا حکم رکھتی ہے۔ خداوندرجیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لئے باران رحمت بھیجا۔ ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے۔''

''جہادیعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خداتعالیٰ آ ہستہ آ ہستہ کم کرتا گیا ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قبل سے بچانہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچ بھی قبل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی اللہ کے وقت میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قبل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قو موں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیہ قبول کیا گیا اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کر دیا گیا۔' (اربعین نبر مسی انجزائن جے اس مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کر دیا گیا۔' (اربعین نبر مسیس انجزائن جے اس مسیح موقوف ہو چکا ہے تو پھر آ دھا قرآن منسوخ ہوگیا۔اگر آپ بیفرمائیں کہ اگر جہا قطعی موقوف ہو چکا ہے تو پھر آ دھا قرآن منسوخ ہوگیا۔اگر آپ بیفرمائیں کہ

اشاعت اسلام کے لئے جہاد حرام ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ بیجائز کب تھا۔ کیاحضو علی ہے گا آپ کے صحابہ کرام یا بعد کے روثن خیال سلاطین نے کوئی ایک آ دمی بھی ہزور شمشیر مسلمان بنایا تھا؟ اگر نہیں تو پھر آپ نے وہ کون می چیز حرام کی جو پہلے جائزتھی؟ جواز جہاد کی صرف چارصور تیں ہیں۔

ا..... قیام امن به ۲..... مدافعت به سرست مقابلهٔ ظلم به سرست مقابلهٔ ظلم به سرست مقابلهٔ طلوم به سرست مقابلهٔ م

یہ چاروں صورتیں مذہبی ودینی ہیں۔ ہرصورت کواللہ نے اپنی راہ (فی سبیل اللہ) کہا ہے۔ جوکوئی بھی ان چارصورتوں میں تلوارا ٹھائے گا وہ گویا نہ بہب کے چندا ہم اصولوں یعنی قیام امن ، جمایت مظلوم وغیرہ کی حفاظت کررہا ہوگا۔ ہراییا جہاد دینی ، فرہبی ، روحانی اور فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ اسلام میں کوئی ایسا جہاد موجود ہی نہیں۔ جس کا مقصد ملک گیری ، نوآ بادیات کا حصول یا معد نی وزرعی دولت پہتا بھی ہونا ہو۔ جب قرآن کی تلوار ہے ہی دینی ، روحانی اورا خلاقی ، تو پھر اس شعر کا کیا مطلب ہے۔

اب مچھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال

(ضميمة تخفه گولزويي ٢٦ بخزائن ج ١٤ص ٧٤)

دین کے لئے حرام ہے تو کیا ہے دینی کے لئے جائز ہے۔ ایران اور جزائر شرق الہند کے روغنی چشموں کے لئے حلال ہے؟ دوسروں کو غلام بنا کران کی بیگات کے کپڑے نوچنے کے لئے رواہے؟ اگر نہیں تو پھر سے موعود نے انگریزوں کواس دھاندلی سے کیوں نہ روکا؟ جیرت ہے کہ انگریز کا جہاد تجوریاں بھرنے کے لئے جائز اور ہمارا جہادا پی مدافعت یا کسی مظلوم کی حمایت کے لئے حرام ہے؟

بہت اچھا صاحب! جہاد حرام مہی ۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ حضرت مرزا قادیانی انگریز کی راہ میں جان چھڑ کنے اورخون تک بہانے کے لئے تیار نظر آتے ہیں۔ جہاد تو ہو گیا حرام۔ پھر خون کس کھاتے میں جائے گا کہ اللہ تعالی سے موعود سے مواخذہ نہیں کرے گا کہتم نے جہاد کو حرام قرار دینے کے بعد انگریز کی خاطر کیوں جہاد کیا؟ اپنا خون کیوں بہایا؟ اور ہماری وتی کی مخالفت کیوں کی؟

مرزا قادیانی نے مور نه ۲۲ رفروری ۱۸۹۸ء کو گورنر پنجاب کی خدمت میں ایک عرضی بھیجی۔جس کامضمون بیتھا۔''جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے۔ ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ مجھے میں ومہدی مان لینا ہی مسلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔۔۔۔۔فرض یہ ایک ایسی جماعت جوسر کا رانگریزی کی نمک پروردہ ہے۔۔۔۔۔۔صرف بیالتماس ہے کہ سرکار دولت مدار۔۔۔۔۔ اس خود کا شتہ پودہ کی نہایت احترام اور احتیاط اور شخیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے مائےت حکام کو اشارہ کرے کہ وہ بھی اس خاندان (مرزا قادیانی کا اپنا خاندان) کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو خاص عنایت کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکارانگریزی کی راہ میں اپنا خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور ناب فرق ہے۔۔ (تبلغ رسالت ج ہفتم ص ۱۸، مجوعہ شتہارات ج سے ۱۳۱۹) ناب ناب سے دور میں میں میں دیگھیں۔ کا دور کی در سے اس میں انداز کردہ سے دیا ہوں میں دیا ہوں کا دور کا دور کا دور کا دور کیا ہوں کی دور کا دور کیا ہوں کیا دور کیا ہوں کا دور کیا ہوں کیا دور کیا ہوں کیا دور کیا ہوں کیا دور کیا ہوں کیا دور کیا ہوں کا دور کیا ہوں کی کیا ہوں کو کا کہ کیا ہوں کا کہا کہا گا کا خوار کیا ہوں ک

'' جب کابل کے ساتھ ۱۹۱۹ء میں (انگریز کی) لڑائی (امان اللہ خان کے خلاف) ہوئی۔ تب بھی ہماری جماعت نے علاوہ اور کی قتم کی خدمات کے ایک ڈبل کمپنی پیش کی .....خود ہمارے سلسلہ کے بانی کے چھوٹے صاحبز ادہ نے اپنی خدمات پیش کیس اور چھاہ تک ٹرانسپورٹ کورمیں آنر بری طور پرکام کرتے رہے۔''

(جماعت احمدی کا سیاستامہ بخد مت لار ڈریڈنگ وائسرائے ہند مور دیم رجنوری ۱۹۲۱ء)
جہادتو تھہرا حرام ۔ پھر بیڈ بل کمپنی اور صاحبز ادہ صاحب کی جنگی خدمات کا جواز کیسے
ثابت ہوگا؟ اور سننے: ' فخلیفہ آسے' ' فرماتے ہیں: ' عراق کو فتح کرنے میں احمد یوں نے خون
بہایا اور میری تحریک پرسینکلوں آ دی بھرتی ہوکر چلے گئے۔' (الفضل مور دیم بر تمبر ۱۹۳۵ء)
کس لئے؟ جہاد کے لئے؟ جہاد تو حرام تھا؟ خوشنودی اگریز کے لئے؟ خواہ اللہ
ناراض ہی رہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ کی وی لیعنی ممانعت جہاد کی خلاف ورزی کریں گے تو
خدا کا غضب بھڑ کے گا۔ کیا اگریز کی رضا آئی بڑی چیزتھی کہ خدا کی غضب بھی یا دندر ہا؟

میں ہوتا ہیں۔ بہت عمدہ مشورہ ہے۔لیکن جب اپریل ۱۹۳۰ء میں اخبار مباہلہ ( قادیان) کے مدیر مولوی عبدالکریم احمدیت سے الگ ہوکر مرزا قادیانی اور ان کے صاحبزادہ پہتقید کرنے لگے تو میاں محمود احمد صاحب نے کہا۔''اپنے دینی اور روحانی پیشوا کی معمولی ہٹک بھی کوئی برداشت نہیں کرسکتا.....اس قتیم کی شرارتوں کا نتیجہ لڑائی جھگڑا حتی کو قل وخونریزی بھی معمولی بات ہے۔اگر (اس سلسلے میں) کسی کو بھائی بھی دی جائے اور وہ بزدلی دکھائے تو ہم ہرگز اسے منہ نہیں لگائیں گے۔ بلکہ میں تواس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔' (افضل مورخداا راپریل ۱۹۳۰ء) مزید فرمایا:''جب تک ہمارے جسم میں جان اور بدن میں توانائی ہے اور دنیا میں ایک احمدی بھی زندہ ہے۔اس نیت کو لے کر کھڑے ہونے والے کو پہلے ہماری لاشوں پرسے گزرنا ہوگا اور ہمارے بیش تیرنا ہوگا۔' (افضل ۱۹۲۵ پریلے ہماری لاشوں پرسے گزرنا ہوگا اور ہمارے بیش میں تیرنا ہوگا۔''

لیکن قبلہ!رسول سے محبت کرنا تو عین دین ہے اور میں موعود کا ارشاد ہے کہ \_ دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قبال

کیا آپ خون بہاتے وقت میج موعود کی ساری تعلیم کوروند جائیں گے؟ بہر حال یہ جذبہ برا آ جواں مردانہ ہے۔ یہ ذہبی عزت وحمیت ہر شریف انسان میں ہونی چاہئے اور ضرور ہونی چاہئے۔ اس لئے میر ایہ عاجز انہ مشورہ ہے کہ آپ ایٹ اس مشورے پر جو آپ نے علم الدین کے سلسلے میں دیا تھا نظر ثانی فرمائیں۔ وہ مشورہ دوبارہ درج ہے۔"وہ نبی بھی کیسا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لئے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں ..... اور جوان کی پیچھ ٹھونکا ہے وہ بھی قوم کا وثمن ہے۔"

باتی کہانی آپ کومعلوم ہوگی کہان آتشیں خطبات سے متاثر ہوکر ۲۳ راپریل ۱۹۳۰ء کو ایک نوجوان احمدی مجمع علی نے مولوی عبدالکریم اوران کے ساتھی مجمد حسین پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ عبدالکریم گھائل ہوئے اور مجمد حسین ہلاک ملزم ۱۹۲۸مئی ۱۹۳۱ء کوسپر ددار ہوا۔اس کے جنازہ کوخود خلیفة کمسی نے کندھا دیا اور وہ نوجوان نہایت احترام سے بہتی مقبرہ میں مدفون ہوا۔قرآن کی فطری تعلیم کے خلاف چلنا بہت مشکل ہے۔

اور درست فرمایا تھا میاں محمود احمد قادیانی نے۔''ہمیں تو حضرت مسے موعود نے خصی کردیا ہے۔گرساری دنیا تو خصی نہیں۔'' (افضل مور ندہ ۲؍جنوری ۱۹۳۵ء)

## آ تھواں باب ..... صدافت کے جارمعیار

مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کے چارمعیار مقرر فرمائے ہیں۔ان کی تفصیل آپ ہی کی زبان سے سنئے۔''خدا تعالی نے قرآن کریم میں چار عظیم الشان آسانی تائیدوں کا کامل مؤمنوں کے لئے وعدہ دیا ہے اوروہی کامل مؤمن کی شناخت کے لئے کامل علامتیں ہیں اور رہے ہیں۔

اوّل ..... مؤمن كامل كوخدائ تعالى سے اكثر بشارتيں ملتى ميں۔

دوم ...... مؤمن کامل پرایسے امور غیبیہ کھلتے ہیں جونہ صرف اس کی ذات یااس کے واسے داروں سے متعلق ہوں۔ بلکہ جو کچھ دنیا میں قضا وقد رنازل ہونے والی ہے یا بعض دنیا کے افراد مشہورہ پر جو کچھ تغیرات آنے واہے ہیں۔ان سے برگزیدہ مؤمن کوا کثر اوقات خبردی جاتی ہے۔

سوم ..... بیرکه مؤمن کامل کی اکثر دعا ئیں قبول کی جاتی ہیں۔

چہارم ..... مؤمن کامل پر قرآن کریم کے حقائق ومعارف جدیدہ ولطائف وخواص عجیبہ سب سے زیادہ کھولے جاتے ہیں۔'' (آسانی فیصلہ سے انزائن جہ س ٣٢٣)

''خدانے مجھے قرآنی معارف بخشے ہیں۔خدانے مجھے قرآن کی زبان میں اعجاز عطاء فرمایا ہے۔خدانے میری دعاؤں میں سب سے بڑھ کر مقبولیت رکھی ہے .....خدانے مجھے وعدہ دے رکھاہے کہ تجھ سے ہرایک مقابلہ کرنے والامغلوب ہوگا۔''

(تخفه گولز ویه ۵۵ نزائن ج ۱۸۱)

صدافت کے بیچارمعیار معین کرنے کے بعد مرزا قادیانی نے (آسانی فیصلی ۱۳) میں علائے اسلام کوچینج دیاہے کہوہ آئیں اوران جا رہا توں میں ان کامقابلہ کریں۔

امراوّل دووم پیش گوئیوں کے همن میں آتے ہیں۔اس لَئے ان کے متعلق پیش گوئیوں کے باب میں بحث کی جائے گی۔ یہاں صرف امرسوم و چہارم کے متعلق عرض کیا جائے گا۔

#### قبوليت دعاء

حقیقت الوجی اور چند دیگر تصانیف میں مرزا قادیانی نے چندایی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے جو قبول ہوئی تھیں۔ لیکن ایک غیر جانبدار محقق کے پاس ایسے وسائل موجو دنہیں جن سے کام لیکروہ پیتہ چلا سکے کہ آیا حقیقتاوہ دعا کیں قبول ہوئی تھی یانہیں۔ ایسی دعاؤں کا تعلق ایسے مقامی یا غیر مقامی لوگوں سے تھا۔ جو آج دنیا میں موجو دنہیں اور نہوہ کوئی ایسی شہادت (تحریر وغیرہ) چھوڑ گئے ہیں جس سے ہم کسی بیچے برپہنچ سکیں۔ اس میں شبنہیں کہ احمدی بھائیوں میں ایسے لوگ مل جائیں گئی وائدہ اٹھایا۔ لیکن دنیا کی جائیں گئے ہیں جس سے ہم کسی جائیں و دیکھا اور ان کی دعاؤں سے بھی فائدہ اٹھایا۔ لیکن دنیا کی کوئی عدالت ان کی شہادت کو غیر جانبدارانہ قرار نہیں دے سکتی۔ اس لئے یہ شہادتیں ایک یقین انگیز فیصلہ یہ پہنچنے کے لئے مفیر نہیں۔

مرزا قادیانی کی کتابوں میں صرف دوایسے واقعات ملتے ہیں۔ جو دعا کے سلسلہ میں معرض بحث بن سکتے ہیں۔ ایک کا تعلق مولانا ثناء اللّٰد امرتسری سے ہے اور دوسرے کا ڈاکٹر عبدالکیم سے محولوی ثناء اللّٰد مرزا قادیانی کے سرگرم مخالفین میں سے تصاور ڈاکٹر صاحب مدتوں مرزا قادیانی کے حلقہ ارادت سے وابستہ رہے اور آخر میں منحرف ہوگئے۔ مولوی ثناء اللّٰہ

چیکنج ہو گیا۔مرزا قادیانی نےموت کی صورت متعین فرمادی۔ساتھ ہی ان الفاظ میں چیکنج کومنظور کرلیا۔''ان کاچیکنج ہی فیصلہ کے لئے کافی ہے۔''

پھرسلسلۂ دعاء کا بھی آغاز ہو گیا۔''ہم دعاء کرتے رہیں گے.....کہ وہ موت کا ذب کو آوے جو بیاری کی موت ہوتی ہے۔''

نیزیه شرط عائد کر دی که چینی ایک پوسٹر کی صورت میں ہونا چاہئے۔جس کے پنچ پچاس آ دمیوں کے دستخط ہوں۔ آیاالیا کوئی پوسٹر مولوی ثناءاللّہ کی طرف سے شائع ہوا تھایا نہیں۔ ہمیں علم نہیں،صرف اتنا معلوم ہے کہ مرزا قادیانی نے مولوی صاحب کے اس ارادے ہی کو کافی سمجھا اور فرمایا۔'' مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ میں انہیں مباہلہ کے لئے چیلنج کروں یا ان کے باالمقابل مباہلہ کروں۔ان کا اپنامباہلہ جس کے لئے انہوں نے مستعدی ظاہر کی ہے۔ میری صدافت کے لئے کافی ہے۔ سب میں اقر ارکرتا ہوں کہ اگر میں اس مقابلہ میں مغلوب رہا تو میری جماعت کو چاہئے جوایک لا کھ سے بھی زیادہ ہے کہ سب مجھ سے بیزار ہوکرا لگ ہوجا ئیں۔ کیونکہ جب خدا نے مجھے جھوٹا قر اردے کر ہلاک کیا۔ تو میں جھوٹے ہونے کی حالت میں کسی پیشوائی اورا مامت کو نہیں چاہتا۔ بلکہ اس حالت میں ایک یہودی سے بھی بدتر ہوں اور ہرایک کے لئے جائے ننگ۔ اور جو شخص ایسے چینئے سے فتنہ کو فروکر سے گا بشر طیکہ وہ صادق نکلے صفحہ روزگار میں بردی عرب کے ساتھ اس کا نام منقوش رہے گا اور جو شخص دجال ہے ایمان مفتری ہوگا اس کی ہلاکت سے دنیا کوراحت حاصل ہوگی۔'' (اعباداحمدی ص۱ ابترائن جو اص ۱۲ اس کی اللک سے دنیا کوراحت حاصل ہوگی۔''

پوسٹرنکلایانہیں ، علم نہیں لیکن سے موعود کی دعاء کا تیرنکل چکا تھا۔ ۲۰۱۶ءاور ۱۹۰۷ء کے درمیانی عرصے میں مولوی صاحب اور مرزا قادیانی نے اس مقابلہ سے سلسلے میں کیا کچھ کہا اور کھا۔ جاب خفا میں ہے۔ البتہ اس موضوع پر ہمیں ۱۹۰۷ء میں مرزا قادیانی کا ایک فیصلہ کن اشتہار ماتا ہے۔ بیاشتہار مولوی صاحب کی طرف ایک کھلا خطہے۔ مضمون بیہے۔

" بخدمت مولوي ثناء الله صاحب "السلام على من إتبع الهدى"

مت سے آپ کے پر چہائل حدیث میں میری تکذیب وقسیق کا سلسلہ جاری ہے۔
آپ مجھے ہمیشہ اپنے پر چہ میں مردود و کذاب و دجال و مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں ......
میں نے آپ سے بہت دکھا تھایا اور صبر کرتا رہا .....اے میرے پیارے مالک! اگر یہ دعویٰ سے
ہونے کا محض میر نے فنس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں۔ تواے میرے
پیارے مالک! میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں
مجھے ہلاک کراور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ آمین۔ گراے میرے

کامل اورصا دق خداا گرمولوی ثناءاللہ ان تہتوں میں جو مجھے پرلگا تاہے تن پڑہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ان کو نابود کر \_مگر نیدانسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون میینه وغیره امراض مهلکه سے ..... میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناءاللہ .....اس ممارت کومنہدم كرناچا بتاہے جوتونے اے ميرے آقا ورميرے جيجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔اس لئے اب میں تیرے ہی نقدس اور رحت کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں التجی ہوں کہ مجھ میں مولوی ثناء الله میں سیا فیصلہ فرمااور جودر حقیقت تیری نگاہ میں مفسد اور کذاب ہے۔اس کوصادت کی زندگی میں (اشتبار مرره مورند ۱۵ رايريل ۷۰ ۱۹ مجموع اشتبارات جساص ۵۷۹،۵۷۸) وناسے اٹھالے۔" قادیان کے ایک اخبار بدیس مرزا قادیانی کی روزانہ ڈائری شائع ہواکرتی تھی۔اسی تاریخ کی ڈائزی میں پہفقرہ بھی تھا۔'' ثناءاللہ کے تعلق جو کچھکھا گیا پہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اس کی بنیا در کھی گئے۔" (اخبار بدرقادیان مورخه ۵ رایریل ۷۰۹۱ء) اس اشتہار میں کسی پوسٹر کی شرط نہیں تھی۔ بلکہ مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کے لئے غیرمشر وططور پر''صادق کی زندگی میں جھوٹے کی موت'' کوبطور معیار پیش کردیا تھا۔اس اشتہار میں جس خضوع وخشوع سے دعاء کی گئی ہے۔ وہ حتاج تبھرہ نہیں۔اس اشتہار میں صرف ایک شرط ملتی ہےاوروہ پیرکہ جھوٹاانسانی ہاتھ سے ہلاک نہ ہو۔ بلکہ طاعون اور ہیضہ وغیرہ سے مرے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک سال اکیس دن بعد' محضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا..... کچھ دریے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالبًا ایک دو دفعہ پاخانہ تشریف لے كئ .....ا تن مين آب ايك اور دست آيا - محراب اس قدر ضعف تفاكه آپ يا خان نه جاسكت تھ....اس لئے چاریائی کے پاس ہی بیٹھ کرآپ فارغ ہوئے....اس کے بعد ایک اور دست آیا۔ پھرآپ کوایک تے آئی۔ جبآپ تے سے فارغ ہوکر لیٹنے گے تو اتناضعف تھا کہ آپ پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سرچار پائی کی ککڑی سے ٹکرایا اور حالت دگر گوں ہوگئے۔'' (سيرة المهدي جاص ١٠٢١، روايت نمبر١٢، مصنفه صاحبز اده بشيراحمة قاد ماني) بید ۲۷ رئنی ۱۹۰۸ء کا واقعہ ہے۔''حضرت مسیح موعود ۲۵ رمئی ۱۹۰۸ء یعنی پیر کی شام کو بالكل اچھے تھے۔رات كوعشاء كى نماز كے بعد خاكسار باہر سے مكان ميں آيا۔ تو ميں نے ديكھا كہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ بلنگ پر بلیٹھے کھانا کھارہے ہیں .....رات کے پچھلے پہر لیتیٰ صبح کے قريب مجھے جگايا گيا ..... تو كيا و كيما مول كدحفرت مسيح موعود اسهال كى يمارى سے سخت يمار بين اورحالت نازک ہے۔'' (سيرة المهدى حصداة ل ص٩٠ روايت نمبر١٢)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

کیا یہ بہضہ تھا؟''حضور مرزا قادیانی کے وصال کا باعث بہضہ قرار دینا صریح جھوٹ بلکہ قانونی جرم ہے۔'' لکین مرزا قادیانی کے خسر نواب میر ناصر صاحب اپنے خود نوشتہ حالات زندگی میں فرماتے ہیں۔''حضرت صاحب جس رات کو بھار ہوئے۔اس رات کو میں اپنے مقام پر جاکر سوچکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ (مرزا قادیانی) نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہوگیا ہے۔۔۔۔۔وس بجے (صبح منگل) کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا۔''

(حیات ناصرص۱۴،مرتبیشخ یعقوب علی عرفانی)

ہیضہ تھا یا نہیں۔ اس کا فیصلہ اطباء پہ چھوڑتا ہوں۔ یہاں تو بیہ دیکھا ہے کہ آیا مرزا قادیانی کی دعاء:''اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے۔اس کوصادق کی زندگی میں دنیاسے اٹھالے۔''

قبول ہوئی یانہیں؟ اگر ہوئی ہے تو پھرسچا کون ہوا؟ (مولا نا ثناءاللہ صاحب کی وفات ۱۹۵۰ء میں ہوئی)

احمدی بھائیو! یہ تھوس واقعات ہیں۔جنہیں تاریخ کے اوراق سے مٹایا نہیں جاسکتا۔تاویلوں سے نشش کو بہلا یا جاسکتا ہے۔لیکن حقیقت تبدیل نہیں ہوسکتی۔آپ حضرات میں ایک خاصی تعداد وکیلوں، پروفیسروں،مجسٹریٹوں اور چوں کی ہے۔ پروفیسراور جج کا کام ہی تلاش حقیقت ہے۔سوچٹے اور ڈھونڈیئے۔شاید حقیقت وہ نہ ہوجوآپ سجھنے بیٹھے ہیں۔ اللّٰدآپ کے ساتھ ہو۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''مولوی غلام دشگیر قصوری نے اپنی کتاب اور مولوی اساعیل علی گڑھوا اللہ میں کہا ہم سے پہلے مرے گا اور اساعیل علی گڑھوا لے نے میری نسبت قطعی علم لگایا کہا گروہ کا ذب ہے گر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آ ہے، مرگئے اور اس طرح یران کی موت نے فیصلہ کردیا کہ کا ذب کون تھا۔''

(اربعین نمبر ۱۳۵۳ بخزائن ج ۱۵ ۳۹۳)

''میں نے ڈپٹی آتھم کے مباحثہ میں قریباً ساٹھ آ دمی کے روبرویہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سوآتھ مجھی اپنی موت سے میری سچائی کی گواہی دے گیا۔'' (اربعین نمبر ۳۳ سامنز ائن جے اص ۳۹۷) اب ذرابیه اقتباس پھر پڑھئے۔''اے میرے پیارے مالک ..... اگریہ دعویٰ مسے ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں ..... تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔''

(مجموعه اشتهارات جساص ۵۷۹،۵۷۸)

ڈاکٹرعبدالحکیم

ڈ اکٹر عبدالحکیم پورے بیں برس تک مرزا قادیانی کے حلقہ عقیدت سے وابستہ رہا۔ پھر منحرف ہوکر'' استے الدجال'' اور'' کا نامسے'' وغیرہ کے نام سے کتا بیں کھیں۔اس پربس نہ کی۔ بلکہ ۱۲ رجولائی ۱۹۰۷ء کو ایک الہام شائع کر دیا کہ آج کی تاریخ سے تیس برس تک مرزا قادیانی فوت ہوجائیں گے۔اس پرمرزا قادیانی نے ایک اشتہار نکالا۔مضمون بیہے:

غالب نہیں آسکتا۔'' نیز ڈاکٹر کواکیک مہیب خطرہ سے ان الفاظ میں خبر دار کیا۔'' فرشتوں کی کھی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے پر تونے وقت کو نہ پہچانا۔ نہ دیکھا نہ جانا۔'' اور پھر مرزا قادیانی نے دعاء کی۔ ''اے میر ہے خداصادق وکا ذب میں فرق کر کے دکھا۔'' اس پیش گوئی میں جس خطرے کا ذکر تھا۔ چند ماہ بعداس کی تفصیل یوں پیش فرمائی۔
''بعداس کے ایک اور چراغ دین (جموں والے چراغ دین نے مرزا قادیانی کا مرید تھا۔ پھراس
نے مرزا قادیانی کی بے حد مخالفت کی تھی اور آخر طاعون کا شکار ہوگیا تھا۔ برق) پیدا ہوا۔ یعنی ڈاکٹر عبدا تکیم خان پیش تھی بھے دجال تھہرا تا ہے اور پہلے چراغ دین کی طرح اپنے تیک مرسلین میں شار کرتا ہے۔ تکبراور غرور میں تو پہلے چراغ دین سے بھی بڑھ کر ہے اور گالیاں دینے میں اس سے خبر دی سے زیادہ مشاق ہے۔ ساس کی پیش گوئی نے جیسا کے پہلے چراغ دین کے انجام سے خبر دی ہے۔ اس طرح اس نے میم خبر رنے اس دوسرے چراغ دین بھی عبدا تھیم کے انجام دے خبر دی ہے۔ اس طرح اس نے میم خبر نے اس دوسرے چراغ دین لیعنی عبدا تھیم کے انجام دے خبر دی

مطلب میرکہ ڈاکٹر کا انجام بھی چراغ دین کی طرح بھیا تک ہوگا۔ یہ الہام پڑھ کر ڈاکٹر نے اپنے پہلے الہام میں یوں ترمیم کی۔''اللہ نے مرزا قادیانی کی شوخیوں اور نافر مانیوں کی وجہ سے سہ سالہ میعاد میں سے جو اارجولائی ۱۹۰۹ء کو پوری ہوتی ہے۔ دس مہینے اور گیارہ دن اور گھٹا دیئے اور مجھے کیم رجولائی ۱۹۰۷ء کو الہاماً فر مایا کہ مرزا آج سے چودہ ماہ تک بسزائے موت ماہ بی گھٹا دیئے اور مجھے گئے رجولائی ۱۹۰۷ء کو الہاماً فر مایا کہ مرزا آج سے چودہ ماہ تک بسزائے موت ماہ بیگر کرایا جائے گا۔''

اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے ۵رنومبر ۱۹۰۷ء کوایک اشتہار بعنوان تبصرہ شاکع کیا۔ جس میں بیالہام بھی درج تھا۔''اپنے دشمن سے کہہ دے۔خدا تجھے سے مواخذہ کرے گا اور تیری عمر کو بڑھاؤں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ جولائی ۱۹۰۷ء سے صرف چودہ مہینے تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یااییا ہی دوسرے دشمن جو پیش گوئی کرتے ہیں۔ان سب کوجھوٹا کروں گا۔''

(اشتہارمندرج بیٹی رسالت بی دہم سالا، مجموصا شتہارات بی سام ۱۵۹)

وفات سے چندروز پیش تر مرزا قادیانی نے کھا۔ 'آ خری دیم سالا، مجموصا شتہارات بیدا ہوا ہے۔
جس کا نام عبدا تھیم خان ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کار ہنے والا ہے۔ جس کا دعوی ہے کہ میں
اس کی زندگی میں سمرا اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجا وس گا اور بیاس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔
پیش کی زندگی میں سمرا اگست ۱۹۰۹ء تک ہلاک ہوجا وس گا اور بیاس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔
پیش برس تک میرے مریدوں ۔۔۔۔ میصد دجال کا فراور کذا بقر اردیتا ہے۔ پہلے اس نے بیعت کی اور برابر
بیس برس تک میرے مریدوں ۔۔۔۔ میں داخل رہا۔ اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خدا نے خبر دی
ہیں برس تک میرے مریدوں ۔۔۔۔ میں داخل رہا۔ اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خدا نے خبر دی
ہیں برس تک میرے مریدوں ۔۔۔۔ میں داخل رہا۔ اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خدا نے خبر دی
ہیں برس تک میرے مریدوں ۔۔۔۔ میں داخل رہا۔ اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خدا نے خبر دی
ہیں برس تک میرے مریدوں ۔۔۔۔ میں داخل رہا۔ اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خدا نے خبر دی
ہیں برس تک میرے مریدوں ۔۔۔۔ میں داخل دور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شریدے خود عذا اس کی مریدوں خدا کی ہیں میں ہوں کا در میں اس کے شریدی تو مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ بیر تی بات ہو ہیات ہیا کہ کا در خدا اس کی مدرک ہوں کا سے خدا اس کی مدرک ہے۔۔ کر دو خدا سے کہ دو خدا اس کی مدرک ہے۔۔ کر دو خدا ہوں کی سے خدا اس کی مدرک ہے۔۔ کر دو خدا کی سے مدرک ہے۔۔ کر دو خدا کی مدرک ہے۔۔ کر دو خدا کے مقابل کی مدرک ہے۔۔ کر دو خدا کی مدرک ہے۔ کر دو خدا کی مدرک ہے۔ کر دو خدا کی مدرک ہے۔۔ کر دو خدا کی مدرک ہے۔ کر دو خدا کی د

اور چندسال پیشتر مرزا قادیانی نے ایک ایسے ہی پیش گوئی کے متعلق فرمایا تھا۔''اگر تمہارے مرداورعور تیں تبہارے جوان اور بوڑھے، تبہارے چھوٹے اور بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لئے دعا ئیں کریں۔ یہاں تک کہ تجدے کرتے کرتے ناک گل جا ئیں اور ہاتھ شل ہوجا ئیں۔ تب بھی خدا ہر گرتمہاری دعا نہیں سنے گا۔'' (اربعین نمبر اس ۱۹۰۸، خزائن ج کاس ۲۰۰۹) مقابلہ کی صورت بالکل صاف ہوگئ کہ ڈاکٹر نے کہا مرزا قادیانی کی وفات ۴ مراگست مقابلہ کی صورت بالکل صاف ہوگئ کہ ڈاکٹر نے کہا مرزا قادیانی کی وفات ۴ مراگست میں کھا۔'' دمیں ان سب کو جھوٹا کروں گا۔ خداصا دق کی مدد کرے گا۔''

لیکن ہوا کیا؟ یہی کہ صرف چندروز بعد مرزا قادیانی کا انقال ہوگیا اور ڈاکٹر برسوں بعد زندہ رہا۔قدر تأسوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا وہ وعدہ کیا ہوا۔''اپنے رشمن سے کہدد ہے۔خدا تجھ سے مواخذہ کرےگا اور تیری عمر کو بڑھا ؤں گا۔ان سب کو جھوٹا کروں گا۔''

برا منانے کی بات نہیں۔ مورخ اور محقق کی تقید بمیشہ بالگ ہوتی ہے۔ وہ صرف حقائق سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ وہ میز نہیں دیکھا کہ اس کے خصی عقا کداور قاری کے تصورات کیا ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو صرف حقیقت کے متلاثی اور حقیقت کے پرستار ہیں۔ احمد یوں میں میرے دوست جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ میری میر کے دوست جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ میری مید لی تمنا ہے کہ ان میں اور جھ میں کوئی وہ ٹی اختلاف بھی باقی خدر ہے اور اس کی صورت صرف یہی ہے کہ وہ میرے پیش کردہ حقائق پرغور کرنے کے بعد صحیح نتائج اخذ کریں۔ اگر میرے پیش کردہ حقائق رغور کرنے کے بعد صحیح نتائج اخذ کریں۔ اگر میرے پیش کردہ حقائق حقائق حقائق نہیں ہیں تو میری لغزش کو واضح فرما کیں۔ مجھ سچائی سے فطری محبت ہے۔ جہاں ملے گی فوراً اپنالوں گا۔ خواہ اس راہ میں مجھے کتی ہی دشواریاں پیش آ کیں۔

انسان اسی وقت تک انسان ہے جب تک اس کا رشتہ حقیقت سے قائم ہے۔ اگر بیرشتہ ٹوٹ جائے تو انسانیت اہر منیت میں بدل جاتی ہے۔ کون ہے جو حقیقت سے گریزاں اور باطل کا پرستار ہو۔ اگر کوئی ہے خیال موجوز نہیں۔

" قبول دعاء ' كردووا قعات آپ نے پڑھ لئے۔اب چلئے منے موضوع كى طرف۔

فهمقرآن

قرآن حکیم تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لئے جو قیامت تک پیدا ہوں گی مکمل ضابطہ حیات ہے۔اس کے الفاظ میں کیک ہے اور ہونی بھی جا ہے ۔ تاکہ ہرزمانے کا انسان خواہ وہ ماڈرن ہو یا الٹرا ماڈرن۔اپنے ماحول کا عکس اس میں دیکھ سکے۔ایک زمانہ تھا کہ ہمارے تصورات پر یونانی فلسفہ چھا گیا تھا۔اس فلسفہ نے خدا کوعضو معطل بنا کرعرش پر بٹھا دیا تھا۔امام غزالی اور آپ کے ہمنواعلاء نے قر آن سے وہ دلائل استنباط کیں کہ افلاطونی فلسفہ کی ظامتیں جلوہ الہم کی تاب نہ لاسکیں۔اسی طرح ابن العربی کے نظریۂ وحدت الوجود اور دیگر بیسیوں فرقوں کے مجمی افکار کی شکست وریخت کے لئے مفسر بن میدان میں اترتے رہے اور غیر اسلامی تصورات کے استیصال میں کا میاب ہوتے رہے۔قر آن نے ہر ملک اور ہرقوم کے سامنے ایک ایسا نظام زیست پیش کیا جوان کے فرسودہ و ہوسیدہ نظاموں سے پابندوتا بندہ تر تھا اور بہی وجہ ہے کہ سلمان جہاں بھی پہنچے۔ان کے جدیدوغریب افکار براہ راست دل ود ماغ پر حملہ آور ہوگئے اور ان مضبوط قلعوں کوانہوں نے فوراً فنح کرلیا۔

کائنات میں حقائق ازل سے موجود ہیں۔ جب بیحقائق اوہام واباطیل کے جابات میں مستور ہوجاتی ہیں تو کوئی دست غیب ان پردوں کو ہٹا کر حقیقت کو پھر بے نقاب کر دیتا ہے اور اسی کا نام تجدید ہے۔ حقیقت نہیں بدلتی۔ دواور دو ہرزمانے میں چارر ہے ہیں۔ پائی بمیشہ ڈھلان کی طرف بہتارہا اور نور بمیشہ بلندیوں کی طرف مائل پرواز رہا۔ البتہ حقائق کی تفییر سدابدلتی رہی۔ ایک ہی بات کو پیش کرنے کے مختلف اسالیب ہوسکتے ہیں۔ کوئی ہمت شکن اور کوئی ہمت افزاء مثلاً شاعر نے کہا۔ ''افسوس کہ پھول کے پہلومیں کا نئے ہیں۔'

۔ کانٹوں کے پہلومیں پھول ہیں۔'' کانٹوں کے پہلومیں پھول ہیں۔''

اور فضائے یاس میں امیدوں کے بیسیوں دیپ جل اٹھے۔مولانا حالی نے قوم کی حالت کا یوں نقشہ کھینچا تھا۔

فلاکت لیس و پیش منڈلا رہی ہے نحوست سال اپنا دکھلا رہی ہے

کیکن رجائی اقبال ؓ نے حالی کا ساتھ نہ دیا اور رنگ بدل بدل کر فر مایا۔ ذرائم ہوتو بیمٹی بہت زر خیز ہے ساقی ۔ بعض مفکرین عالم نے اعلان کیا کہ نسل انسانی مائل بهزوال وروبہ فنا ہے۔ علیم مشرق ؓ نے فرمایا۔

عروج آدم خاکی سے الجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارامہ کامل نہ بن جائے آئے دن کی لڑائیوں سے اکتائے ہوئے مغربی فلسفیوں نے جمعیت الاقوام کا نظریہ پیش کیا اور مولا نا ابوالکلام آزاد نے سور ہ فاتحہ کی تفسیر میں جمعیت آ دم کا پورا نظام سامنے رکھ دیا۔ جب دور حاضر میں سرمایہ واشتر اکیت کے پہاڑ آ پس میں متصادم ہونے گئے تو قر آن حکیم نے آواز دی۔ لڑومت آؤ میں تم کو راہ مصالحت بتاؤں۔ شخصی ملکیت جائز۔ لیکن خروریات سے وافر 'قل العفو''پاس رکھنا نا جائز۔

جب عہد حاضر کا انسان مطالعہ کا ئنات کی طرف متوجہ ہوا تو قر آن نے اسے تھیکی دی

اور کہا۔اس راہ پر بروسے چل کہ قوۃ وہیب کے خزائن اور علم وعرفان کے دفائن یہیں ملیں گے۔

ماحسل میرکداسلام میں ہمیشدایسےمفسر پیدا ہوتے رہے جن کی تفسیری جدتوں نے کاروان حیات کوست خرام نہ ہونے دیا اور ایسے مفکر تا قیامت آتے رہیں گے۔ جو ہرنگ تصویر میں قرآن کارنگ بھرتے رہیں گے۔ان پہم تجارب کے بعد نسل انسانی قیادت الہام کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوجائے گی اور بیز مانہ بہت دور نہیں۔ آج تک حقیقت کی جس قدر تفاسیر پیش ہوئیں ان میں سب سے زیادہ خواب آ ور، جمود انگیز اور حیات کش وہ ہے جس کا نام دوسرا نام تصوف یا ر بہانیت ہے۔قرآن زندگی کی تلخیوں سے الجھنے کی تعلیم دیتا ہے اور تصوف گریز کی۔قرآن اپنے پیروں کوعقاب و شیغم بنانا چا ہتا ہے اور تصوف حمام و گوسفند قر آن تسخیر کا کنات و آفاتی افلاک کا درس دیتا ہے اور تصوف تسلیم وانقیاد کا۔اسلام سرایاعمل ہے اور تصوف سرایا جمود۔وہ رفتارہے اور برگفتار-بیثابت ہےاوروہ سیار۔وہششیرحیدرہےاور بیگیم بوذر۔وہ برق جہاں تاب ہےاور بد آتش نة آب اسلام حركت وعمل كا دوسرانام ب-اس في رببانيت كى طرف دست مصالحت آج تک نہیں بڑھایا اور حامل قرآن ہمیشہایئے خالد وطارق اور حیدر وفاروق پہ نازاں رہا۔ یہ صاحبان شمشیرایک لحاظ سے فقیر بھی تھے کہ شان سکندری وسطوت قیصری کی پرواہ تک نہیں کرتے تھے۔وہاللہ کے سیاہی تھے۔اللہ کے بغیر ہر چیز سے بے نیاز تھے اور صرف اللہ کی مثیت کوسطی ارضی پہنا فذو کیمناچا ہے تھے۔ان کے فقر میں تجلیات طور کے ساتھ ساتھ جلال کلیمی بھی تھا۔وہ جمال جو جلال سے خالی ہو بریار محض ہے اور اس کا نام میرے ہاں تصوف ہے۔ (بیمصنف کا اپناوضع کردہ منفی نظر بہہے۔مرتب)

مجھے مرزا قادیانی کی چالیس پچاس تصانیف پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ چالیس حرفاً حرفاً اور آٹھ دس جزواً جزواً۔ان تمام کاموضوع تقریباً ایک ہی تھا۔یعنی: .

..... اثبات نبوت په دلائل۔

| الف دلیل افتراء بسس دلیل مماثلت تامه                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ح "انعمت عليهم" د خاتم انتيين ـ                                                          |
| ۲۰ وفات مسيح پيدلائل ـ                                                                   |
| ٣ اپنے نشانات کا ذکر۔                                                                    |
| س                                                                                        |
| ۵ الهامات كااعاده                                                                        |
| ۲ بعض نشانات کے متعلق کچھ شہادتیں۔                                                       |
| ے                                                                                        |
| ۸ حرمت چهاد_                                                                             |
| مرزا قادیانی کی پیتر (۷۲) تصانیف میں ان تین حیار آیات نبوت کے بغیر قر آن کا              |
| كوئى نظريه ياكوئى اورآيت زير بحث نبيس آئى -جس سے ہم انداز ولگا سكتے ہيں كه آپ كاعلم قرآن |
| کے متعلق کیا اور کتنا ہے۔ ہاں ضمناً دو جارآیات ضرورآئیں۔ کیکن وہ کسی فیصلہ تک پہنچانے کے |
| لئے ناکافی تھیں۔اس سلسلہ میں آپ کی جوتصنیف برے شدومدسے پیش کی جاتی ہے وہ براہین          |
| احدیہ ہے۔ یہ کتاب انداز أساڑ ھے پانچ سوصفات پر شتمل ہے۔جس میں تین چوتھا کی حواثی اور     |

..... ا..... چنده وغیره کی اپیل ۲اصفحات ٢ساصفحات ۲..... شرط که ایسی کتاب کھو آ یے کے حالات زندگی ۵۲صفحات چندے کی اپیل لاصفحات ۵۲صفحات براہین کی تعریف

ایک چوتھائی متن ہے۔حواثی میں متفرق مضامین ہیں۔مثلاً ضرورت الہام،مجدد کی ضرورت

وغيره - پھراپيخ الهامات اورمتن ميں ديگر مذاهب پيتقيد - ترتيب كتاب بيه:

بمصفحات انگریز کی تعریف

اس کے بعد علمی حصد آتا ہے۔جس کی زبان اس قدرا کجھی ہوئی ہے کہ بار بار پڑھنے یہ بھی کچھ ملےنہیں پڑتا۔تصوف ومنطق کی اصطلاحات کا استعال کچھاٹس طریق سے ہوا ہے کہ ان اصطلاحات كاعالم بَهي گھبراجائے نمونہ ملاحظہ فرمایئے ۔''اور بیاصول عام جو ہرا یک صا در من اللہ سے متعلق ہے۔ دوطور سے ثابت ہوتا ہے۔ اوّل قیاس سے کیونکہ ازروئے قیاس تیح ومشحکم کے خدا کا پنی ذات اور صفات اور افعال میں واحد لاشریک ہونا ضروری ہے اور اس کی سمی صنعت یا قول یا فعل میں شراکت مخلوق کی جائز نہیں۔' یافعل میں شراکت مخلوق کی جائز نہیں۔' ''اور ذات اس کی ان تمام نالائق امور سے متز ہ ہے۔ جوشر یک الباری پیدا ہونے کی طرف منجر ہوں۔ دوسر یہوت اس دعویٰ کا استقر اُتام سے ہوتا ہے۔ان سب چیز وں پر جوصا در من اللہ میں نظر تد برکر کے بہیا یہ ٹبوت پہنچ گیا ہے۔''

(برابن احديث ١٣٩٥، ١٥٠ فرائن جاص ١٥٢١٥١)

یں ان فطرت متعلب ہوجاتی ہے۔ ''عیسائیوں کا قول کہ صرف سے کوخدا ماننے سے انسان کی فطرت متعلب ہوجاتی ہے اور گوکیسا ہی کوئی من حیث الخلقت قوئی سبعیہ یا قوائے شہو میکا مغلوب ہویا قوت عقلیہ میں ضعیف ہووہ فقط حضرت عیسی علیہ السلام کوخدا تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا کہنے سے اپنی جبلی حالت چھوڑ جاتا ہے۔'' (براہن احمد میں الحاجا شیر بخزائن جاص ۱۸۳)

اسی کتاب میں سورہ فاتحہ کی تفییر بھی درج ہے۔جس پر متصوفا ندرگ چڑھا ہوا ہے اور تصوف کے متعلق میں اپنی رائے پیش کر چکا ہوں۔ ہر فرد کا زاویۂ نگاہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے۔جنہیں یہ تفییر پیند آئی ہوگی۔لیکن میرے لئے یہ جاذب توجہ نہ بن سکی۔ اس لئے کہ میں اسلام کو حرکت وعمل، قوت و ہیبت، جمال وجلال، شغیر کا نئات و آقائی ارض وافلاک کا مترادف سجھتا ہوں اورجس تفییر کے آئینہ میں مجھے اسلام کا یہ چہرہ نظر نہ آئے وہ میرے لئے کوئی دکھئی نہیں رکھتی۔ بہر حال یہ میرا ذاتی نظریہ ہے اور اس سے سے اختلاف کی بردی گنجائش موجود ہے۔ اگر حقیقتا مرزا قادیانی کی تفییر میں کچھر موز ومعارف موجود ہیں تو احمدی اہل قلم کا فرض ہے کہ وہ ان معارف کوسلیس و برجستہ زبان میں پیش کریں۔ تا کہ جھ

سورة فاتحرك علاوه مرزاقاديانى نے چنداور آيات كى تفير بھى فرمائى ہے۔ جن ميں سے آين خاتم النبيين "آين كي كما ارسلنا الىٰ فرعون رسولا، ولو تقول " پ بحث مو يكى ہاور باقى مانده ميں سے چند بي ہيں۔

اوّل ..... قرآن میں باربارارشاد ہوا ہے کہ الله کسی ایک جہت میں مقید نہیں بلکہ 'فاینما تولوا فثم وجه الله (البقرہ: ١١٥) ' ﴿ ثم جدهر بھی منہ پھیرو گاللہ کو سامنے پاؤگے۔ ﴾

کیکن مرزا قادیانی اس آیت کا ترجمه یول فرماتے ہیں۔''جدهر تیرا منه خدا کا اس طرف منہ ہے۔'' (تبلیغ رسالت جلد ششم ص ۲۹،مجموعہ اشتہارات ۲۶ص ۳۷۰)

دونوں ترجموں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے کا مفہوم کید کہ اللہ ہر طرف موجود ہے اور دوسرے کا مید کہ خدا تیرے مند کی طرف دیکھار ہتا ہے۔ تو جد هرمنه پھیرے خدا بھی اس طرف و کھیار ہتا ہے۔ تو جد هرمنه پھیرے خدائی تو بین کا پہلونکا تا ہے۔ نیز آیت کے الفاظ بھی اس تفسیرے محمل نہیں ہوسکتے۔ اس لئے کہ (تولو) صیغہ جمع ہے۔ معنی جد هرتم سب منه پھیرو۔ اور مرز ا قادیانی اسے واحد بنا کرمعنی کرتے ہیں۔ ''جد هرتیرامنہ'' یہ' تیرا'' کہاں سے آگیا۔

دوم ..... قرآن مم میں حضوطی کی غزوات کاذکر موجود ہے۔"ولیقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة (آل عمران:۱۲۳) "﴿اللّٰدَ نَهْمِيس بدر مِن فَحْ دی۔ طالانکہ تم کزور تھے۔﴾

"لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیدًا (التوبه:۲۰) " (الله نے کئی میدانوں پس تمهاری مددک ۔ خصوصاً جنگ خین کے دن جبتم اپنی کثرت پر مغرور ہوگئے تھے۔ وہاں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست سے نہ بچاسکی۔ ﴾

جنگ احزاب كاذكران الفاظ مين كيا ب-"اذجاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذراغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر (الاحزاب: ١٠) " ﴿ يادكرووه دن جب كفار بر بلندى وليتى سعة برلوك برك تقد جب تمهارى آ تكسين فرط خون سع پقرا الكئين تسين اور كليج منه وآكة تقد ﴾

اسی طُرَح باقی جنگوں کی تفصیل بھی قرآن میں درج ہے۔لیکن ہماری حیرت کی انتہاء نہیں رہتی۔ جب مرزا قادیانی کا بیقول پڑھتے ہیں۔''آ مخضرت اللے کا بعد بعثت دس سال تک مکہ میں رہنااور پھروہ تمام کڑائیاں ہونا جن کا قرآن کریم میں نام ونشان نہیں۔''

(شهادة القرآن ص ٢٠٠، خزائن ج٢ص ٢٩٩٠٠٠)

قرآن عليم ميں زازله آخرت كامنظر كى مقامات په پیش كيا گيا ہے۔ان ميں سے ایک مقام بيہ بیش كيا گيا ہے۔ان ميں سے ایک مقام بيہ - 'انما توعدون لواقع ، فاذا النجوم طمست ، واذا السماء فرجت ، واذالرسل اقتت ، لاى يوم اجلت ، ليوم الفصل (المدرسلات: ٧تــــــــــــــ ) ' ﴿ جَس قيامت كاتم سے وعده كيا گيا ہے وہ آكر رہے گی ۔ اس روز

ستارے بے نور ہوجائیں گے۔ آسان پھٹ جائے گا۔ پہاڑاڑ جائیں گےاور رسول وقت معین پہ جمع کئے جائیں گے۔ انبیاء کا معاملہ کس روز کے لئے ملتوی ہوتا رہا۔ اسی روز کے لئے جو یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن ہے۔ ﴾

یہ آیات قیامت کے ذکر سے شروع ہوکر قیامت ہی پیڈتم ہوتی ہیں۔ درمیان میں علامات قیامت کا ذکر ہے۔ جن میں سے ایک بیہ کہاس روز انبیاء ایک خاص وقت پرمیدان محشر میں حاضر ہوں گے اور ان کے مقدمات برغور ہوگا۔

لیکن مرزا قادیانی' واذ الرسل اقتت ''کاتر جمدیفرماتے ہیں۔''اور جبرسول وقت مقرریہلائے جائیں گےاور بیاشارہ درحقیقت سے موعود کی آنے کی طرف ہے۔''

(شهادت القرآن ص٢٣ بخزائن ج٢ص٣١٩)

مسیح موعود کی طرف اشارہ کیسے ہوسکتا ہے۔ جب کہ الرسل جمع ہے اور سیح موعود کا دعو کی ایسے موعود کا دعو کی سیے ہے۔ بیہ ہے کہ امت محمد بید میں صرف ایک رسول پیدا ہوا یعنی سیح موعود اور وہ خاتم الخلفاء بھی ہے۔ جب اس امت میں کسی اور رسول کی بعثت مقدر ہی نہیں تو پھر الرسل (بہت سے انبیاء) سے ایک مسیح موعود کیسے مراد لیا جاسکتا ہے۔ قواعد زبان اس تفییر کی اجازت نہیں دیتے۔

بہت اچھا سے موجود ہی ۔ لیکن پہلی پھونک پراہل زمین وآسان کے چیخ الحصنے اور دوسر سے پرمردوں کے بی الحصنے سے کیام او ہے؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:''آخری دنوں میں دوز مانے آئیں گے۔ ایک صلالت کا زمانہ اوراس زمانہ میں ہرایک زمینی اور آسانی لیمن شقی اور سعید پر غفلت سی طاری ہوجائے گی۔۔۔۔ (لیکن قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلی پھونک پراہل زمین وآسان کی فریادیں نکل جائیں گی اور آپ فرماتے ہیں کہ غفلت سی طاری ہوگی۔ بیغفلت اور چیخ کا آپس میں کیا تعلق عفلت میں قوات میں تو نیند آئی ہے نہ کہ چینی نکتی ہیں۔ برق) اور پھر دوسرا زمانہ ہدایت کا آئے گیاں نیاں ناگاہ لوگ کھڑے ہوجائیں گے۔'' (شہادت القرآن سے ۲۵، خزائن ۲۵سسے)

## ملاحظة فرماليا آپ نے مرزا قادیانی کا نداز تفسیر؟

چہارم ..... (ازالدہ ام جلداوّل ۲۹ ماشیہ بنزائن جسم ۱۱) پرقر آن کی آیہ و بل نقل کرنے کے بعدایک عجیب ترجمہ کرتے ہیں۔"مناع للخیر معتدِ اثیم ، عتل بعد ذلك زنیم (القلم: ۱۳۰۱)" ﴿ نَکَى کی راہوں سے روکنے والازنا کا راور بایں ہم نہایت درجہ کا برخلق اوران سب عیبوں کے بعد ولدائرنا بھی ہے۔ ﴾

آپ نے اثیم کے معنی زنا کاراورزینم کے معنی ولدالزنا کئے ہیں۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کا مصنف لیننی اللہ اس طرح کی شستہ زبان استعال کیا کرتا تھا اور کیا کوئی مہذب انسان اس انداز گفتگو کی برداشت کرسکتا ہے؟ آئے دیکھیں کہ اہل زبان نے ان الفاظ کے کیا معنی بتائے ہیں۔اثیم کا ماخذ ہے۔اثم بمعنی گنہگار۔ (قاموس و منجد)

قرآن میں اثیم کا لفظ بیسیوں جگہ استعال ہوا ہے۔ کہیں بھی زنا کے معنوں میں استعال نہیں ہوا۔ کہیں بھی زنا کے معنوں میں استعال نہیں ہوا۔ مثلاً ''ان بعض المطن الثم ''یقرآن کی آیت ہے کیا آپاس کی تفسیریہ کریں گے کہ بعض ظن زنا ہیں؟ حضو قابطة کا خطاشاہ ایران کے نام پڑھئے۔ اس کا آخری حصد بیہ ہے۔ (اگرتم اسلام نہلائے تو مجوس کا گناہ تیری گردن پررہے گا)

کیا یہاں بھی گناہ سے مرادزناہے؟ اٹیم کے معنی ہیں گنهگاروبس گناہ سینکڑوں ہوسکتے ہیں۔ ان تمام کوچھوڑ کرزنا مراد لیناکسی طرح بھی روانہیں۔ اسی طرح زینم کا ترجمہ ولد الزنا بھی درست نہیں۔ المنجد میں درج ہے۔ 'المداعی ''متنی ۔ درست نہیں۔ المنجد میں درج ہے۔ 'المداعی ''متنی ۔ ''الملاحق بقوم لیس منهم و لاهم یحتاجون الیه ''قوم میں کسی ایسے آدمی کی شمولیت جواس قوم میں سے نہ ہواور نہ قوم کواس کی ضرورت ہو۔

منتهی الارب میں مٰدکورہے۔زینم۔کامیر۔مردےازقومے چسپیدہ کہ نیاز۔ ایشاں بود دپسرخواندہ (متبنی) وناکس۔ وسخت فروما بہ وبدخو کہ درناکسی معروف ہاشد۔

پس بیہ ہیں زنیم واثیم کے معانی لغات عرب میں۔نہ جانے بیزنا کار وولدالزنا کے مفاہیم آپ نے کہاں سے لئے۔

پنجم سس قرآن علیم میں ایک مقام پر پیروان رسول کو خیر الام کہا گیا ہے۔ "ک نتم خیر امة اخرجت للناس (آل عمران: ۱۱۰)" ﴿ تم ایک بہترین قوم ہو۔ جود نیاکی اصلاح کے لئے آگئی۔ ﴾

اخرجت: نکالی گئی۔پیدا کی گئے۔

للناس: ل: لئے۔ ناس: انسانوں، یعنی انسانوں کے لئے۔

مطلب بیرکتمهارامقصدنوع انسانی کی اصلاح وفلاح ہے۔بات سیدهی ی تقی لیکن مرزا قادیانی نے اس کی وہ تفییر پیش کی کہ بیآ بیمعما بن کررہ گئی۔فرماتے ہیں:''الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے۔''

یعنی اے مسلمانو! تم دجال کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔ کیا مطلب؟ کیا مسلمانوں نے صرف دجال کی اصلاح کرنا ہے؟ یا بید مطلب ہے کہ ہم سب دجال کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔وہ جس طرح چاہے ہمیں استعال کرے؟ آخر للناس کالام برائے انتفاع ہے۔پھر الناس جمع ہے اور دجال مفرد یجمع سے مفرد کیسے مراد ہوا؟

علیه منتشم ..... "خطبه الهامیه میں ارشاد ہوتا ہے کہ: "صداط الندین انعمت علیم منتسم ..... "خطبه الهامیه میں ارشاد ہوتا ہے کہ: "صداد وہ ابدال واولیاء ہیں جو سے مود پر ایمان الائے۔ "اور مغضوب وضالین سے مراد میرے منکر ہیں۔ تعجب ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور مجھ سے بیعت نہیں کرتے۔ (مخص نطبہ الهامیص ۱۲۲، انزائن ج۱۹ ص ۱۹۵)

يەنسىرمختاج تىجىرەنېيىر\_

بفتم ..... قرآن میں حضرت آدم علیدالسلام کوخاطب کرکے کہا گیا۔''یا آدم اسکن انت و زوجك الجنة (البقره:٣٥)'' (اے آدم تواپی بیوی کے ساتھ جنت میں مقیم ہوجا۔)

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یہی آیت دو پیرایوں میں مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی۔ایک الفاظ یہی تصاور دوسرے میں آ دم کی جگہ لفظ مریم تھا۔بہر حال مخاطب آ دم ہو یا مریم ۔معنوں کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔مرزا قادیانی اس کی تفسیر یوں فرماتے ہیں۔

اوّل ..... '''اے آ دم تو اور جو شخص تیرا تا بع اور رفیق ہے۔ جنت میں لیعن نجات حقیق کے وسائل میں داخل ہوجا ؤ۔'' (برا بین حاشید درحاشید جسم ۴۹۲ بزرائن جاص ۵۹۱)

دوم ..... "اے آ دم تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں داخل ہو۔"

(اربعین نمبر۱۳ س۲۵ فزائن ج ۱۷ س۱۲، ۱۳۳۸)

بہلی تفسیر میں صرف دوست جنت میں گیا تھا۔اس میں بیوی بھی شامل ہوگئی ہے اور

آیت وہی ہے۔

موم ...... ''اے مریم (آدم کی جگہ مریم) تو مع اپنی دوستوں کے بہشت میں داخل (کشتی نوح س ۲۵ بخزائن ج۱۹ س ۸۸)

"و\_"

بیوی پھررہ گئی۔

چہارم ..... ''اے مریم! تواور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں داخل ہو۔'' (اربعین نمبراص ۱۷ بخزائن ج ۱۷ ص ۱۳۹۳)

یوی پھرآ گئی۔لیکن یے بجیب قتم کی مریم ہے۔جس کی بیوی بھی ہے؟ پنجم ...... ''میں تو ام (جوڑا) پیدا ہوا تھا۔میر سے ساتھ ایک لڑکی تھی۔جس کا نام جنت تھااور یہ الہام کہ یا آ دم اسکن ..... جوآج سے بیس برس پہلے براہین کے صفحہ ۴۹۲ میں درج ہوئی اس کا نام جنت تھا۔'' (تریاق القلوب ص ۱۵ انجزائن ج ۱۵ ص ۲۵ میں کے دورکی کا سے 10 میں کا نام جنت تھا۔''

ششم ..... "يا آدم سكن انت وزوجك الجنة يا مريم اسكن يا احمد اسكن يا احمد اسكن أس جگرتين جگران اسكن يا احمد اسكن "اس جگرتين جگرزوج كالفظآ يا جاورتين نام اس عاجز كروحاني وجود بخشاراس وقت بهل نام يه وه ابتدائي جب كه خدا تعالى نے اپنا اس عاجز كوروحاني وجود بخشاراس وقت بهل زوجه كاذكر فرمايا پر دومرى زوجه كوقت مين مريم نام ركھا - كونكه اس وقت مبارك اولاد دى گئ - جس كوت سے مشابهت ملى اور تيسرى زوجه جس كى انتظار ہے ۔ اس كے ساتھ احمد كالفظ شام كيا گيا ۔

(ضميم انجام آتھم ص ۵ من اس كاس ساتھ احمد كالفظ شامل كيا گيا ۔

کیکن تیسری زوجہ کا انتظار آخر تک انتظار ہی رہا تو ملاحظہ فرمالیا۔آپ نے کہ مرزا قادیانی کے ہاں قرآنی معارف کا ذخیرہ کس قتم کاتھا؟

نشانات

نشانات سے مراد مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں قبول شدہ دعا ئیں اور آپ کی بعثت کے متعلق دوسروں کے کشف وغیرہ ہیں۔ آپ کو خدائی تائید کے متعلق اس قدریقین تھا کہ بار ہا مخالفین سے کہا۔''اے میر بے خالف الرائے مولویو...... مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ ٹل جل کریا ایک ایک آپ میں سے ان آسانی نشانوں میں میرامقابلہ کرنا چاہیں جواولیاء الرحمٰن کے جل کریا ایک ایک آپ میں تو خدا تمہیں شرمندہ کرے گا اور تہارے پردوں کو بھاڑے گا اور اس وقت تم دیکھو گے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ یا در کھو کہ خدا صادقوں کا مددگار ہے۔''

(ازالص آغاز بخزائن جهص ۱۲۰)

'' کیا یہ بیبت اور رعب باطل میں ہوا کرتا ہے کہ تمام دنیا کو مقابلہ کے لئے کہا جائے اور کوئی سامنے نہ آسکے۔ انہیں میرے مقابلہ پر روحانی امور کے مواز نہ کے لئے کھڑا کریں۔ پھر دیکھیں کہ خدا تعالی میری حمایت کرتا ہے بیانہیں۔'' (ازالہ جلداق ل ۱۱ احاشیہ بزائن جسم ۱۵۷) ان شانات پہ بحث کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا مناسب ہے کہان کی تعداد کیا تھی۔ نشانوں کی اقعداد

ا...... ۱۸۹۱ء میں فرماتے ہیں۔''ایبا ہی صد ہانشان ہیں۔جن کے گواہ موجود ہیں۔کیاان دیندارمولو یوں نے بھی ان نشانوں کا بھی نام لیا۔''

(آسانی فیصله ۱۳۷۸ خزائن جهو ۳۸۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۹۱ء میں نشانوں کی تعداد سینکٹروں تک پینچی تھی ممکن ہے چارسو،سات سویانوسو ہو۔ بہر حال ہزار سے کم تھی۔

۲..... ۱۸۹۳ء میں ارشاد ہوا۔'' پھر ماسوااس کے آج کی تاریخ تک جواا رر بھے الا وّل ۱۱۳۱اھ مطالبق ۲۲ رسمبر ۱۸۹۳ء اور نیز مطالبق ۸راسوج ۱۹۵۰ اور روز جمعہ ہے۔اس عاجز سے تین ہزار سے پچھزیادہ ایسے نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔''

(شهادت القرآن ص٣٤ بخزائن ج٢ص٣٩)

۳ ...... ۱۹۹۹ء تک نشانات کی تعدادیپی رہی۔''ہزار ہا دعا کیں قبول ہوچکی ہیں اور تین ہزار سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکا ہے۔' اور تین ہزار سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکا ہے۔'' ۲ ..... ۱۹۰۰ء میں بیاتعداد گھٹ کرسو کے لگ بھگ رہ گئی۔''اور وہ نشان جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائے وہ سوسے بھی زیادہ ہیں۔''

(اربعین نمبر۴ص۲۴ حاشیه بخزائن ج ۱۵س۴۲۹)

۵..... ۱۰۹۱ء میں بھی تعداد یبی رہی۔'' آج تک میرے ہاتھ پرسوسے زیادہ خداتعالیٰ کا نشان ظاہر ہوا۔'' (تخد گولڑ دیس ۹۲ بخزائن جے کام ۱۸۰۰)

ذرا۱۸۹۳ء کی تحریر دوباره پڑھ کیجئے۔ آج کی تاریخ تک تین ہزارہ کچھزیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔ یعنی آٹھ برس بہے تین ہزار اور اب صرف سو۔

۲..... اورصرف ایک سال بعد لینی ۱۹۰۲ء میں۔'' وہ غیب کی باتیں جو خدا نے مجھے بتلائی ہیں اور پھرا پنے وقت پر پوری ہوئیں وہ دس ہزار سے کم نہیں۔''

(کشتی نوح ص ۲ بزرائن ج ۱۹ ص ۲)

سال میں دس ہزار مہینے میں آٹھ سوتینٹیں، ہفتے میں دوسواسی اور ایک دن میں جالیس معجزات سرز دہوئے۔

ے..... ۱۹۰۵ء میں بھی تعداد ہزار ہاتھی۔''اب تک میرے ہاتھ پر ہزار ہانشان تصدیق رسول اللہ اور کتاب اللہ کے بارہ میں ظاہر ہو چکے ہیں۔''

(چشمه سیحی ص ۱۸ بخزائن ج۲۰ ص ۳۵۱)

۸..... صرف ایک سال بعد۔''اگر خدا تعالیٰ کے نشانوں کو جومیری تائید میں ظہور میں آ چکے ہیں۔ آج کے دن تک شار کیا جائے تو وہ تین لا کھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔'' (حقیقت الوی طس ۴۸ بزرائن ج۳۳س ۴۸)

حساب یوں ہوا۔ سال میں تین لا کھ، مہینے میں پچپیں ہزاراوردن میں آٹھ سوتینتیں۔
اگرخواب کے لئے آٹھ گھنٹے، عبادت کے لئے چار گھنٹے۔خوردونوش کے لئے تین گھنٹے، ملاقا تیوں
کے لئے دو گھنٹے۔ تھنیف وتالیف وعظ وینداور دیگر حوائج ضرور یہ کے لئے چار گھنٹے ذکال لئے
جائیں تو باقی ہرروز صرف تین گھنٹے (شب وروز میں سے) پچتے ہیں۔ چلوچے سہی۔اگر آٹھ سو
تینتیں نشانات کو چھ گھنٹوں میں پھیلایا جائے تو ایک گھنٹے میں ان کی تعداد ایک سوانتالیس اور
ایک منٹ میں انداز اُاڑھائی بنتی ہے۔ایک منٹ میں اڑھائی مجز ہے۔ کیا بینشانات اسی رفار
سے سرز دہوتے تھے؟خود فرماتے ہیں۔ ''اور کوئی مہینہ شاذ ونا دراییا گزرتا ہوگا جس میں کوئی نشان
ظاہر نہ ہو۔''

۹...... صرف چند روز بعدیمی تعداد گھٹ کرسینکڑوں تک رہ جاتی ہے۔''جو شخص ......مجھ کو باوجود صد ہانشا نوں کے مفتر می گھبرا تاہے وہ مؤمن کیونکر ہوسکتا ہے۔''

(حقیقت الوحی ۱۹۸ بخزائن ج۲۲ص ۱۲۸)

اوردسمبر ک ۱۹ و میں پھرایک لا کھ تک پہنی جاتی ہے۔'' خدا جھے سے ہم کلام ہوتا ہے اور ایک لا کھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور ایک لا کھ سے بھی زیادہ اس نے میرے ہاتھ پرنشان دکھلائے ہیں۔'' (مضمون محررہ ۲۲ مربر ک ۱۹ و مندرجہ چشمہ معرفت ص ۲۰ بزرائن ج ۲۲س ۲۲۸)

ل حقیقت الوحی کافی ضخیم کتاب ہے۔ جسے مرزا قادیانی نے مارچ ۱۹۰۱ء میں لکھنا شروع کیا تھااور ۱۵مرئی ۷-۱۹ء کوختم فرمایا۔ بیا قتباس آغاز کتاب کا ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۷ء کے مارچ تک آپ سے تین لاکھ سے زیادہ نشانات ظاہر ہو چکے تھے۔ اا..... مرزا قادیانی کی آخری تحریر' پیغام سلح''ہے جو آپ نے رحلت سے صرف دوروز پہلے مکم ل فرمائی تھی۔اس میں فرماتے ہیں۔'' میرے ہاتھ پراس نے صد ہانشان دکھائے ہیں جو ہزار ہاگوا ہوں کے مشاہدہ میں آ بچکے ہیں۔'' (پیغام سلح ص۱۲ ہزائن ج۲۲ ص ۲۲ م

ان قتباسات كالمنحض بيهوا كه آپ كنشانات:

| • -      | •• =   |     | *                   |  |
|----------|--------|-----|---------------------|--|
| 1        | الماء  | میں | صدبا                |  |
| <b>r</b> | ۱۸۹۳ء  | //  | تین ہزارہے کچھزیادہ |  |
| س        | ۱۸۹۹ء  | //  | الضأ                |  |
| س        | ++1اء  | //  | ایک سوسے زیادہ      |  |
| ۵        | ا+1اء  | //  | الضأ                |  |
| ٧        | ۲+19ء  | //  | دس ہزار             |  |
| ∠        | ۵+۱۹ء  | //  | بزاربا              |  |
| ٨        | ۲+11ء  | //  | تنين لا كھ          |  |
| 9        | اسىسال | //  | صدبا                |  |
| 1+       | 4-19ء  | //  | ايك لاكھ            |  |
| 11       | ۸+۱۹ء  | //  | صدیا                |  |

نشانات ایک سوہوں، دس ہزار ہوں یا تین لا کھ۔ان تمام کو آج پچاس برس کے بعد پرکھنامشکل ہے۔اس لئے ہم سطور ذیل میں صرف دس نشانات پہ بحث کریں گے۔ ا۔۔۔۔۔مجمد کی بینگم

احد بیک ہوشیار پوری مرزا قادیانی کے اقرباء میں سے تھے۔وہ ایک مرتبہ مرزا قادیانی کے ہاں گئے۔ کیوں؟

' دو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نامبردہ (احمد بیگ) کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک پچپازاد ہمائی غلام حسین کو بیاہی گئی تھی۔غلام حسین عرصہ پچپیں سال سے مفقو دالخبر ہے۔اس کی زمین جس کاحق ہمیں پہنچتا ہے۔ نامبردہ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرادی گئی تھی۔اب حال کے بندوبست میں نامبردہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور بہہ فتقل کرادیں۔ چونکہ وہ ہبہ نامہ بجو ہماری رضا مندی کے بیکار تھا۔اس لئے مکتوب الیہ (احمد بیگ) نے بہتمام تر بجز واکساری ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس ہبہ پردستخط

کردیں اور قریب تھا کہ دستخط کردیتے۔لیکن بیرخیال آیا کہ ایک مدت سے ہماری عادت ہے۔
جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہئے۔ پھر استخارہ کیا۔اس خدائے قادر و کیم مطلق نے مجھے فرمایا
کہ اس شخص کی دختر کلاں (محمدی بیگم) کے نکاح کے لئے سلسلۂ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ بیر
نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا۔لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو
اس لڑکی کا انجام نہایت ہی براہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے
اٹر ھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دختر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اور اس کے گھر پر تفرقہ و
اڈر تکی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کراہت اور غم کے امر
پیش آئیں گے۔ پھران دنوں میں جوزیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا
کہ خدا تعالیٰ نے بیم قرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کوجس کی نسبت درخواست کی گئی
تھی۔ ہرایک روک دور کرنے کے بعدانجام کاراسی عاجزے نکاح میں لاوے گا۔''

(اشتبارمورند، ١٠ جولائي ١٨٨٨ء ، مجموعه اشتبارات جاص ١٥٨٠١٥)

اس پیش گوئی کے اجزاء یہ ہیں۔

اوّل ..... تکاح نہ ہوا تو لڑکی کا انجام برا ہوگا اور درمیانی زمانے میں اس پرمصائب نازل ہوں گے۔

سوم ..... احمد بيك تين سيال تك مرجائ گا-

چہارم ..... ان کے گھر میں تنگی وتفرقہ بڑے گا۔

پنجم ..... اورانجام کاروه لڑي مرزا قادياني كے نکاح ميں آئے گا۔

یه پیش گوئی الہا می تھی۔ بیاللہ کا فرض تھا کہ وہ اس نکاح کا انتظام کرتا اور مسے موعود

خاموش بیٹھےرہتے کیکن خدائی وعدہ کے باوجود مرزا قادیانی نے بھی ہرممکن کوشش فرمائی۔مثلاً:

ا ...... " احمد بیگ کا لکھا اے عزیز سننے: آپ کو کیا ہوگیا ہے کہ آپ میری سنجیدہ بات کو لغو بھتے ہیں۔ میں یہ عہداستوار کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میری بات کو مان لیا تو میں اپنی زمین اور باغ ، میں آپ کو حصد دوں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کو اپنی زمین اور مملوکات کا ایک تہائی دوں گا اور میں بچ کہتا ہوں کہ اس میں سے جو کچھ مائلیں گے آپ کو دوں گا۔ آپ مجھے معیبتوں میں اپنا دشکیر اور بارا تھانے والا یا کیس گے۔ "

(آئينه كمالات اسلام ٣٥٥، خزائن ج٥٥٣٥)

۲ ...... دوبارہ لکھا۔'' ہزاروں پادری شرارت سے منتظر ہیں کہ بیپیش گوئی جھوٹی کی خصوٹی کی جھوٹی کی جھوٹی کی جھوٹی کی جھوٹی کے پورا کی کے باتھ سے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون ہیں۔تا کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔''

(منقول از كلمه فضل رحماني ،مؤلفه قاضي فضل احمه)

سی.... پھر دھمکی دی۔ پہلی بیگم سے مرزا قادیانی کے دو بیٹے تھے۔فضل احمد اور سلطان احمد فضل احمد اور سلطان احمد فضل احمد اور سلطان احمد فضل احمد داعلی شیر کا سالا تھا۔ آپ نے ایک خط مرزاعلی شیر کی زوجہ کواور دوسراخودعلی شیر کولکھا۔مضمون میرتھا۔مشفقی مرزاعلی شیر بیگ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ!

السلام عليكم!

میں نے ساہے کہ: ' عیدی دوسری یا تیسری تاریخ کواس لڑکی (محری بیگم) کا نکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ (بیوی) اس مشورے میں ساتھ ہیں۔ آپ بجھ سکتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہیں۔ عیسائیوں کو ہنسانا، ہندوؤں کو خوش کرنا چاہیے ہیں ۔۔۔۔۔ ان لوگوں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ اس کو خوار وذلیل کیا جاوے اور روسیاہ کیا جاوے میں نے آپ کی خدمت میں لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ارادے سے بازنہ آئیں اور اپنے بھائی راحمہ بیگ کو سے نکاح ہوگا تو میں اس کو عاق اور دوسری طرف سے نصل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو میں اس کو عاق اور لا وارث کردوں گا۔''

سوچنے کامقام ہے کہ نکاح کی بشارت اللہ نے دی۔ تشہیر سے موجود نے کی۔ اڑ بیٹھ لڑکی کے والدین اور پٹ گیا غریب فضل احمد جسے ہوی کوچھوڑ نے اور محروم الارث ہونے کا نوٹس مل گیا۔
کوئی پوچھے کہ اس کا کیا قصور؟ اگر قصور تھا تو صرف خدا تعالیٰ کا۔ جس نے اپنی بجلیوں، وباؤں اور تازیا نوں سے کام نہ لیا۔ بات کہ ڈالی اور اسے منوانے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ دوسرے بیٹے سلطان احمد (نائب تحصیلدار لاہور) کے متعلق ایک اشتہار نکالاجس میں درج تھا۔ ''میرابیٹا سلطان احمد اور اس کی تائی اس تجویز میں ہیں کہ عید کے دن یااس کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے۔ لہذا میں آج کی تاریخ سے کہ اگر بیلوگ اس ادادہ تاریخ سے کہ اگر میرا گوگ اور اسی روز سے اس کی ورج مالارث ہوگا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔'' (اشتہار مندرج تبلغ رسانت جس میں مجموع اشتہارات جامل ہو مجموع اشتہارات جامل ہو مجموع اشتہارات جامل ہو میں میں دوز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔'' (اشتہار مندرج تبلغ رسانت جامل ہو مجموع اشتہارات جامل ہو۔

کتنے گھر ہر ہاد ہوئے۔

فضل احمه كا گھر۔ دونوں بھائی محروم الارث اور عات۔ دونوں کی والدہ کوطلاق۔ اصل پیش گوئی کی عبارت پھر ہڑھئے۔ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی پڑے گی اور دیکھئے کہ تفرقه کی مصیبت کہاں حاثوتی۔ پھر کیا ہوا۔ یہی کہ عید کے معاً بعد (مئی ۱۸۹۱ء) محمدی بیگم کا نکاح سلطان احد سے ہوگیا۔ نکاح کے بعد بھی مرزا قادیانی کواپنی وی پیایمان کامل رہا۔ ١٨٩٣ء ميں اس پيش گوئي كى عظمت يہ بحث كرتے ہوئے فرمايا كه پيش گوئي بہت ہى عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔ مرز ااحمر بیگ تین سال کی میعاد کےاندرفوت ہو۔ داماداس کااڑھائی سال کےاندرفوت ہو۔ احمر بیگ تاروز شادی دختر کلال فوت نه ہو۔ ٣....٣ وه دخترتا نکاح اورتاایام بیوه هونے اور نکاح ثانی کے فوت نه ہو۔ یے عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔ اس عاجز سے نکاح ہوجاوے۔ (شہادۃ القرآن ص۸۶ بخزائن ج۲ص۲۷) .....Y ١٨٩٣ء ميں ارشاد ہوا۔''اے خدائے قادر وعليم اگر آئھم كا عذاب مہلك ميں گرفتار ہونا اوراحمہ بیگ کی دختر کلاں کا آخراس عاجز کے نکاح میں آنا۔ یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔'' (اشتهارمورخه ۲۷ را کتوبر ۱۸۹۴ء تبلیغ رسالت جساص ۱۸۷، مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۱۱۵،۱۱۷) ۱۸۹۲ء میں کہا۔''اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آ جانا پر تقدیر مبرم ہے۔ جو کسی طرح کمل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام الٰہی میں بیکلمہ موجود ہے کہ 'لا تبدیا

(اعلان ۲ رتمبر ۹۷ ۱۹ مندرجه تبلیغ رسالت ج ۱۳ ص۱۱ مجموعه اشتهارات ۲ ۲ ص ۳۳)

لك لمات الله "(الله كابات بدل نبيس سكتى) يعنى ميرى بديات برگزنيس شلے كى ـ پس اگرال

جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔''

ا ۱۹۰ ء میں فرمایا۔'' اور ایک حصد پیش گوئی کا لینی احمد بیگ کا میعاد کے اندر فوت ہوجانا حسب منشائے پیش گوئی صفائی سے پورا ہوگیا اور دوسرے کی انتظار ہے۔''

(تخفه گولزوییص ۱۸ بخزائن ج ۱۵ ۱۵۴)

۱۹۰۲ء میں اعلان کیا۔''یا در کھو کہاس (محمدی بیگم والی) کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہرایک بدسے بدتر کھمروں گا۔اے احمقو! بیر پیش گوئی) انسان کا افترانیمیں۔ بیکسی خبیث مفتری کا کاروبارنہیں۔ یقینا سمجھو کہ بیخدا کاسچا وعدہ ہے۔وہی خداجس کی باتیں نہیں ٹلینں۔''

(ضميمه انجام آئقم ص٥٨ نزائن ج١١ص ٣٣٨)

اور ایک صفحہ پہلے اسی پیش گوئی کے متعلق لکھا۔''جس وقت بیسب باتیں پوری ہو جائیں گی۔اس دن .....نہایت صفائی سے (مخالفین کی) ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چپروں کو بندروں اور سورؤں کی طرح کردیں گے۔''

(ضميمه انجام آئقم ص٥٦ بخزائن ج١١ص ٣٣٧)

بیسلسله امید جاری رہا اور ۱۹۰۵ء میں ارشاد ہوا۔'' وی الہٰی میں بیٹہیں تھا کہ دوسری جگہ بیا ہی نہیں جائے گی۔ بیتھا کہ ضرور ہے کہ اوّل دوسری جگہ بیا ہی جائے .....خدا پھراس کو تیری طرف لائے گا۔''

جب ۱۸۸۸ء کی پیش گوئی تقریباً میں برس تک پوری نہ ہوئی اور مرزا قادیانی پوری مطرح مایوس ہوگئا ور مرزا قادیانی پوری طرح مایوس ہوگئاتو آپ نے ۱۹۰۷ء میں کھا۔''خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جواسی وقت شائع کی گئ تھی اوروہ کہ''ایتھا المر أة توبی توبی فان البلاء علیٰ عقبك ''(اے عورت توبیک کہ مصائب تیرا پیچھا کررہے ہیں) پس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کردیایا تو تکاح فنخ ہوگیایا تا خیر میں پڑگیا۔'' (تترحقیقت الوی سے ۱۳۳۱، ترائن ج۲۲ص ۵۷۰)

پیش گوئی کودوبارہ خورسے پڑھئے۔ بینی شرط وہاں نہیں ملے گی۔اچھامان لیا کہ تھی اور
ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کردیا تھا۔ نیجناً نکاح فنخ یا مؤخر ہوگیا تھا تو پھر ۱۹۸۱ء سے۱۹۰۵ء تک
پورے چودہ برس مسلسل یہ کیوں کہتے رہے کہ خدا پھراس کو تیری طرف لائے گا؟ کیا فنخ نکاح کی
اطلاع اللہ نے آپ کونہیں دی تھی؟ پھریہ بات بھی میری ناقص سمجھ سے بالا ترہے کہ عورت کے
توبہ کرنے سے نکاح کارشتہ کیسے ٹوٹ گیا۔''اس عورت کا نکاح آسان پرمیر سےساتھ پڑھا گیا۔''
(تتر حقیقت الوی س)۲۳ ہزائن ج۲۲س میں کے

اگرکوئی بیوی کسی گناہ سے توبہ کرنے کیا اس کا نکاح فنخ ہوجاتا ہے۔ پھر بیھی سمجھ میں خہیں آیا کہ نکاح پڑھا اللہ نے، زبردی کی اس کے اقرباء نے، کہ سلطان احمد کے حوالے کردی فضل احمد اور سلطان احمد کی والدہ کو طلاق دی مرز اقادیا نی نے، اور توبہ کرے جمدی بیگم؟ کس بات پ؟ مان لیا کہ محمدی بیگم نے قصور کیا اور اس نے توبہ کرلی تو پھر وہ اللہ کا باندھا ہوارشتہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ کھولئے فقہ کی کوئی کتاب اور پڑھئے باب النکاح کیا وہاں کوئی الی دفعہ موجود ہے کہ اگر بیوی گناہوں سے تائب ہوجائے تو وہ شوہر پہرام ہوجاتی ہے۔ اس تاویل میں ایک اور معمد بھی حل طلب ہے۔ خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی کہ اے عورت توبہ کر۔ جب ان لوگوں نے اس شرط کو یورا کر دیا تو نکاح یا فنخ ہوگیایا تاخیر میں پڑگیا۔

شرط کاتعلق صرف عورت سے تھا۔لیکن اسے پورا کیا۔ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟
عورت کے اقرباء نے؟ کس طرح؟ کیا وہ تائب ہوکر معافی ما نگئے آئے تھے؟ کیا انہوں نے
سلطان احمد کو مجبور کیا تھا کہ وہ محمدی بیگم کوطلاق دے دے؟ کیا وہ حلقہ بیعت میں شامل ہوگئے
تھے؟اگران میں سے کوئی بات ہی واقع نہیں ہوئی تو پھران لوگوں نے اس شرط کو پورا کیسے کیا؟
مہر جملہ بھی خوب ہے۔'' فکاح یا تو فنٹے ہوگیا۔یا تا خیر میں ریوگیا۔''

آپ سلیم فرماتے ہیں کہ نکاح آسان پہ پڑھ اجاچکا تھا۔ نو پھر تاخیر میں کیسے پڑگیا اور
اگرفنخ ہوگیا تھا تو اللہ کا فرض تھا کہ اپ رسول کو مطلع کرتا۔ پورے انیس برس تک آپ اس عورت
کی والپسی کے منتظررہے اور اللہ نے ایک مرتبہ بھی بید نفر مایا کہ انتظار نہ بجیحے ہم نکاح فنخ کر پچکے
ہیں۔ یہ جملہ صاف بتا تا ہے کہ مرز اقا دیانی کو اللہ کی طرف سے قطعاً کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی
تھی۔ ورنہ وہ متر دوانہ انداز میں بینہ کہتے۔ فنخ ہوگیا ہے یا تاخیر میں پڑگیا ہے۔ نکاح فنخ ہوا تھا یا
مؤخر؟ اللہ کو قو معلوم تھا۔ اگر اللہ اپنے رسول کو بھی تھیقت حال سے مطلع کر دیتا تو وہ فنخ یا تاخیر میں
سے صرف ایک صورت کا ذکر کر کے۔ پھر بڑھئے :

''اے احمقو! بیپیش گوئی کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔ بیخدا کاسچاوعدہ ہے۔ وہی خداجس کی باتیں ٹمل نہیں سکتیں۔'' ''اور بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہما راصد ق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئیوں سے بڑھ کرکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔''

(تبلغ رسالت جاص١١٨، مجموعه اشتبارات جاص١٥٩)

۲..... د پنی آتھم

جون ۱۹۹۳ء کا واقعہ ہے کہ امر تسر کے مقام پرایک زبردست مباحثہ ہوا۔عیسائیوں کی طرف سے عبداللہ آتھم تھے اور دوسری طرف مرزا قادیانی۔ پندرہ دن تک بیمباحثہ جاری رہا۔ مباحثہ کا موضوع شلیث تھا۔ آخری دن مرزا قادیانی نے ایک اہم اعلان فرمایا۔ جس کے الفاظ بیہ عبد'' آج رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ بیہ کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے جناب اللی میں دعاء کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کراور ہم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلے کے سوا پھنیس کر سکتے۔ تو اس نے مجھے بیشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فراتی عبداً مجھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سیچ خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنارہا ہے۔ وہ انہی دنوں مباحثہ کے لی ظرف رجوع نہ کرے اور جو شخص کی چرہے اور سیچ خدا کو مون نہ کرے اور جو شخص کی چرہے اور سیچ خدا کو مانت جب بیپیش گوئی ظہور میں آئے گی۔ کو مانتا ہے۔ اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب بیپیش گوئی ظہور میں آئے گی۔ بعض اندھے سوجا کھے کئے جائیں گے اور بعض کنگڑے چائے گیس گے اور بعض مقرب کے اور بعض کنگڑے جائیں گے اور بعض کنگڑے۔ مقدس میں ۱۲ بخزائن ۱۹۵۰ کا کھیں گے۔''

پیش گوئی کا خلاصہ یہ نکلا کہ جوفریق عاجز انسان (مسے) کوخدا بنارہاہے وہ پندرہ ماہ (مین میں ۱۸۹۴ء) تک ہاویہ پس گرایا جائے گا۔ بشر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔اس پیش گوئی میں دولفظ تشریح طلب ہیں۔ ہاویہ اور حق، ہاویہ کی تشریح خود مرز ا قادیا نی یوں فرماتے ہیں۔ "بشر نسی رہی بعد دعوتی بموته الی خمسة عشرا شهر من یوم خاتمة البحث "میری دعاء کے بعد اللہ نے جھے بتایا کہ آتھم خاتمہ بحث کے بعد پندرہ ماہ کے اندرم جائے گا۔

(کرامات الصادقین اتمام الجیمی المکفرین سی می بخت کے میں اس بخوائن جے میں ۱۹۳۳)

یادر کھئے کہ ہاویہ کی تشریح خدائی ہے۔ بشر نی ربی جواللہ نے بتائی ہے۔ باتی رہالفظ حق تو پیش گوئی کے بیالفاظ پھر پڑھئے۔''جوفریق عمداً جھوٹ کواختیار کررہا ہے اور عاجز انسان کوخدا بتار ہاہے۔''یعنی جھوٹ سے مراد عاجز انسان کوخد ابنانا ہے اور پچ کیاہے؟''اور جو مخص کیج پر ہے۔ اور سیج خدکو مانتا ہے۔''

۔ ایک خدا کو ماننااس پیش گوئی کے روسے رجوع الی الحق کامفہوم ایک ہی ہوسکتا ہے۔ مینی تثلیث سے تائب ہوکر تو حید قبول کرنا۔

اس پیش گوئی کے پورا ہونے پر آپ کو کتنا یقین تھا۔الفاظ ذیل میں دیکھئے۔''اگریہ پیش گوئی جھوٹی نکلی تو میں ہرایک سزااٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو فیل کیا جاوے، روسیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے۔ مجھ کو بھائی دیا جاوے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرےگا۔ تیار ہوں اور میں اللہ جن شانہ کی بات نہ طلگ۔'' (مندرجہ جنگ مقدس سال بخزائن ج۲۵ سے ۲۹ سے دن گزرتے گئے اور اجمدی حلقوں میں اضطراب بڑھتا گیا۔ خود مرزا قادیائی بے حد پریشان تھے کہ میعاد میں صرف چودہ دن رہ گئے ہیں اور آتھ م ہر طرح بخیروعافیت ہے۔ چنانچہ ایک خط میں کھتے ہیں۔'' کرمی اخو یم منتی رستم علی صاحب السلام علیم ورحمتہ اللہ عنایت نامہ معہ کارڈ پہنچا۔

اب تو صرف چندروز (چودہ روز) پیش گوئی میں رہ گئے ہیں۔ دعاء کرتے رہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کوامتحان سے بچاوے شخص معلوم (آتھم) فیروز پور میں ہے۔ تندرست وفر بہہے۔خدا تعالیٰ اپنے ضعیف بندوں کوابتلاء سے بچاوے۔ آمین ثم آمین! مولوی صاحب کو بھی کھیں کہ اس دعاء میں

شرکید ہیں۔والسلام! فاکسار: غلام احداز قادیان! (۲۲ ماگست،۱۸۹ میکتوبات احمدیدج ۵ نبر ۳۳ سا ۱۲۸) یہاں تک که آخری دن آگیا۔ "بیان کیا مجھ سے میاں عبداللد سنوری نے کہ جب

آتھم کی میعاد میں صرف آیک دن باقی رہ گیا تو حضرت سے موعود علیہ السلام نے مجھ سے اور میاں مار علی صاحب مرحوم سے فرمایا کہ اسے بیخے (تعداد یا زمیس رہی) لے لواور ان پر فلاں سورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو۔ (وظیفے کی تعداد بھی یا زمیس) میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ سورت بھی یا زمیس رہی۔ مگر اتنا یا دہے کہ وہ چھوٹی سی صورت تھی۔ ہم نے یہ وظیفہ ساری رات صرف کر کے ٹم کیا۔ وظیفہ ٹم کرنے پرہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد حضرت صاحب کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالباً شمال کی طرف لے گئے اور فرمایا یہ دانے کو کئیں میں ٹھینک دول تو ہم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کر والی لوٹ آنا چاہئے اور مر کر نمیس دیکھنا چاہئے۔ چنا نچہ حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کو کئیں میں ڈار کو کئیں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کو کئیں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر

سرعت کے ساتھ واپس لوٹ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس چلے آئے اور کسی نے منہ پھیر کر پیچھے کی طرف نددیکھا۔'

(سیرۃ المہدی حصاۃ لال ص ۱۵ اروایت نمبر ۱۹ المہدی حصاۃ ل ص ۱۵ اروایت نمبر ۱۹ اس ۱۹ ان تمام حیلوں، دعاؤں اور وظیفوں کے باوجود آتھ صحیح وسالم باقی رہا۔ ۲ رستمبر ۱۸۹۳ء کی صبح کو عیسائیوں اور دیگر فرقوں نے امر تسر، لدھیا نہ اور بعض دیگر شہروں میں وہ جلوس نکالے۔وہ وہ نعرے کسے۔اس قدرگالیاں دین۔ ایسے ایسے پوسٹر چسپاں کئے کہ خدا کی پناہ۔عیسائی تو رہے ایک طرف خود مسلمانوں نے بڑا ہلر مجایا۔ جابجا منظوم منثور اشتہارات چسپاں کئے۔ چند اشتہارات کے اقتباسات ملاحظہ وں۔

اوّل ..... مرزا قادیانی تمام مخلوق کی نظرول میں رسوا ہوا کیم نورالدین کہاں ہیں؟ خواجہ صاحب لا ہوری کہاں ہیں؟ سے میں اسلامیں کی اللہ میں ا

(امرتسر کے مسلمانوں کا اشتہار ، مورخہ ۲ بر تمبر ۱۸۹۴ء)

روم.....

ہوا بحث نصاریٰ میں بہ آخر میان کا بیہ انجام مرزا زمین وآسان قائم ہیں لیکن ترے وہ ٹل گئے احلام مرزا

سوم.....

غضب تھی تجھ پہ سٹمگر چھٹی ستمبر کی نہ دیکھی تو نے نکل کر چھٹی ستمبر کی ذلیل وخوار ندامت سے منہ چھپاتے تھے ترے مریدوں پہ محشر چھٹی ستمبر کی عیسائیوں کی طرف سے بھی بڑی تعداد میں دل آزار پوسٹر شاکع ہوئے۔مثلًا:

اوّل....

الیی مرزا کی گت بنائیں گے سارے الہام بھول جائیں گے خاتمہ ہووے گا نبوت کا پھر فرشتے کھی نہ آئیں گے

وم .....

پنجئہ آتھم سے مشکل ہے رہائی آپ کی توڑ ہی ڈالیس گے وہ نازک کلائی آپ کی جموث ہیں باطل ہیں دعویٰ قادیانی کے سبحی بات سجی ایک بھی ہم نے نہ پائی آپ کی خوب ہے جبریل اور الہام والا وہ خدا آبرو سب خاک میں کیسی ملائی آپ کی آب کی

سوم.....

اب دام مکر اور کسی جا بچھائے بس ہو چکی نماز مصلا اٹھائے

ہم نے ان اشتہارات میں سے نبیتاً مہذب اقوال انتخاب کے ہیں اور نہ ان میں مغلظات کاوہ جوم ہے کہ قال کرتے بھی جاب آتا ہے۔ ان اشتہارات سے صرف یہ دکھانا مقصود تھا کہ آتھ ما اور اس کے فرایق نے بیش گوئی کی شرط رجوع الی الحق کو پورانہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ اپنے طغیان و تمر دپوڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے ۲ مرتمبر ۱۸۹۳ء کو مرز اقادیانی اور خدا و جریل کی انتہائی تو ہین کی۔ نہ صرف ۲ مرتمبر کو بلکہ عبداللہ آتھ ما اسلام اور مرز اقادیانی کے خلاف مسلسل لکھتا رہا۔ اس کی ایک نہایت زہر ملی کتاب ' خلاصہ مباحث 'جس میں تثلیث پہر پر ورد لاکل ہیں۔ تو حید کامضکہ اڑایا گیا ہے اور مرز اقادیانی پر بے پناہ پھتیاں کسی گئی ہیں۔ اسی زمانے (پندرہ ماہ) کی تصنیف ہے۔ ان واقعات کی روشنی میں کون کہ سکتا ہے کہ آتھ منے رجوع الی الحق کر لیا تھا اور عام نامن کوخدا بنانے سے باز آگیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا اور یقینا نہیں کیا تھا تو پھر سوال پیدا ہوتا عاج کہ وہ مرز ائے موت ہا وہ یہ سی کیا گئی اللہ کی طرف سے تھی یہ سی انسان کا افتر ان ہوں کی انسان کی افتر ان ہوں کی اور کر رکا ہوں کی انسان کو خدا بنانے موت ہا وہ یہ ان کی اللہ جمل شانہ کی قسم کھا کر فر مایا تھا۔ ''وہ ضرور ایسا کر رکا۔ ضرور کر رکا ہور کر انسان کی بات نہ طلی گئی۔''

مرزا قادیانی نے اس سوال کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔مثلاً:

اوّل ...... '' کہ خدااپنے وعدے کوتو ڈسکتا ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں۔ چونکہ سرا دینا سرا کا وعدہ کرنا خدا تعالٰی کی ان صفات میں داخل نہیں۔ جوام الصفات ہیں۔ کیونکہ دراصل اس نے انسان کے لئے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔اس لئے خدا کا وعید بھی جب تک انسان زندہ ہے اور اپی تبریلی کرنے پر قادر ہے۔ فیصلہ ناطقہ نہیں ہے۔ البذااس کے برخلاف کرنا کذب یا عہد شکنی میں داخل نہیں ہے۔'
میں داخل نہیں ہے۔'
دوم ...... کہ''گوآ تھم بظاہر زندہ تھالیکن دراصل مرچکا تھا۔ آتھم نے اپی کمال مراسمیگی سے پیش گوئی کی میعاد میں دنیا پر ظاہر کردیا کہ وہ پیش گوئی کی عظمت سے تخت خوف میں سراسمیگی سے پیش گوئی کی عظمت سے تخت خوف میں پڑ گیا اور اس کے دل کا آرام جاتا رہا۔ اکثر وہ روتا تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔ آتھم صاحب موت سے پہلے ہی مرگئے اور ہماری سچائی کے پوشیدہ ہاتھ نے ایسا آئیں دبایا کہ گویا وہ زندہ ہی قبر میں داخل ہوگئے۔''
رانجام آتھم ص۱۱، انجزائن جااس ۱۱۱)
سوم ..... ''کہ خدا تعالیٰ نے ایک نے الہام کے روسے آتھم کومہلت دے دی تھی۔'' کا فرالاسلام ص۱ بجزائن جاسم) میں اس الہام کے روسے آتھم کومہلت دے دی تھی۔''

(انجام آئقم ص٢٢ حاشيه بخزائن ج ااص٢٢)

لیکن''انوارالاسلام' ۱/۷راکتوبر۱۸۹۳ء کی تصنیف ہے اور پیش گوئی کی معیاد ۵رسمبر ۱۸۹۴ء تک تھی۔ ایک ماہ باکیس دن گذر جانے کے بعد مہلت دینے کا مطلب؟ مزہ تو تب تھا کہ میعاد سے پہلے الہام مہلت نازل ہوتا۔ تا کہ ۲ رسمبروالے طوفان بدتمیزی سے تو نجات ملتی۔

ترجمه يكها ہے كە دخدا تعالى نے اس كے ہم وغم پراطلاع پائى اوراس كومبلت دى ـ، ،

چہارم ..... ''سب اس پیش گوئی کرنے کا یہی تھا کہ اس (آتھم) نے اپٹی کتاب اندرونہ بائبل میں آنخضرت صلعم کا نام دجال رکھا تھا۔ سواس کو پیش گوئی کرنے کے وقت قریباستر آدمیوں کے روبروسنا دیا گیا تھا کہ سبب اس پیش گوئی کا یہی ہے کہتم نے ہمارے نبی کو دجال کہا تھا۔ سوتم اگراس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو پندرہ ماہ میں ہلاک کئے جاؤگے۔ سوآتھ نے اسی مجلس میں رجوع کیا اور کہا کہ معاذ اللہ میں نے آنجناب کی شان میں ایسالفظ کوئی نہیں کہا اور دونوں ہوئی ذبان سے انکار کیا۔ جس کے نہ صرف مسلمان گواہ بلکہ چاکیس سے زیادہ عیسائی بھی گواہ ہوں گے۔ پس کیا بیر جوع نہ تھا۔''

(اعجازاحری ۱۰۹،۱۰۸ فزنائن ج۱۹س۸۰۱،۹۰۱)

يه جواب بوجوه کل نظرہے۔

اوی سنگ اگر آتھم نے واقعی اس جلسے ہی میں (جہاں پیش گوئی سنائی گئی تھی) رجوع کر لیا تھا تو پھر آپ پندرہ ماہ تک مضطرب کیوں رہے؟ منشی رسم علی کے خط میں اظہار پریشانی کیوں کیا؟ آخری دن وہ چنے قادیان کے اندھے کؤئیں میں کیوں چھیکئے۔ آتھم کو دراصل مردہ

کیوں قرار دیا اور ۲۲ رستمبر ۱۸۹۳ء کویہ کیوں اعلان کیا۔'' ماسوااس کے بعض اور عظیم الشان نشان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں ہیں۔ جیسا کمنشی عبداللہ آتھم امرتسری کی نسبت پیش گوئی جس کی میعاد ۵؍جون۱۸۹۳ء سے پندرہ مہینہ تک ہے۔''

(شهادت القرآن ٩٥٠ خزائن ٢٥ ص ٣٧٥)

جب رجوع ہو گیا تو پیش گوئی و ہیں ختم ہوگئی۔

دوم ...... اگر رجوع سے مراد صرف لفظ دجال سے رجوع تھا تو پیش گوئی میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہوتی۔ ''حق کالفظ اس قدروسیع ہے کہ کا نئات کی کروڑوں سچائیاں اس کے دامن میں سائی ہوئی ہیں۔ استے وسیع لفظ سے صرف ایک سچائی مراد لینا ایک ایسا تکلف ہے جس کا جواز ایک زبردست قرینہ کے بغیر نکل ہی نہیں سکتا۔ پیش گوئی میں جوفریق عمداً عاجز انسان کوخدا بنار ہاہے ہاویہ میں گرایا جائے گا۔'' (جنگ مقدس ۲۹۰۰، خزائن ۲۵ سے ۲۹ سے بادیہ بیش گرایا جائے گا۔''

کے الفاظ صریحاً مثلیث وتو حید کامفہوم دے رہے ہیں۔ دجال کا نہتو یہاں ذکر ہے اور نہ کسی لفظ سے بیاشار ہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ پھر ہم اس تا ویل کو کیسے قبول کریں۔

پنجم ...... کہ پیش گوئی میں پندرہ ماہ کی میعاد تھی ہی نہیں۔ ''میں نے ڈپٹی آ تھم کے مباحثہ میں قریباً ساٹھ آ دمیوں کے روبرویہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سوآ تھم بھی اپنی موت سے میری سے ان کی گواہی دے گیا۔''

(ضميمة تخفه گولژوريص ۱۱ نززائن ج ۱۷ ص ۲۷)

پیش گوئی میں پہلےاور پیچھے کا کوئی ذکر نہیں۔ وہاں تو صرف اتنا ہی ہے کہ جھوٹا (پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا)

ششم ..... کہ ہاویہ سے مراد موت نہیں بلکہ دماغی بے چینی تھی۔ جس میں آتھم پورے پندرہ ماہ گرفتار رہااوراس طرح پیش گوئی پوری ہوگئ۔''اور توجہ سے یادر کھنا چاہئے کہ ہاویہ میں گرائے جانا جواصل الفاظ الہام ہیں وہ عبداللہ آتھم نے اپنے ہاتھ سے پورے کئے اور جن مصائب میں اس نے اپنے تنین ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھبرا ہوں کا سلسلہ ان کے دامن گیر ہوگیا اور ہول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑلیا۔ یہی اصل ہاویہ تھا۔''

(انوارالاسلام ١٠٥٠ بنزائن جوص ٢٠٥)

پیش گوئی کے الفاظ ذراسا منے رکھئے۔" ہاویہ میں گرایا جائے گا۔بشر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔" تو گویا آتھم اصل ہاویہ میں گرادیا گیا تھا۔اس لئے کہ اس نے حق کی طرف رجوع نہیں کیا تھا۔لیکن آپ (اعجازاحمدی من بخزائن جواص ۱۰۹) میں فرماتے ہیں۔''سوآ تھم نے اسی مجلس میں رجوع کیا۔'' اگر وہ حق کی طرف رجوع کر چکا تھا تو پھراسے اصل ہاویہ میں کیوں گرادیا گیااورا گرنہیں کیا تھا تو زندہ کیوں رہا؟

مرزا قادیانی کاارشاد ہے۔'' کیااس کے سواکسی اور چیز کا نام ذلت ہے کہ جو پچھاس نے کہاوہ پورانہ ہوا۔'' س**ا**..... پسر موعود

۲۷ رفر وری ۱۸۸۱ء کومرزا قادیانی نے الہام ذیل شائع فرمایا۔ "فدائے رحیم وکریم کے بھے بشارت ہوکہ ایک وجیہداور پاک لڑکا تھے دیا جھے والہام سے خاطب کر کے فرمایا۔ تھے بشارت ہوکہ ایک وجیہداور پاک لڑکا تھے دیا جائے گا۔ اس کا نام عموایل اور بشیر بھی ہے۔ اس کومقد س روح دی گئی ہے وہ رجس سے پاک ہے اور وہ نور اللہ ہے۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ ایخ سیحی نفس سے بہتوں کی بیاری کوصاف کرے گا۔ علوم ظاہری وباطنی سے پرکیا جائے گا۔ وہ تین کوچارکرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہمبارک دوشنبہ فرزنددلبندگرامی ارجمند۔"منظه سے الاوّل والآخر مظهر الحق والعلاء کان الله نزل من السماء "زیین کے کناروں تک شہرت یائے گا اور قویس اس سے برکت حاصل کریں گی۔"

(تبلیغ رسالت جالال ۵۸، مجموعه اشتهارات جالاس ۱۰۲۱) پسرموعود کب پیدا ہوگا؟ فرمایا:''ایسالڑ کا بموجب وعدہ الٰہی نو برس کے عرصہ تک ( یعنیٰ ۲۰ رفر دری۱۸۹۵ء تک ) ضرور پیدا ہوگا۔''

(اشتہار۱۲۷رمارچ۱۸۸۱ء بیخ رسالت جاس ۲۵، مجموع اشتہارات جاس ۱۱۳)

تاریخ اور ضرور کا لفظ نوٹ فر مالیجئے۔ ۸۷ اپر بل ۱۸۸۱ء کو ایک اور اشتہار کے ذریعہ
اعلان فر مایا۔ ''جناب الّہی میں توجہ کی گئی تو آج ۸۷ اپر بل ۱۸۸۱ء میں اللہ جل شانہ کی طرف سے
اس عاجز پراس قدر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو ایک مدت جمل سے تجاوز
نہیں کرسکتا۔ لیکن بی طا ہر نہیں کیا گیا کہ جو اب ہوگا بیووی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں نو برس کے
عرصہ میں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد بیالہام ہوا۔ انہوں نے کہا۔ آنے والا یہی ہے یا ہم دوسرے کی
راہ تکین ؟ چونکہ بی عاجز ایک بندہ ضعیف ہے۔ اس لئے اسی قدر ظاہر کرتا ہے جو منجانب اللہ ظاہر
کیا گیا ہے۔ ''
(تبلیخ رسالت جائوں میں ایک مدت جمل (یعنی نو ماہ کے اندر) تک ایک لڑکا (خواہ وہ پسر

موعود ہو یا کوئی اور ) پیدا ہونے کی بشارت درج تھی۔لیکن مئی ۱۸۸۲ء میں ایک لڑ کی پیدا ہوگئ۔ جب سراگست ۱۸۸۷ء کوایک لڑ کا پیدا ہوا تو آپ نے اسے پسر موعود بھھ کراس کا نام بشیراحمد رکھااوراعلان کیا۔

''اے ناظرین! میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتہار ۸؍ اپریل ۱۸۸۹ء میں پیش گوئی کی تھی اور خدا تعالیٰ سے اطلاع پاکر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے۔ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج ۱۷؍ ذیقعدہ ۴۳ ساھ مطابق کراگست ۱۸۸۷ء میں بارہ بجے رات کے بعد ڈیڑھ جبح کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہوگیا۔ فالحمد للله علیٰ ذالك! اس لڑکے کا نام بشیرا حمد کھا گیا۔'' (تبلیخ رسالت جاق ل میں ۹۹، مجوع اشتہارات جامی ۱۸۱۱)

اس اشتہار کود کیھئے اور پھر ۸؍اپریل کے اشتہار کو پڑھئے۔ وہاں دوسر ہے حمل میں جو اس کے قریب ہے۔ کا اشارہ تک نہیں ملے گا۔ بہر حال بیاڑ کا ۴؍ رنومبر ۱۸۸۸ء کوفوت ہو گیا اور مرز ا قادیانی نے مولوی نورالدین صاحب کو کھا۔

مخدومي ومكرمي مولوي نورالدين سلمهالله تعالى

السلام عليكم ورحمته الله!

''میر الرابشیراح تیس روز بیارره کرآج بقضائے ربعز وجل انتقال کر گیا۔انالللہ! اس واقعہ سے جس قدر مخالفین کی زبانیں داراز ہوں گی اور موافقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہوں گےاس کا انداز ہنییں ہوسکتا۔'' ( کتوبات احمدیہے ۵نبراص ۱۲۸)

''اس واقعہ پر ملک میں ایک تخت شورا ٹھااور کی خوش اعتقادوں کا ایسادھ کالگا کہ وہ پھر م نہ سنجل سکے .....حضرت صاحب نے لوگوں کوسنجا لئے کے لئے اشتہاروں اور خطوط کی بھر مار کردی اورلوگوں کو سمجھایا کہ میں نے بھی یہ یقین ظاہر نہیں کیا کہ یہی وہ لڑکا ہے۔میرا یہ خیال تھا کہ شایدیہی وہ موعودلڑکا ہو۔'' (سیرة المہدی حصداق ل ۲۰۱۰روایت نمبر ۱۱۱)

'' جس قدرخدانے مجھ سے مکالمہ ومخاطبہ کیا ہے۔ تیرہ سو برس ہجری ہیں کسی شخص کو بجز میرے آج تک بیغمت عطاء نہیں کی گئے۔'' (حقیقت الوی ص ۳۹۱ مزرائن ج۲۲ ص ۴۰۸)

اور بار بار فر ما یا کہ مجھ پروتی بارش کی طرح برتی ہے۔ جیرت ہے کہاس وتی نے پندرہ ماہ میں آپ کو میبھی نہ بتایا کہ بشیر احمد عنقریب فوت ہوجائے گا۔اس لئے میہ پسر موعوز نہیں۔آخروہ بارش کی طرح برسنے والی وتی کیا کرتی رہتی تھی؟ ٣ رد مبر ١٨٨ء كو پر فرمايا- ٢٠٠٠ رفرورى ١٨٨١ء كاشتهاريس جو بظابرايك لاكى كابت پيش گوئى تقى دايك وه جوفوت مو چكا ہے بابت پيش گوئى تقى دايك وه جوفوت مو چكا ہے ايك وه جوآئنده تولد موگائ

۲ار جنوری ۱۸۸۹ء کوشنہ کے روز آپ کے ہاں ایک اور لڑکا پیدا ہوا۔ جس کا نام بشر محمود رکھا گیا۔ کین یہ فیصلہ نہ کرسکے کہ یہ پہر موجود ہے یا کوئی اور فرماتے ہیں: '' تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موجود لڑکا ہو۔ ورنہ وہ فیضلہ تعالیٰ دوسرے وقت پر آئے گا۔'' (ریویوآ ف ریلیجنز ۳۳ انمبر ۱۵۵۷) کوئورٹر کا ہو۔ ورنہ وہ فیضلہ نہ کرسکے۔ اس لئے کہ اصل پیش گوئی میں ایک فقرہ یہ بھی تھا۔ وہ تین کوچار کرنے والا ہوگا۔ یعنی تین بھائیوں کے بعد آئے گا۔ میعاد الہام (۲۰ رفر وری ۱۸۹۵ء) گذرگی۔ کیکن آپ بدستور منتظر ہے۔ ۱۸۹۷ء میں ارشاد ہوا۔''ایک اور الہام جو۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء میں شائع ہوا تھا۔ وہ یہ ہے کہ خدا تین کوچار کرے گا۔ اس وقت ان تین لڑکوں کا جواب موجود ہیں۔ نام ونشان نہ تھا۔ صرف ایک کی انظار ہے۔ جو تین کوچار کرنے والا ہوگا۔''

(ضميمهانجام آتهم ص١١٥، خزائن ج١١ص ٢٩٩،٢٩٨)

پیش گوئی سے پورے سواتیرہ برس بعد ۱۸۹۳ مرون ۱۸۹۹ء کوآپ کے ہاں ایک اور فرزند
کی ولا دت ہوئی ۔ جس پر بے حد مسرتیں منائی گئیں اور آپ نے پورے وثوق سے اعلان فر مایا۔
''میر اچوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمہ ہے۔ اس کی نسبت پیش گوئی ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء میں گی گئی
صوخدانے میری تقدیق اور تمام خالفین کی تکذیب کے لئے ۔۔۔۔۔اس پیر چہارم کی پیش گوئی
کو ۱۸۹۳ جون ۱۹۹۹ء میں جو مطابق میں مصفر ۱۳۷۷ ہے تھی۔ بروز چہار شنبہ (پیش گوئی میں درج تھا۔ دو
شنبہ مبارک دوشنبہ۔ برق) پوراکر دیا۔'
شنبہ مبارک دوشنہ۔ برق) پوراکر دیا۔'
پیش گوئی میں دوشنہ کا دن درج تھا۔ اس کی تشریح یوں فرمائی۔''چو تھے لڑکے (مبارک

احمه) كاعقيقه پيركےدن موا-تاوه پيش گوئي پوري موكه دوشنبه - مبارك دوشنبه- "

(ترياق القلوب ص ١٨ نخزائن ج ١٥ص ١٣٦)

مبارک احمد کی صفات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔''اور اس لڑکے نے اس طرح پیدائش سے پہلے کیم جنوری ۱۸۹۷ء (ساڑھے انتیس مہینے پہلے) میں بطور الہام بیکلام جھ سے کیا۔ مجھ میں اور تم میں ایک دن کی میعاد ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت سے نے تو صرف مہد میں ہی با تیں کیں۔لیکن اس لڑکے نے پیٹ میں ہی دو مرتبہ با تیں کیں اور پھر بعداس کے میں ہی با تیں کیں اور پھر بعداس کے مار جون ۱۸۹۹ءکووہ پیدا ہوا۔'' (تیات القلوب ۱۸۹۵ءکووہ پیدا ہوا۔''

یہ بات بھھ میں نہیں آئی کہ جب ولادت سے ساڑھے نتیس ماہ پہلے وہ لڑکا پیٹ میں تھائی نہیں تواس نے پیٹ سے باتیں کیسے کیں؟ آٹھ سال بعد

اگست ۱۹۰۷ء میں مبارک احمد پ میں گرفتار ہوگئے۔ بیاری بڑھ گئ تو نودن کے بعد مرزا قادیانی پردتی نازل ہوئی۔''قبول ہو گئی۔نودن کا بخار ٹوٹ گیا۔''(اخبار بر ۲۹ راگست ۱۹۰۷ء) لیکن:''حکیم نورالدین صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھا تو چھوٹ چکی تھی۔انہوں نے کا نیتی ہوئی آ واز میں کہا۔حضور کستوری لایئے۔حضرت سے موعودعلیہ السلام چا بی لے کرففل کھول ہی رہے تھے کہ مبارک احمد فوت ہوگیا۔'' (خطبہ میاں محمود احمد قادیانی،الفضل ۱۸ راکتو بر ۱۹۳۲ء)

ابھی قادیان ماتم کدہ بناہواتھا کہ جریل پھرایک بشارت لے کرآ گیا۔ 'جب مبارک احمد فوت ہوا۔ ساتھ ہی خداتعالی نے بدالہام کیا۔ 'انا نبشرك بغلام حلیم ینزل منزل المسبارك ''یعنی ایک حلیم لڑ کے کی ہم تجھے بشارت دیتے ہیں۔ جو بمزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہواس لئے اس نے مجر و وفات مبارک احمد کے ایک دوسر لڑ کے کی بشارت دی۔ تابیہ مجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا۔ بلکہ ذندہ ہے۔''

(اشتہارمورخد۵رنومبرے ۱۹۰۵ء تبلیغ رسالت ج۱۰ ۱۳۲۰ مجموصه اشتہارات ج۳ ص۵۸۷) لیکن ساڑھے پاپنچ ماہ بعد مرزا قادیانی کا انتقال ہو گیا۔اور ۱۹۰۴ء (ولادت دختر) کے بعد آپ کی کوئی اولا دنہ ہوئی۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اس پیش گوئی کے ساتھ تین ضمنی پیش گوئیاں بھی تھیں۔ بری پیش گوئی پیرموعود کے تعلق

ا..... بردی پیں لوی پرمونود کے علق ۲..... ضمنی (۱) ایریل ۱۸۸۱ء کے اشتہار میں لؤکے کی

بشارت کیکن کری کا پیدا ہونا۔

(۲)مبارک احمد کی بیاری میں وہ الہام کہ قبول ہوگئی۔ بخارٹوٹ گیا۔

(۳) وفات مبارک کے بعد غلام علیم کی بشارت کیا بیہ چاروں پیش گوئیاں پوری ہوگئیں؟ مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''جو مخص تحدی کے طور پر پیش گوئیا ہے: دعویٰ کی تائید میں شائع کرتا ہے۔اگروہ جھوٹا ہے تو خدا کی غیرت کا ضرور

بينقاضا ہونا جا ہے كه ابدأ اليي مرادوں سے اس كومحروم ركھے۔'' (ضميمة ترياق القلوب نمبراص ٩٠ خزائن ج١٥ص ١٣٠٠ فخص) ٣.....طاعون اور قاديان جب اس صدی کے آغاز میں طاعون نے ملک کواپئی گرفت میں لے لیا تو مرزا قا دیانی ن مختلف پیش گوئیاں شائع کیں۔مثلاً: '' جب تک وہ خدا کے ماموراوررسول کو مان نہ لیں۔ تب تک طاعون دور (دافع البلاءِس۵،خزائن ج۸اس۲۲۵) ''اوروہ قادر خدا قادیان کوطاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ قادیان اسی لئے محفوظ رکھی گئی کہوہ خدا کارسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔'' (دافع البلاء ٤٠، فزائن ج ١٨ص ٣٢٦، ٣٢٩) ''طاعون دنیامیں اس لئے آئی ہے کہ خدا کے سیح موعود سے نہ صرف اٹکار کیا گیا۔ بلکہ اس کو دکھ دیا گیا۔ یہ طاعون اس حالت میں فرو ہوگی۔ جب لوگ خدا کے فرستادہ کو قبول (دافع البلاء ص٨،٩، خزائن ج٨١ص ٢٢٩) کرلیں گے۔' '' طاعون د نیا میں گوستر برس تک رہے۔قادیان اس کوخوفناک بتاہی ہےمحفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔'' (دافع البلاء ص ١٠ خزائن ج١٨ص ٢٣٠) '' جو شخص مجھے نہیں مانتا میں دیچے رہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے تئیں ڈال ر ہاہےاور کوئی بیجنے کا سامان اس کے پاس نہیں۔سچاشفیع میں ہوں۔'' (دافع البلاء ص١٦ بخزائنج ١٨ص٢٣٢) "میں نے خدا سے الہام یا کرایک گروہ انسانوں کے لئے جومیر بے ول پر چلنے والے ہیں۔عذاب طاعون سے بیچنے کے لئے خوشخبری یائی ہے۔'' ( کشتی نور حص ۹ بخزائن ج۹ اص۹ ) ''آج سے ایک مدت پہلے وہ خداجس کے علم اور تصرف سے کوئی چز باہر نہیں ۔اس نے مجھ پروی نازل کی کہ میں ہرا یسے خض کو طاعون کی موت سے بیاؤں گا۔ جواس گھر کی جارد بواری میں ہوگا۔بشرطیکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو۔'' (کشتی نوح ص۱ بنزائن ج۱۹ص۲) اس پیش گوئی کے اجزاء یہ ہیں۔

دوم ..... آپ کے گھر کی چارد بواری میں طاعون داخل نہیں ہوگا۔

سوم ..... آپ کے پیرومحفوظ رہیں گے۔

پنجم ...... طاعون اس وفت تک دور نه ہوگا جب تک لوگ خدا کے فرستادہ اور رسول کو مان نه لیں۔

یہ ہیں پیش گوئی کے اجزائے خمسہ جس کوآپ نے بار بار مختلف پیرا یوں میں پیش فر مایا۔ آیئے ذراد یکھیں کہ یہ یا پنج پیش گوئیاں کس صدتک پوری ہوئیں۔

اوّل ..... کیا قادیان طاعون سے محفوظ رہا۔ مرزا قادیانی ایک اعلان میں فرماتے ہیں۔ ''آج کل ہر جگہ مرض طاعون زور پر ہے۔اس لئے اگر چہ قادیان میں نسبتاً آرام ہے۔''

(اخبارالبدرقاديان مورخه ١٩٠٢ مبر٢ ١٩٠١)

نسبتاً سےمعلوم ہوتا ہے کہ قادیان محفوظ نہیں تھا۔اس اعلان سے آٹھ ماہ پہلے البدر کے مدیر نے لکھا تھا۔'' قادیان میں جو طاعون کی چندوار دانیں ہوئی ہیں۔ہم افسوس سے بیان کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہاس نشان سے ہمارے منکر اور مکذب کوئی فائدہ اٹھاتے اور خداکے کلام کی قدراورعظمت اور جلال ان پڑھتی۔انہوں نے پھر سخت ٹھوکر کھائی۔''

(البدرمورخه ۲۲ راپریل ۱۹۰۲ء)

البدر کا مدیر دنیا میں صرف ایسے احمق انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ جب کوئی الہامی پیش گوئی غلط ثابت ہوتوان کا ایمان خدائی کلام کی عظمت وجلال پراور بڑھ جائے۔

اسی مدیر نے تین ہفتے بعد لکھا۔ ' قادیان میں طاعون حضرت سے علیہ السلام کے الہام کے ماتحت اپنا کام برابر کررہی ہے۔''

اپریل ۱۹۰۴ء میں قادیان کا سکول طاعون کی وجہ سے بند کردیا گیا اور سرکاری روزنا مچے میں ملاحظہ ہوا خبار اہل حدیث امرتسر مورخہ ۲۷مرئی ۱۹۰۴ء صرف مارچ اور اپریل ۱۹۰۴ء میں ۱۳۳۳۔اموات درج ہوئیس جوقادیان میں طاعون سے واقع ہوئی تقیس ۔قادیان کی آبادی ان دنوں اٹھائیس سونفوس پر مشتمل تھی۔لوگ تھبرا کرگاؤں چھوڑ گئے تھے اور تمام قصبہ سنسان ہوگیا تھا۔خودمرز اقادیانی اس حقیقت کو پول اعتراف فرماتے ہیں۔

''طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون کا زورتھا۔میرالڑ کا شریف احمد بہت بیار ہوگیا۔'' دوم ...... کیا آپ کے گھر کی چارد یواری محفوظ رہی ؟''بردی غوٹاں (شاید ملازمہ)
کوتپ ہوگیا تھا۔ اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔لیکن میری دانست میں اس کو طاعون نہیں ہے۔
احتیاطاً نکال دیا ہے۔ ماسٹر محمد دین کوتپ ہوگیا اور گلٹی بھی نکل آئی۔ اس کو بھی باہر نکال دیا ہے۔
میں تو دن رات دعاء کرر ہا ہوں اور اس قدر زوراور توجہ سے دعا کیں کی ہیں کہ بحض اوقات میں ایسا
بیار ہوگیا کہ بیوہ ہم گذرا کہ شاید دو تین منٹ جان باقی ہے اور خطر ناک آ ٹار ظاہر ہوگئے۔''

( مكتوبات احديدج پنجم نمبر١١٥١١)

تو گویا چارد یواری بھی محفوظ نہ رہی اور مرزا قادیانی بعالم پریشانی پورے زوراور توجہ سے دعاؤں میں مصروف ہو گئے ۔کس مقصد کے لئے؟ طاعون کے بڑھنے یا گھنٹے کے لئے؟ سیاق وسباق سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتمہ کہ طاعون کے لئے دعائیں کر رہے تھے۔لیکن' میں نے طاعون چھیلنے کی دعاء کی ہے۔سووہ دعاء قبول ہوکر ملک میں طاعون پھیل گئی ہے۔''

(حقیقت الوحی ۲۲۳ خزائن ج۲۲ ۲۳۵)

''مبارک وہ خدا ہے۔جس نے دنیا میں طاعون کو بھیجا۔ تا کہ اس کے ذریعہ سے ہم بردھیں اور پھولیں۔(لینی لوگ طاعون سے بچنے کے لئے آپ کی بیعت میں داخل ہوں) اور ہمارے دشمن نیست ونا بود ہوں۔'' ( تمد حقیقت الوی ص ۱۳۱اعاشیہ بنزائن ج۲۲ص ۵۷۰)

ان اقتباسات سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا اور آپ دنیا کی تباہی و بربادی پہبہت خوش تھے۔اس لئے کہ طاعون آپ کے عظیم الشان نشانات میں سے ایک نشان تھا۔'' دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیا نے اسے قبول نہ کیا۔ پس خدااس کو قبول کرے گا اور زور آور حملوں سے مراد طاعون ہے۔'' آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ زور آور حملوں سے مراد طاعون ہے۔''

(ملفوظات احمد بيرحصه بفتم ص٥٢٢، مورخه ٣٠ رنومبر٧ • ١٩ء، بروز يكشنبه)

بیطاعون آپ کی دعاء کا نتیجہ ، مبارک خدا کی طرف سے اشاعت اسلام کے لئے ایک وسیلہ اور صدافت رسول کو ظاہر کرنے کے لئے ایک زور آ ورحملہ تھا۔ اس لئے ہر خیرخواہ اسلام کا بیہ فرض تھا کہ وہ اس عظیم الشان نشان کو قائم ودائم رکھنے کے لئے پوری قوت صرف کرتا اور اگر کوئی شخض رفع طاعون کے وسائل اختیار کرتا تو اس کے خلاف جہاد کرتا لیکن نہ جانے یک بیک کیا ہوا کہ مرز اقادیانی اگریزی حکومت (دجال) کی خدمت میں ہدیہائے تشکر پیش کرنے لگے۔

" "شکر کا مقام ہے کہ گورنمنٹ عالیہ انگریزی نے اپنی رعابیہ پرم کر کے دوبارہ طاعون سے بچانے کے لئے ٹیکہ کی تجویز کی اور بندگان خدا کی بہودی کے لئے کئی لا کھروپیہ کا ابوجھا ہے سر پر ڈال لیا۔ در حقیقت بیوہ کام ہے جس کا شکر گذاری سے استقبال کرنا دانشمندرعایا کا فرض ہے۔'' (کشتی نوح ص ابنزائن جواص ا

جناب دانشمندرعایا کا فرض تو بتادیا که وه ٹیکه کی تجویز اور بندگان خدا کی بهبودی پر گورنمنٹ عالیه کاشکریدادا کرے۔لیکن بینه فر مایا کهاس کاروبیآپ کی ہستی گرا می کے متعلق کیا ہو کہ جن کی دعاسے ملک میں طاعون پھیلا۔'' تا کہ میرے دشمن نیست ونا بود ہوں۔''

سناہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام کا ئنات کے لئے رحمت بن کر آتے ہیں۔ان کا کوئی دشمن نہیں ہوا کرتا۔ وہ سب کا بھلا چاہتے ہیں۔ وہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ وہ سب کو گلے لگاتے ہیں۔'' میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پریہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرادشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع سے الی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہر بان اپنے بچوں سے بلکہ اس سے بڑھ کر۔'' (اربعین نمبراص ہنزائن جے اس سے سرائی کے اس سے سرائی کے اس سے سرائی کے اس سے سرائی کا سے سالئی کا سے بالکہ اس سے بڑھ کر۔''

کیا مہر بان والدہ اپنے بچوں کوطاعون میں پھنسانے کے لئے دعائیں کیا کرتی ہیں؟ اوران کے نیست ونا بود ہونے پہنوش ہوتی ہے؟ اگر آپ حقیقتاً دنیائے انسانی پر والدہ سے زیادہ مہر بان تھے تو پھریہ کیوں کہا۔''مبارک ہے وہ خدا جس نے دنیا میں طاعون بھیجا۔ تا کہ ہم بر حیس اور پھولیں اور ہمارے دشمن نیست ونا بود ہوں۔''

سوم ..... کیا آپ کے پیرومحفوظ رہے؟ نہیں۔

ا...... ماسٹرمحد دین ( گھر میں جور ہتاتھا تو پیروہی ہوگا ) کوگٹن لکل \_

۲ ..... آپ خورشلیم فرماتے ہیں کہ آپ کے پیروجھی طاعون کا شکار ہوئے۔

ہماری جماعت میں سے بعض کو گول کو طاعون سے فوت ہوجانا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ آنخضرت علیلیہ کے بعض صحابر لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔

(تتر حقیقت الوی ساسا حاشیه نزائن ج۲۲ س ۱۹۸۸)
''اگرایک آ دمی ہماری جماعت میں مرتا ہے تو بجائے اس کے سویا زیادہ آ دمی ہماری جماعت میں داخل ہوتا ہے۔''
جماعت میں داخل ہوتا ہے۔''
کیوں داخل ہوتا ہے؟ اس کی وج حکومت ہندگی زبانی سنئے۔

"One Great Stimulus for Conversion has been the assertion of the founder that all those owing allegiance to him would ascape the scourge of plague. But after a certain period of immunity, the ahmadies began to succumb to the disease like others & the faith in the efficancy of the Prophet's declaration was some what Shaken."

'' قبول احمدیت کی بردی وجہ بانی احمدیت کا بددعولی تھا کہ اس کے پیروطاعون سے محفوظ رہیں گے۔ حفاظت کے ایک عارضی وقفہ کے بعد احمدی بھی باقی آبادی کی طرح طاعون کا شکار ہونے گلے اورلوگوں کا عقادر سول، قادیان کے اعلان کے متعلق متزلزل ہوگیا۔''

(كتاب مردم شارى برائي سال ١٩١١ ع ١٢٩)

چہارم ..... کیا آپ کو نہ ماننے والے طاعون کا شکار ہوگئے؟ دعویٰ تو یہی تھا۔ ''سوائے عزیزو! اس (طاعون) کا بجز اس کے کوئی علاج نہیں کہ اس مسیح کو سپچ دل اور اخلاص سے قبول کرلیا جائے۔'' (دافع البلاء ص۱ انجزائن ج۱۵ س۲۳۲)

اس وفت تقریباً چالیس ہزاراگریز افسر ہندوستان میں موجود تھے۔وہ سب کے سب مسیح موعود کے مثل میں موجود تھے۔وہ سب کے سب مسیح موعود کے مثل تھے کیا ہندوستان میں احمد یوں کے بغیر کوئی اور متنفس باتی نہیں رہا تھا۔اگر نہیں رہا تھا تواا 19 اء کی کتاب مردم شاری میں چھر کروڑ چھیاسٹھ لاکھ مسلمان اور ۲۸ کروڑ دیگرا قوام کیسے درج ہوگئ ہیں۔

پنجم ..... کیا واقعی طاعون اس وفت تک دورنہیں ہوا تھا۔ جب تک لوگوں نے خدا کے فرستادہ کو مان نہ لیا؟

اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لئے جمیں کتاب مردم شاری کی پھرورق گردانی کرنی پڑے گی۔ **احمد یوں کی تعدا**د

جب ۱۰۹۱ء کی مردم شاری قریب آئی تو مرزا قادیانی نے اعلان کے ذریعے اپنی جماعت کو ہدایت کی کہ وہ کتاب مردم شاری میں اپنے آپ کو احمدی درج کرائے اور ساتھ ہی حکومت سے درخواست کی۔''ہم ادب سے اپنی معزز گورنمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ اس نام (احمدی) سے اپنے کا غذات اور مخاطبات میں اس فرقہ کو موسوم کرے۔ یعنی مسلمان فرقہ احمدید۔'' (اشتہار مجریہ مودند ارفومبر ۱۹۰۰ء مندرج تریاق القلوب ۳۹۸ ہزائن ج۱۵ سے ۲۲۸)

کتاب مردم شاری کے اوراق اللنے سے پہلے میدد کیھ لینا نامناسب نہ ہوگا کہ خود مرزا قادبانی کاانداز ہ تعداد جماعت کے متعلق کیا تھا۔ ۱۹۹۷ء میں فرمایا۔'' بیہ جماعت بەنسبت تمہاری جماعتوں کے تھوڑی ہی اور فئەقلىلە ہےاورشايداس وقت چاريا پچ ہزار سے زيادہ نہ ہوگی۔'' (انحام آگھم ٣٧ بخزائن ج ااص ٢٢) یمی سال ۱۸۹۷ء اور یمی کتاب'' (مولوی عبدالحق کے ساتھ ) مباہلہ سے پہلے میرے ساتھ شاید تین چارسوآ دمی ہول گے اور اب آٹھ ہزار سے پچھزیا دہ وہ لوگ ہیں (ضميمه انجام آئقم ص٢٦ حاشيه بخزائن ج ااص١١٠) جوا*س ر*اه میں جانفشاں ہیں۔'' وہی سال اوروہی کتاب '' (اللہ نے) ہماری قبولیت زمین پر پھیلائی اور (ضميمهانجام آئقم ص ۵۸ بخزائن ج ۱۱ ص ۳۴۲) ہاری جماعت کو ہزار ہا تک پہنچایا۔'' تو کیا ۱۸۹۷ء میں احمدیوں کی تعداد پہلے چار یا نچ ہزار۔ پھرآ ٹھ ہزار سے پچھزیادہ اوراس کے بعدصرف ہزار ہاتھی۔ ۱۸۹۹ء میں۔''میری جماعت کے لوگ دس ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے۔" (ترياق القلوب نمبر ٢٥ ص ٣٦٥ حاشيه بخزائن ج١٥ ص٣٩٣) ١٩٠٢ء ميں۔ "آج كى تاريخ تك برٹش انڈيا ميں پير جماعت ايك لاكھ (کشتی نوح ص ۱۷ بخزائن ج ۱۹ص ۷۹) سے بھی کچھزیادہ ہے۔'' ۲ • ۱۹۰ ء میں ۔''ان دنوں میں دس آ دمی بھی میری بیعت میں نہ تھے۔مگر آج خدا کے فضل سے تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔'' (حقیقت الوی ص١٦٠، نزائن ج٢٢ص١١٣) ١٩٠٤ء ميں۔"اور سب بيعت كرنے والے جار لاكھ كے قريب ہول گے۔" (تته چشمه معرفت ۱۳۸ نزائن ج۳۲ س۲ ۴۸) مئی ۸ ۱۹۰۸ء میں رحلت سے دوروز پہلے۔ ''یاد رہے کہ جاری احمدی جماعت جارلا کھ ہے کم نہیں ہے۔'' (بيغام ملحص ٢٦ بخزائن ج٣٧ص ٥٥٩) کیکن کتاب مردم شاری برائے سال ۱۹۱۱ء ص ۱۲۹ بتاتی ہے کہ طاعون کے بعد ۱۹۱۱ء میں احمد یوں کی تعداد صرف اٹھارہ ہزار چھسو پچانوے (۱۸۹۹۵) تھی اور کل پنجاب کی آبادی ایک کروڑیچانوے لاکھ اناسی ہزار چھپالیس (۴۷-۱۹۵۷) کینی طاعون کے بعد بھی صرف پنجاب میں مسیح موعود کے مشکر ایک کروڑ پچانوے لا کھ ساٹھ ہزار باقی تصاور طاعون ختم ہوگیا۔

حالانکہ خدانے صریحاً فرمایا تھا۔'' بیطاعون اس حالت میں فروہوگی۔ جب کہلوگ خدا کے فرستادہ کو قبول کرلیں گے۔''

۵....الهامعمر

مرزا قادیانی نے الہام عرکوا پی تصانف میں سومرتبہ سے زیادہ دہرایا ہے۔ 'شمانین حولا او قریباً من ذالك او تزید علیه ''اوراس كا ترجمہ يول فرمايا ہے۔ 'تيرى عمراسى برس كى ہوگى يادوچاركم ياچندسال زيادہ۔'' (ضممة تخد گولاويس،۳، تزائن ج١ص٢٧)

اس کی مزیدتشرت کیول فرمائی ہے۔'فبشر نا ربنا بثمانین سنة اوھوا کثر عددآ''اللہ نے مجھے بثارت دی ہے کہ تیری عمراس برس یا کچھ زیادہ ہوگی۔

(مواهب الرحمان ص ٢١ فزائن ج ١٩ص ٢٣٩)

اوّل توبدالهام ہی عجیب ہے۔ اسی برس، دوجارکم یا چندسال زیادہ کیا اللہ مستقبل کے واقت سے بے خبر ہے؟ کیا الہام نازل کرتے وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی وفات ۲۲ مری ۱۹۰۸ء کو ہوگی ۔ کیا اللہ کو آپ کی تاریخ ولادت بھول گئتی ؟ اگر یا دفتی اور تاریخ وفات بھی معلوم تھی تو پھر الہام میں بدا ظہار تجاہل دو جارسال کم یا چندسال زیادہ کیوں؟ جس شخص کو اپنی معلوم تھی تو پھر الہام میں بدا ظہار تجاہل دو جارسال کم یا چندسال زیادہ کیوں؟ جس شخص کو اپنی کہ گا کہ میرے بیٹے کی تاریخ ولادت ووفات ہر دو معلوم ہوں اور جع وتفریق کا قاعدہ بھی جانتا ہو۔ وہ بھی نہیں کہ گا کہ میرے بیٹے کی عربیں برس یا دوجار کم یا چندسال زیادہ تھی ۔ بداشتہاہ و تجاہل اسی شخص کے بیان میں ہوسکتا ہے جو تاریخ ولادت وفات ہر دو سے ناواقف ہواور بیاس قدران پڑھ ہو کہ سال وفات میں سے سنین حیات تفریق کر کے حاصل نہ بتا سکتا ہو۔ پھر عجیب تر یہ کہ تشریخ الہام مرکزی عدد یہی ہے۔ جھوڑ سے اوراس کو پیش نظرر کھئے کہ الہام کامرکزی عدد یہی ہے۔

مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف میں تاریخ ولادت کہیں ذکر نہیں فرمائی۔ صرف اتنا باربار فرماتے ہیں کہ میں ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء کو پیدا ہوا تھا اور نہ آپ کے سواخ نگاروں نے سے تکلیف کی کہول سرجن گرداسپور کے دفتر سے آپ کی تاریخ ولادت معلوم کر لیتے۔اتنے بڑے روحانی رہنما کے مریدوں کا بیتساہل قابل افسوس ہے۔

''میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور ۱۸۵۵ء میں سولہ برس کا پاستر ھویں برس میں تھا۔'' ( کتاب البریص ۱۵۹ء شیہ بخزائن جسام ۱۷۷) کیا کوئی حساب دان بیر بتاسکتا ہے کہ آپ ۱۸۵۷ء میں کس حساب سے سولہ برس کے تھے؟ خیراسے چھوڑ سئے ۔صرف سال ولادت یا در کھئے اور سال وفات یعنی ۱۹۰۸ء سے اسے منہا کردیجئے۔ ۱۹۰۸ء - ۱۸۴۰ء – ۱۸۳۹ء – ۱۸۳۹ء – ۱۸۳۹

باقی بچے ۱۸ یا ۲۹ اب دیکھئےاس الہام کو تیری عمراسی سال ہوگی۔ یا دو چار کم یا چند سال زیادہ لیکن یہاں تو پورےاا ۱۲ ابرس کم ہیں۔

'' پھراگر ثابت ہو کہ میری سوپیش گوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو۔ تو میں اقرار کروں گا کہ میں کا ذب ہوں۔'' سرون گا کہ میں کا ذب ہوں۔''

۲.....امراض خبیثه سے تفاظت کا *وعد*ه دنسر خبیب نامجم سرور میر از میری کردند میری میری

''اس (خدا) نے جمجھے براہین میں بثارت دی کہ ہرایک خبیث عارضہ سے مجھے محفوظ رکھوں گا۔''
(ضمیر گول دیں ۳۰ حاشیہ بخزائن ج ۱۵سے ۱۷ محفوظ مختوب کا میں کا دائی دل مختلف دائی دل میں ہوسکتی ہے۔ مثلًا دائی دل دھوکن، دق، خون کا دباؤ، ذیا بیطس، امراض طوا کف خانہ، جنون، مرگی، طاعون، ہیفنہ، برص، دائی خارش وغیرہ۔

''بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت سے موعودکو پہلی دفعہ دوران سراور ہسٹر یا کا دورہ بشیرا وّل کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔۔۔۔۔اس کے بعد آپ کو ہا قاعدہ دور سے پڑنے شروع ہوگئے۔'' پڑنے شروع ہوگئے۔'' ''مراق کا مرض مرزا قاد مانی کوموروثی نہ تھا۔ بلکہ یہ خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا

مرال کا مرس مرزا فادیا می توسورومی شدها۔ بلکہ بیرحار بی افرات کے ماحت پیدا ہوا تھا۔''

'' حضرت اقدس (مرزا قادیانی) نے اپنی بیاری دق کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بیاری آپ کو حضرت مرزاغلام مرتضی مرحوم کی زندگی میں ہوگئ تھی۔۔۔۔۔ اس بیاری میں آپ کی حالت بہت نازک ہوگئ تھی۔'' (حیات احمر جلد دوم نمبرا لال میں ۹۔، مؤلفہ یعقو بیلی)

" دمیں ایک دائم المرض آدمی ہوں۔ ہمیشہ سردرداوردوران سراور کی خواب اور شنج دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری بیاری ذیا بیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بیاری ذیا بیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بیا اوقات سوسود فعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے۔ بسا اوقات میرا بیا جال ہوتا ہے کہ نماز کے لئے جب زینہ چڑھ کر او پر جاتا ہوں تو مجھا پی ظاہری حالت پر امید نہیں ہوتی کہ ..... میں زندہ رہوں گا۔"
رہوں گا۔"

ے....الہام تلج

تنلی عربی زبان میں برف کو کہتے ہیں۔جب مرزا قادیانی کے الہامات زلزلہ کی وجہ سے بعض لوگوں میں بے چینی سی پھیل گئ تو اللہ نے بیالہام نازل کیا۔''پھر بہار آئی تو آئے گئے کے آئے کے دن۔'اوراس کی تشریح یوں فرمائی:

" دوسرے معنی اس کے عربی میں اطمینان قلب حاصل کرنا ہے۔ گذشتہ دنوں میں زلزلوں کی نسبت کچ طبع لوگوں نے شبہات بھی پیدا کئے تھے اور قلبح قلب یعنی کلی اطمینان سے محروم ہوگئے تھے۔اس لئے بہار کے موسم میں ایک ایسا نشان ظاہر ہوگا۔جس سے تلج قلب ہوجائے گا۔'' گا۔''

کون ساموسم بہار؟

حقیقت الوحی کا تتمہ جس سے بیا قتباس لیا گیا ہے۔ ے ۱۹۰۰ء کے اوائل میں لکھا جارہا تھا۔ بظاہر موسم بہار سے ک ۱۹۰۰ء ہی کا موسم ہوسکتا ہے۔لیکن نہیں۔ آپ اس کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں۔''بہار جب دوبارہ (لینی ۸ ۱۹۰۸ء میں) آئے گی توایک اورزلزلہ آئے گا۔''

(حقیقت الوی ۱۰۳، خزائن ج۲۲ ص۱۰۳)

اور چند سطور کے بعد فرماتے ہیں۔'' پھر بہار جب بارسوم (لینی ۱۹۰۹ء میں ) آئے گی تواس وقت اطمینان کے دن آجا کیں گے اور اس وقت تک خدا کی نشان ظاہر کرےگا۔''

(حقیقت الوی ۱۰۳ مزائن ج۲۲ ۱۰۳)

توواضح ہوگیا کہ الہام ثلج کا تعلق ۹- ۱۹ء کے موسم بہار سے تھا۔ لیکن آپ کا انتقال مئی ۱۹۰۸ء میں ہوگیا۔ تو کیا ۹- ۱۹۰۹ء کی بہار میں کوئی ایسا نشان نازل ہوا تھا۔ جو اطمینان قلب کا موجب بنا ہو؟ اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں مل سکتا۔ گھبرانے کی بات نہیں۔ مرزا قادیانی اس موجب بنا ہو؟ اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں مل سکتا۔ گھبرانے کی بات نہیں۔ ''بہ پیشین گوئی پیشین گوئی کو بھی فروری ۱۹۰۷ء میں پورا کر گئے تھے۔ وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں۔ ''بہ پیشین گوئی (ثلج والی) صفائی سے پوری ہوگئی۔ یعنی جب عین بہار کا موسم آیا اور باغ پھولوں اور شگوفوں سے بھر گئے تب کشمیراور پورپ کے ملکوں میں برف باری (ثلج ، برف) حدسے زیادہ ہوئی۔ چنا نچہ آئ بھر گئے تب کشمیراور پورپ کے ملکوں میں برف باری (ثلج ، برف) حدسے زیادہ ہوئی۔ چنا نچہ آئ بھر گئے تب کشمیراور پورپ کے ملکوں میں برف باری (ثلج ، برف) حدسے زیادہ ہوئی۔ جنا نچہ آئ بھر گئے تب کشمیراور پورپ کے دو کا کشمیر سے آیا ہے کہ ان دنوں برف تیں گڑ تک زمین پر چڑھ گئی ہے۔ ''

یہ خط کشمیرسے چار پانچ روز پہلے بعنی ۲۰ رفر وری کو چلا ہوگا۔ کیا ۲۰ رفر وری کوعین بہار کا موسم ہوتا ہےاور باغ پھولوں اورشگوفوں سے بھر جاتے ہیں۔ قار کین کرام! آپ بیسیوں موسم بہار د کھھ چکے ہیں۔کیا آپ نے آج تک ۲۰ مرفروری کوبھی کوئی بہاردیکھی ہے؟ حافظے پرزورڈالئے۔ اگر یا ذہیں رہا تو اگلی ۲۰ مرفروری کا انظار فر مائے اور اچھی طرح گھوم کر دیکھئے کہ کیا ۲۰ مرفروری کو پنجاب میں کہیں بہار ہوتی ہے؟ اور وہ معمد تو بدستور حل طلب رہا کہ جس الہام کا تعلق تیسری بہار ۱۹۰۹ء سے تھاوہ پہلی بار میں کیسے یورا ہوگیا؟

٨....میال منظور محرکے گھر لڑ کا

نوٹ: از حصرت سیح موعود۔''بذریعہ الہام اللی معلوم ہوا کہ میاں منظور محد کے گھر میں ایسی مخدی تیگم (زوجہ منظور محد) کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جس کے نام بیہ ہوں گے۔ بشیر الدولہ، عالم کہاب،شادی خان،کلمنۃ اللہ خان۔''
کہاب،شادی خان،کلمنۃ اللہ خان۔''

کین ہوا یہ کہ لڑکے کی جگہ کارجولائی ۲۰۹۱ء کو ایک لڑکی پیدا ہو گئ۔ اس پر مرزا قادیانی نے لکھا۔''ومی الٰہی ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جونمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے۔ اس کے لئے بینشان دیا گیا تھا کہ پیرمنظور محمد لدھیا نوی کی بیوی محمدی بیگم کولڑکا پیدا ہوگا۔ محر بعداس کے میں نے دعاء کی کہ اس زلزلہ نمونہ قیامت میں پھھتا خیرڈال دی جائے۔خدانے دعاء قبول کر کے زلزلہ کسی اور وقت پرڈال دیا ہے۔۔۔۔۔اس لئے ضرور تھا کہ لڑکا پیدا ہونے میں بھی تا خیر ہوتی۔ چنانچے پیرمنظور محمد کے گھر میں کے ارجولائی ۲۰۹۱ء کو ہروز سہ شنبہ لڑکی پیدا ہوئی۔''

(حقيقت الوي ص٠٠ احاشيه بخزائن ج٢٢ ص١٠٣)

یادر کھئے کہ لڑکا پیدا ہونے میں تاخیر ہوئی تھے۔ پیدائش منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پچھ عرصہ بعد محمدی بیگم کا انقال ہو گیا اور اس' عالم کباب' کے عالم وجود میں آنے کے تمام امکانات ہی ختم ہوگئے۔ اس' عادش' پر البشریٰ کا مصنف لکھتا ہے۔' اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ پیش گوئی کب اور کس رنگ میں پوری ہوگی۔ گوحضرت اقدس نے اس کا وقوعہ محمدی بیگم کے ذریعہ سے فرمایا تھا۔ مگر چونکہ وہ فوت ہو پچکی ہے۔ اس لئے اب خصیص نام نہ رہی۔ بہرصورت میہ پیش گوئی متنابہات میں سے ہے۔'

مرزا قادیانی کا ارشاد ہے۔''بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کراور کوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔''

(اشتبارتبلغ رسالت ج اص١١٨، مجموعه اشتبارات ج اص١٥٩)

۹....کنواری اور بیوه

مرزا قادیانی پرایک الهام نازل هواتها\_'' بکرو ثبیب ( کنواری بیوه )''

الہام کے معنی ملہم ہی تبجھ سکتا ہے۔ ''ملہم سے زیادہ کوئی الہام کے معنی نہیں تبجھ سکتا اور نہ کسی کاحق ہے جواس کے مخالف کہے۔'' (تتر حقیقت الوجی میں کہ نزائن ج۲۲م ۴۳۸)

۱۹۹۹ء کے اواخر میں آپ نے اس الہام کی تشریح یوں فرمانی ۔'' خدا کا ارادہ ہے کہ وہ دو مورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر (کنواری) ہوگی اور دوسری بیوہ چنانچہ بیالہام جو بکر کے متعلق تھا۔ پورا ہوگیا اور اس وقت بفضلہ چار پسر اس بیوی سے ہیں اور بیوہ کے الہام کا انتظار ہے۔''

(تریاق القلوب ۴۳۰ نزائن ج۱۵ سام)

بیانظارتادم والپیس جاری رہااور کوئی ہیوہ آپ کے نکاح میں نہ آئی۔اس پر با بومنظور اللہی نے نکاح میں نہ آئی۔اس پر با بومنظور اللہی نے نکھا۔'' بیالہام اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت ام المومنین (نصرت جہاں بیگم) کی ذات میں پورا ہوا۔ جو بکر آئیں اور ثبیب (بیوہ) رہ گئیں۔'' (تذکرہ مجموعا الہامات اس محصل الموساحب کی خدمت میں صرف اتنی ہی گذارش ہے کہ:''ملہم سے زیادہ کوئی الہام کے معنی نہیں سمجھ سکتا اور نہ کسی کاحق ہے جواس کے خالف کیے۔''

٠١.....بعض بإبركت عورتني

مرزا قادیانی نے ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء کو ایک اشتہار نکالا تھا۔ اس کے متعلق بعد میں فرماتے ہیں۔ ''اس عاجز نے ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء کے ایک اشتہار میں یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابر کت عور تیں اس اشتہار کے بعد تیرے نکاح میں آئیں گی اوران سے اولا دیدا ہوگی۔'' (تبیغ رسالت جامی ۸۹، مجموعا شتہارات جامی ۱۳۷) اس اشتہار کے وقت آپ کے ہاں دو ہویاں موجود تھیں فضل وسلطان کی والدہ جسے بعد میں طلاق ہوگئی اور فرت جہاں بیگم جوموجودہ امام جماعت میاں محمود احمد قادیانی کی والدہ تھیں نفرت بیگم کے بعد کسی اور عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہوا۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ 'میری تائید میں خداکے کامل اور پاک نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں اور اگر ان پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے تمام گواہ اکٹھے کئے جائیں تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔'

آپ کی بعض پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ جن میں سے اہم کیکھر ام اور احمد بیگ کی وفات میعاد معینہ میں ہے۔ بعض مناظرین نے انہیں بھی جھلانے کی کوشش کی۔ کیکن ان کے دلئل اطمینان بخش نہیں اور ہمیں ان سے اتفاق نہیں۔ (مصنف کی ذاتی رائے ہے جوحقیقت سے دلئل اطمینان بخش نہیں اور ہمیں ان سے اتفاق نہیں۔ (مصنف کی ذاتی رائے ہے جوحقیقت سے

میل نہیں رکھتی ۔مرتب) گواس حقیقت سے یقیینًا تفاق ہے کہ صرف پیش گوئی دلیل نبوت نہیں بن

سکتی۔ مرزا قادیانی نے نعت اللہ کی پیش گوئی کا بار بار ذکر فر مایا ہے۔ نیز عبدالحکیم کی پیش گوئی آپ کی وفات کے متعلق پوری ہوئی اور پورپ کے مشہور منجم شیر وکی تو تمام پیش گوئیاں پوری تعلیں۔ ملاحظہ ہواس کی مشہور کتاب''بیثارات عالم''کیکن ان میں سے کوئی بھی نی نہیں تھا۔

### نوال باب ..... الهامات

میں جب آپ کے الہامات پر نظر ڈالٹا ہوں تو مختلف قتم کی حیرانیاں جھے گھیر لیتی ہیں۔
اوّل ..... اللّٰد کی ازل سے بیسنت رہی ہے کہ وہ انبیاء پران کی اقوام کی زبان میں وی نازل کرتارہا۔'' وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه (ابراهیم:٤)'' (جم نے ہررسول پرصرف اس کی قوم کی زبان میں وی نازل کی تھی۔ ﴾

یہاں حصر ہے۔''صرف قوم کی زبان میں''اوررسالت کی طویل تاریخ میں ایک بھی اسٹناء موجو ذہیں۔اگرکوئی ہے قد بتا ہے؟ کیکن چودھویں صدی میں اللہ نے اپنی بیعادت فوراً بدل ڈالی اور مرزا قادیانی پر جو پنجا بی نژاد تھے۔عموماً عربی الہامات ا تارنا شروع کر دیئے۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ قوم کی زبان پنجائی تھی۔عربی جھنے والے لاکھ میں دو بھی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ دھڑا دھڑعر بی میں الہامات نازل کررہا تھا۔

اس کی وجدمرزا قادیانی یوں بیان فرماتے ہیں۔ 'دیمی (عربی) ایک پاک زبان ہے جو پاک اور کامل اور علوم عالیہ کا ذخیرہ اپنے مفردات میں رکھتی ہے اور دوسری زبانیں ایک کثافت اور تاریکی کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہیں۔اس لئے وہ اس قابل ہر گر نہیں ہوسکتیں کہ خدا تعالیٰ کا کامل اور محیط کلام ان میں نازل ہو۔'' (آریدهم ص ۸ حاشیہ نزائن ج ۱ ص ۸)

سلیم کرلیا کہ عربی ایک پاک اور کامل زبان تھی اور دوسری زبانیں کثیف وتاریک ہونے کی وجہ سے ہرگزاس قابل نہیں تھیں کہ خدا تعالیٰ کا کامل ومحیط کلام ان میں نازل ہوتا۔لیکن پھر یہ کیا بات ہے کہ اسی خدانے دیگر کثیف وتاریک زبانوں میں بھی سینکڑوں الہامات آپ پر نازل کئے۔جن سے آپ کی تصانیف لبریز ہیں۔ جھ میں نہ آیا کہ اللہ کوکون میں مجبوری پیش آئی تھی کہ اس نے ایک کامل اور پاک زبان کوچھوڑ کرتاریک وکثیف زبانوں میں بھی بولنا شروع کردیا؟ اگر حقیقتا باقی تمام زبانیں کثیف وتاریک تھیں تو پھر آپ نے پوری بہتر (۷۲) کتابیں کثیف اردو میں کیوں تصنیف فرمائے اور زندگی بھر پنجا بی جیسی میں کیوں تصنیف فرمائے اور زندگی بھر پنجا بی جیسی تاریک دیا۔

دوم ...... مزید جمرت اس امر پر ہے کہ آپ کے الہامات میں عموماً قرآنی آیات ہیں۔جن میں کہیں کہیں کوئی نیا پیوندلگا ہوا ہے۔ یہ قرآنی آیات دوبارہ کیوں اتاریں۔کیا پیقرآن سے خائب ہو چکی تھیں یا اللہ کے یاس عربی الفاظ کا ذخیرہ ختم ہوچکا تھا؟

سوم ..... پھر يدكيابات ہے كہ يہ پوند فصاحت كے لحاظ سے قرآنى آيات كے ہم سطح نہيں ۔ مثلًا: "هـ و الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق و تهذيب الاخلاق "يہ تہذيب الاخلاق كاجور كس قدر غير قرآنى واجنبى ہے؟

"انت منى بمنزلة ولدى " ﴿ تُومِير بيني كَل جا بجا ہے۔ ﴾

ید منزلت کا استعال خالف پنجاب شم کا ہے۔ اس الہام سے بیر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولا دبھی ہے۔ اسے اپنی اولا دسے گہری محبت ہے اور وہ سے موجود سے کہدر ہاہے کہ مجھ کو تجھ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی اپنے بیٹے سے۔ اللہ کی کوئی اولا زنہیں۔ جب مشبہ بہ ہی مفقو دہے تو پھریہ شبیہ کیسے تھے ہوئی؟ اس کی مثال یوں ہے کہ زید عمر سے کہے۔ ''میں مجھے اتنا ہی لیند کرتا ہوں جتنا اپنی تیسری آئے کو ۔ تیسری آئھ ہوتی ہی نہیں۔ اس کئے یہ تشبیہ غلط ہے۔''

عربی زبان میں مؤنث و ذکر کے لئے جدا جدا افعال ہیں۔اگر بخاطب مرد ہوتو کہیں گےقل ( کہہ)مونث ہوتو ( قولی)افعل ( تو مردیکا م کر )افعلی ( توعورت بیکام کر )

لیکن ایک الہام میں یتمیز قائم نہیں رکھی گئی۔ قرآن کی ایک آیت تھی۔ ''یے ا آدم اسکن ''آ دم مرد تھا۔ اس کے لئے اسکن ہی تھے تھا۔ لیکن مرز اقادیانی کے ایک الہام میں مخاطب عورت ہے۔ اور فعل مذکر۔

"یا مریم اسکن "مریم مؤنث ہے۔اس لئے اسکنی چاہئے تھا۔اگر بددوفقرے ا۔۔۔۔ ماسی خدا پخش روئی کھارہی ہے۔

۲..... بهن زينت بيكم چلا گيا ہے۔

غلط ہیں تو پھر'نیا مدیم اسکن''کیوکرسیچے ہوا؟ میرے سامنے اس وقت اس طرح کی بے قاعد گیوں اور بوالتحبیوں کی ستر سے زیادہ مثالیں پڑی ہیں۔ جنہیں میں خوف طوالت سے نظرا نداز کرتا ہوں۔

چہارم ..... جب کفار نے حضوہ اللہ سے مجزات طلب کئے تو آپ نے فرمایا۔ 'هل کنت الا بشرا رسولا (بنی اسرائیل:۹۳) '' کمیں تو صرف انسان ہوں اور رسول بھی۔ کمطلب یہ کمیراکام ابلاغ وی ہے۔ کرامات و مجزات دکھانا نہیں۔سارے قرآن کو الحمد

سے والناس تک پڑھ جائے۔حضو واللہ نے نہیں بھی اپنی رسالت کے ثبوت میں کوئی معجز ہنیں دکھایا اور نہ کوئی تحدی کی۔اگر کہا تو صرف اتنا ہی کہ:''میں ولادت سے تمہارے درمیان رہ رہا ہوں۔میری زندگی پینظر ڈالو۔''

یایه که: 'اگراس قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں کوئی شک ہے توایک سورۃ ہی بنالاؤ۔'' لیکن دوسری طرف مرزا قادیانی کی بیتر (۷۲) تصانیف

ا..... اثبات نبوت \_

٢..... نشانات ـ

۳..... بشارات شکسته کی تاویلات \_

س انعامی اشتهارات ـ

۵..... تازه پیش گوئیوں۔

سےلبریز ہیں۔رسول کا کام ابلاغ رسالت ہے نہ کہ بشارات و تاویلات میں الجوکررہ جانا۔
پنجم ..... بائبل میں گذشتہ انبیاء کے چھیاسٹھ صحا کف شامل ہیں۔ پھر بدھ، زرتشت،
کرشن اور سقر اطلی تعلیمات بھی دنیا میں موجود ہیں۔ان سب کا مطالعہ فرما ہے ۔ آپ کو ان میں از
ابتداء تا انہتاء بلند اخلاقی ہدایات۔ سیاسی ضوابط اور معاشی فلاح کے لئے بے بہا گرملیں گے۔ یہی
حال قرآن حکیم کا ہے۔ آپ اس میں عبادات، اقتصادیات، سیاسیات اور مطالعہ کا نئات بر ممل،
روشن اور لا فانی ہدایات یا کیں گے۔ یہاں پیش گوئیوں کا جھگر انہیں۔ تاویلات کا خزمعہ نہیں۔
انعامی اشتہارات کا چرچانہیں۔ قیصر و کسر کی کی خوشا مدنہیں۔ پھی بھی نہیں۔ صرف انسانی اصلاح
سے کام ہے وہیں، اور دوسری طرف مرز اقادیا نی کے الہامات میں جوہیں اجزاء پہشمل ہیں۔
حیات انسانی کا کوئی لا تحمل نہیں ملتا۔ ان میں نہ صوم وصلوق کا ذکر ہے نہ جج وزکو ہ کا نہ مسائل
عیات وطلاق کا نہ وراشت ارضی وتمکن فی الارض کا۔نہ جہاد وصد قات کا۔نہ حلال وحرام کا۔''الا

تومیرابیٹا ہے۔ تیری نسل تجھ سے شروع ہوگ۔ تیری عمراس کے قریب ہوگ۔ میں اپنی نعمیں تم پر کمل کر دوں گا۔ فتح قریب ہے۔ تم کامیاب رہو گے اورا عداء ذکیل ہوں گے۔ تم ہمارے ہاں بہت بلند ہو۔ تم میں ابن مریم ہو۔ تم جیسا موتی ضائع نہیں ہوسکتا۔ خدا مجھے بچائے گا۔ ہم نے مجھے کوثر دیا۔ تم پر ہماری برکات نازل ہوں گی۔ تم الخلیفتہ السلطان ہو۔ تم ہمیں ملک عظیم دوں گا۔

اور باقی بشارات وغیرہ تاریخ انسانی کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ اللہ نے ایک رسول بھیج کر الہام کی ساری مشینری اس کے اوصاف تراشنے پرلگادی اور مخلوق کو وہ بالکل بھول گیا۔

یہ تو مرزا قادیانی کی نوازش خاص بیخے کہ آپ نے اپنے پچھاوقات اصلاح اخلاق کے لئے بھی وقف فرمائے اور چند صفحات تطبیرا خلاق پر بھی لکھ ڈالے۔ورنہ خدانے تو ۱۸۲۵ء سے لئے کہ ۱۹۰۸ء تک شاید ہی کوئی الہام اصلاح خلق کے لئے نازل کیا ہو۔

ششم ...... مرزا قادیانی کا اردو اسلوب تحریر مولویانه تھا۔ ان معنوں میں کہ روانی وسلاست کا خیال قطعانہیں رکھتے تھے۔علائے مکا تب کی طرح بھاری بھاری الفاظ تو والی اضافات کے ساتھ استعال فرماتے تھے۔ حشو وزوائد سے اجتناب نہیں کرتے تھے۔ (تفصیل آگے) حروف عطف کی بھر مارسے جملے کا حلیہ بگاڑ دیتے تھے۔ اجزائے جملہ کو شاذ وناور بی صحیح مقامات پر رہنے دیتے تھاورسب سے بڑی بات یہ کہ بھض اوقات ناکافی الفاظ کی وجہ سے بات مہمل ہ وجاتی تھی۔ حیرت ہے کہ یہی تمام اوصاف ان الہامات میں بھی پائے جاتے ہیں جواردو، فارسی یا اگریزی میں آپ یہ نازل ہوئے۔ ایک دومثالیں ملاحظہ ہوں۔

ا ..... ''بہت سے سلام میرے تیرے پر ہول۔''

(حقیقت الوی ۱۰۵ نزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵)

پیمضمون بهترصورت میں بھی ادا ہوسکتا تھا۔مثلاً:'' تجھ پہ لاکھوں سلام ..... تجھ پہ میراسلام''وغیرہ۔

فقرے کی موجودہ بناوٹ کافی مضکہ خیز ہے۔''بہت سے' یہاں''سے'' کا کون سا موقعہ ہے؟ ''میرے سلام'' کی جگہ''سلام میرے'' کیوں؟ تقدیم مضاف الیہ کی کوئی وجہ ہونی چاہئے۔'' تجھ پئ' کی جگہ'' تیرے پڑ'مہمل ہے۔'' تیرا''ضمیراضافت ہے اس کے ساتھ مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً تیرا کمرہ ، تیری کتاب، تیرے بھائی وغیرہ ۔ اہل زبان نے'' تیرے نفس'' کے لئے'' تجھ''اور' جھ'' کے الفاظ رائج کرر کھے ہیں۔ اس لئے:

بیفلط ہیں اور بیٹی ہیں اور بیٹی ہیں اور بیٹی ہیں اسسوہ مجھ کو کہتا تھا۔ ۲۔۔۔۔۔وہ تیرے کو بلا تا ہے۔ ۳۔۔۔۔۔ میں نے قلم تیرے کودے دیا تھا۔ ۳۔۔۔۔۔ بیس نے قلم تجھ کودے دیا تھا۔ ۲۔۔۔۔ تیس میں ان کام تجھ کودے دیا تھا۔ مان لیا کہ مرزا قادیانی انچھی اردونہیں جانتے تھے۔لیکن اللہ کو کیا ہو گیا تھا کہ اس نے بھی غلط زبان کا استعال شروع کر دیا تھا۔ نہ صرف غلط بلکہ بعض اوقات مہمل بھی۔ الہما مات غلط زبان میں

We can what we will do. ......

(برابین احمدیش ۱۸۸، خزائن جاس ۱۵۷)

.....†

Though all men should be angry. God is with you. He shall help you. Words of God not can exchange.

آخری فقرے کا ترجمہ یوں کیا ہے۔" خداکے کام (Words)بدل نہیں سکتے۔"

You have to go amritsar. He halts in Pehsawar.

( مُتوبات احمديه جاوّل ٢٩،٧٨)

God is coming by his army. .....٣

(حقيقت الوي ٢٠٠٣ ، خزائن ج٢٢ ص٢١٦)

I shall give a large party of islam. ......

(براین احد بنبر مص ۵۵۷ فزائن ج اص ۲۲۲)

۵...... (جھکڑالو). I am guerler (پراہین نمبر ۳ حاشید درحاشیر ۹۷۷۰)

I am by Isa. He is with you to kill enmy. ......

(برابین نمبر۳ حاشیه درحاشیه ۴۸، خزائن جاس ۵۷۲)

ہے کوئی فقرہ درست ان الہامات میں؟ بیضدا کا کلام ہے اور کس قدر مقام جیرت ہے کہ خدا اگریزی نہیں جانتا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بید پانچویں جماعت کے کسی بچے کی انگریزی ہے۔ ''سیرۃ المہدی'' میں درج ہے۔ مرزا قادیانی نے سیالکوٹ کی محرری کے زمانے میں ایک نائٹ سکول میں انگریزی کی صرف ایک دوابتدائی کتابیں پڑھیں۔ (ملحض حصاق ل میں مالک نائٹ سکول میں انگریزی کی صرف ایک دوابتدائی کتابیں پڑھیں۔ (ملحض حصاق ل میں انسان کی اصل مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'' بید بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔'' (چشم معرف ص ۲۰۰ نزائن ج ۲۲مس ۲۱۸)

عجيب الهامات الله تعالى نے فرمایا: ''میں نماز پر عوں گا اور روز ہ رکھوں گا۔'' (البشري ج٢ص٧٤) " توہارے یانی سے ہاوروہ بزدلی سے ہیں۔" (انجام آنهم ۵۵،۵۵، ۵۶ فزائن ج ااص ۵۹،۵۵) "بابوالى بخش حابتا ہے كه تيراحيض د كھے۔" (تترحقيقت الوي ص٣٢١ بنزائن ج٢٢ص ٥٨١) "حضرت مسيح موعود نے ايك موقعه يواني حالت بيظا برفر مائى كه كشف كى حالت اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آ پ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار (اسلامی قربانی ص۱۲ بمصنفه قاضی یارمحمه) فرمایا۔'' (براین احدید ۴۸۰ خزائن جاس ا۵۷) " ڈگری ہوگئی ہے مسلمان ہے۔" (برابن نمبر۴ ص ۵۵ حاشیه در حاشیه نخز ائن ج اص ۲۵۹) "اے ازلی ابدی خدا۔ بیڑیوں کو پکڑ کے آ۔" (حقیقت الوی ۱۰۲ مزائن ۲۲۳ س ۱۰۷) "زندگی کے فیشن سے دور جاہڑے ہیں۔" (حقیقت الوحی ص ۱۰ انجزائن ج۲۲ص ۱۰) "خدانے اپنے الہامات میں میرانام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ کیے یائے من می بوسیدومن میکفتم کہ حجراسودمنم (ایک آ دمی میرے پاؤں چوم رہا تھااور میں کہدرہا تھا کہ میں (اربعین نمبر ۴س ۲۱ حاشیه بخزائن ج ۱۷س ۴۳۵) حجراسود ہوں)'' ''۵رمارچ ۵۰۹اء کوخواب میں دیکھاایک شخص جوفرشته معلوم ہوتا تھا..... میرانام ہے۔ ٹیجی ٹیجی۔'' (حقیقت الوحی ۱۳۲۳ خزائن ج۲۲ س ۳۴۲) ''اتنے میں تین فرشتے آ سان ہےآ ئے۔ایک کا نام خیراتی تھا۔'' (حبات النبي جاوّل ٩٥٠) «۲۲۰ رفر وری۵•۱۹ و کوحالت کشفی میں جب که حضور کی طبیعت ناساز بھی۔ایک شیشی دکھائی گئی۔جس پرلکھا تھا۔خا کسار پیپرمنٹ۔'' (مجموعه الهامات وم كاشفات ص ۵۲۷)

'' دس دن کے بعد میں موج دکھا تاہوں'' (برابین نمبر۳ حاشیه در حاشیص ۴۲۹ بخزائن ج اص ۵۵۹) مهمل الهامات "خدا کی فیلنگ اورخدا کی مهرنے کتنا بردا کام کیا۔" (حقیقت الوحی ۲۲ مزائن ج۲۲ص۹۹) ''بڑے تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔اس دن خدا کی طرف سے سب پر اداس چھاجائے گی۔ بیہوگا، بیہوگا، بیہوگا۔ پھرتیراوا قعد ہوگا۔ تمام عجائبات قدرت دکھلانے کے بعدتمہاراحادثہ آئے گا۔'' (حقیقت الوی ص ۷+۱،۸+۱،خزائن چ۲۲ص+۱۱،۱۱۱) '' في شائل مقداس'' (حقیقت الوی ص۲۸۰ بخزائن ۲۲۳ ص۲۹۲) "ایلی ایلی لما سبقتنی، ایلی اوس" (برابن نمبر۳ ص۵۱۳ حاشیه درجاشیه بخزائن ج۱۳ ۲۱۲) "ربنا عاج" الارارب عاجى ہے۔ (برابن احمد به نمبر۴ص۵۵۵ حاشیه درجاشیه بخزائن جاس۲۲۲) "اشکر نعمتی رایت خدیجتی "میری نمت کاشکر کرکرتونے ميري خديجه كود مكوليا \_ (براین نمبر ۲۵۸ ماشید در ماشیه بخزائن جاس ۲۲۲) "هو شعنا نعسا" (براین نبر۳س ۵۹۸ نزائن جاس ۲۲۲) يريش عمر، پراطوس \_ ليعني پراطوس ليعني بلاطوس \_ ( مکتوبات احد بدج اص ۲۸) مرزا قادیانی کاارشاد ہے۔''خدا تعالیٰ کا کلام لغو با توں سےمنزہ ہونا جا ہئے'' (ازالهاوبام جاس ۲۷ بخزائن جسس۲۹۳) دسوال باب ..... وسعت علم مرزا قادیانی باربار فرماتے ہیں کہ میری معلومات خدائی ہیں اور میں نے علم براہ راست الله سع حاصل كيا ب-"سميتك المتوكل وعلمناه من لدنا علماً "اعاهم! میں نے تیرانام متوکل رکھااور تخھے اپنی طرف سے علم سکھایا۔ (ازالهاو بام ص ۲۹۲ بخزائن جساص ۲۷۸)

"وعلمنى من لدنه واكرم" الله ف مجها بي طرف سي علم سكها يا ورعزت (خطبه الباميص ١٦٣، خزائن ج١٥ ص ٢٣٩)

دی۔

"وهب لى علوماً مقدسة نقية ومعارف صافية جلية وعلمنى مالم يعلم غيرى من المعاصرين"الله في مجهي إكومقد سعلوم نيز صاف وروش معارف عطاء كة اوروه كي سكها يا جومير سواكى اورانسان كواس زماني مين معلوم ندتها ـ

(انجام آئقم ص 20 بخزائن ج ااص 24)

آ پیئے ذراان صاف وروثن معارف کا جائزہ لیں۔

ا ...... سیرت مقدسہ کا ہرطالب علم اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ حضور اللہ کے والدہ کر م آپ کی والدہ کا والدہ کر م آپ کی والدہ کا انقال پورے چے ہیں بعد ہوا تھا۔ کیکن مرزا قادیانی اپنی آخری تحریم میں فرماتے ہیں۔
'' تاریخ کو دیکھو کہ آنخضرت کا لیے ہیں ایک بیٹیم اڑکا تھا۔ جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور مال صرف چند ماہ کا بچ چھوڈ کر مرگئ تھی۔'' (پیام سلم سلم ۱۳۸۸ خزائن ج۲۳ س ۱۳۸۵ میں اور میں مطالعہ کا نچو ٹر میں کے متعلق جن کا ذکر ہرزبان پراور چہ چا ہر گھر میں ہوا ورواقعہ بھی ایسا جھی۔ پھر تر بھی اس ہستی کے متعلق جن کا ذکر ہرزبان پراور چہ چا ہر گھر میں ہوا ورواقعہ بھی ایسا جھی۔ چھوٹے جو ایس سے جھارے چھوٹے ہیں اور جس سے ہمارے چھوٹے جھی ایسا جھی کے ہیں اور جس سے ہمارے چھوٹے بھی جے ہمارے بھی آگاہ ہیں۔ چیرت ہے کہ مرزا قادیانی تاریخ نبوی کے اس مشہور ترین واقعہ سے بھی ہی جغر بین کے بھی آگاہ ہیں۔ چیرت ہے کہ مرزا قادیانی تاریخ نبوی کے اس مشہور ترین واقعہ سے بھی ہی جغر بیا۔

۲..... خوارزم شاہی خاندان جس کا پاییر تخت خیوہ یا خوارزم (روسی تر کستان) تھا۔ ۲ سے (۷۷-۱ء) میں برسرافتد ارآ یا اور ۲۲۸ ھ (۱۳۳۱ء) تک زندہ رہا۔ پیکل آٹھ بادشاہ تھے۔ پہلاانو شکلین اور آخری جلال الدین منکمرنی۔

(طبقات سلاطين اسلام ازلين بول،مترجمه عباس اقبال ايراني ص ١٦١)

اسلام کامشہور حکیم بوعلی بن سینا • سے سے ( • ۹۸ ء ) میں پیدا ہوا اور ۴۲۸ ھ ( ساء ) میں خوارزم شاہیوں کے ظہور سے بیالیس برس ( قمری ) پہلے فوت ہو گیا تھا۔

.. (تارخ الحكماء القفطى بإب الكنى)

کیکن مرزا قا دیانی فرماتے ہیں۔''اور پھر دیکھا کہ خوارزم بادشاہ جو بوعلی سینا کے وقت ا۔'' مرزامحوداحمد قادیانی کہتے ہیں۔''حضرت مرزاصاحب کی کتب بھی جریلی تائید سے لکھی گئیں۔'' (افضل ۱رجنوری ۱۹۲۱ء)

لین جرائیل علیه السلام بھی تاریخ کے معمولی معمولی واقعات سے بخبر ہے۔

سسس مرزا قادیاتی لکھتے ہیں۔ ''آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی
گئی ہے۔خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کی نسبت آواز آئے
گ کہ'' ھذا خلیفة الله المهدی ''اب سوچو کہ بیحد بیث کس پایداور مرتبہ کی ہے جوالی کتاب
میں درج ہے۔جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔' (شہادالقرآن ص ۲۱ ہزائن ۲۵ میں سطر پڑھ جائے۔ بیحد بیٹ نہیں ملے گ۔
اٹھا ہیے بخاری اور ازاول تا آخر ہر سطر پڑھ جائے۔ بیحد بیٹ نہیں ملے گ۔
''میرے اندرایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کون ندگی بخشتی ہے۔''
(ازالہ اوہام ص ۲۵ ہزائن جسم سے ۲۰۰۰)

سی سے سے معرت مولی علیہ السلام کو اللہ نے تھم دیا تھا۔ اگر قوم میں کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو جائے تو اسے آگر قوم میں کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو جائے تو اسے آئی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے۔ جس کے کہنے کامیں نے اسے تھم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے قووہ نبی قل کیا جائے۔''

(استثناء باب١٠١٨ بيت٢٠)

کیکن مرزا قادیانی دلیل افتر اء کے سلسلے میں آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔''لیکن وہ نبی جوالیی شرارت کرے کہ کوئی کلام میرے نام سے کہے جو کہ میں نے اسے حکم نہیں دیا کہ لوگوں کو سنا تا اور وہ جو کلام کرے دوسرے معبودوں کے نام پروہ نبی مرجائے گا۔''

(ضميمه اربعين نمبر٧٦،٩٠٨ ، خزائن ج ١٥ص٥٥،٧٤)

کجایہ می کر دقتل کیا جائے 'اور کجایہ نجر کہ'' مرجائے گا''بائبل کے تمام تراجم جوآج تک دنیا میں ہو چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے۔ بیتر جمہ کہیں نہیں ملے گا۔ مرزا قادیانی عبرانی زبان سے ناآشنا تھے اور بائبل کے تراجم افراد نے نہیں بلکہ عبرانی علماء کی پوری جماعتوں نے برسوں میں کئے تھے۔ان لوگوں نے ہر ہرلفظ کی پوری چھان بین کی تھی۔ان کے ترجمہ کومستر دکرنے کے لئے زبردست لغوی ولائل کی ضرورت ہے جو مرزا قادیانی نے پیش نہیں فرمائے اور بغیراز سند نیا ترجمہ پیش کردیا۔ ظاہر ہے کہ ایسا ترجمہ قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ ''و ما یہ نطق عن الھوی' ان مدور الا و حی یو حیٰ ''مسے موعود کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہتا۔ بلکہ اس کا کلام خدائی وی ۔۔۔۔ (اربعین نہر سم ۲۳ برکائی کالم خدائی وی

۲ ..... " جب اسلام کا آفتاب نصف النهار پرتھا اور اس کی بیرونی حالت گویا دسن میں رشک یوسف تھی اور اس کی بیرونی حالت اپنی شوکت ہے اسکندریئر رومی کوشرمندہ کرتی تھی۔'' تھی۔'' (شہادت القرآن ص۱۶، خزائن ج۲ص ۴۰۸)

بینان کے مشہور فاتح کا نام اسکندر تھا۔اسکندر بیٹہیں تھا۔اسکندر بیڈمصر کا مشہور شہر ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر جس کی بناء اسکندراعظم نے ڈالی تھی۔

'' میں زمین کی با تیں نہیں کہتا۔ کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں۔ بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدانے میرے منہ میں ڈالا ہے۔' جوخدانے میرے منہ میں ڈالا ہے۔' کسس حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔''سارے قرآن میں

ایک دفعہ بھی ان کی خارق عادت زندگی اوران کے دوبارہ آنے کا ذکرنہیں۔''

(آسانی فیصله ص۵،خزائن جهص۳۱۵)

'' قرآن مجيد مين آنے والے مجدد كا بلفظ مسيح موعود كہيں ذكرنہيں۔''

(شهادت القرآن ص١٦ بخزائن ج٢ص٠٣٦)

اور پھر فرماتے ہیں۔''لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتیں۔ جن میں لکھا تھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔وہ اس کو کا فرقر اردیں گے اور اس کے قل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے۔''

(اربعین نمبرساص ۱۸ نزائن ج ۱۵ ص ۴۰۸)

قرآن میں ایسی پیش گوئی کہاں ہے؟ دوسوسے زیادہ مرتبہ پڑھ چکا ہوں ایک لفظ تک مسیح وعلاء کے تصادم کے متعلق میری نظر سے نہیں گذرا۔ کیا کوئی احمدی عالم کوئی ایسی پیش گوئی دکھا کرمیری جہالت کورفع فرمائیں گے؟

۸..... علائے تولید اس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں کہ حمل سے پہلے رحم کے سامنے ایک انڈا (انگریزی میں ادوم کہلاتا ہے) منتظر رہتا ہے۔ جو نہی مخالطت کے وقت ماء الحیات کا کوئی ذرہ (جسے انگریزی میں سپرم کہتے ہیں) اس انڈے سے مل جاتا ہے تو دونوں ایک دوسر کے ومضبوط پکڑ لیتے ہیں۔ پھرسرک کررحم میں چلے جاتے ہیں۔ رحم کا منہ بند ہوجا تا ہے اور اس کے بعد ولا دت تک کوئی سپرم قطعاً رحم میں داخل نہیں ہوسکتا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ لیکن مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

"الله تعالی فرما تا ہے۔ واو لات الاحدال .....یعن حمل والی عور توں کی طلاق کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع (حمل) تک بعد طلاق کے دوسرا نکاح کرنے سے دست کش رہیں۔اس میں یہی حکمت ہے۔اگر حمل میں ہی نکاح ہوجائے تو ممکن ہے کہ دوسرے کا بھی نطفہ تھہر جائے۔ میں سے حکمت ہوگی اور یہ پہنچہیں گےگا کہ وہ دونوں لڑکے س کس باپ کے ہیں۔ " اس صورت میں نسب ضائع ہوگی اور یہ پہنچہیں گےگا کہ وہ دونوں لڑکے س کس باپ کے ہیں۔ "

اگر بالفرض حمل کی حالت میں بھی' نطفہ تھہر جائے'' اور پہلے حمل پر چار ماہ گذر چکے ہوں دو ماہ کے بعد تیسراحل تھہر جائے پھرایک ماہ کے بعد چوتھا اور ہر بچینو ماہ کے بعد پیدا ہوتو غریب بیوی ساراسال بیج جنتی رہے۔

9..... ایک اور دلچیپ بات سننے۔ ''اور موتی کا کیڑا بھی ایک عجیب قتم کا ہوتا ہوا در لیست نرم ہوتا ہے اور لوگ اس کو کھاتے ہیں۔'' (چشمہ معرفت ص ۳۲۷ بنز ائن جسم س ۳۲۲) ہے اور کی تاکید کی تائید کر ہے؟ ہے کوئی گو ہر شناس جواس نکتہ کی تائید کر ہے؟

اسس ہم نے تو سن رکھا ہے کہ تیتر ، ہیٹیر اور بھٹ تیتر کا گوشت بڑالذیذ اور صحت افزا ہوتا ہے۔'' افزا ہوتا ہے۔لیکن آپ فرماتے ہیں۔'' بٹیر کے گوشت میں طاعون پیدا کرنے کی خاصیت ہے۔'' (سیرۃ المہدی حصد دوم ص ۱۳۲)

## کیا کوئی ماہرطباس پہروشنی ڈالیس گے؟

اا ...... آپ کا چوتھا فرزند مبارک احمر ۴ مرصفر کا ۱۳۱ ھا کو بروز چارشنبہ پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش پہ فرماتے ہیں۔''اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا۔ اس حساب سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا یعنی صفر اور ہفتہ کے دنوں میں چوتھا دن یعنی چارشنبہ اور دن کے گھنٹوں میں سے بعد از دو پہرچوتھا گھنٹہ لیا۔'' (تریاق القلوب ص ۲۱۸،۲۱۷)

اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جس کا دوسرام ہینہ ہے صفر لیکن آپ اسے چوتھا قرار دیتے ہیں۔ پھر اسلامی ہفتہ شنبہ سے شروع ہوکر جمعہ پیختم ہوتا ہے۔ شنبہ '، یک شنبہ '، دوشنبہ "، سہ شنبہ '، چہار شنبہ '، چہار شنبہ '، جمعہ کاور چہار شنبہ پانچواں دن ہے۔ لیکن آپ اسے چوتھا کہتے ہیں۔ آپ اسے چوتھا کہتے ہیں۔

'' میں زمین کی باتیں نہیں کہتا ۔۔۔۔۔ بلکہ وہی کہتا ہوں جوخدانے میرے منہ میں ڈالا ہے۔''

#### 

(آربيدهم ص٢٦، خزائن ج٠١ص٢٢)

اور یہ بھی کہ:''میں بغیر خدا کے بلائے بول نہیں سکتا اور بغیراس کے دکھانے کے پکھ کی نہیں سکتا۔'' یکھی نہیں سکتا۔''

١١ ..... " وجبيها كه تاريخ دان جانة بين كه حضوطي الله كي كياره الرك تھے."

(چشمه معرفت ص ۲۸۱ خزائن ج۲۳ ص ۲۹۹)

# گیار هواں باب ..... نبی صبح البیان ہوتاہے

تجربہ شاہد ہے کہ وہی فلسفی، حکیم ادیب یا شاعر قبولیت عامہ حاصل کرتا ہے۔جس کا انداز بیان بہت شستہ، برجستہ سلیس اور بلند ہو۔مولا نا آزاد کی''آ ب حیات' سعدی کی گلستاں اور حربری کی مقامات اسی لئے مقبول ہوئیں کہ بیہ کتابیں فصاحت و بلاغت کا شاہ کارتھیں۔

خودایے زمانے میں دیکھئے۔ مولا ٹا ابوالکلام آزاد، علامہ نیاز فتح پوری، ڈاکٹر احتشام حسین، ندیم قاسی، قلیل شفائی، علامہ شرقی، جگر مراد آبادی، جوش بلیح آبادی، مولا نا ظفر علی خال، احتیاز علی تاج وغیر ہم کو دنیا ہے علم وادب میں اسی لئے مقام بلند حاصل ہے کہ ان کی انشاء ادب، ترخم اور برجشگی کا دلنواز امتزاج ہے۔ انسان فطر تاحسن پندواقع ہوا ہے۔ حسن کے مظاہر بے ثمار ہیں۔ یہ فضا کیں، یہ گھٹا کیں، یہ دریا، یہ چشے، یہ نغے، یہ زمزے، یہ رنگین پھول، یہ بلیح چہرے، یہ گنگناتے ہوئے شعر، یہ اہراتے ہوئے جملے سب حسن کے نشین ہیں۔ تاریخ کو دیکھئے کہ وہی گنگناتے ہوئے شعر، یہ اہراتے ہوئے جملے سب حسن کے نشین ہیں۔ تاریخ کو دیکھئے کہ وہی خطیب ورہنما کا میاب ہوا جس کی تقریر میں آ ہنگ اور تحریر میں موسیقی تھی۔ جون آف آرک کی آتش بیانی نے سار نے فرانس میں آگادی تھی۔ ہٹلر کی بلند تقریروں نے جرمنی کوفو لادی چٹان ہنا دیا تھا۔ چرچل کے حیات انگیز خطبوں نے جنگ عظیم (۱۹۳۹ء، ۱۹۳۵ء) کا پانسہ بلیف دیا تھا۔ بنا تھا۔ چرچل کے حیات انگیز خطبوں نے جنگ عظیم (۱۹۳۹ء، ۱۹۳۵ء) کا پانسہ بلیف دیا تھا۔ علامہ اقبال کی اعجاز سرائی نے دس کر وڑ مسلمانوں میں آزادی کی آگ ہوڑ کادی تھی اور قائد اعظم کی آتش نوائی نے دنیا کی سب سے بری اسلامی سلطنت کوجنم دیا تھا۔ بات میں روانی و برجستگی نہ ہوتو قطعاً کوئی نہیں سنتا۔ خواہ آپ قرآن کا ترجمہ بی کیوں نہ سنار ہے ہوں۔

لے عربی زبان میں فصاحت وبلاغت الگ الگ وصف ہیں۔ہم نے اس بحث میں اس امتیا زکونظرا نداز کر دیا ہے۔ (مصنف) فصاحت ایک نہایت کمیاب جو ہرہے جو کروڑوں میں سے ایک کوملتا ہے۔ ہندو پاک کے پچاس کروڑ نفوس پہ نظر ڈالئے اور فر مائے کہ ان میں فضیح البیان ادیب وخطیب کتنے ہیں۔ شاید آپ پچاس نام بھی نہ بتاسکیں۔ یہی حال دیگرمما لک کا ہے۔

فصاحت ایک ایس طاقت ہے جس نے دنیا میں ہزار ہا انقلاب بپا گئے۔ آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کے اسلامی انقلاب پی تگاہ ڈالئے یہ س کا اعجاز تھا کہ شتر بان جہاں باں بن گئے تھے اور ان منتشر قطروں میں سمندروں کا جلال پیدا ہو گیا تھا۔ صرف فیج و بلیخ قرآن کا، جس کا ہر لفظ بختا ہوا سازتھا اور ہر حرف دنیائے گداز، بات حضو قلیقہ کے منہ سے فکل کر سیدھی دلوں میں جابیٹھی تھی، اور روح میں ایک آگ بھڑکا دیتی تھی۔ اگر قرآن جو ہر فصاحت سے عاری ہوتا تو شاید کوئی کان اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ بیقرآن کی روح افر وزموسیقی کا اثر تھا کہ چند آیا سے بی کے تھے۔ فاروق کی تیخ خوں آشام دفاع اسلام کے لئے بے نیام ہوگئ تھی اور قیصر روم نے مایوں ہوکر کہا تھا۔ ''اگر عربوں کی حالت وہی ہو جو اے قاصد میں جو جو تا صدت میں گے۔ جوآج میں سے تھے۔ فاروق کی تین کے بیان کی ہے تو سن لو کہ وہ بہت جلداس زمین کے مالک بن جا کیں گئے ہے۔ ''

داناؤں سے سنا ہے کہ قلم تلوار سے بڑی طاقت ہے۔ کین کون ساقلم وہ قلم جو پھول برسانے پہ آ جائے توصحراؤں کورشک ارم بنادےاور شعلے برسانے گئے تو فضاؤں میں چنگاریاں د کمنے لگیں۔ نہوہ قلم جو بلندسے بلند تخیل کے پیٹ میں چھرابن کر پیوست ہوجائے۔

فصاحت کیا ہے یہ ایک طویل بحث ہے۔ مخضراً یہ کہ الفاظ میں ترنم ہو۔ بندشوں میں چستی ہو۔ تجریر میں روانی ہو۔ کلام حشو وزائد سے پاک ہو۔خلاف محاورہ نہ ہو۔الفاظ موضوع کے مطابق ہوں۔اگر خطیب کسی جمع کو جانبازی کاسبق وے رہا ہے تو اس کے کلام میں زور ہسلس ، ہیبت اور جلال ہو۔اگر کر بلاکا منظر کھنچ رہا ہے تو رقت ،سوز اور گداز ہو۔ ڈھیلی بندشیں اور سست ترکیبیں بات کو نیم جان بنادیتی ہیں اور مخاطب کو صفحل ، ذوق وغالب نے بار ہاا کی ہی مضمون پر تمکم المحایا۔ چونکہ ذوق ہے حد بدؤوق تھا۔اس لئے اس کا ہر خیل منہ کے بل گرا اور غالب اپنے حسن نداق ،حسن خیل اور حسن بیان کی بدولت ادب پرستوں کا معبود بن گیا۔ فلسفہ زندگی پدونوں طبح آز مائی کرتے ہیں۔ ذوق کہتا ہے۔

دوق اس بحث فنا میں کشتی عمر رواں جس جگه جا کر لگی ووہی کنارہ ہوگیا بحرزندگی کو''بحرفنا'' کہنا''جس جگہ جاکر'' میں تین جیم جمع کر دینا۔''وہی'' کو''ووہی'' باندھنا۔''بن گیا'' کی جگہ''ہوگیا'' لانا اور صرف ایک شعر میں''اس''''روال'' اور'' جاکر'' جیسے تین زوائد (فالتوالفاظ) بھردینابد نداقی کی انتہاءہے۔

دوسری طرف غالب زندگی کوایک ایٹ ''رخش سرکش'' سے تشبیہ دیتا ہے جوسر پھٹ بھا گا جار ہاہے۔ دہشت زدہ سوار کے ہاتھ باگ پرنہیں اور نہ پاؤں رکاب میں ہیں۔کون کہہ سکتا ہے کہ اس سوار کی منزل کہاں ہوگی اورانجام کیا؟

رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھے ۔ نے ہاتھ باگ پر ہیں نہ یا ہیں رکاب میں

کسی فلفی سے پوچھے کہ زندگی کی کتی صحیح تضویر سینجی ہے اور کسی ادیب سے پوچھے کہ زور بیان اور رفعت خلیل کے لحاظ سے بیکتنا فصیح شعر ہے۔ تو ہم کہہ بیر ہے سے کہ دنیا میں وہی ادیب وخطیب کا میاب رہتا ہے جو وصف فصاحت کا حامل ہواور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اعجاز فصاحت عطاء کیا تھا۔ مرزا قادیانی بھی فصاحت وبلاغت کی انقلا بی طاقت سے آگاہ تھاور اسی لئے بار بار فرماتے ہیں۔ 'فصار عونی فی فصاحة البیان ''اللہ نے اپنے فضل سے جھے فصیح البیان بنایا۔

(ضمیم تحقی کورٹویس ۴۹ بخزائن جے اس ۸۵)

"انسا اوتيت بالايات والقوة القدسية وحسن البيان "الله في محمح نثانات ديئ ـ نيز قوت قدسيه اورحسن بيان كي نعت عطاء كي ـ

(خطبهُ الهاميص٢٣ بخزائن ج٢١ص٥٦ حاشيه)

"كلام افصحت من لدن رب كريم" ميركلام كورب كيم فضيح بنايا-(حقيقت الوق ١٠٤٥ من ٢٦ص ١٠٢٥ (

مرزا قادیانی کے ارشادات پانچ زبانوں میں ملتے ہیں۔ عربی، فاری، اردو، اگریزی
اور پنجابی۔ پنجابی میں صرف ایک آدھ الہام ہے۔ انگریزی اقوال صفحات گذشتہ میں درج ہو پیکے
ہیں۔ عربی زبان میں آپ نے بہت کچھ کھھا ہے۔ خطبۂ الہامیہ، سورہ فاتحہ کی تفییر، اعجاز است اور چند
دیگر قصائد ومقالات۔ آپ عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں۔ قلم برداشتہ لکھتے ہیں اور خوب لکھتے
ہیں۔ چونکہ کسی غیرزبان پر پوری قدرت حاصل کر نادشوار ہے۔ اس لئے یہاں بھی لغزش پائی جاتی
ہے۔ کہیں فعل وفاعل میں تطابق نہیں۔ کہیں ضمیر ومرجع میں ہم آ جنگی نہیں اور کہیں پنجابی محاورات کو
عربی میں منتقل کردیا ہے۔ بیا غلاط کم سہی لیکن موجود ضرور ہیں۔ تفصیل کا انتظار فرمائیے۔

آپ کا فاری کلام عموماً اشعار پر مشتل ہے۔ رنگ استادانہ ہے۔ مشکل زمینوں میں کامیابی سے اشعار کھی آجاتے کامیابی سے اشعار کہتے ہیں۔ مضمون تصوف یاعشق رسول ہا ورکہیں کہیں ایسے اشعار کھی آجاتے ہیں کہ بے ساختہ داد، دینا پڑتی ہے۔ بعض اشعار میں اقبال کارنگ اور فلسفہ جھلکتا ہے۔ مثلاً:

از یقین ہا می نماید عالمے
کاں نہ بیند کس بھد عالم ہے

(برامین حصه سوم ص۵۵ احاشیه بخزائن ج اص۱۲۰)

یقین سے وہ عالم پیدا ہوجا تا ہے جس کی مثال سودنیا وَں میں نہیں مل سکتی ۔یا چوشام پر غبار وتیرہ حال عالمے بینم خدا بروئے فرود آرد دعا ہائے سحر گا ہم

(برابین حصد دوم ص ۸۸ نخزائن جاص ۲۷)

غبار آلودشام کی طرح دنیا تاریک ہورہی ہے۔خداان ظلمتوں پرمیری دعا ہائے سحر کرے۔

ا....كل الفاظ

دائر ہ ذیل میں چندالفاظ بے تر نیبی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک سیمجمود۔ ایک سے الدلا ہور۔ ایک سیسیاسے۔ ایک سیسلئے۔

ان الفاظ كوكئ طرح ترتيب ديا جاسكتا ہے۔مثلًا:

ا..... خالدلا ہور سے گیا ملئے محود۔

٢..... لا هورخالد سے ملنے گیامحمود۔

س..... گیالا ہور <u>ملن</u>م محمود خالد ہے۔

قس علی ہذا! اور بیسب صور تیں غیر ضیح کہلائیں گ۔اس لئے کہ اجزائے جملہ اپنے کل پرنہیں۔اردو میں فعل آخر میں ہوتا ہے۔ فاعل پہلے اور دیگر متعلقات بعد میں۔ چونکہ ملنا۔ لا ہور میں پہنچنے کے بعد ہی ہوسکتا ہے۔اس لئے لا ہور کا ذکر پہلے آنا چاہئے۔ تو ان الفاظ کی ضیح تر تیب یہ ہوگی۔''محمود خالدسے لا ہور ملنے گیا۔'' لا ہور کے بعد میں اور ملنے کے بعد کے لئے ایجاز (اختصار) کی خاطر حذف کر دیئے گئے کہ ایجاز جان فصاحت ہے۔

دوسری مثال: ''مارامحمودکومیں نے۔''

اس جملے میں مارافعل ہے۔جس کا سیح مقام آخر میں ہے۔ میں فاعل ہے اور محمود مفعول، فاعل سے پہلے ہونا چاہئے۔اس لئے جملے کی سیح صورت پیہے۔"میں نے محمود کو مارا۔"

صحت فصاحت کی بنیاد ہے۔اگر کسی نقرے میں قواعد کی انفلاط موجود ہوں تو وہ صبح ہو ہی نہیں سکتا۔ان الفاظ پرغور فرما ہے۔فلاسفہ،فلاطونی گروہ،غیر محض علم ۔صرف۔

سب کے سب فصیح الفاظ ہیں۔ان کی ترتیب اس طرح بھی ہوسکتی ہے۔'' فلاسفہ کا فلاطونی گروہ صرف علم کوخیر محض سجھتا ہے۔''

اوراس طرح بھی۔'' فلاسفہ کی فلاطونی گروہ صرف علم کوخیر محض سمجھتے ہیں۔''

پہلا جمافصیح اور دوسراغیر تصبح۔اس لئے کہ دوسرے میں جمع ومفر داور مؤنث و مذکر کی تمیز قائم نہیں رکھی گئی۔

تو گویا فصاحت کے لئے ضروری ہے کہ کلام اغلاط سے مبرا ہواور ہرلفظ اپنے ضحے مقام پر ہو۔ جب ہم مرز اقادیانی کی تحریرات کواس نقط نظر سے دیکھتے ہیں تو انداز أپچاس فیصدا یسے جملے ملتے ہیں جن کی ترتیب فطری نہیں۔ چندا مثلہ ملاحظہ ہوں۔

ا..... "اور ایک جماعت مختقین کی بھی یہی معنی آیت موصوفہ بالا کے لیتی ہے۔'' (ازالہ حصد دم ص ۲۲۸ ،خزائن جسم ۳۲۵)

اردومیں مضاف الیہ ہمیشہ پہلے آتا ہے۔ کیکن یہاں مضاف ایک جماعت پہلے ہے۔ اس طرح''یہ معنی''(مضاف) آیت موصوفہ میں بالا کا مفہوم موجود ہے۔ اس لئے بالازائد ہے۔ جملہ یوں ہونا چاہئے تھا۔''اور محققین کی ایک جماعت بھی آیت موصوفہ کے بہی معنی لیتی ہے۔''

'' خدائے تعالی کے ساتھ ان لوگوں کو نہایت کامل وفا داری کا تعلق ہوتا ہوتا ہے۔'' شدائے تعالی کے ساتھ ان لوگوں کو نہایت کامل وفا داری کا تعلق ہوتا ہے۔'' ''کو' علامت مفعول ہے نہ کہ نشان اضافت۔ اس لئے یہاں''کا'' چاہئے''کے ساتھ'' کی جگہ'' سے''کافی ہے۔ سسس ''اصل بات ہیہ کہ شیعہ کی روایات کے بعض سادات کرام کے کشف لطیف پر بنیاد معلوم ہوتی ہے۔'' (ازالداد ہام صدوم ۲۵۷ بخزائن جسم ۳۲۲)

''اصل بات' کے ساتھ''معلوم ہوتی ہے' بے معنی ہے۔ کیونکہ وہ مظہریقین ہے اور ریہ مخراشتنا ہ باقی فقرہ مہمل ہے۔ بنیاد مضاف ہے اور روایات مضاف الیہ۔ دونوں میں سات الفاظ حائل ہیں۔ یہ انفصال علمائے فصاحت کے ہاں ناروا ہے۔ جملے میں''کے لئے'' کی تکرار ذوق خراش ہے۔ فقرہ یوں ہونا چاہئے تھا۔

'''اصل بات یہ ہے کشیعی روایات کی بنیاد بعض سادات کرام کے کشف لطیف پر رکھی گئی ہے۔''

۲ ..... " کہ میری اس تجویز کے موافق جومیں نے دینے چندہ کے لئے رسالہ فکر دہ میں کھی ہے۔' (ازالہ اوہام ۲۵۸ کہ بخزائن جسم ۵۱۸)

ملاحظہ کی میرتر کیب''وینے چندہ کے لئے''؟

گومرزا قادیانی کی تحریرات میں اس طرح کی ہزار ہامثالیں موجود ہیں۔لیکن ہم صرف انہی امثلہ بیا کتفاءکرتے ہیں۔

٢....٢ ثقيلُ الفاظ

جس طرح ایک ساز سے دوسم کے سر نکلتے ہیں۔لطیف و قبل اسی طرح الفاظ بھی دوسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے بسم، روال، کے ہوتے ہیں۔ جیسے بسم، روال، عیال، دوال، قائم دائم وغیرہ اور بھاری۔ یا یول بھے کہ بعض الفاظ مترنم ہوتے ہیں۔ جیسے بسم، روال، عیال، دوال، قائم دائم وغیرہ اور بعض غیر مترنم مثلاً کچھوا، بدھو، اگاڑی، کچھاڑی، پکھاڑی، بھوت، بھوو۔ بھوو، کھڑو وغیرہ۔ دیدہ سے نین محبت سے پریم، شتی سے بیتی، سمندر سے ساگر، پہاڑ سے کوہ۔ قطرے سے بوندی۔ عشق سے بیت اور معثوق سے پیتم۔ ملک اور سریلے الفاظ ہیں۔ ادیب کا فرض ہے کہ وہ تحریر میں ملکے بھلکے الفاظ استعال کرے۔ اور تھیل وکثیف الفاظ سے بیج۔ "علماء فرض ہے کہ وہ تحریر میں ملکے بھلکے الفاظ استعال کرے۔ اور تھیل وکثیف الفاظ سے بیج۔ "علماء وحمل اس حقیقت سے آگاہ ہیں۔" اسی مضمون کو ایک مولانا صاحب یوں ادا فرماتے ہیں۔ "علمائے مدقعین وحکمائے مدقعین وحاملین علم المعرفت والیقین ودانایان اسرار شرع متین پر بید حقیقت عامضہ کالشمس واضح ومبر بن ہے۔"

بیقو خیرگذری که مولا نانے الفاظ کواپنے سیح مقامات پدرہنے دیا۔ور نہ وہملغو بہ تیار ہوتا کے عمر کھر سمجھ میں نہ ہوتا۔ لطیف و مترنم الفاظ کا انتخاب ذوق سلیم کا کام ہے۔ ادبی مذاق، جتنا بلند ہوگا۔ انتخاب اتنابی اچھا ہوگا۔ اس سلسلے میں مولا نا ابوالکلام آزاد کو بدطولی حاصل ہے۔ ایسے ملکے پھیکے، شیریں اور متبسم الفاظ چنتے ہیں کہ صفحہ قرطاس دامان گل فروش بن جا تا ہے۔ یہی حال ندیم واخر شیرانی کا ہے۔ میں ان کی نظمیں پڑھتا ہوں تو یوں محسوں کرتا ہوں۔ گویا نم کی دیوی ستار بجار ہی ہے اور فضا کیں ترانے انڈیل رہی ہیں۔ کیا یہی کیف وسر ور مرزا قادیانی کے ہاں بھی موجود ہے؟ نہیں۔ وہاں ادبی رگھینیاں نام کونہیں۔ وہی علائے مکا تب کا کھر دراسٹائل۔ لمبے لمبے غیر مربوط جملے اور افتی الفاظ۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

''جب ہم اپنے نفس سے بعکی فنا ہوکر دردمند دل کے ساتھ لا پدرک وجود میں ایک گہراغوط مارتے ہیں تو ہماری بشریت الوہیت کے دربار میں پڑنے سے عندالعود کچھ آٹار وانوار اس عالم کے ساتھ لے آتی ہے۔'' (ازالداوہام حصد دوم ساسم بخزائن جسم ۲۲۸) ''ان کی اخلاقی حالت ایک ایسے اعلی درجہ کی جاتی ہے جو تکبر اور نحوست اور کمینگی اور خود پسندی اور ریا کاری اور حسد اور بخل اور ننگ دلی سب دور کی جاتی ہے اور انشراح صدر اور بشاشت عطاء کی جاتی ہے۔'' (ازالداوہام حصد دوم ۲۲۵، نزائن جسم ۲۳۷)

''اور نیز بباعث ہمیشہ کے سوچ بچار اور مثق اور مغز زنی اور استعال قواعد مقرر ہ ضاعت منطق کے بہت سے تقائق علمیہ اور دلائل یقینہ اس کو شخصر ہو گئے ہیں۔''

(براین احدیدهد سوم ص ۱۸۱ نزائن ج اص ۱۴۷)

آپ کااسلوب بیان از سرتا پاست بندشوں، غیر مربوط جملوں اوڑ قتل ترکیبوں کا ایک غیر ختم سلسلہ ہے۔ سیر

٣.....كرارالفاظ

علائے وضاحت کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک ہی لفظ کا بارباراعادہ کلام کو پایۂ فصاحت سے گرادیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لطیف المذاق شعراء ایک غزل میں کسی قافیہ کو دوبارہ نہیں باندھتے اور جہاں تک ممکن ہو کسی جملے میں ایک ہی لفظ کے اعادہ سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ ہاں بعض مقامات پرتزنم یاز در پیدا کرنے کے لئے ایک لفظ کو دہرایا جا تا ہے۔مثلاً:

جهاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں (غالب) برسات کا ایک منظر ملاحظه به و برا اس بتی پتی کیف بداما استی سیمین هر سو لرزال بتی پتی کیف بدامال بلکی بلکی بوندیں برسیں گلشن نغیے رقصال سبزه ابھرا دھانی دھانی دھانی دنیا ہے رنگین کہانی مہلکی آئی ہوائیں ببلکی بہلکی چھائی گھٹائیں مہلکی درگ رنگ گلتان بیگی بھیگی مست فضائیں درکا درگ گلتان بھیگی بھیگی مست فضائیں ذرہ فرم نحو تیسم فطرت میں نغموں کا تلاطم

(مصنف کے دورشاعری کی یادگار)

رخت به کاشمر کشاکوه و تل و دمن نگر سبزه جهال جهال بهیل لاله چمن چمن نگر (اقبال) یول کهه لیجئه که نکرار کی دوصورتین میں لیے وقتیج۔اقتباسات ذیل میں نکرار کی کون تی فتم ہے۔فیصلہ آپ پہچھوڑ تا ہول۔''بوڑھے ہوکر پیرانہ سالی کے وقت میں۔''

(دیاچہراہین حصددوم کب بنزائن جاس ۲۲،۹۱۱) بردھایا اور پیرانہ سالی مترادف ہیں۔ اردو میں ''وقت' کے ساتھ' میں'' مقدر ہوتا

'' دو پہر کے وفت''''شام کے وفت' 'صحیح ہے اور'' دو پہر کے وفت میں'' غلط ہے۔ '' انمکہ اربعہ کی شہادت گواہی دے رہی ہے۔'' ( تخذگولڑو میص ۹، نزائن ج ۱ص ۹۵) شہادت کے معنی بھی گواہی ہیں۔

> چنیں زمانہ چنیں ودریں چنیں برکات تو بے نصیب روی وہ چہ ایں شقا باشد

(ترياق مى مى بخزائن چ ۱۳۵ (۱۳۵)

چنیں کی گردان ملاحظہ ہو۔''در حقیقت تمام ارواح کلمات اللہ ہی ہیں۔ جو ایک لایدرک بھید کے طور پرجس کی نہ تک انسان کی عقل نہیں پڑنچ سکتی۔''

(ازالهاوبام صهم،خزائن جسمسس

"لا يـــدرك بهيــد "كمعنى بى بين."وه رازجس كى تة تك انسانى عقل نه بينج سكهــ" تو پيمر" جس كى تة تك انسان ...... كى عقل كى ضرورت"؟

اگر کوئی مرکبات عطفی ایک جگہ جمع ہوجائیں تو صرف آخری معطوف سے پہلے واؤ لاتے ہیں۔ مثلاً: 'میں نے بازار سے کتاب، آلم ، پنسل، چا قواور دوات خریدی۔''

کیکن مرزا قادیانی اس''سنت حسنہ'' کو خاطر میں نہیں لاتے۔ براہین کا وہ جملہ پھر پڑھئے اور گنئے کہ ایک فقرے میں اور کا کتنی مرتبہ اعادہ ہوا۔''اور نیز بباعث ہمیشہ کے سوچ اور بچاراورمثق اورمغززنی اوراستعال قواعدمقررہُ صناعت منطق کے بہت سے تقائق علمیہ اور دلائل نقیہ اس کو شخضر ہوگئے ہیں۔''

### هم..... توالى اضافت وتوصيف

بیایک فنی اصطلاح ہے۔ توالی کے معنی بین شکسل وتواتر۔ادب اردو میں بیسنت قائم ہوچکی ہے کہ نثر میں ایک سے زیادہ اضافت یا تو صیف روانہیں۔''اوراق تاریخ'' فضائے گردوں اور 'لالہ صحرا'' تو درست بیں۔ لیکن اوراق تاریخ ،عصر کہن فضائے نیلفام گردوں اور لالہ تنہائے صحرا درست نہیں۔ وجہ بید کہ دوہری اضافت تقیل ہوجاتی ہے اور خداق سلیم پہرگراں گذرتی ہے۔ مرزا قادیانی اس پابندی سے بھی آزاد ہیں۔ان کے کلام میں توالی اضافات کا عیب از اوّل تا آخر پایاجا تا ہے۔ صرف چندمثالیں حاضر ہیں۔

ا...... ''وه لوگ کیسے بدقہم ہیں۔جوالیے ذریعہ کاملہ 'وصول تق سے اپنے تئیں استعنیٰ سمجھتے ہیں۔'' مستعنیٰ سمجھتے ہیں۔'' ۲..... ''مگراب بوجہ احاطہ جمیع ضروریات تحقیق وندقیق اورا تمام جمت کے۔'' (براہین اشتہار مندرجہ بنام مسلمانوں کی حالت اوراسلام کی غربت ،خزائن جماص ۱۳۵۵)

س .... " " امت موسوبه اور امت محمد به میں از روئے مورد۔ احسانات حضرت

ء عزت ہونے کے پوری پوری مماثلت ثابت ہوجائے۔''

(ازالدادبام ٢٦٢، فزائن جس ٢٨٨، ٩٦٩)

۵.....حشووزاوا کد

ہرشخص جانتا ہے کہ کھا نامنہ کافعل ہے۔ چلنا پاؤن کا \_سننا کان کا اور دیکھنا آ ٹکھ کا ۔اس لئے بیکہنا کہ:

ا..... زیدمندسے کھار ہاہے۔

۲..... کانوں سے سن رہاہے۔ ۳..... اور یاؤں سے چل رہاہے۔

درست نہیں۔ان جملوں میں ''منہ سے کانوں سے اور پاؤں سے ' فالتو الفاظ ہیں۔ اسی طرح اس جملے میں۔''اس کے پاؤں میں تو بس خدا جانتا ہے کہ ایک چکرسا ہے۔تو بس خدا جانتا ہے کہ ایک چکرسا ہے۔''سب برکاراورز ائدالفاظ ہیں۔ذوق کے اس شعر میں۔

> اے سمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات ہنس کر گذار یا اسے رو کر گذار دے

''طبیعی''اورایک''گذار''فالتوہیں۔

مرزا قادیانی کے کلام میں حشووز وائد کی وہ بھر مارہے کہا گرایسے تمام جملے جمع کر دیئے جائیں تو دس خیم مجلدات تیار ہوجائیں۔ یہاں صرف چندمثالیں حاضر ہیں۔

ا...... "سوبعدال كقرآن قيامت كآن پراپخ اعجازى بيانات اور تا ثيرات احيائے موتى سے دليل محكم قائم كرر ہاہے۔" (ازاله صدوم س ٣٢٧، خزائن جسم ٣٢٧) اس ميں فالتوالفاظ به ہیں۔

ايك لفظ"جب" كافي تھا۔

ا.....سوبعداس کے کہ

اینے بریارہے۔اعباری بیانات اور تا ثیرات احیائے موتی مہل وبے ربط ہونے کے ۲.....این اعجازی میانات اور تا ثیرات احبائے موتی۔

علاوه توالی اضافات سے بھی داغدار ہیں۔

۲..... ''اجماع ان امور پر ہوتا ہے جن کی حقیقت بخو بی سمجھی گئی اور دیکھی گئی اور دریافت کی گئی اور شارع علیہ السلام نے ان کے تمام جزئیات سمجھا دیئے۔ دکھادیئے۔ سکصلادیئے۔''

جملے بیکار ہیں۔ان کے تمام جزئیات''جزئیات''مونث ہے۔اس کئے کہ چاہئے۔ یہ جزئیات دکھانااورسکصلانامہمل ہے۔

سسس '' پھر جب ہم اس آیت پر نظر ڈالیس کہ جواللہ جل شانہ قر آن شریف میں فرما تا ہے۔'' فرما تا ہے۔''

کیا کوئی آیت الی بھی ہے جو قرآن میں نہ ہوتو پھر'د کہ جواللہ جل شانہ قرآن میں فرما تاہے'' کی ضرورت؟ بیابنداء میں 'پھر' کی کیا حاجت تھی اور یہ ' کہ جؤ' کا 'دگلج ڈ' کا خوب ہے۔اسم موصول (جوآ دی جس کتاب وغیرہ) سے پہلے کہ کا استعال معیوب ہوتا ہے۔' 'ڈالیں'' کی جگہ ''ڈالتے ہیں'' چاہئے۔ بیضمون ان الفاظ میں ادا ہوسکتا تھا۔''ہم جب اس آیت پہ نظر ڈالتے ہیں تو:''اگرشتی دین کی ان کی نظر کے سامنے ساری کی ساری ڈوب جائے۔''

(برابین اشتهار عرض ضروری بحالت مجبوری صب بنزائن جام ۲۲)

اغلاط کی تفصیل۔ ۱۔۔۔۔۔کشتی دین کی ستی چاہئے۔ ۲۔۔۔۔کنظر زائد۔ ۳۔۔۔۔ساری کی ساری کی ساری کی چیز پانی میں حجیب جائے۔ چیز پانی میں حجیب جائے۔

۲.....عاوره

محاورہ اہل زبان کی بول چال اوراسلوب بیان کا نام ہے۔جس کی پابندی لازمی ہے۔ اہل''زبانغم کھانا'' کہتے ہیں۔'دغم پینا''نہیں کہتے ۔اسی طرح: استفل اور نا

| غلطہ         | تقل تخينينا             | تصحیح ہےاور       | انقل اتارنا               |
|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| 11 11        | بات چیرنا               | 11 11 11          | ۲بات كاثنا                |
| 11 11        | ٹھوکر پینا              | 11 11 11          | ٣ هُوكركها ثا             |
| 11 11        | تنین سات کرنا           | 11 11 11          | ۴تین یا نچ کرنا           |
| 11 11        | پتلون میں بھاگ کھیلنا   | 11 11 11          | ۵ لنگو فی میں بھاگ کھیلنا |
| 11 11        | آ نکھاگی                | 11 11 11          | ۲ول گی                    |
| 11 11        | دل میں ڈا کو بیٹھنا     | 11 11 11          | ۷دل میں چور بیٹھنا        |
| 11 11        | دھونس مار نا            | 11 11 11          | ۸دهونس دینا               |
| <i>     </i> | كانول كانول خبرينه هونا | 11 11 11          | ٩کانوں کان خبر نه ہونا    |
| 11 11        | اورکس باغ کا کدو        | 11 11 11          | ٠١کس باغ کی مولی          |
|              | ىپى_مثلاً:              | کے بھی مایند نہیں | مرزا قادبانی محاوره       |

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تطریف انگی http://www.amtkn.org

"ایسےلوگوں کی اندرونی حالت ہاتھ پھیلا کچیلا کراپنی مفلسی ظاہر کرتی

(ازالهاوبام ص۲۳۷، خزائن جهص ۳۲۹)

محاورہ ہے۔''کسی کے آ کے ہاتھ پھیلانا'' بینی سوال کرنا، ہاتھ پھیلا پھیلا کرمفلسی ظاہر کرنا بے معنی ہے۔

۲..... فارسی میں ایک محاورہ ہے۔''دروغ بافتن'' اور اردو کا محاورہ ہے۔ ''جھوٹ گھڑنا'''''جھوٹ بنانا'' یا''جھوٹ کے پل باندھنا'' لیکن مرزا قادیانی ایک نیا محاورہ پیش کرتے ہیں۔'' یدروغ بے فروغ اسی حد تک بنا گیا تھا۔''

(ازالهاوبام حصدوم ص ۵۲۷ فزائن ج ۳ ص ۳۸۲)

دروغ بننا كوئى محاورة نېيں \_

ذرا = تھوڑا، کم ،ایک لحد

ذرائفهر وتوسهی \_

ذرا ہوش میں آؤ۔

ذراعقل کےناخن لو۔

ذره = جمع ذرات، اجزائے غبار۔

ذره بے مایہ، ذرّہ وُخاک۔ ذرہ مجر۔

اس فرق کو سجھنے کے بعداب بیفقرہ دیکھئے۔'' قر آن کریم نے حضرت کسیج کے وفات کے منکروں کوالیمی ترک دی ہے کہاب وہ ذرہ نہیں تھہر سکتے۔''

''وفات'' مذکرے یا مؤنث۔اسے جانے دیجئے۔صرف بیدد کیھئے کہ آخری جملے میں ''ذرہ'' کامفہوم کیا ہےاوراس کا بیاستعال کہاں تک سیجے ہے؟

اسس در کی جانا۔ پیاری لگ جانا 'ایک عام فعل ہے جس کے مفہوم سے ہر کوئی واقف ہے۔
مثلاً نظر لگ جانا۔ پیاری لگ جانا۔ کپڑے کومٹی لگ جانا۔ کپڑا لگ جانا۔ پیماورات اردواور پنجا بی
دونوں میں استعال ہوتے ہیں اور انہیں بیجھے میں کوئی دفت پیش نہیں آئی۔ لیکن مرزا قادیانی کی
ایک وی میں اس لفظ کا استعال کچھ اس طرح ہوا ہے کہ پچھ بھی بیٹنہیں پڑتا۔ اللہ فرما تا ہے۔
''میری رحمت بچھکولگ جائے گی۔ اللہ رحم کرےگا۔'' ( تتہ هیقت الوی ص ۱۹۰ خزائن ج۲۲ ص ۱۹۱۷)

کیا رحمت کوئی بیاری ہے۔ جس سے محفوظ رہنے کی بیٹارت دی جارہی ہے یا دھمکایا جارہا ہے کہ اے میرے نبی جو اس وقت میری رحمت سے چئیں سکتا۔ البتہ! آخر میں تم بر مرحم کیا جائے گا۔

اس طرح کے کئی اور الہام بھی ہیں۔جن کی زبان غلط ہے۔مثلاً:''پھر بہار آئی تو آئے گئج کے آنے کے دن۔''

تو در منزل ماچور آبار بار آئی خدا ابر رحمت ببار ید یانے

(حقیقت الوی ص ۷۲۲ بخزائن ج۲۲ ص ۲۹۰)

پہلامصرعہ بے وزن ہے۔ وزن قائم رکھنے کے لئے" باربار' کو" بربار' پڑھنا ہوگا۔ جوصر بچآغلط ہے۔

جن طرح خودمرزا قادیانی کی زبان ڈھیلی ڈھیلی۔خلاف محاورہ عموماً غلط اور کہیں کہیں مہمل بھی ہے۔ یہی حال آپ کے الہامات کا ہے۔اس سے ایک غیر جانبدار نقاد صرف ایک ہی متیجہ ذکال سکتا ہے کہ بیالہامات ومقالات سب ایک ہی دماغ کی پیداوار ہیں۔

### ے..... فارسی توصیف واضافت وحروف فارسی

فارسی مرکب توصفی میں موصوف پہلے ہوتا ہے۔مثلاً: باد خنک،گل سرخ، زلف دراز، آب شیریں اور مرکب اضافی میں مضاف پہلے۔مثلا:گل لالہ،سردچین،شاخ گل، نوائے عنادل۔

قاعدہ: فارسی توصیف واضافت صرف فارس یا عربی الفاظ میں ہوسکتی ہے۔اگر ایک لفظ ہندی ہویا دونوں۔تواس صورت میں ہندی توصیف واضافت سے کام لینا پڑے گا۔ار دومیں صفت پہلے ہوتی ہے۔مثلاً: ٹھنڈا پانی،اونچا پیڑ،رسلی آ کھیں اور مرکب اضافی میں مضاف الیہ پہلے۔مثلاً: رام کا بن، تاج کا ہیرا،مورکی کلغی۔

اگر مرکب کا ایک جزویا دونوں اجزاء مهندی موں تو ان میں فاری توصیف واضافت

جائز نہیں۔اس کئے:

ا.....یائے خر

صیح ہےاور لت گدھا

غلطہ

| 11 11                                                                 | پھول گلاب       |                         | ٢گل گلاب             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| 11 11                                                                 | ورق سونا        | 11 11 11                | ۳ورق گل              |  |  |
| 11 11                                                                 | يانی مختندا     | 11 11 11                | ٣آب خنك              |  |  |
| 11 11                                                                 | آ دم لمبا       | 11 11 11                | ۵آ دم دراز           |  |  |
| 11 11                                                                 | دن مبارک        | 11 11 11                | ۲ يوم مبارك          |  |  |
| یبی حال فارسی حروف کا ہے کہ وہ بھی فارسی الفاظ پیداخل ہوتے ہیں۔مثلاً: |                 |                         |                      |  |  |
| غلطہ                                                                  | دن بدن          | صحیح ہےاور              | اروز بروز            |  |  |
| 11 11                                                                 | رات ودن         | 11 11 11                | ۲۴                   |  |  |
| 11 11                                                                 | ازدن تارات      | 11 11 11                | ۳ازروز تاشب          |  |  |
| 11 11                                                                 | علىالثرونثرى    | 11 11 11                | معلى الاعلان         |  |  |
| 11 11                                                                 | بهبث            | 11 11 11                | ۵ بعند               |  |  |
| 11 11                                                                 | ازراه کریا      | 11 11 11                | ۲ازراه کرم           |  |  |
| 11 11                                                                 | برائے بیچنا     | 11 11 11                | ٤ برائے فروخت        |  |  |
| ان مقدمات کے بعد مرزا قادیانی کے اتوال ذیل میں ملاحظہ فرمایئے۔        |                 |                         |                      |  |  |
|                                                                       | قابل ہنسی ہے۔'  | "هرایک دانا کی نظر میں: | 1                    |  |  |
| (ازالهاوبام حصد دوم ص ۸۵ بخزائن ج ۱۳ ص ۵۷۵)                           |                 |                         |                      |  |  |
|                                                                       |                 | ہےاور ہنسی ہندی۔        | قاب <i>ل عر</i> بي_  |  |  |
| ۲ · ''ایک نثان آسان کالے لیں یعنی مہینهُ رمضان کا خسوف کسوف ''        |                 |                         |                      |  |  |
| (تخفه گولژو پیص ۱۸ بنز ائن ج ساص ۱۵ ا                                 |                 |                         |                      |  |  |
|                                                                       |                 | ہےاوررمضان عربی۔        | مهینه مندی۔          |  |  |
| ن آ دم عليه السلام سے حضرت                                            | ا ہونے میں حضرت | '<br>''خدانے بے باپ پید | ·µ                   |  |  |
| و پیش ۲۰۸ نخزائن ج ۱یس ۲۰۸)                                           | (تخفه گولز      |                         | مسیح کومشا بہت دی۔'' |  |  |
| ۳۰ ° ' گورنمنٹ محسنهٔ انگریزی کو ہروقت پیخلاف واقعه خبر دی۔''         |                 |                         |                      |  |  |
| رام ۱۲۰۰۰ فزائن جره اص۱۵۳)                                            |                 |                         |                      |  |  |

گورنمنٹ انگریزی محسنظربی۔

ال موضوع پر عزید کتب کے لیے بیال تشریف المی http://www.amtkn.org

۵..... اگرکسی فارسی یا عربی لفظ کی جمع مهندی طریقی په بنائی جائے۔ مثلاً مسجد سے مسجدوں اور کتاب سے کتابوں ۔ تو الی جمع اردو کا لفظ تصور ہوگی اور فارسی تو صیف واضافت یہاں بھی ناجائز ہوگی ۔ اس لئے محراب مساجد درست ہے اور محراب مسجدوں غلط ۔ لیکن مرز اقا دیانی فرماتے ہیں۔ ''قلت بارشوں سے تو صرف غیر نہری فصلوں کا نقصان متصور ہے۔''

(تتمد حقيقت الوي ص ٢٨ ، خزائن ج٢٢ ص ٢٧٢)

'' پیرحصہ تو کثرت بارشوں کے متعلق ہے۔''

(تمرحقيقت الوي ص ٢٢ ، خزائن ج٢٢ ص ٢٧٠)

٨..... تذكيروتانيث

ہر زبان میں بعض اشیاء مذکر ہوتی ہیں اور بعض مونث اور تحریر وتقریر میں اس امتیاز کو قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چندسال ہوئے مجھے ایک پٹھان لیڈر کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا۔اس کی زبان پچھاس تسم کی تھی۔''خوچہ قائداعظم کہتی ہے کہ وہ تشمیر کی خاطر لڑے گی۔ہمارا میہ باوشاہی خواپنا ہے۔ہم اس پرخوبیٹے کرسوچھے گی۔وغیرہ وغیرہ۔''

فہمیدہ لوگ اس تقریر پہنس رہے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ فاضل مقرر نرو مادہ میں تمیز کرنانہیں جانتا تھا۔مرزا قادیانی کی تصانیف میں بھی بیا متیاز بہت کم قائم رکھا گیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

ا..... ''صرف دومبیل ہیں۔ تیسرا کوئی میں نہیں۔''

(ازالهاو بام حصد دوم ص ۱۵۸ نزائن جهاص ۳۹۱)

ستبیل مؤنث ہے۔

۲..... " د بعض نے تیری کلام کے بیّنات ..... تیرے کلام کے دلالات ....

(ازالهاوبام حصد دوم ص ۲۰ مترزائن جساص ۲۰۰۱)

بينات مؤنث باورخداجاني يددلالات كياچيز ب؟

س..... " " محيح حديث سيمسح كے ظهور كا كوئي زمانيہ" ·

(ازالهاو بإم حصه دوم ص ۵۶۸ فرزائن جهاص ۴۰۶)

ظہور مذکرہے۔

۳ ..... " "اورجیسی موسوی شریعت کا ابتداء موسیٰ سے ہوا۔"

(ازالهاو بام حصه دوم ص ۲۴۸ بخزائن جهم ۴۵۰)

جیسے چاہئے ،ابتداءمؤنث ہے۔ "آیات صغری تو آنخضرت الله کے وقت مبارک سے ہی ظاہر ہونے شروع ہوگئ تھیں۔'' (ازالهاو بام حصه دوم ص۹۸۳ ، خزائن جساص ۲۹۸) آيات مؤنث ہے۔ليكن فعل آ دھاند كر ہےاور آ دھامؤنث۔ ''اگر قیت پیشگی کتابوں کا بھیجنامنظور نہیں۔'' (ديباچه براين حصه وم حرج فزائن جام ١٣) مرض مذکرہے۔ '' زبان خداکے ہاتھ میں ایک آلہ ہوتا ہے جس طرح اور جس طرف جا ہتا ہاس آلہ کولیعنی زبان کو پھیردیتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ زور کے ساتھ اور ایک جلدی (برابين حصه چبارم ص٩ ٢٨، خزائن جاص ا٥٥) نڪلتے ہیں۔'' زبان مؤنث ہے۔الفاظ سے آخر جملہ تک کامفہوم میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ '' پھرا بسے معتقد ہوگئے ۔جس کا حدا نتیا نہیں۔'' (ازالهاوبام ۱۲۲ بخزائن جهم ۲۳۱) ا..... "مرف ایک کی انتظارہے۔" (ضميمة رباق القلوب نمبراص٩٥،٩٢ بخزائن ج١٥ص٢٢٣٠٢) انظار مذکرہے۔ ''میں خدا کا جرا گاہ ہوں۔'' (حقیقت الوحی ۵۰۱،خزائن ج۲۲ص ۱۰۸) جرا گاه مؤنث ہے۔ ۱۲..... "دردگروه ربی تخی-" (حقیقت الوحی ۱۳۵۵ خزائن ج۲۲ ص ۳۵۸) درد مذکر ہے۔ ۱۳ ..... "دیدایک ایباقر ارداد ہے۔" (چشم بمعرفت ص ۹ بخزائن ج۳۲ ص ۱۷) قراردادمؤنث ہے۔

۱۳ ..... "جس قدرانسانی روح اینے کمالات ظاہر کرسکتا ہے۔" (چشمه معرفت ص٠١ بخزائن ج٣٢٣ ص١٨) روح مؤنث ہے۔ ''اگران میں ایک ذرہ تقوی ہوتی۔'' (آسانی فیصلہ ص، خزائن جہ ص ۱۳۱۳) تقويٰ مٰدکرہے۔ "بهشت ابياب-" (شبادت القرآن ١٥٠ فرائن ٢٥ ص٣٩) بہشت مؤنث ہے۔ ٩..... جمع ومفرد اگر فاعل جمع ہوتو فعل کا جمع ہونا ضروری ہے۔لیکن مرزا قادیانی اس یابندی کے بھی قائل نہیں تھے۔بطورنمونہ کےامثلۂ ذیل میں خط کشدہ قصص کود کیھئے۔ ا ..... "اب جس قدر میں نے پیش گوئیاں بیان کی ہیں۔صدق یا کذب کے (ازالهاو بام ص ۲۳۵ بخزائن چساس ۲۳۳) آ زمانے کے لئے یہی کافی ہے۔' ن ہے۔ ''ایک مکھی کے خواص اور عجائبات کی قیامت تک تفشیش کرتے (ازالهاوبام ص ۷۷، نزائن جساص ۲۷۵) "خداکے مامورین کے آنے کے بھی <del>ایک موسم ہوتے ہیں</del>" (اربعین نمبر۳ص۵ا بخزائن ج۷اص ۴۰۱) ١٠....الفاظ كاغلط استعال مرزا قادیانی نے بعض مقامات برالفاظ کا غلط استعال فرمایا ہے۔مثلاً: ''صرف کوے کی طرح یا بھیڈی کی مانندابک نحاست کو ہم حلواسمجھتے ر ہیں گے .....صرف لونبڑی کی طرح داؤج پہت یا دہوں گے۔'' (ازالهاو بام صاسه، نزائن جس ۳۲۸) ار دو میں بھیڈی اورلونپڑی کی جگہ بھیڑ اورلومڑی استعال ہوتے ہیں۔بھیڈی تو کوئی لفظ ہی نہیں۔ ہاں لونبڑا کیک لفظ ہے جس کےمعنی فیروز الغات میں کمبڑیعنی دراز قد دیئے ہوئے ہیں۔ "ان کوان اعمال صالح کے بجالانے کی قوت دی جاتی ہے جو دوسرے ان

(ازاله ۱۲۵۵م فزائن جس ۳۳۷)

میں کمز ورہوتے ہیں۔''

یہاں''جو'' کے کل ہے۔ ''ان میں ایک ہیب بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ ایک خاص طوریر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔'' (ازالهاو بام ص ۱۹۲۷ بخزائن جهم ۱۳۳۷) "ایک خاص طوریر"مطلب؟ ۸..... " " جو مخص مامور ہو کر آسان سے آتا ہے..... در حقیقت وہ <del>ایک روحا فی</del> <u>آ فاب نکلتا ہے</u> ہس کی کم وہیش دور دور تک روشنی بھنچتی ہے۔'' (ازالهاوبام ص ۴۲۹ ، خزائن ج ۳ ص ۳۳۹) خط کشیرہ حصص بے معنی ہیں۔ ۵..... اردو کے مرکب توصفی میں موصوف مفردیا جمع صفت مفردہی رہے گی۔ مثلًا چھوٹی کتاب، چھوٹی کتابیں، سبز ٹبنی، سبز شہنیاں، جنگلی لڑ کی، جنگلی لڑ کیاں لیکن مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''(بیہ یادری) کا فرستان کے وحثی لوگوں اور افریقہ کے جنگلیوں آ دمیوں کے پاس (ازالهاوبام ص ۱۹۷، فزائن جساص ۳۷۷) جاتے ہیں۔" '' تو پھرروح اس جسم میں آگئی جوبطور بریار چھوڑ اگیا تھا۔'' (ازالهاو بإم ص ۱۲۵ نزائن جه ص ۱۹۹) "میں اینے چند موہومی بزرگوں کی لکیر کوکسی حالت میں چھوڑ نانہیں (ازالهاو بام ص۳۹۵ نزائن چه ص۳۹۲) خداجانے بیموہوی کیاچیز ہےاور بیموہوی بزرگ کون ہوتے ہیں؟ ''اور درندگی کے جوشوں کی وجہ سے لعنتوں پر برداز ور دیا جاتا ہے۔'' (ازالهاوبام ص۵۹۵ فرزائن جساص ۲۲۱) جوشوں کی جگہ جوش حاہئے۔ "اب جو يهوديت كي صفتول كا عام وبالچيل گيا ہے اور نصاريٰ كواينے مشركانه خيالات ميں بہت سے كاميا بي موئى ہے۔" (ازالداد مام ١٥٠ برزائن جسم ١٥١) اردومیں لفظ صفت عموماً مدح، خیراورخوبی کےمعنوں میں استعال ہوتا ہے۔اس لئے يهال نتائج چاہيئے۔ نيز وبا، كامياني، مؤنث ہيں۔ الطائل (بسود) ایک عربی مرکب ہے جو فاری واردو دونوں میں

استعال ہوتا ہے۔ایسے مرکبات کی ہیئت میں کسی قتم کی تبدیلی ناروا ہے۔مثلاً: ہم لاطائل کو بغیر طائل ياسوائ طائل مين نبيس بدل سكت -اس طرح قالوابل كي جكه وسالوا نعم الست بربكم '' كَ جُكُهُ السبت بخالقكم ''نہيں كهر سكتے۔ بيم كبات اپني عربي بيئت كے ساتھ اردو میں استعال ہورہے ہیں۔ کیکن مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'' کا مفصل حال معلوم کرنا طول (ازالص ١٤٢، خزائن جس ٢٢٨) بلاطائل ہے۔'' " ریاضی اور طبعی اور فلسفه کی تحقیقا توں میں <u>"</u>" (ازالهاوبام ص٩٧٨، خزائن جهاص٢٧٨) تحقیق کی جمع تحقیقات ہے۔جمع الجمع بنانے کی ضرورت؟ "مسيح في البين حوار بول ونصيحت كي هم في آخر كالمنظر مهنال" (ازالهاوبام ١٨٨، خزائن جسم ٢٩٩) ''جب د جال کے زمانہ میں دن لمبے ہوجا کیں گے۔۔۔۔۔تو تم نے نمازوں كااندازه كرليا كرناـ" (ازاله ١٨٧ بخزائن جهص ١٧١) "اگرچدىد بات قابل تسليم ہے جو ہرسال ميں ہمارى قوم كے ہاتھ سے

بِشارروبيدينام نها دخيرات وصدقات كے نكل جاتا ہے۔ " (ديباچ برامين صب، نزائن جاس ١١) جواور میں کا استعمال غلط ہے اور بنام نہاہ ہمل ہے۔

(برابن احدیه بقیه حاشی نمبرااص ۱۹۵ نزائن جاص۲۱۳) سکر "

٣١....

اب سال سترہ بھی صدی سے گذر گئے تم میں سے ہائے سوچنے والے کدھر گئے

(ضميمة تخفه كولروبيص ٢٨ ،خزائن ج ١٥٠٠)

ستر ہ تشدید کے بغیر ہے۔

''حچیوڑتے ہود س کواور د نیا سے کرتے ہویبار'' (زلزله کی پیش گوئی، حقیقت الوحی، خزائن ج۲۲ص ۷۲۷)

دین میں اعلان نون ضروری ہے۔ پیارکی ''یا'' غیر ملفوظ ہوتی ہے اور تقطیع کے وقت پیارصرف بارره جا تاہے۔لیکن یہاں ملفوظ ہے۔ایک شعر ملاحظہ ہو۔ ان کو آتا ہے پیرا پر غصہ مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے تفطیع: ان کے آتایار پر ناع لاتن مفاعلن فعلن مجھک نے سے پارا تاہے نا۔رع لاتن مفاعلن فعلن ديكصا آيٺ كه ياہر دومصرعوں ميں غير ملفوظ ہے كيكن مرزا قادياني كےمصرعه ميں ملفوظ ٨ ..... "اور چونكة ورافشال كے صاحب راقم نے " ( برا بن احد په نمبر ۲ ص • ۲۷ ،خز ائن ج اص • ۳۰ یصاحب راقم کیاچیز ہے؟ مرزا قادیانی کے ہاں مہمل جملوں کی بھی کی نہیں۔ اقتباسات ذیل میں خط کشیدہ سطور ملاحظه فرمائے۔ ''گرید بینوی پیش گوئیاں تواجعی مخفی امور ہیں۔جن کی شارح علیہ السلام نے اگر پھی شرح بھی بیان کی توالیمی کہ جواستعارہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔'' (ازاله حصه دوم ص ۲۲۷، نمزائن ج ۳۳ س۳۲۲) ''اور ان ( کامل لوگوں) کی روح کو <del>خداتعالٰی کی روح کے ساتھ</del> (ازالهاوبام ص ۲۳۷ فجزائن جسم ۳۳۷) وفاداری کا ایک راز ہوتا ہے۔'' س..... '' تیری ذریت کو بڑھائے گا اور من بعد <del>تیرے خاندان کا تجھ سے ہی</del> ابتداءقرارد ماجائے گا۔" (ازاله ۱۳۷۰ بخزائن چسوم ۲۳۷) "ا کثر لوگ عقل کی بداستعالی سے <del>صلالت کی راہیں پھیلار ہے ہیں "</del> (ازالیس ۲۷۷، خزائن چسس ۵۱۳) ''اس قدر عرض کرنا این بھائیوں کے دین اور دنیا کی بہبودی کا موجب

(نظم آغاز، حقیقت الومی بخزائن ج۲۲ص ۲۳۸، ۲۳۹)

یتھیں چندمثالیں اس کلام کی جس کے متعلق مرزا قادیانی نے فرمایا تھا۔ 'کسلام افصحت من لدن رب حکیم''میرے کلام میں اللہ نے فصاحت بھردی ہے۔

بددعوی کہاں تک درست ہے؟اس کا فیصلہ میں قارئین کرام کے ادبی ذوق پر چھوڑ تا ہوں۔

عربي اغلاط

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کوعر بی لکھنے میں بدی قدرت حاصل تھی۔ تاہم ان کاعربی کلام لغزشوں سے پاکنہیں تھا۔ آپ کی عربی تحریرات دوستم کی ہیں۔الہامی وغیر الہامی۔الہامی تحریرات میں سےاہم یہ ہیں۔

ا..... عربي الهامات

۲....۲ تفسيرسورهٔ فانحم

س..... قصيدة اعجازيه

٧ ..... خطبهُ الهاميه

الہامات براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تصاور باقی تین کے متعلق آپ کا پیدوگئے ہے کہ پیخدائی نشان ہیں جوروح القدس کی مدد سے ظہور پذیر ہوئے۔

چونکہ ہمارے قارئین کوعربی صرف ونوسے کوئی دلچپی نہیں ہوسکتی۔اس لئے ہم اختصار سے کام لیس گےاور صرف چندا غلاط یہ مجملاً بحث کریں گے۔

ا....البرامات

ا ...... عربی میں مؤنث و ذکر کے لئے ضائر جدا جدا ہیں۔ مثلاً غائب کی ضمیریں یہ ہیں۔

ئەكر: ھو ھما ھم وەايكىمرد وەدومرد وەسبىمرد مۇنث: ھى ھما ھن

منی و وه دو کورتیں وه س*ېورتی*ں وه س*ېورتی*ں

جس طرح اردو میں بعض بے جان اشیاء فدکر ہیں اور بعض مؤنث مثلاً پہاڑ فدکر ہے اور ندی مؤنث ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اور ندی مؤنث ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے لئے ضمیر مؤنث استعال ہوگی کین مرز اقادیانی کے ایک الہام میں ان دونوں کے لئے ضمیر فدکر استعال ہوئی ہے۔ جو صریحاً فلط ہے۔ 'الارض والسماء معك كما هو معى ''اے احمہ! آسان وزمین تیرے ساتھ ہیں۔ (تذکرہ ص ۲۷)

دوسرا کمال بیکیا که دواشیاء کی طرف همیر مفر دراجی کردی حسب قواعد جها چاہئے۔

۲ ..... ''انیا آتینیاك الدنیا'' بم نے تم کو دنیادے دی۔ (تذکرہ ۲۳۹۷)
چونکہ یہاں ایک خدائی نعمت وعطاء کا ذکر ہے۔ اس لئے ''اعصلیہ نیاک ''زیادہ
مناسب تھا۔ گوقواعد کے کحاظ سے آتیناک بھی صحیح ہے۔

دیا مرزا قادیانی کے حوالے کر دی تھی؟ آپ کوعلم ہے کہ مرزا قادیانی چندا کیڑنر مین کے دنیا مرزا قادیانی چندا کیڑنر مین کے مالک تھے۔ وہس جہاں تک روحانی تسخیر کا تعلق ہے گذشتہ اٹھاسی برس میں صرف چند ہزار افراد آپ پرایمان لائے۔اگریہ مطلب ہو کہ آگے چل کرتمام دنیا احمدیت قبول کرلے گوتو میرا اندازہ بیہ ہے کہ اضافہ کے امکانات بہت کم ہیں۔ وجہ بیہ کہ عصر حاضر میں اقدار حیات بدل گئی ہیں۔ آج وہی پیغام اور وہی فلسفہ کا میاب ہوسکتا ہے جو آدم جدید کوتازہ المجھوں مثلاً برمایہ وردر آمریت، جمہوریت، اشتراکیت، ملوکیت، روابط بین الملکی، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم، قیام امن، ورلڈ فیڈریشن وغیرہ سے نکال کر ہرمشکل کا ایک قابل قبول حل پیش کر

سکے۔لیکن مرزا قادیانی کی تحریرات میں نہ کوئی فلسفہ ہے اور نہ انسان جدید کے لئے کوئی پیغام۔آپ کی بیٹر (۷۲) تصانیف میں:

ا..... وفات سيح په بحث ہے۔

۲ .....۲ این نبوت پیددلائل میں۔

۳..... الهامات كاذكرب

۳ ..... آتھم اور محمدی بیگم کا جھگڑاہے

۵..... نشانات کا تذکرہ ہے۔

اورائبی مضامین کا بار باراعادہ ہے۔آپ پر ' بیس اجزاء' الہامات بھی نازل ہوئے تھے۔لیکن ان میں کوئی پیغام موجوز نہیں ۔صرف سیح موعود کے منا قب ہیں وبس ۔اس کا نئات میں بقائے اصلے کا آئین نہایت با قاعد گی سے کارفر ماہے۔ یہاں وہی فلسفہ زندہ رہ سکتا ہے جودوسرے فلسفول سے زیادہ طاقتوراورابن آ دم کے لئے زیادہ مفید ہو۔ ایک وقت تھا کہ ابن العربی، غزالی، اورابن الرشيد كا فلسفه دل ود ماغ پيرقابض تفا۔ وه زمانه گذر چكا۔ اگر آج ابن الرشيد پھر پيدا ہو جائے اور چلا چلا کرا پنافلسفہ پیش کر ہے تو امیر نہیں کہ ایک کان بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ بحرزندگی میں اذ کارنو کی اہریں ہر دم اٹھتی رہتی ہیں۔جس طرح مظاہر کو نی میں زندگی،طفولیت وشباب کی منازل طے کرنے کے بعدختم ہوجاتی ہے۔اسی طرح افکار بھی پچھ مدت تک بہار شباب دکھانے کے بعد مرجاتے ہیں اور نے افکار ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ آج تصوف کا دور نہیں۔مناظروں کا زمانہیں۔ نہبی فرقہ بازی کا عہد گذر چکا اور کلام واعتزال کے چرمے ختم ہو گئے۔ آج اگر کوئی شخص ان لاشوں میں پھر جان ڈالنا چاہےتو کا میاب نہیں ہوگا۔مرزا قادیانی کا تمام زورقلم یا تو اثبات نبوت پیصرف موا۔ یادیگر مذاہب کی تر دید پر اور یا ایک ایسے اسلام کی ترویج میں ۔جس پر تصوف وخانقا ہیت کا رنگ غالب تھا۔ ظاہر ہے کہ اس متاع کے خریدار آج تقریباً نایاب ہو چکے ہیں۔میری ذاتی رائے مدہ کہ احمدیت میں نہوہ جاذبیت موجود ہے جودل ورماغ پہ قابض موسکے۔نہ وہ توانائی جوغیراسلامی افکارکوشکست دے سکے۔نہ وہ حرارت جوعروق مردہ می<sup>ن</sup> خون حیات دوڑا سکے۔ نہ وہ قوت جوجمام و کبوتر کوشا ہین بناسکے اور نہ وہ ہمت جو داراوقیصر کو دعوت مارزه دے سکے۔

. جرمنی کے نازیوں کا امتیازی وصف ایک عظیم ترین قوم بننا تھا۔لینن کے پیروخونی انقلاب بیا کرنے پیادھار کھائے ہوئے تھے اور خاکساروں کا مقصد نظام کہن کو الثنا تھا۔ بیتمام گروہ جذبہ جانفروثی سے سرشار ہونے کے علاوہ بڑے منظم، بلند ہمت اور جفائش تھے۔ان گروہوں کے امتیازی اوصاف تنظیم وجانبازی تھے۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ احمد یوں کے امتیازی اوصاف کیا ہیں؟ کیا ان میں علم زیادہ ہے؟ کیا ان کی اخلاقی سطح زیادہ بلند ہے؟ کیا بوہر یوں کی طرح ان کے پاس دولت زیادہ ہے؟ کیا اس جماعت میں محققین وموجدین کی تعداد زیادہ ہے؟ اگران میں سے کوئی بات نہیں اور دیگر مسلمانوں سے وہ کسی طرح بھی ممتاز نہیں تو پھر لوگ کیوں اس جماعت میں داخل اور مرزا قادیانی کوکس مقصد کے لئے نبی تسلیم کریں؟

آ خرت سنوار نے کے لئے؟ خود مرزا قادیانی سوسے زیادہ مرتبہ کھے چکے ہیں کہ نزول مسیح کی پیش گوئی کا کفرواسلام سے کوئی تعلق نہیں اور میرامنکر خطا کارہے۔ کا فرنہیں۔

خلافت ارضی حاصل کرنے کے لئے؟ آپ جہادہی کے قائل نہیں۔خلافت کیسے ملے گ۔
وحدت فکر ونظر کے لئے؟ خود آپ کی تحریروں میں یہ چیز موجود نہیں۔ آپ ۱۹۰۱ء تک
اپنی نبوت کا انکار کرتے رہاور پھرختم نبوت کا انکار آپ انگریز کو بیک وقت دجال بھی کہتے رہے اور ساتھ ہی اپنی جماعت کو اطاعت دجال کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ اسی تصادم سے تنگ آ کرمیاں محمود احمد قادیا نی نے فرمایا تھا کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کی تمام تحریرات منسوخ ہیں اور انہی متصادم اقوال کا نتیجہ وہ تصادم تھا۔ جواحمدی ، جماعت میں پیدا ہوا اور لا ہوری احمدی قادیا نی بھائیوں سے الگ ہوگئو پھریڈکری توحید آپ کے بیرووں میں کیسے پیدا ہوسکتی ہے۔

ترک ماسوی اللہ کے لئے؟ میری ناقص رائے میں یہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔
اس لئے کہ آپ کے ۳۵ سالہ الہامات اور تیں سالہ تحریرات کا مرکزی خیال، اللہ نہیں بلکہ آپ کی ذات ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ آپ نے چندصفحات اخلا قیات کے لئے بھی وقف کئے تھے۔
لیکن ان کا تناسب سمندر میں قطر سے سے زیادہ نہیں۔ آپ کی تمام تصانیف صرف اثبات نبوت، ذکر نشانات، تاویلات، بشارات اور قدح اعداء سے مملو ہیں۔ خدا کا ذکر بھی ہے۔ لیکن اس خدا کا ذکر بھی ہے۔ لیکن اس خدا کا جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ جس نے اپنے رسول کو تین لا کھ نشانات سے نوازا۔ جس نے احمد بیک، کھر ام اور چراغ دین کوموت کی گھائ اتارا۔ جس نے صدافت رسول کے لئے احمد بیک، کھر ام اور چراغ دین کوموت کی گھائ اتارا۔ جس نے صدافت رسول کے لئے اگریزی کو بنایا اور جس نے وفات سے ومثیل سے جہا گیر وعالمگیر کے شکوہ وجلال کا وارث گورنمنٹ محسنہ انگریزی کو بنایا اور جس نے وفات سے ومثیل سے کے اسرارا پنے رسول پر منکشف کئے۔ اس خدا کا کہیں ذکر نہیں۔ جس نے وفات میں ومادی کے وعدے کئے تھے۔ جس نے قوت و ہیبت کے سامان سائی تھیں۔ جس نے جہا تات ارضی وسادی کے وعدے کئے تھے۔ جس نے قوت و ہیبت کے سامان سائی تھیں۔ جس نے ختات ارضی وسادی کے وعدے کئے تھے۔ جس نے قوت و ہیبت کے سامان سائی تھیں۔ جس نے جہا تات ارضی وسادی کے وعدے کئے تھے۔ جس نے قوت و ہیبت کے سامان سائی تھیں۔ جس نے جہا تات ارضی وسادی کے وعدے کئے تھے۔ جس نے قوت و ہیبت کے سامان

فراہم کرنے کا تھم دیا تھا۔جس نے جنت شمشیر کےسائے میں رکھ دی تھی اور جس کے قرآن میں محکوم مسلمان کا تصور تک موجود نہیں۔

ماحسل بیر کہ بیالہام آتینا ک الدنیا (ہم نے تہمیں دنیادے دی) مادی لحاظ سے غلط ہے اور روحانی لحاظ سے البی لور انہیں ہوااور نہ آئندہ اس کی تکمیل کا کوئی امکان نظر آتا ہے۔
سا ...... طاعون کے زمانے میں قادیان کے متعلق بیالہام نازل ہوا تھا۔''لے لا

سه..... طاعون کے زمانے میں قادیان کے تعلق بیالہام نازل ہواتھا۔ کاسو ا الاکر ام الهلك المقام''اگر تیری عزت منظور نہ ہوتی توبیہ تقام قادیان تباہ ہوجا تا۔

(تذكره ص٢١٨)

اکرام کے معنی ہیں۔عزت کرنا۔ تیری عزت قطعاً نہیں۔ تیری کے لئے عربی میں ک ہے۔اگرہم یہاں ک محذوف تصور کرلیں تو پھرعبارت یوں ہوگ۔'کہ ولا الاکد المك ''جوصر بیما غلط ہے۔اس لئے کہ اکرام مضاف ہے اور مضاف پر ال واخل نہیں ہوسکتا۔اگرہم آل کو بھی حذف کردیں تو فقرہ بنے گا۔'کہ ولا اکر المك ''جس کے معنی ہوں گے۔اگر تیراعزت کرنا نہ ہوتا ظاہر ہے کہ اس فقرے میں بھی کوئی منہوم موجودنہیں۔

علاوہ ازیں مقام کے لفظی معنی ہیں۔ وہ جگہ جودوپاؤں کے پنچ ہو یا وہ جگہ جہاں آپ دوران سفر میں قیام کریں۔ مستقل جائے قیام کو بیت یا دار کہتے ہیں۔ لغت کے لحاظ سے ہرجگہ مقام کہلاتی ہے۔ لیکن اصلاحاً عرب سی بستی کو مقام نہیں کہتے۔ اس کے لئے قرید کا لفظ ہے۔ پھر اہل عرب کی لغت میں ہلاکت کا لفظ جا نداراشیاء کے لئے خصوص ہے۔ انسان، جانوراور پر ندے ہلاک ہوتے ہیں نہ کہ پقر، دریا، صحواء اور درخت۔ جب عرب ہد کہتے ہیں کہ فلال بستی ہلاک ہوگی توان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس گاؤن کی اینٹیں اور مکان فوت ہوگئیں ) تو ملے گا۔ کین ' ھلك تباہ ہوگئی آتے گا۔ مقام کا بیاستعال خالص ہندی ہے۔ تو گویا اس الہام میں مندرجہ المقام '' کہیں نظر نہیں آئے گا۔ مقام کا بیاستعال خالص ہندی ہے۔ تو گویا اس الہام میں مندرجہ زبل خامیاں یائی جاتی ہیں۔

ا..... الاكرام كااستعال غلط اورب معنى ہے۔

۲..... مقام کا استعال ہندی ہے۔

سس..... بلاکت کی نسبت مقام کی طرف عربی محاوره کے خلاف ہے۔

٣ ..... " فهذا هو الترب الذي لا يعلمون " خط كشيره لفظيا توترب إور

یاترب،ترب کے معنی ہیں۔توام،ہمزاداورترب کے معنی ہیں خاک می۔

110 اب الہام کا ترجمہ سنئے۔'' بیوہ ہمزادیامٹی ہے جسے لوگ نہیں جانتے'' مطلب؟ خودمرزا قادیانی اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں۔'' یہ وہ عمل الترب (یعنی مسمریزم) ہےجس کی اصل حقیقت کی زمانہ حال کے لوگوں کوخبز ہیں۔'' (ازالہ ۱۳۱۳ بخزائن جساص ۲۵۹) ترجمه میں ترب کوممل الترب بنادینالغوی دراز دستی کی انتهاء ہے۔ "انت من ماء نا وهم من فشل "(تذكره ص ٢٠٠٣) فشل كمعنى بير بزدلى ـ ترجمه يه ہے ـ اے احمد اتم ہمارے يائى سے ہواور باقى لوگ بزدلى سے ہيں ـ كيالتمجهي؟ ٢ ..... "وهذا تذكرة" (انجام آتھم ص ۲۲ بخزائن ج ااص ۲۲) تذكرة مونث ہےاس لئے بذا كى جگہ بذہ جاہئے۔ (حقیقت الوی ۱۰۲۰ انجزائن ۲۲ص ۱۰۱) "اخطى واصيب" اللَّه فر ما تاہے۔''میں خطابھی کروں گااورصواب بھی۔'' آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ خطا کیسے کرتاہے۔اس کی تشریح ملاحظہ ہو۔''مجھی میرا (حقيقت الوي ١٠٢٥ خزائن ٢٢٥ ص١٠١) اراده پورا ہوگااور بھی نہیں۔'' عیب بے بس خدا ہے جس کے ارادے بھی پورے نہیں بھی ہوتے۔قرآن میں فرمایا۔ 'فعال لما یرید' ﴿ اس کے ارادے نہایت جاہ وجلال سے بورے ہوتے ہیں۔ ﴾ اوریہاں پیضعف وبے جارگی۔ ٨..... ايكم رتباآ پ والهام موا- "ترى فخذا اليما" (حقیقت الوحی ۲۳۲ نزائن ۲۲۲ ۲۳۳) اور کچھ در کے بعدایک ایسا بھارآ پ کے ہاں لایا گیا جس کی ران میں در دھا۔ عربی میں الیم اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسرے کو دکھ دے۔مثلاً عذاب الیم۔ ایساعذاب

جودوسروں کے لئے تکلیف دہ ہو۔المنجد میں درج ہے۔ الاليم

مرجع اسم فاعل ہےاوراوجع برجع سےاور متعدی ہے فعل متعدی کا اثر ہمیشہ فاعل سے مفعول تک جاتا ہے۔

> زیدنے عمر کو مارا، مارعمریر واقع ہوئی ہے۔ خالدنے مسافر کو یانی پلایا، پینے سے فائدہ مسافر نے اٹھایا۔

توالیم کے معنی ہوں گے۔'' در درسال'' دوسرے کو دکھ دینے والی۔اس تحقیق کے رو سے اس الہام کے معنی یوں ہوں گے۔'' توایک در درسال ران دیکھے گا۔''

یعنی ایسی ران دیکھے گا جو کسی اور کو تکلیف دے رہی ہوگی۔ حالانکہ حقیقت بیتھی کہ پورک ایسٹریاباد کی وجہ سے خودران میں تکلیف ہورہی تھی نہ بیر کہ ران پورک ایسٹر کو کسی دکھ میں مبتلا کرر کھاتھا۔ بہر حال' الیم''کا بیاستعال تھے نہیں۔

9..... ایک مرتب مرزا قادیانی دردقو لنج سے شفایاب ہوئے تو فوراً بیالہام نازل ہوا۔''ان کنتم فی ریب مما نزلنا علیٰ عبدنا فاتوا بشفاء مثله''اگر تہیں اس وحی کے متعلق کچھ شک ہے جوہم نے اپنے بندے پینازل کررہے ہیں توذراالی شفا تودکھاؤ۔

(حقيقت الوي ص ٢٣٥ بخزائن ج ٢٢ص ٢٣١)

لفظ شفاء کے بغیر باقی ساری آیت قر آن سے لی گئی ہے۔اللہ نے عرب کے فسحاء وبلغاء کوچیننج دیا تھا کہا گرتہمہیں قر آن کے الہامی ہونے میں کوئی شک ہے تو ذراچندالیمی آیات تو بنالا ؤ۔ تیرہ سو برس کے بعداللہ نے وہی چیلنجان الفاظ میں دہرایا۔

اگرمرزا قادیانی کی وحی میں شک ہے توالی شفاء کے آؤ۔وحی سے شفاء کا تعلق؟ اچھا تعلق ہوں سے ساز ہے اور تعلق ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ کیا آج تک سی غیررسول کو تولئے سے شفاء نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہے اور بیسیوں ایسے مریض آپ نے بھی دیکھے ہوں گے تو پھراس چیلئے کا مطلب؟ آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے حضور علیہ السلام نے تمام دنیا کو چیلئے دیا تھا کہ قرآن جیسی ایک آیت ہی بنالاؤ۔ تیرہ سو بہتر (۷۲) برس گذر گئے اور کوئی ماں کالال مقابلے میں نہاتر الیکن دوسری طرف دنیا میں ہر روز قولئے کے سینکڑوں مریض شفایاب ہوتے ہیں۔ یہ عجیب چیلئے ہے۔ جس کی دھجیاں دن میں ہیں مرتباڑائی جاتی ہیں۔ فاتو الالاق

اس فعل اتا۔ اتیانا کا تعلق محسوسات ومشہودات سے ہوتا ہے اور شفاء کا تعلق محسوسات سے نہیں۔ شفا اعتدال مزاج کا نام ہے اور اعتدال کومحسوس نہیں کیا جاسکتا۔ جسم کا گرم وسر دہونا علامات مرض وشفا ہیں۔خودمرض وشفانہیں۔اس لئے اس فعل کا استعال اس الہام میں صحیح نہیں۔

پہلےان جملوں کو پڑھئے۔

ا..... میں نے مغلوں کے زمانے کا ارادہ کیا۔

۲..... میں نے زمانہ جمری کا ارادہ کیا۔

۳..... میں نے شام کے وقت کا ارادہ کیا۔

ہ..... میں نے افغانی حملوں کے زمانے کا ارادہ کیا۔

۵..... میں نے زلزلوں کے زمانے کا ارادہ کیا۔

کوئی مطلب مجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے توسمجھائے۔ اگر نہیں آیا اوریقینا نہیں آیا ہوگا۔ تومت بھولئے کہ آخری فقرہ ایک الہام کالفظی ترجمہ ہے جومرز اقادیا نی پہنازل ہوا تھا۔''ار دت زمان الذلذلة ''میں نے زلزلوں کے زمانے کا ارادہ کیا۔

(تته حقيقت الوحي ١٥٨ اخزائن ج٢٢ ص ٥٩٧)

کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زلزلوں کے زمانے میں جانا چاہتے ہیں؟ یا اس زمانے کو کچھ کمبا کرنا چاہتے ہیں یا اس کوسزا دینا چاہتے ہیں؟ آخر جو کچھ کرنا تھا۔اس کا ذکر اس الہام میں آنا چاہئے تھا۔تا کہ ابہام نہ پیدا ہوتا۔

اسی طرح کے بیسیوں الہامات اور ہیں۔ جن میں سے بعض کی زبان غلط ہے اور بعض مفہوم کے لحاظ سے مہمل ہیں۔ مم بخو ف طوالت انہیں نظرا نداز کرتے ہیں۔ مفہوم کے لحاظ سے مہمل ہیں۔ ہم بخو ف طوالت انہیں نظرا نداز کرتے ہیں۔

تاریخ رسالت میں پہلی مرتبہ

الہام کی طویل تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا۔

اوّل..... کہاللہ نے پنجاب کے ایک رسول پرعر بی زبان میں الہامات نازل کئے اورا پی قدیم سنت (قوم رسول کی زبان میں وی نازل کرنا) کوترک کردیا۔

دوم...... کہ اللہ نے تمام کے تمام الہامات اپنے رسول کی مدح وثناء تک محدود رکھےاورکوئی اخلاقی ،سیاسی یاعمرانی ضابطہ نازل نہ فر مایا۔

سوم ..... كدالله ن انسانول كوايك دجال سيرت قوم كى غلامى كادرس ديا ـ

چبارم ..... که جهاد جیسے اہم اور بنیادی اصول حیات کوشم کردیا۔

پنجم ..... کراللہ کا ذخیر ہ الفاظ ختم ہوگیا۔ کہیں قرآن کی آیات دوبارہ نازل کرکے کام چلایا۔ کہیں مقامات حریری سے مدد لی۔ (دیکھوسورہ فاتحہ کی الہا می تفسیر جس میں مقامات حریری وبدیعی کے بیبیوں جملے بالفاظہاموجود ہیں) کہیں شعرائے جاہلیت کے مصر سے اڑا لیے۔ "عفت الدیار محلها و مقامها "آپ کا ایک الہام ہا دریس معلقات کا ایک قصیدہ کا پہلام صرعہ ہے اور کہیں ادھر ادھر سے انسانی اقوال لے لئے۔ مثلاً شکر اللہ سعیہ (تذکرہ ص۲۷) کا ایک الہام) منتہی الارب میں شکر کے تدورج ہے۔

ششم ..... اورسب سے برا حادثہ بیہ اوا کہ اللہ غلط سلط اور مہمل زبان بولنے لگا۔ ذرا

ورق الٹ کر باب الہامات میں وہ انگریزی الہامات پھر پڑھئے۔ نیز ان اردوالہامات کی زبان بھی ملاحظہ بھیئے۔

میری رحمت مجھ کولگ جائے گی۔ (تذکرہ ص ۲۷)

خاکسار پییرمنٹ۔ (تذکرہ ص ۵۲۷)

میں موج دکھا تا ہوں۔

خدا کی فیلنگ نے بوا کام کیا۔ (تذکرہ ص ۱۲۱)

ڈگری ہوگئی۔ (تذکرہ ص ک

شعنانعسا\_ (تذكره ١٠١٧)

يريش، عمر، براطوس لعنى براطوس لعنى بلاطوس \_ (تذكره ص١١٥)

کیا پیضدائی زبان ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ اللہ کا کلام سن کر دلوں میں زلزلے اٹھتے تھے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں پھوٹ نکلی تھیں فصحائے عالم، اللہ کی اعجاز بیانی پیدنگ رہ جاتے تھے اور بڑے بڑے سرکش اورا کھڑکا فربے ساختہ بکارا ٹھتے تھے۔

''ماهذا قول البشر''اورایک بیزمانہ ہے کہ الله کی زبان من کرہنی آئے گئی ہے اورایک مُل فیل بچہ بھی پورے اعتماد سے کہ سکتا ہے کہ میں اس خداسے اردواور انگریزی دونوں بہتر جانتا ہوں۔

اگراعتادنہ آئے تو کسی طالب العلم کی انگریزی وارد وتحریراور بیار دووانگریزی الہامات نام بتائے بغیر ماہرین کے پاس بھیج دیجئے اور دیکھئے کہ نمبر کسے زیادہ ملتے ہیں؟

ا مشہور تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضو واللہ کی بعثت سے پہلے کعبہ کے قریب ایک گاؤں مکا ظ میں ہرسال جج کے دنوں میں ایک میلہ لگتا تھا۔ جس میں شعرائے عرب نظمیس بھی سناتے تھے۔ جونظم فصاحت و بلاغت اور تخیل کے لحاظ سے بہترین بھی جاتی تھی اسے مصری جھلی پہ سونے کے حروف سے کھوا کر کعبہ میں لئکا دیا جاتا تھا۔ حضو واللہ کی بعثت تک الیم سات نظمیں آویزاں کی جا چکی تھیں۔ ایک دن حضو واللہ حضرت علی سے ہمراہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ حضرت علی نظموں کی جی سورہ کو ترکھوا دی۔ علی نے ان نظموں کے نیچے سورہ کو ترکھوا دی۔ علی شد وہ میلہ بھر منعقد ہوا اور مشاعرہ کے جب میں داخل ہوئے اور ان کی نظران آیات پر پڑی تو دیگھردیا کہ بیانسانی کلام نہیں۔

میرامطلب تنقیص نہیں بلکہ اظہار جرت ہے کہ اس خدا کوجس کی جرت انگیز صناعی پہ ارض وساء شہادت دے رہے ہیں۔جس کے موقلم سے طرفتہ العین میں لاکھوں بہاریں اور جس کے ساز سے بے شار نغنے برس پڑے ہیں۔ یہ کیا ہوگیا کہ اس کے منہ سے قصیح تو رہا ایک طرف، کوئی صحح لفظ بھی مشکل ہی سے نکاتا ہے۔

خطبهالهاميه

ا ...... ''الدى اكلوا اعمارهم فى ابتغاء الدنيا '' جوتلاش دنيا يلى اپنى عمر كوكها كئے ـ''عمر كھانا'' پنجابي محاوره ہے ـعربي ميں استعال نہيں ہوتا ـ

(خطبهالهاميص ٢٤ بخزائن ج١١ص٢)

السس نزول می کمشهور عقیده کمتعلق فرماتے ہیں: "و هل هو الا خروج من القرآن "كميعقيده قرآن ك خلاف بغاوت كمعنول مي السقال بوتواس كے بعد بميشمالي آتا ہے۔ اس لئے من القرآن سيح نہيں۔

(خطبهالهاميص ٥٨ بخزائن ج١١ص١٠)

سسس عربی میں سازش اور کر کے لئے ایک لفظ کید بھی ہے جس کی جمع ہے مکا کد فظ ہر ہے کہ کر وسازش انسان کا کام ہے یا شیطان کا ۔ زمین، پہاڑیا تارے کوئی شرارت نہیں کرسکتے لیکن آپ زمین کو جمی مکار جھتے ہیں: ''ف فریق علموا مکا قد الارض و فریق اعطی الرسل من الهدی ''ایک فریق کوزمین کی کر ملے اور دوسرے کو ہدایت نصیب ہوئی۔ (خطبہ الہامیص ۲۷ برائن ج۱۲ س ۱۲۸)

م..... "وتنزل السكينة في قلوبهم" تزل ك بعمالي عاجم ـ

(خطبهالهاميص۸۸ خزائن ج۲اص۱۳۸)

۵..... "فخرج النصادی من دیرهم"نساری ایخ گرجاول سے نکلے۔ گرجاوک کا ترجمہ درنیس بلکه ادیار۔ ادیرہ یادیورہ ہے۔ (خطبه الہامیص۱۹۰۰ خزائن ۱۹۲۵ سا ۱۹۲۱) ۲..... "وار تدوا من الاسلام"عن چاہئے۔ من غلط ہے۔

(خطبهالهاميص ۱۰۸ نزائن ج۱۷ س۱۷)

کسس "ویریدون ان یدسوا الحق فی تراب ویمزقوا اذیاله کلاب"التراب اور الکلاب چائے د (خطب الهامیص ۱۹۰۹ نترائن ۱۲۵ م ۱۷۵ م ۱۷۵ م

"ولايفكرون في ليلهم ولانهارهم انهم يسلون "اوروه لوك (خطبهالهاميص ٩٠١، خزائن ج١١ص ١٤٥) قیامت کی ہازیرس سے نہیں ڈرتے۔ یماں فکر کا بہاستعال خالص پنجابی ہے۔ ڈر کے لئے خوف وخشیہ کی مصادر موجود ہیں۔اس لئے لایخشون کہئے۔قر آن میں ہر جگہ فکرغور دخوض اور تدبر کےمعنوں میں استعال ہوا لقوم يتفكرون ، يتفكرون في خلق السماواة - وغيره ۹..... "ولایبعد منی طرفة عین رحمته "الله کی رحمت چشم زدن کے لئے بھی مجھ سے حداثہیں ہوتی۔ (خطبهالهاميص اانخزائن ج٢١ص ١٤١١) طرفة العین سی کام کی رفتار وسرعت ظاہر کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے۔مثلاً ''راکٹ آ کھ جھیکنے کی دیر میں سومیل نکل گیا۔'' قر آن میں درج ہے کہ ایک جن ملکہ سبا کا تخت چیثم زدن میں حضرت سلیمان کے پاس لے آیا۔ اس لئے یہاں اس کا استعال غلط ہے۔ "أن انكاري حسرات على الذبن كفرو ابي وإن اقراري بركات للذين .... يومنون "ميراا تكاركفارك لئے صرتیں بی اور ميرااقر ارمومنوں کے لئے پرکتیں ہیں۔ (خطبهالهامييس١١١،خزائنج٢١ص١٤) میراا نکاراورمیرااقرار پنجابی عربی ہے۔میرےاقرار وا نکار کامفہوم بیہے کہ جناب مرزا قادیانی کسی چیز کا اقرار اورکسی کا انکار کر ببیٹھے ہیں اور اب فرما رہے ہیں کہ میرا اقرار وا تكار .....علاوه ازين ا تكارمفرد باورحسرات جمع اسى طرح اقرارمفرد باور بركات جمع اسم وخرمين تطابق ضرورى بـ اس ك حسرة وبركة سيح باورصرات وبركات غلط ""زكى من ايدى الله "من كاستعال خالص پنجابي بـ بايدى (خطبهالهاميص ۲۰۱۰ خزائن ج۲اص ۱۸۲) الله جائية \_ "ان کنتم فی شك من امری فامتحونی "اگرمیرے متعلق شک .....1٢ (خطبهالهاميص ۱۲۸ نخزائن ج٢١ص ٢٠٠) ہوتو میراامتحان لو۔ بیامتحان کا استعال خالص پنجابی وغیرقر آنی ہے۔قر آن اسمفہوم کوادا کرنے سے

كئے اہتلاء سے كام ليتار ہا۔ هم اردویا پنجابی میں کہتے ہیں: ''آپ قرآن پررحم فرمائیں۔اورتفییر کی تکلیف گوارانه کریں۔''اس خالص ہندی محاورہ کوآپ عربی میں یوں منتقل کرتے ہیں:'' فے۔۔ار

حموا مسیحاً آخروا قیلوه من هذه العزة "تم می پرتم کرواوراسے نزول کی عزت سے معافی دو۔
(خطبرالہامیص،۱۲مزائن ۱۲۵س)

۱۹سس "فلیب صروا حتیٰ یرجعوا الیٰ ربهم ویطلعوا اعلیٰ صورهم"وه انظارکریں۔جبخداک ہاں جا کیں گے تو ہاں شخصے میں اپنامند کھ لیں گے۔ (خطہ الہامہ ۱۵۵، خزائن ج۲۱س ۲۳۹،۲۳۰)

شیشہ میں مندد کیمناار دوکا محاورہ ہے۔عربوں کے ہاں اس کا استعمال نہیں ہوتا۔

۵ ...... چندالها می اشعار ملاحظه بول:

ارئ سيل افـات قـضـا هـا المقدرونى الــخـلــق سيـــات تــذاع وتـنشــره

(خطبهالهاميص ٢٠١٠ نزائن ج١١ص ٣٠٣)

لفظ سیات ہے۔ (یا مکسور ش مشد داور مابعد الف ممدودہ) کیکن اس شعر میں سیات الف ممدودہ غائب اوریا کومفتوح با ندھا گیا۔ جوغلط ہے۔

> ولـــــديـــن اطـــلال اداهــــاکـــلا هف و دمــعـــى بـــذکـــر قـصــوره يتــــــدر

(خطبهالهامير ٢٠٣٠ بخزائن ج١٦ص٣٠)

دسرامصرع خارج از وزن ہے۔

قصيده اعجازيه

یدایک الہامی قصیدہ ہے جس کے ساتھ دس ہزار روپید کا اشتہار بھی ہے کہ جو محض اتی مدت میں ایسا قصیدہ تیار کرے گا اسے بیر قم بطور انعام دی جائے گی۔ لیکن بیشر طرحی کہ قصیدہ ساڑھے پانچ سواشعار کا ہواور صرف بارہ دن میں مطبوعہ کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے۔ چونکہ ان شرائط کو پورا کرنا انسانی قدرت سے باہر تھا۔ اس لئے کوئی محض مقابلے میں نہ اتر ا۔ ہاں

بعض شعراء نے اس تصیدے کا جواب ضرور لکھا۔ جن میں سے ایک قاضی ظفر الدین پروفیسراورٹٹیل کالج لا مور تھے۔ ان کا طویل تصیدہ قصیح عربی زبان میں ہے اور عروض ونحو کی لغزشوں سے معر ا ہے۔لیکن تصیدہ اعجازیہ کے تقریباً تین درجن اشعار عروضی ونحوی اغلاط سے آلودہ ہیں۔بطورنمونہ ہم چنداشعار پیش کرتے ہیں:

اس قصیده کا آخری حروف مجری مرفوع ہے۔ یحدر، یذکر، یظمر وغیره

ا ...... است من شان جولر "جوارشان کامفعول بہے۔ اس لئے منصوب جوارا جائے۔

٢..... ''وكان سنا برق من الشمس اظهر''اظهرفلا ب-اس لئك كه كان كى خبر ب-اظهراچا بِعُ-

۲۰۰۰۰۰۰۰ "فیساتی من الله العلیم معلم ویهدی الیٰ اسرارها ویفسر" اسرارهاکی خمیرالله کی طرف راجع ہے۔اللہ ذکراورخمیرمونث ہے۔

ه...... "فقلت لك الويلات ياارض جولرا لعنت بملعون فانت تدمر "ارض مونث ماور تدمراوا حدفد كرفاطب ويامونث كلي فركركا صيغه استعال كرديا جومريحاً غلط ب-

ہیں بہیں ہوسکتی۔اس لئے ہم بیان میں میں ہے۔جس سے قارئین کوکوئی دلچپی نہیں ہوسکتی۔اس لئے ہم اسے یہیں ختم کرتے ہیں۔ الہامی تفسیر فاتحہ

ا..... "فى سبعين يوماً من شهرالصيام "سبعين ،ستر ـ (اعجاداً سيح ص اسرورق ، فزائن ج۱۸ ص۹۳) يدكيرا دمضان ہے جس كے سترون ہوتے ہيں ـ

۲..... "ماقبلوا نى من البخل "(اعجازاً من ۸، نزائن ۱۹س۰) كل كا استعال خالص پنجانى جرد ما سيخال خالص پنجانى جد حسد جاسئے۔

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ''یریدون ان یسفکوا قائله ''(اعجازات ص۱۳، تزائن ۱۵س۵۰)<br>نارگراناره چاہتے ہیں کہ قائل کا بہا کیں۔کیا خون؟ ۔ تو پھر قائلہ سے پہلے | ۳                       |
| نا-گرانا-وه چاہتے ہیں کہ قائل کابہائیں۔کیاخون؟ ۔تو پھر قائله سے پہلے                                                             | مک کے معنی ہیں بہا      |
| رماييخ-                                                                                                                          | رخون) کااضا فہ <b>ف</b> |
| "<br>"وجعل قلمي وكلمي مبنع المعارف" (اعجازات ص٢٠، خزائن                                                                          | <b>a</b>                |
| ہے۔منابع جاہئے۔                                                                                                                  | ۱۸ص۲۲) مبنع غلط         |
| ' ''وای مجزة''وایة چاہئے۔ (اعجازات ص۲۵، نزائن ۱۸۵س)                                                                              | ٧                       |
| "ومن نوادر ما اعطى لى مااعطيت " صحيح ب ( ٣٨٠)                                                                                    | <b>∠</b>                |
| "ومثلها كمثل ناقة توصل الى ديار الحب من                                                                                          | <b>\</b>                |
| "(اعجاز أميح ص22 بخزائن ج٨اص ٢٩) ناقة مونث باورعليد كي معمر فد كرعليها                                                           | كــب عــليــه           |
| J                                                                                                                                | - 2-                    |
| "الزم الله كافة اهل الملة" (اعجادات مهم مرزائن ج١٥ م٥٥)                                                                          | 9                       |
| نہیں ہوسکتا۔اس لئے بیفقرہ غلط ہے۔<br>ا                                                                                           | ر بی میں کا فہ مضاف     |
| أبيس بوسكتا ـ اس كتي يفقره غلط ب-<br>"و قلك الجنود يتحاربان "(اعجاد است ص ١٣٩ ، خزائن ١٨٥ ص ١٣٣)                                 | 1+                      |
| ناربان سی ہے۔<br>''النفس التی سعیٰ سعیھا''(اعازائے ص۱۳۹، فزائن ج۱۵، ۱۳۹۰)<br>''                                                  | غاربان غلط ہے۔ تتح      |
| "النفس التي سعيٰ سعيها" (اعازات ص١٣٦، خزائن ١٨٥ص١١٠)                                                                             | 11                      |
| ہےاس کئے کہ نفس مؤنث ہے۔ سعت چاہئے۔                                                                                              | سعىٰ غلط.               |
| "الا قليل <sup>نِ</sup> الذي هو كالعدوم" <sub>(</sub>                                                                            | 1٢                      |
| (اعجاز اکسیج ص ۱۵۹، خزائن ج۸۱م ۱۹۳۳)                                                                                             |                         |
| ر د پارس کا                                                                                  | يبال موه                |
| اعبارا توذی اخیك (اعبارات ص ۱۲۵، تران ج ۱۲۵ (۱۲۹)                                                                                | 180                     |
| ا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے اخاک چاہئے۔                                                                                            | اخيك غله                |
| "ثمرات الجنة فويل للذي تركهم"                                                                                                    | ۱۳۰۰۰۰۱۳                |
| (اعباد اُسیم ص۰ ۱۱ بخزائن ج۸اص ۱۷)                                                                                               |                         |
| ہے۔ شمرات جمع مکسر ہونے کی وجہ سے مؤنث ہے۔اس لئے ترکہا سیجے ہے۔                                                                  |                         |
| "اتظن إن يكون الغير" (اعجاداً مل ١٤١٠ انزائن ١٨٥٥ ١١٥)                                                                           |                         |
| المنهيس آسكتا-                                                                                                                   | غير پرالف               |

اس تفسیر میں اس تم کی کم و بیش ایک سواغلاط موجود ہیں۔ حقیقتا تاریخ رسالت کا میہ پہلا واقعہ ہے کہ اللہ نے مسیح موعود پر چارز بانوں میں الہامات اتارے اور ہر زبان میں درجنوں غلطیاں کیں۔ میدد میکھتے ہوئے بھی کہ دشمن اس کی غلطیوں پہنس رہے ہیں۔ وہ آخر تک اپنی ہٹ پہ قائم ر ہا اور وقتاً فو قتاً غلط الہامات نازل کرتارہا۔

# بارهوال باب ..... مخالفین نبوت سے سلوک

قرآن عيم ميں بار بار صنوع الله كو بدايت كى گئ ہے كد: "ادف بسالت به هـى احسن ، فاذا لذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم (حم السجده: ٣٤) " (الله عنوال تم خالفين كے مقابل ميں اليے اخلاق كا مظاہره كروكة تمہارا وشن بھى تمہارا مخلص دوست بن جائے۔

ویشن کوخلص دوست بنالینا بوی مشکل اور مخصن منزل ہے اور اس منزل کا حصول اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان ویشن کے اشتعال، سب ویشتم، دل آزار اقد امات اور فتنہ وسازش کو قطعاً خاطر میں نہ لائے۔ رفق و ملاطفت کو نہ چھوڑے۔ گالیاں سن کردعا کیں دے اور وقت مصیبت آگے بوھ کر ویشن کے کام آئے۔ حضور اللّه فی نزرگی بھر اس ہدایت پرعمل پیرا رہے۔ جب اہل طائف کی سنگ باری سے سرور دوعا لم اللّه کے جو تے لہوسے بھر گئے تو آپ کی زبان مبارک پر از طائف کی سنگ باری سے سرور دوعا لم اللّه کے جو تے لہوسے بھر گئے تو آپ کی زبان مبارک پر از طائف تا مکہ (دس میل) یہی دعاء جاری رہی۔ 'درب الهد قدومی کی زبان مبارک پر از طائف تا میری تو م کی آئیس کھول اور انہیں سیدھی راہ دکھا کہ یہ غریب سیائی سے نا آشا ہیں۔ ﴾

جنگ حنین میں جب صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور کفار کی بے پناہ تیراندازی نے قیامت کا سال باندھ دیا تو رحمته اللعالمین الله نے جوم مصائب میں دعاء کے لئے ہاتھ اٹھا ہئے۔ لوگ یہ سمجھ کہ کفار کے لئے کسی فوری عذاب کی دعا مانگیں گے۔لیکن اس رحمت مجسم کی زبان مبارک سے جوالفاظ نکلے وہ یہ تھے۔'اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون''

عہد خلافت میں حضرت علی کہیں جارہے تھے کہ دور سے ایک خارجی نے دیکھ لیا اور اناپشناپ کی۔ جب ساتھوں نے توجہ دلائی تو مدینۃ العلم نے فرمایا۔"عرب میں علی نام کے کئی آ دی ہیں۔ کسی اور کوکوس رہا ہوگا۔" آپ جانے ہیں کہ اہل مکہ نے حضوط اللہ پر انتہائی مظالم توڑے تھے۔ آپ کے پیرووں کو گرم ریت پر گھسیٹا تھا۔ آپ کو تین برس کے لئے پہاڑوں میں قید کر دیا تھا۔ آپ کو گھر بارے تکال دیا تھا اور مدینہ پر گئ مرتبہ چڑھائی کی تھی۔ لیکن جب فتح مکہ کے بعد اہل مکہ کو مزادینے کا وقت آیا تو آپ نے اعلان فر مایا: 'لا تشریب علیکم الیوم'' ﴿جاؤمیں نے تہمیں معاف کیا۔ ﴾

حضوط الله کا بہی وہ خلق عظیم تھا۔ جُس نے لاکھوں دلوں پر قبضہ کرلیا تھا اور صحابہ گی یہی وہ تلوی تھی۔ وہ تلوار تھی جس نے پالیس ہزار بستیوں اور قلعوں کے ہمراہ چار کروڑ دلوں کو بھی فتح کرلیا تھا۔ صحابہ گو ہدایت تھی کہ جاؤ۔ اس قوم کے انبیاء وصحائف کی صدافت کا اعلان کرو۔ ان کے معابد کومت چھیڑو۔ ان کے معبودوں کو برانہ کہو۔ انہیں مکمل فرہبی وجلسی آزادی دو۔ ان سے ایسا عادلانہ بلکہ محسانہ سلوک کروکہ وہ لوگ تمہیں رحمت مجھے گئیں۔

قرآن وحدیث میں ازاق ل تا اُ خرکہیں کوئی بدکلامی یا وہ گوئی موجود نہیں۔حضوط اللہ نے زندگی بحرکسی فردگی تو بین وتحقیز نہیں گی۔ کسی کامضحکہ نہیں اڑا ایا۔ کسی کو د جال یا سور نہیں کہا۔ اس میں کلام نہیں کہ قرآن عظیم نے بدکاروں کا فاسق و کا فرقر اردیا تھا۔ لیکن یہ گائی نہیں تھی۔ بلکہ خالص حقیقت بیانی تھی۔ فاسق مے معنی ہیں۔ بدچلن اور کا فر نے کہا جائے تو اور کیا کہا جائے ؟ گدھے کو گدھا کہنے زانی مفسد، چور، خائن اور منافق کو فاسق و کا فرنہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے ؟ گدھے کو گدھا کہنے سے اس کی تو ہین نہیں ہوتی۔حضوط اللہ کے اقوال میں نہ طعنے ہیں نہ گالیاں۔ نہ بازاری قسم کی سخید کے اور نہ متبذل قسم کی پھبتیاں۔ از اوّل تا آخر ایک پرعظمت متانت اور روح افزاء سخید گئی ہے۔حقیقت بیہ کہ جب تک ایک اخلاقی معلم کا اپنا اخلاق قابل رشک نہ ہو۔ دنیا اس سخید گئی ہے۔حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایک اخلاقی معلم کا اپنا اخلاق قابل رشک نہ ہو۔ دنیا اس سے ستفیض نہیں ہو سکتی۔ درست فرمایا تھا۔ مرز اقادیا نی نے د'اخد تھی معلم کا بی فرض ہے کہ بہت ایک اعلی نے اخلاق کر بہد دکھلا دے۔'

''لعنت باقی صدیقوں کا کامنہیں \_مؤمن لعان (لعنت بھیجے والا )نہیں ہوتا۔''

(ازالیس۱۲۰ نزائن جسس ۲۵۸)

تحریر میں سخت گالیاں دینا۔۔۔۔۔اور بدزبانی کرنااوراپیے مخالفانہ جوش کوانتہاءتک پہنچانا کیااس عادت کوخدالپندکرتاہے یااس کوشیوۂ شرفا کہہ سکتے ہیں؟

(آسانی فیصلی و بخزائن جهم ۳۱۹)

"میری فطرت اس سے دور ہے کہ کوئی تانی بات منہ پر لا وَں۔"

(أساني فيصله ص٠١ بخزائن جهم ٢٠٠٠)

سوفیصدی درست! بھلاایک رسول کوتلخ نوائی وبدز بانی سے کیاتعلق؟ لیکن جب مولوی محمد حسین بالوی نے ایک اشتہار میں مرزا قادیانی کے متعلق بیلاها کہ: "سيميرا شكار ب-جومير عضي من آكيا ب-" توآب في جوابار شادفر مايا-"اس زمانه ك مہذب ڈوم اور نقال بھی تھوڑ ابہت حیا کو کام میں لاتے ہیں اور پشتوں کے سفلے بھی ایسا کمینگی اور شیخی سے بھرا ہوا تکبرزبان برنہیں لاتے۔'' (آسانی فیصله ص٠١ بزرائن جهص ٣٢٠) ۱۸۵۷ء کی جنگ آ زادی میں حصہ لینے والے ہندوستانیوں کے متعلق فر ماتے ہیں۔ ''ان لوگوں نے چوروں،قز اقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ برحملہ شروع کر دیا۔'' (ازالهاو بام ص۲۲، خزائن جساص ۴۹۸) ''اور بٹالوی کوایک مجنون درندہ کی طرح تکفیراورلعنت کی جھاگ منہ سے نکا لنے کے (آسانی فیصلیس۱۴ خزائن جهمس۳۲۲) ' د حجموث بولنا اورنجاست کھانا ایک برابر ہے۔ تعجب ہے کہ ان لوگوں کونجاست خوری كاكيون شوق هو گيا-" (آسانی فیصلہ ص ۳۱ بخزائن ج ۲س ۳۴۱) مباحثہ مد ( صلع امرتسر کا ایک گاؤں جہاں ۴۲-19 میں احمد یوں اور مولوی ثناء اللہ کے درمیان مهاحثہ ہوا تھا) کے سلسلے میں مولوی ثناء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔''موضع مد میں .....خت بے حیائی سے جھوٹ بولا ..... وہ انسان کتوں سے بدتر ہوتا ہے کہ جو بے وجہ بھونگیا (اعازاحدی ۲۳۰۰ نزائن ج ۱۳۲،۱۳۱) "بيربزدل علماء جيفه خوار" (نشان آسانی ص ۱۹ بخزائن چ ۲۲س ۳۷۹) ''اگرکوئی .....خواب یا کوئی الہام یا کشف میرےخوش کرنے کے لئے مشہور کردے گا۔ تو میں اس کو کتوں سے بدتر اور سورؤں سے تا پاک ترسمجھتا ہوں۔'' (نشان آسانی ص۲ بخزائن جهص۳۲۳) '' پھر فرمایا کہ اس امت برایک آخری زمانہ آئے گا کہ علاء اس امت کے یہود کے مشابہ ہو جائیں گے ..... یہاں تک کہ اگر کسی یبود نے اپنی مال سے زنا کیا ہے تو وہ بھی کریں گے۔'' (شهادت القرآن ص٠١،١١، خزائن ج٢ص ٢٠٣٠)

ر پهرت ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ در دوند و ۱۳۰۰ میری پناه ہے اور میں تمام کام اپنااس کو پیچی ملاحظہ فر مائیے:''خداوند قادر وقد وس میری پناہ ہے اور میں تمام کام اپنااس کو سونپتا ہوں اور گالیوں کے موض میں گالیاں دینانہیں جا ہتااور نہ کچھ کہنا جا ہتا ہوں۔''

(آسانی فیصلی ۲۵ بخزائن جهم ۳۳۵)

اور پیجی: ''کس درجہ کے خبیث طبع پیلوگ ہیں کہ .....''

(چشمهٔ مسیحی ص۲۷ خزائن ج۲۰ ص۳۵۵)

دومنشی الهی بخش نے جھوٹے الزاموں .....کی نجاست سے اپنی کتاب عصائے موسیٰ کو ایسا بھر دیا ہے جیسا کہ ایک نالی اور بدررو گندے کیچڑ سے بھری جاتی ہے یا جیسا کہ سنڈاس پا خانہ سے ''
سے '' (اربعین نمبر ۴۵۷ ماشیہ)

۱۹۰۲ء میں مرزا قادیانی نے مولوی ثناءاللہ کو دعوت دی کہ اگر وہ سیچ ہیں تو قادیان میں آ کر پیش گوئیوں کی پڑتال کریں۔اگر کوئی پیش گوئی جھوٹی نظے تو ہرالیی پیش گوئی پر سور و پیپہ انعام حاصل کریں۔اس دعوت کے ساتھ ہی یہ پیش گوئی بھی کر دی۔'' وہ قادیان میں تمام پیش گوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے یاس ہرگزنہیں آئیں گے۔''

(اعجازاحمدي س٢٤ فزائن ج١٩٥ ١٢٨)

''اوراس پیش گوئی کوایک نشان قرار دیا۔' (اعجازا حمدی سے ہزائن جواص ۱۲۸)

لیکن مولوی ثناء اللہ قادیان جادھ کے اور مرزا قادیانی کو بموجب مکتوب محررہ \* ارجنوری سے ۱۹۰۰ اطلاع دی۔ حاملین رقعہ بیان کرتے ہیں کہ: مرزا قادیانی ایک ایک نقرہ ( مکتوب کا ) سنتے جاتے تھے اور ہڑے خصہ سے بدن پر رعشہ تھا اور دہان مبارک سے خوب گالیاں دیتے تھے۔ چند الفاظ یہ ہیں۔'' خبیث، سور، کتا، بدذات، گول خور، ہم اس ( ثناء اللہ ) کو بھی (جلسہ عام ) میں نہ بولنے دیں گے۔ گدھے کی طرح لگام دے کر بٹھا ئیں گے اور گندگی اس کے منہ میں ذالیں گے۔'' (الہامات مرزااز ثناء اللہ ۱۲۲)

پھر پڑھئے:''میری فطرت اس سے دورہے کہ کوئی تکنخ بات منہ پرلاؤں۔''

(آسانی فیصله ص• اخزائن جهم ص•۳۲)

سچا خواب ایک گنهگار کو بھی آ سکتا ہے۔ اس مضمون کو آپ یوں ادا فرماتے ہیں۔

''بعض اوقات بعض فاسق اور فاجر اور تارک صلو قبلکہ بدکار اور حرام کاربلکہ کا فراور اللہ اور اس کے

رسول سے سخت بغض رکھنے والے اور سخت تو ہین کرنے والے اور پچ مجج اخوان الھیا طین شاذ و نا در

طور پر پچی خواہیں دیکھے لیتے ہیں۔'

(تخد گولز ویرس ۲۸۸ بخز ائن جے ۱۳۵۰ کو آئی ہے ۔ و خواں دو کی سے سر مگر اس سالہ ۱۲۸،۱۲۷)

در مجمعی اس نے بی کو آئی ہے ۔ و خواں دو کی سے سر مگر اس سالہ اس اس اس فاسق سے

''' ''' کھی ایک نیک بخت کوئی پیچیدہ خواب دیکھا ہے۔گر اسی رات ایک فاسق، بدمعاش،نجاست خوارکوصاف اور کھلی کھلی خواب دکھائی دیتی ہے۔''

(تخفه گولز وبیص ۴۸ ،خزائن ج ۱۹۸ ۱۲۸)

مولوی محمد حسین بٹالوی کے متعلق فر ماتے ہیں۔''مگر افسوس کہ بطالوی نے اس اعتراض میں بھی شیطان ملعون کی طرح دانستہ لوگوں کودھوکا دینا جیاہا۔''

(انجام آئقم ص ۲۰ فزائن ج ۱۱ص۲۰)

علاء کو یوں خاطب فرماتے ہیں۔ 'اے بدذات فرقہ مولویاں! تم کب تک تن کو چھپاؤ
گے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیا نہ خصلت کو چھوڑ و گے۔اے ظالم مولویو! تم پرافسوں کہ تم
نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا۔ وہی عوام کالانعام کو پلایا۔' (انجام آخم صا۲ بزائن جااص ۲۱)
''بعض خبیث طبع مولوی جو یہودیت کا خمیرا پنے اندرر کھتے ہیں ۔۔۔۔۔ بیدل کے مجذوم
اور اسلام کے دشمن دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلیداور کراہت کے لائق خزیر ہے۔ مگر خزیر
سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جوابیے نفسانی جوش کے لئے حق اور دیانت کی گواہی چھپاتے ہیں۔
اے مردارخوارمولویو!اورگندی روحو!'''اے اندھیرے کے کیڑو۔''

(ضميمه انجام آئقم ص ۲۱ بخزائن ج ااص ۲۰۰۵)

''پلید، ذریت، شیطان۔'' (ضمیمانجام آتھم ص۲۲ بزرائن جااص ۳۰۸) ''پی(مولوی) جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھاتے ہیں۔''

(ضيمه انجام آتھم ص ۲۵)

ذرابی بھی ملاحظہ ہو۔'' میں تیج کی کہتا ہوں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ میں نے (اپنی تالیفات میں )ایک لفظ بھی ایسااستعال نہیں کیا۔جس کودشنام دہی کہا جائے۔''

(ازالهاومام جام ۱۰۹ فزائن جهم ۱۰۹)

اور یہ بھی: ''جس وقت ہیسب با تیں (محمدی بیٹم کی پیٹی گوئی میں درج شدہ) پوری ہو جا کیں گی۔ اس دن نہایت صفائی سے (ان کی) ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چہروں کو بندروں اور سوروک کی طرح کر دیں گے۔'' (ضیمہ انجام آتھم ص۵۴ بنزائن جااص ۱۳۳۷) عبدالحق غزنوی بار بارلکھتا ہے کہ:'' (آتھم والی پیٹی گوئی میں) پا در یوں کی فتح ہوئی۔ ہم اس کے جواب میں بجراس کے کیا کہیں اور کیا کھیں کہ اے بدذات، یہودی صفت، پا در یوں کا اس میں منہ کا لا ہوا اور ساتھ ہی تیرا بھی ..... اے خبیث کب تک تو جئے گا۔ خاص کر رئیس الد جا لین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ '' علیہ منعال لعن الله الف الف مد مدہ'' (ان پرخدائی لعنت کے دس لاکھ جو تے برسیں) اے پلید د جال ..... تعصب کے غبار نے تجھ کو اندھا کر دیا۔''

پر را هئة: "لعنت بازي صديقول كاكام نهيل مؤمن لعان (لعنت بيجيخ والا) نهيل (ازالهاوبام ص۲۲، فزائن جسم ۲۵۸) ہوتا۔'' اور بی بھی: (مولوی عبدالحق غزنوی کوخطاب کیا جارہا ہے) ''اے کسی جنگل کے (ضيمه انجام آتهم ص ۲۹، خزائن ج ۱۱ص ۳۳۳) خطاب جاری ہے۔ "م نے حق کو چھیانے کے لئے پیر جھوٹ کا گوہ کھایا۔ اے بدذات،خببیث، دتمن اللّٰداوررسول کے تو نے یہ یہودیانہ تحریف کی .....گر تیرا حجوٹ اے نابکار يكڑا گيا۔'' (ضميمه انجام أتحم ص ٥٠ خزائن ج ااص ٣٣٢) اورساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے:''میں محض نصیحاً للہ مخالف علاء اوران کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینااور بدز ہائی کرنا طریق شرافت نہیں۔'' (ضميمه اربعين نمبر٣ بهص٥ بخزائن ج ١٥ ص ١٧٠) ليكن "يقبلنى ويصدق دعوتى الا ذرية البغايا الذين ختم الله علىٰ قلوبهم " كخريول كے بچول كے بغيرجن كے داول پراللد نے مهرلگادى ہے باقى سب ميرى نبوت يهايمان لا يكي بير \_ (آئينه كمالات اسلام ص ٤٥٠٨،٥٠ فرنائن ج٥ص ٥٥٨،٥٢٥) '' دختمن ہمارے بیابا نوں کے خزیر ہو گئے اوران کی عور تیں کتیوں سے بڑھ کئیں۔'' ( بجم اليدي ص• اخز ائن جه اص۵۳) "اب جۇخض ..... بار بار كېچگا كەعيسا ئيول كى فتح ہوئى۔اس كوولدالحرام بننے كاشوق ہےاوروہ حلال زادہ نہیں ہے۔" (انوارالاسلام ص٠٣، خزائن ج٥ص ٣١) كياحضور عليه السلام كى زبان مبارك ي بي زندگى جركوئى السالفظ فكاتها؟ الرنبيس اور برگزنهی**ں تو پھرارشاد ذیل کا مطلب؟** "میں بروزی طور برآ تخضرت الله ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمد بیرح نبوت محربیرے آئینظلیت میں منعکس ہیں۔" (ایک غلطی کاازاله) ''میں وہ آئینہ ہوں جس میں مجمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔'' (نزول أسيح ص٤ بخزائن ج٨ اص ٣٨) حضوطالیہ کا کمال صبر وضیط اور جنگ کے گھمسان میں دشمنوں کے لئے دعائیں مانگنا

تھا۔ نہ کہ انہیں مردارخور، سور، ولد الحرام، گوہ خوراور کنجریوں کی اولا دکہنا۔ مخالفین پرایسے الفاظ کا

تجھی اچھاا ترنہیں ہوسکتا۔

"نیه بات نهایت قابل شرم ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی شخمل نہ ہو سکے اور جوامام زماں کہلا کرائیں کچی طبیعت کا آدمی ہوکہ ادنیٰ اون بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے۔ آئکھیں نکلی پیلی ہوتی ہیں۔ وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہوسکتا۔"

زمان نہیں ہوسکتا۔"

مرزا قادیانی اپنے مخالفین کے متعلق نہایت سخت کلامی سے کام لیتے تھے۔ بیمرض آپ کے پیرووں میں بھی موجود تھا۔ یہاں کئی سومثالوں میں سے صرف دو پراکتفا کی جاتی ہے۔

۱۹۳۵ء میں قادیان کے ایک اخبار فاروق میں لا ہوری احمد یوں کے متعلق ایک سلسلہ مضامین شاکع ہوا۔صرف ایک مضمون میں مندرجہ ذیل الفاظ استعال ہوئے۔

'' یہودیانہ قلابازیاں،ظلمت کے فرزند، زہر ملیے سانپ،خباشت،شرارت اور د ذالت کے مظہر،عباد الدنیا، وقود النار، کمینے، رذیل، احمق، دو غلے، نیے دروں نیمے برون، بدلگام، غدار، نمک حرام، دور نے، تھجلی اٹھی کبوتر نما جانور، ستر ہے بہتر ہے کھوسٹ، جھوٹے دھوکے باز فریب کار،اڑھائی ٹوٹرو، بھیگی بلی، د جال، علی بابا چالیس چورلعنت کا سیاہ داغ ماتھے پر .....وغیرہ وغیرہ و ناروں ۱۹۳۵م فروری ۱۹۳۵ء)

جناب خلیفہ آسے ٹانی نے ایک تقریر میں مولوی محمد سین بٹالوی کے متعلَق فرمایا کہ: ''اگر محمد سین بٹالوی کے والد کو معلوم ہوتا کہ اس کے نطفہ سے ایسا بوجہل پیدا ہوگا تو وہ اپنے آلہ ' تناسل کوکاٹ دیتا اور اپنی ہیوی کے پاس نہ جاتا۔'' (افضل ۲ رنوبر ۱۹۲۲ء)

مرزا قادیانی کہتے ہیں۔''حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خودا خلاقی تعلیم پیمل نہیں کیا۔ انچیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کراس پر بددعاء کی اور دوسروں کو دعاء کرناسکھایا۔۔۔۔۔۔بھی تھم دیا کہتم کسی کو احمق مت کہو۔ مگرخوداس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولدالحرام تک کہد دیا۔۔۔۔۔اخلاقی معلم کا میفرض ہے کہ پہلے اپنے اخلاق کریمہ دکھلاوے۔پس کیاالیمی ناقص تعلیم جس پرانہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا۔خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟''

(چشمه میمی صاابزائن ج۲۰ ۳۲۷)

خاتمه

ہم مرزا قادیانی کے اقوال، دلائل، بشارات، الہامات اور نشانات کا جائزہ لیتے ہوئے خاتمہ کتاب تک آپنچے۔ ہمارا آغاز سے ارادہ تھا کہ ہم اس مسلد کے تمام پہلووں پر

منصفانه وغیر جانبدارانه نگاه ڈالیس کہیں تحریف نہ کریں کسی عبارت کومصنف کی منشا کے خلاف مسخ نہ کریں اور کوئی دلآ زار لفظ ساری کتاب میں داخل نہ ہونے دیں۔الحمد للد! کہ ہم ان ارادوں میں کامیاب رہے۔

سن کی جائے۔ قارئین کرام!اباس مسلد کی پوری تصویرآ پ کے سامنے ہے۔ہم واضح کر پچکے ہیں۔ " یہ

ا..... قرآن، حدیث اور مرزا قادیانی کے اقوال کی روشنی میں خاتم النہین کی تفسیر کیا ہے۔ " بیرین کے مسیری سے بیری کروشنی میں خاتم النہین کی تفسیر کیا ہے۔

ترآن میں کسی حیود کے آنے کا ذکر موجود نہیں اور احادیث بقول مرزا قادیانی ظنی وساقط الاعتبار ہیں۔

۳..... آپ۱۸۲۵ء سے۱۹۰۴ء تک حضوطی کو آخری نبی اور ہر مدعی نبوت کوخارج از اسلام قرار دیتے رہے۔

ہم..... آپنے ایک طرف انگریزوں کو د جال قرار دیا اور دوسری طرف ان کی اطاعت اپنی ذریت اور جماعت پیفرض کردی۔

۵..... آپ کی بعض دعا ئیں قبول نہ ہوئیں۔

۲ ..... آپ کی بعض پیش گوئیاں پوری نہ ہوئیں۔

ے..... آپ کے تمام الہامات آپ کی تعریف اور بشارات تک محدود رہے اوران میں کوئی اخلاقی ،سیاسی یا عمرانی ضابطہ نازل نہ ہوا۔

۸..... آپ کا اردو کلام جو ہر فصاحت سے معرّ انتھا اور عر بی کلام میں بھی خامیاں موجود تھیں۔

9..... آپ نے اپنے خالفین کے متعلق الیی زبان استعال فرمائی جومقام نبوت کے شایاں نہھی۔

احمدی بھائیو!ان تفاصیل سے سیجے نتیجہا خذ کرنا دشوار نہیں۔ لیجئے! ہم اس مسئلہ کوایک اور رنگ میں پیش کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی عمرانہتر برس تھی۔ان پر پہلا الہام ۱۸۲۵ء میں نازل ہوا تھا۔آپ اکتوبر۱۹۰۲ء تک یہی فرماتے رہے کہ میں نبی نہیں اورآپ کے آخری ساڑھے پانچ برس ا ثبات نبوت میں بسر ہوئے تو گویا آپ کی زندگی کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اوّل ..... پہلے چونسٹھ برس ، جن میں آپ حضو تھا ہے۔ دوم ..... اورآ خری پانچ برس جن میں آپ نے باب نبوت کھول دیا۔ میں آپ سے سیدھاسا
سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مرزا قادیانی کے سرحصہ زندگی کو قابل تقلید عمل سجھتے ہیں؟
صرف آخری پانچ برس کو؟ ایک رسول کی بیتو ہین کہ آپ ان کی چونسٹھ برس کی طویل
زندگی کو نا قابل تقلید قرار دیں اور ان کی اڑتا لیس خیم تصانیف پہ خط شخ تھینچ ڈالیس۔ کیوں؟ کوئی
سند؟ کوئی دلیل؟ اگر آپ کسی معقول انسان کے سامنے مرزا قادیانی کو بایں صورت پیش کریں کہ
ان کی حیات مرسلانہ کے پہلے سینتیں برس نا قابل تقلید عمل اور صرف آخری پانچ سال قابل
اطاعت تھے قودہ آپ کی اس بات پر بھی بھی کان نہیں دھرے گا اور اسے بید پوچھنے کاحق ہوگا۔
اول ..... کیوں صاحب! پہلے سینتیں برس میں کیا خرائی تھی کہ اب وہ قابل تقلید نہیں رہے؟
دوم ..... کیا اس حصہ زندگی کے الہا مات خدائی نہیں تھے۔ اگر تھے تو پھر انہیں نا قابل تقلید
دوم ..... کیا اس حصہ زندگی کے الہا مات خدائی نہیں تھے۔ اگر تھے تو پھر انہیں نا قابل تقلید

سوم ...... بارش کی طرح بر سنے والی وحی نے سینتیس برس تک آپ کوختم نبوت کی تعلیم دی اور آخری یا پنج سال اجرائے نبوت کی کون سی وحی صحیح تقی ؟

## ایک قابل قبول تصفیه

احمدی وغیراحمدی میں متنازعہ فیداموردو ہیں۔ اوّل...... مرزا قادیانی کی ذات گرامی۔ دوم...... مسئلٹھ نبوت۔

امراق ل کے متعلق پھراختلاف ہے۔ احمدی اکابرآپ کی آخری پنجب الہ زندگی کو مانتے ہیں اور میرے ہاں اس تنازعہ کامعقول اور قابل قبول حل بیہے کہ ان کی چونسٹھ سالہ زندگی کو شعل راہ بنایا جائے۔ مسئلہ تم نبوت خود بخود حل ہوجائے گا۔ احمدی دوستو! میرے موَ قف کو پھر بجھ لیجئے۔ میں آپ سے بینہیں کہدر ہا کہ مرز اقادیانی کی پیروی چھوڑ دیجئے۔ بلکہ بیہ کہدر ہا ہوں کہ پاپنے سے چونسٹھ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی چونسٹھ سالہ زندگی کی تقلید کیجئے۔ احمدی وغیر احمدی کا امتیاز مث جائے گا۔ آپ سواداعظم میں شامل ہو کرعظیم بن جا کیں گاوروطن عزیز کو آئے دن کے مظاہروں اور جھڑوں سے نجات مل جائے گا۔

والسلام! برق

آ غاز کتاب۔۵ٰرجون۱۹۵۳ء پخیل کتاب۔∠رجولائی۱۹۵۳ء

| ماً خذ   | الهامی صحائف               |                                                   |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|          | القرآن الحكيم-             |                                                   |
| <b>r</b> | تورات مقدس -               |                                                   |
| ۳        | المجيل شريف_               |                                                   |
| احاديث   |                            |                                                   |
| سم       | صحيح بخارى                 | محمه بن اسمعيل البخاري                            |
| ۵        | لصحيح مسلم                 | ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى                  |
| ۲        | سنن<br>سنن                 | ابوداؤدالسجنانى                                   |
| ∠        | سنن                        | احمد بن شعيب النسائي                              |
| ٨        | سنن                        | ابوعبدالله محمد بن تبريدالقرويني المعروف ابن ملجه |
| 9        | سنن                        | محمه بن عيسلى التريذي                             |
| 1•       | موطا                       | امام ما لک                                        |
| تاريخ    |                            |                                                   |
| 11       | تاريخ الحكما               | القفطى                                            |
| 1٢       | طبقات سلاطين اسلام         | لين بول ترجمه عباس اقبال تهران                    |
| ا۳       | تاريخ انقلابات عالم        | ابوسعيد بزمي                                      |
| ۱۱۳      | مسلمانوں کاروش مستفتل<br>- | طفيل احمه بنگلوری                                 |
| 12       | مستحمينى كى حكومت          | باری،علیگ                                         |
| ۲۱       | ہمارے ہندوستانی مسلمان     | ڈبلیو، ڈبلیوہ نٹر                                 |
| لغت      |                            |                                                   |
| 1∠       | المنجد                     |                                                   |
| 1٨       | منتضى الارب                |                                                   |
| 19       | لسان العرب                 |                                                   |
| Y+       | القاموس                    |                                                   |
| ۲۱       | صرارح                      |                                                   |

| ۲۲                 | تاج العروس                          |                                          |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| ٢٣                 | مجمع البحار                         |                                          |
| Y                  | تهذیب(از هری)                       |                                          |
| ra                 | صحاح الربيه                         |                                          |
| Y                  | كليات البياابقاء                    |                                          |
| متفرق              |                                     |                                          |
| ٢٧                 | تبليغ رسالت                         | ميرقاسم على قادياني                      |
| <b>٢</b> ٨         | سيرة المهدي                         | صاحبزا ده بشيراحمه                       |
| ٢9                 | حقيقت النبوة                        | ميان محوداحمة قادياني امام جماعت احمرييه |
| ٣٠                 | انوارخلافت                          | ميال محموداحمة قادياني امام جماعت احمديه |
| ۳۱                 | رسالهاحمري،النبوة في الاسلام        | قاضى محمر يوسف پيثاوري                   |
| <b>٣</b> ٢         | حيات احمد                           | يعقوب على عرفانى قاديانى                 |
| ٣٣                 | حيات النبي                          | يعقوب على عرفانى قاديانى                 |
| ۳۳                 | مكتوبات احمربير                     | يعقوب على عرفانى قاديانى                 |
| ٣۵                 | حیات ناصر                           | يعقوب على عرفانى قاديانى                 |
| <b>٣</b> 4         | ملفوظات احمربير                     | احد بيانجمن اشاعت اسلام، لا مور          |
| ٣2                 | البشرى                              | بابومنظورالهي قادياني                    |
| <b>٣</b> ٨         | اسلامی قربانی                       | قاضى يارمحمه قاديانى                     |
| ٣9                 | كلمه فضل ربانى                      | قاضى فضل احمه                            |
| <b>۰۰۰۰۰</b> ،۰۰۰۰ | بركات خلافت                         | امام جماعت ميان محمودا حمدقادياني        |
| ام                 | تذكره لعنى وحي مقدس، مجموعه الهامات | مرزاغلام احمدقادياني                     |
|                    | ومكاشفات                            |                                          |
| ۳۲                 | کتاب مردم شاری برائے سال            | مرتبه حکومت هند                          |
|                    | ا+1اء،١٩١١ء                         |                                          |
| سام                | البامات مرزا                        | مولا نا ثناءاللدامرتسري                  |

|                |                  | پورسائل<br>پارسانگ                       | اخبارات    |
|----------------|------------------|------------------------------------------|------------|
|                | قاديان           | الفضل                                    | ۳۰۰۰۰۰۱۲۲۲ |
|                | قاديان           | فاروق                                    | గిప        |
|                | قاديان           | بدر                                      | ۲۹         |
|                | قاديان           | الحكم                                    | ۲ <u>۷</u> |
|                | لابور            | پيغام کلح                                |            |
|                | قاديان           | رسالهر يوبوآ ف ريليجنز                   |            |
|                | قاديان           | رساله تثحيذ الاذبان                      | Δ◆         |
|                | كابل             | امان افغان                               | ۵1         |
|                | امرتس            | المل حديث                                | ar         |
| 4              | لنڈن<br>         | لنڈن ٹائمنر<br>سیسی                      | ar         |
| گئے            | سےا قتباست کئے   | <sub>ا</sub> حمدقادیانی کی وہ تصانیف جن۔ | مرزاغلام   |
| +۸۸۱ء          | سال <i>تصنيف</i> | برابين احديية حصهاول                     | ۵۲         |
| +۸۸۱ء          | سال <i>تصنيف</i> | برابين احمد بيه حصدوم                    | ۵۵         |
| ۱۸۸۲ء          | سال <i>تصنيف</i> | برابين احمد بيه حصه سوم                  | ۲۵         |
| ۲۸۸۴           | سال <i>تصنيف</i> | برابين احدبيه حصه چهارم                  | ۵∠         |
| ا <b>٩</b> ٨١ء | سال <i>تصنيف</i> | ازالهاوبام                               | ۵٨         |
| دسمبرا ۹۸اء    | سال <i>تصنيف</i> | آ سانی فیصله                             | ۵9         |
| جون۱۹۲ماء      | سال تصنيف        | نشان آسانی                               | ٠٧٠        |
| فروری۱۸۹۳ء     | سال تصنيف        | آئينه كمالات اسلام                       | الا        |
| جون ۱۸۹۳ء      | سال تصنيف        | جنگ مقدس                                 | ۳۲         |
| اگست۱۸۹۳ء      | سال تصنيف        | كرامات الصادقين                          | ۳۲         |
| ستمبر ۱۸۹۳ء    | سال تصنيف        | شهادت القرآن                             | Yr         |
| جنوری ۱۸۹۳ء    | سال <i>تصنيف</i> | حمامته البشرى                            | ۵۲         |

|                   | <b>.</b> .        |                         |         |
|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| اکتوبریم۱۸۹ء      | سال <i>تصني</i> ف | انوارالاسلام            |         |
| تکم دسمبر۱۸۹۵ء    | سال تصنيف         | ست بچن                  | YZ      |
| آخردشمبر۱۸۹۵ء     | سال <i>تصني</i> ف | آ ربيدهرم               | ۸۲      |
| جنوری ۱۸۹۷ء       | سال <i>تصن</i> يف | انجامآ كقم              | ٠٠٠٠.٢٩ |
| ۱۲رمتی ۱۸۹۷ء      | سال <i>تصن</i> يف | ضميمها نجام آتهم        | ∠◆      |
| ۲۵رمنی ۱۸۹۷ء      | سال <i>تصن</i> يف | تخذقيصربير              | 41      |
| جنوري ۱۸۹۸ء       | سال تصنيف         | كتاب البربير            | ∠r      |
| ۲۰ را کو بر ۱۸۹۸ء | سال <i>تصن</i> يف | ضرورة الامام            | ∠w      |
| ارجنوری۹۹۸اء      | سال <i>تصنيف</i>  | ايام المحلح             | ∠٣      |
| ۲۰راگست ۱۸۹۹ء     | سال <i>تصنيف</i>  | ستارهٔ قیصره            | ∠۵      |
| دسمبر ۱۸۹۹ء       | سال تصنيف         | ترياق القلوب            | ∠Y      |
| ٧٤/ کتوبر ١٩٠٠ء   | سال تصنيف         | اربعين كامل             | 4       |
| اوائل ۱۹۰۱ء       | سال تصنيف         | تخفه گولز وبير          | ∠∧      |
| اگست ۱۹۹۱ء        | سال تصنيف         | خطبهُ الهاميه           | ∠9      |
| ۲۳/اپریل۱۹۰۲ء     | سال تصنيف         | دافع إلبلاء             | ∧◆      |
| اگست۲+19ء         | سال تصنيف         | نِزول المسيح            | ۸۱      |
| ۵را کتوبر۱۰۹ء     | سال تصنيف         | تخشتی نوح               | ۸۲      |
| ۵ارا کتوبر۱۰۹اء   | سال تصنيف         | اعجازاحمدي              | ۸۳      |
| جنوری۳۰۰اء        | سال تصنيف         | مواهب الرحمان           | ٨٣      |
| ۲ رنومبر ۱۹۰۴ء    | سال تصنيف         | ليكچرسيالكوك            | ٨۵      |
| اپریل مئی۵۰۹ء     | سال تصنيف         | برابين احمد بيدحصه بنجم | ۳۸      |
| ٩٧١رچ٢٠٩١ء        | سال تصنيف         | چشمهٔ مسیحی             | ٨∠      |
| ۵ارمنگ ۷+۱۹ء      | سال تصنيف         | حقيقت الوحي             | ٨٨      |
| ۲۰ رمنگ ۷۰-۱۹ء    | سال <i>تصني</i> ف | چشمه معرفت              |         |
| ۲۴ منگ ۴۰۹ء       | سال تصنيف         | پيغام صلح               | 9+      |
|                   | <b>\$</b>         | · 🔷 🗳                   |         |

## انتساب!

ان احمدی بھائیوں کے نام جنہیں حق وصدانت سے محبت ہے اور جو تلاش حقیقت کے لئے بیتاب ہیں۔ برق!

### فهرست مضامين!

حرفاول

|            | پېلاباب                                           |
|------------|---------------------------------------------------|
| 9          | سئلة ثم نبوت قرآن كي روشني ميں                    |
| I          | عاتم النبيين كي تفسير حديث ميں                    |
| 19         | فظ خاتم کا استعال مرزا قادیانی کے ہاں             |
| ~~         | ماتم النهيين كى تفسير مرزا قاديانى كى تحريرات ميں |
| 74         | مُنم نبوت کی نئی تشریح                            |
|            | دوسراباب                                          |
| ra         | سے مو <b>عود ہونے کادعو</b> یٰ                    |
|            | تيسراباب                                          |
| ٣٢         | سے ومثیل مسے                                      |
|            | چوتھاباب                                          |
| <b>7</b> 2 | نارخ <sup>خ</sup> بعثت                            |

### بإنجوال باب

| ۵٠   |             | دلائل برنبوت            |
|------|-------------|-------------------------|
| ۵٠   |             | اولئك مع الذين          |
| ar   |             | دليل افتراء             |
| ۵۸   |             | دليل مما ثلت            |
|      | چھٹاباب     |                         |
| AF   |             | مسيح ودجال              |
|      | سا تواں باب |                         |
| 94   |             | مسكلهجهاد               |
|      | آ تھواں باب |                         |
| 1+1  |             | صداقت کے چارمعیار       |
| 1+1" |             | قبوليت دعاء             |
| II+  |             | فهم قرآن                |
| 119  |             | نشانات                  |
| ITT  |             | امجمدی بیگم             |
| IFA  |             | ٢ و پڻي آگھم            |
| Ima  |             | ۳ پسرموغود              |
| IFA  |             | ۳طاعون وقادي <u>ا</u> ن |

| ١٣٢   | احمد يول كي تعداد                         |
|-------|-------------------------------------------|
| الدلد | ۵الهام عمر                                |
| Ira   | ٧امراض خبيثه سيحفاظت كاوعده               |
| ורץ   | ےالہام <sup>خل</sup> ح                    |
| 162   | ٨ميال منظور محمر كے گھر لڑ كا             |
| 162   | ۹کنواری اور بیوه                          |
| IM    | +ا <sup>بع</sup> ض بإبر كت عورتي <u>ن</u> |
|       | نوال باب                                  |
| 169   | الهامات                                   |
| 101   | الهامات غلط زبان میں                      |
| 100   | عجيب البهامات                             |
| 100   | مهمل البهامات                             |
|       | دسواں باب                                 |
| 100   | وسعت علم                                  |
|       | گيارهوان باب                              |
| 14+   | نی ضیح البیان ہوتاہے                      |
| 141   | اكل الفاظ                                 |
| 140   | ٣٣                                        |

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف لائمی

| PPI  | ٣كرارالفاظ                      |
|------|---------------------------------|
| AFI  | متوالی اضافت وتوصیف             |
| AFI  | ۵حشووزواکد                      |
| 14+  | ۲۶                              |
| 128  | ےفاری تو صیف واضا فت وحروف فاری |
| 1214 | ٨ تذكيروتا نبيث                 |
| 124  | ۹جمع ومفرد                      |
| 124  | • االفاظ كا غلط استعمال         |
| 149  | اامهل                           |
| 14+  | عر بی اغلاط                     |
| IAI  | البالات                         |
| ١٨٧  | تاریخ رسالت میں پہلی مرتبہ      |
| 1/19 | خطبهُ الهاميه                   |
| 191  | قصيد هٔ اعجاز بير               |
| 195  | الهامي تفيير فانححه             |
|      | بارهوان باب                     |
| 191~ | مخالفین نبوت سے سلوک            |



ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### پیش لفظ ..... (ایک خط)

مير \_عزيز بھائي!

یہ تو تم جانے ہو کہ میں کچھ کرھے سے احمدیت پرایک کتاب لکور ہا تھا۔ پیچھ گذر سے ہوئے زمانے کی طرف دیکھنے سے جرت ہوتی ہے کہ میں اتنا لمباعرصہ کتاب مکمل کرنے کا ادادہ کرنا رہا۔ لیکن اسے کممل نہ کرسکا۔ اس کتاب کے دوباب جولائی اورا کتوبر ۱۹۵۳ء میں ماہنامہ ''طلوع اسلام'' میں چھھے تھے۔ اس وقت تک گو میں نے تقریباً انہی دوموضوعوں پر پچھ لکھا تھا۔ لیکن بہر حال اپنے ذہن میں فیصلہ کرلیا تھا کہ جھے اور کیا کیا لکھنا ہے۔ اس وجہ سے میں نے خیال کرلیا کہ چند ماہ میں کتاب مکمل ہوجائے گی۔ اب سوچتا ہوں تو اس بات پر تنجب ہوتا ہے کہ میں کرلیا کہ چند ماہ میں کتاب مکمل ہوجائے گی۔ اب سوچتا ہوں تو اس بات پر تنجب ہوتا ہے کہ میں نے اس کام کوا تناسم ل بچھے بعد میں معلوم ہوا کہ احمدیت کے متعلق کوئی چیز کتاب کی شکل میں پیش کرنے کے لئے جھے ابھی بہت کھم معلوم کرنا ہے۔ بے شک اس وقت بھی کئی با تیں مزید میں بیش کرنے کے لئے جھے ابھی بہت کے معلوم کرنا ہے۔ بے شک اس وقت بھی کئی با تیں مزید میں بیت کے معلوم کرنا ہے۔ بے شک اس وقت بھی کئی با تیں مزید میں گئی ہا تیں مزید کے گئے ہیں۔ لیکن اب خدشہ ہے کہ اگر شحقیق کیا میاں کو میں نے اپنی سعی ناتمام کا نتیجہ پیش کردیۓ کا فیصلہ کیا ہے۔

میراخیال ہے کہ یہاں مجھے یہ بھی بتانا چاہئے کہ کتاب کا دیباچہ غیرروایتی طریق پر تمہارے نام ایک ذاتی خط کی صورت میں کیوں لکھا گیا ہے۔اس کتاب کے اولین مخاطب احمد یہ جماعت کے نوجوان ہیں۔(صرف نوجوان ہی کیوں ہیں۔اس کی وضاحت میں ذرا آ گے چل کر کروں گا) اور بالحضوص اپنے چندرشتہ داراوردوست ہیں۔جن کی خاطریہ کتاب کھی گئی ہے اوران عزیزوں میں سے میں تمہیں سب سے قریب پاتا ہوں۔ مجھے'' پیش لفظ' میں چند باتیں کچھ غیر رسی انداز میں کہنی ہیں۔اس کے لئے تم ہی موزوں ہو۔اس خط کے خاطب اوّل تم خود ہواور پھر تمہارے ذریعہ دوسرے تمام احمد کی دوست ہیں۔

میرا خیال ہے کہ تم سب سے پہلے یہ پوچھو کے کہ احمدیت کے تعلق کوئی نگ کتاب لکھنے
کی کیا ضرورت تھی اورا گرکھی گئی ہے تو پڑھی کیوں جائے اور بیسوال تبہارے ذہن میں اس لئے
نہیں آئے گا کہ پہلے ہی احمدیت ہے تی میں اور اس کے خلاف کثرت سے لٹر پچرشائع ہوچکا
ہے۔ گویہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں تم نے وہ لٹر پچرنہیں پڑھا۔ اگر تم نے
پڑھا ہوتا تو میرے لئے اپنی اس کتاب کی ضرورت ثابت کرنا آسان ہوجا تا۔ لیکن تبہار ااعتراض

اس سے مختلف ہے۔ تم کہتے ہو کہ احمدیت یا کسی بھی فدہب کے بارے میں لکھنے اور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آخر دوسر موضوع کیا کم ہیں؟ میں بہت حد تک اس معاملے میں تمہارے ساتھ متفق ہوں۔ کیکن بات بیہ کہ میں بیہ کتاب کی امور سے مجبور ہوکر لکھ رہا ہوں۔ میں خود ایک احمدی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور چند سال پہلے تک احمد بیہ جماعت میں شامل تھا۔ تم اور میر دوست تمام قریبی رشتہ دار ابھی تک احمدی ہیں۔ واقعہ بیہ کہ اس وقت احمد بیتح یک ایک غالص فرہبی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اصل میں بیا کیک سیاسی اور معاشرتی سوال ہے۔ جس کی اہمیت خالص فررسے نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔

اس سیاسی اور معاشرتی سوال نے پچھلے دنوں جوشدت اختیاری۔اس نے جھے اس بات پرآ مادہ کیا کہ احمدیہ جماعت کے نظریہ کی نسبت تحقیق کی جائے۔ جھے یہ اعتراف کرنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ پنجاب کے فسادات میرے اس ارادے کا براہ راست اور فوری سبب بن گئے۔اگر یہ حالات پیش نہ آئے ہوتے تو شاید میں ان اختلافی امور کا مطالعہ ضروری خیال نہ کرتا۔اکٹر لوگ فد جب کے معاملے میں دین آ باء کی پیروی کرنا ایک فطری امر تصور کرتے ہیں اور مختلف فد اجب کی نسبت تحقیق اور باہم موازنہ کرنا ضروری نہیں جھتے۔عاد تا میں بھی اس اکثریت سے مختلف فد اجب کی نسبت تھی تان اور بالحضوص پنجاب کے حالات نے جھے احمدیت کے بارے میں تحقیق مطالعہ کرنے پر مجبور کردیا ہے۔اس مطالعہ کے بعد جماعت احمدیہ کے نظریۂ نبوت اور میں تحقیق مطالعہ کرنے پر مجبور کردیا ہے۔اس مطالعہ کے بعد جماعت احمدیہ کے فتر ابواب میں دیگر متعلقہ امور کے بارے میں جو نتائج میں نے اخذ کئے ہیں وہ اس کتاب کے چند ابواب میں پیش کرر ہا ہوں۔

میں نے ابھی کہاہے کہ پنجاب کے مخصوص حالات سے متأثر ہوکر میں نے احمدیت کا مطالعہ شروع کیا تھا۔لیکن مجھے اطمینان ہے کہ جورائے میں نے قائم کی ہے۔اس میں ان حالات کا کوئی دخل نہیں ہے۔اگر میرے دوستوں کواس باہ میں کوئی شبہ ہوتو غالبًا کتاب کے مطالعہ سے دور ہوجائے گا۔

اس ضمن میں جو کام میں نے اسیے ذر مے لیا ہے۔ اس کے لئے جس قدر علی قابلیت اور استعداد ضروری ہے اس کے بارے میں میں سی خود فریبی یا خوش فہنی میں مبتانہیں ہوں۔ روایتی کسر نفسی نہیں بلکہ امر واقعہ ہے کہ جھے میں اس مضمون سے کما حقہ ،عہدہ برآ ہونے کے لئے مناسب اہلیت موجود نہیں ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس کام میں پڑنے کی ضرورت کیوں محسوس کی ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احمدیت کے خالفین کی چند مشہور تصانیف پڑھے سے میں اس

نتیج پر پہنچا ہوں کہ جواصحاب اس کام کے لئے سب سے زیادہ اہل تھے۔ انہوں نے اس ضمن میں اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ اکثر کتب معاندا نہ جذبے کے تحت کصی گئی ہیں۔ جن کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے کتاب لکھنے سے پہلے ہی قطعی طور پر فیصلہ کرلیا ہے کہ احمد یہ جماعت کے افراد کو قائل کرنا ناممکن ہے اور یہ کہ وہ ایک مستقل دشمنوں کا گروہ ہے۔ اس سلسلے میں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جارے ہی چھڑے ہوئے بھائی ہیں اوران کو جدا ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گذرا۔ ان میں سے کوئی یہ سوچتا ہی نہیں کہ اس جدائی کے لئے کہاں تک غیر احمدی مولو یوں کے غلط اعتقادات ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس میں حمرت کی کوئی بات نہیں۔ کیونکہ ان صفین کا ایک بڑا حصہ خودمولو یوں کے اس طبقے ہیں شامل ہے۔

اسسلسلے میں مجھے سب سے زیادہ مادی پروفیسر الیاس برنی کی کتاب " قادیانی مذہب' کے مطالعہ سے ہوئی۔ کئی لوگوں سے میں نے اس کتاب کی تعریف پی کھی۔ پھر مصنف کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ مولوی نہیں ہیں۔ بلکہ کالج کے بروفیسر ہیں اور وہ بھی اقتصادیات کے۔اس ہے مجھے خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے مولویوں کے طرز تحریر سے مختلف انداز اختیار کیا ہوگا اور متناز عہ امور برمال اورسائففیک طریق بر بحث کی ہوگی لیکن کتاب بڑھنے سے بی خیال غلط لکلا۔ بدایک صخیم کتاب ہےاورمصنف کی محنت واقعی قابل دادہے۔انہوں نے مرزا قادیانی اور جماعت احمد ریہ کے دیگر زعماء کی تحریروں کا وسیع مطالعہ کیا ہے اور ہر موضوع پر احمد یوں کی کتب کے اقتباسات پر ہی انحصار کیا ہے۔ کتاب کے محاسن میں سب سے بوی بات یہ بیان کی گئ ہے کہ مصنف نے اپنی طرف سے بہت کم لکھا ہے۔ بیشک یہ دعویٰ درست ہے۔ پروفیسرصاحب نے صرف کہیں کہیں مخضری تقید کی ہے۔ جیسے عام طور پر پرانی کتابوں کے نے ایڈیشن شائع کرتے وقت مرتب حضرات حاشیوں پر چند تقیدی فقرات لکھ دیتے ہیں۔لیکن مصنف کے بیرچند جملے اور ابواب اور پیروؤں کے عنوان دل آزاری کے کامیاب نمونے ہیں۔ بحثیت مجموعی پیر کتاب کسی قابل تعریف مقصد کو حاصل نہیں کرتی اور نہ بیکسی ایسے مقصد کے لئے لکھی گئی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ کتاب ہمیں پنہیں بتاتی کہ بنیادی متناز عدامور کی نسبت درست فیصلہ کیا ہے یا تم از کم اس تک پنہینے کے لئے سیح انداز فکراور طرز استدلال کیا ہے۔اس کتاب سے توبیج معلوم نہیں ہوتا کہ ختم نبوت، حیات وممات میسی ظهور مهدی ، نزول میسی ، فتنهٔ دجال وغیره مسائل کے متعلق مصنف کے خیالات کیا ہیں؟ اورشبہ برگذرتاہے کہ اہم معاملات میں مصنف کے اپنے خیالات اور رجحانات اصولی طور پرمرزا قادیانی سے مختلف نہیں ہیں۔

ال موضوع پر عزید کتب کے لیے بیان تشریف ایمی http://www.amtkn.org

اس ضمن میں دوسری کتب کا ذکر میں ضروری خیال نہیں کرتا۔ان کا درجہ بہر حال برنی صاحب کی کتاب سے کم ہی ہے۔ عام مولویوں کو جانتے ہوئے مجھے اٹکی کتابوں کی نسبت کوئی المچھی تو قعات ہی نہیں ہیں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں نے احمدیت کے خلاف ان علاء کے لکھے ہوئے لٹر پچرکا زیادہ حصہ مطالعہ نہیں کیا اور نہ میں تہمیں اس کے پڑھنے کا مشورہ دے سکتا ہوں۔ کیونکہ خطرہ یہ ہے کتم کہیں احمدیت سے فکل کرکسی ایسی ہی دوسری گمراہی میں شامل نہ ہوجاؤ۔

میرے خیال میں سب سے معقول چیز جواحمہ یت کی نسبت کہ گئی ہے وہ علامہ اقبال کے وہ مضامین اور خطوط ہیں جوانہوں نے عرصہ ہوا پندت نہرو کے ساتھ ایک سیاسی نوعیت کی بحث کے دوران میں لکھے تھے۔ان مضامین کا اردوتر جمہ ایک مخضر رسالہ کی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ رسالہ ' طلوع اسلام'' میں چند مضامین چھیے ہیں۔ جن میں مسئلہ زیر بحث کے چنداہم پہلوؤں پر بوے متن ، عالمانہ اور مفید رنگ میں بحث کی گئی ہے۔ احمہ یت کے ضمن میں سب سے اہم مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ اس مسئلہ پر ادارہ '' طلوع اسلام'' کی شائع کردہ تفییر ' معارف قرآن' (مصنفہ غلام احمہ پرویز) میں بھی ایک نے اور عقلی لحاظ سے قابل قبول اسلوب میں بحث کی گئی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں آخری نتائج پر میں اپنے میں بحث کی گئی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں آخری نتائج پر میں اپنے آپ کو پرویز سے مناسب مقام پرآئے گا۔ آپ کو پرویز سے مناسب مقام پرآئے گا۔ آپ کو پرویز کی غیر مقلد انہ روش اور اندازییان سے ایک حدتک متاثر ضرور ہوں۔

یے شک اس موضوع پران کتابوں اور مضامین کا پڑھنا تمہارے لئے مفید ہوسکتا ہے۔ لیکن اس موضوع پران کتابوں اور مضامین کا پڑھنا تمہارے لئے مفید ہوسکتا ہے۔ لیکن ان میں صرف ایک پہلو کے متعلق، میرے خیال میں ایک ایس کتاب کی ضرورت باقی ہے جس میں مرزا قادیانی کے دعاوی اور احمدید جماعت کے نظریات برذراتفصیل سے تقید کی جائے اور بیٹقید ہمدردانہ ہو۔معاندانہ نہ ہو۔ جماعت کے نظریات برذراتفصیل سے تقید کی جائے اور بیٹقید ہمدردانہ ہو۔ معاندانہ نہ ہو۔

میں نے ابھی ابھی کہاہے کہ کتاب کے اولین، مخاطب احمدی نوجوان ہیں بیاس کئے
کہ بیر کتاب ایک مقصد کوسا منے رکھ کاکھی جارہی ہے۔ وہ مقصد غیر احمد یوں کو احمد بیت سے متنفر کرنا
نہیں ہے۔ غیر احمد یوں کو احمد بیت قبول کرنے سے بازر کھنے کے لئے اب کسی جدو جہد کی ضرورت
نہیں ہے۔ یہ کام جماعت کے موجودہ امام صاحب (مرز احمود) نے اپنی علیحد گی لینند پالیسی سے
مکمل کردیا ہے۔ اس لئے اب یہ مقصد تحصیل حاصل ہے۔ میر امقصد در اصل احمد یوں کو قائل کرنا
اور انہیں احمد یہ جماعت چھوڑنے برآ مادہ کرنا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر میں خاص طور پر

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ اس لئے کہ جن بزرگوں کی زندگیاں جماعت میں گذر پھی ہیں اور جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی آ تھوں سے مرزا قادیانی کی سچائی کے زندہ نشانات دیکھے ہیں۔ ان سے بیتو قع رکھنا کہ وہ اس عمر میں اپنے عقائد پر نظر ٹانی کریں گے۔ ایک موہوم خیال ہے۔ (ویے عقا کہ لا نظر ٹانی کریں گے۔ ایک موہوم خیال ہے۔ (ویے عقا کہ لا ظرات ان مام زندہ نشانات کی توجیہ ہو سکتی ہے اور ان سے مرزا قادیانی کی صدافت شابت نہیں ہوتی ) ان بزرگوں کے لئے شاید' وفاداری' بشرطاستواری کے اصول پرعمل کرنا ہی درست ہوا۔ البتدان سے میں یہ گذارش ضرور کروں گا کہ وہ نو جوان طبقے کو آزادانہ تھیں کرنے کی اجازت دیں اورا گراس تھیں کے بعد کوئی ان سے مخلف نتیجہ پر پنچی تو اس کی دیانت داری پرشبہ نہ کریں اور خفا نہ ہوں۔ ان بزرگوں میں سے ٹی ایک نے خود اپنے باپ دادا کا فد ہب چھوڑ کر امام سے تھا در کوئی ان سے خطاف نتیجہ پر پنچی تو اس کی دیانت داری پرشبہ نہ ہوتا۔ پھر بیخوداس دور سے گذر سے ہیں۔ جب کہ انہوں نے شروع شروع شروع میں اپنا عقیدہ تبدیل ہوتا۔ پھر بیخوداس دور سے گذر سے ہیں۔ جب کہ انہوں نے شروع شروع شروع میں اپنا عقیدہ تبدیل کرتے تھے۔ ان کا مقاطعہ کرتے تھے ان کا مقاطعہ کرتے تھے اور طرح طرح کی اذبیت پہنچا کر انہیں' 'راہ داست' پرلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا مقاطعہ نوجوان رشتہ داروں کے معاطم میں ان کی فہی تھیں کے بارے میں غیر احمہ یوں سے اور اپنی اولاداور نوٹن خیالی اور معقولیت پر مئی رویے کا اظہار کریں گے۔

بزرگوں کے علاوہ احمد سے جماعت کے دو طبقے ہیں جو مختلف وجوہ کی بناء پرمیری دعوت سے عملاً خارج ہیں۔ ایک گروہ تو مرزا قادیانی کا خاندان ہے۔ ظاہر ہے ان کواحمدیت کے خلاف قائل کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ ان کے تمام مفاد احمدیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ علاوہ ازیں مرزا قادیانی کے خاندان کا سوال بجائے خودا یک اہم مسئلہ ہے اور ساتھ ہی نازک مسئلہ بھی ہے۔ ہیں سب سے زیادہ اس سوال پر بحث کرنے سے ڈرتا ہوں۔ جھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف تقیداتی نا قابل برواشت نہ ہوجتنی مرزامحود احمد قادیانی اور ان کے خاندان کے موجودہ افرادی نسبت۔ تاہم مجھے مرزا قادیانی کے دعویٰ کے 'خاندانی پہلؤ' پرایک اصولی ضرورت کی وجہ سے چھے تقید کرنا ہوگی۔ لیکن فی الحال اس کو ملتوی رکھتے ہوئے یہاں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ میری بید مساعی مرزا قادیانی کے خاندان میں یقیناً مقبول نہ ہول گی۔ اس میں صرف یہ ہمنا ہے کہ میری بید مساعی مرزا قادیانی کے خاندان میں یقیناً مقبول نہ ہول گی۔ اس میں شکنیں کہا تھیں کہا جمدیت چھوڑ کر بھی مرزا قادیانی کے دشتہ دار دوسرے شہریوں کی طرح زندہ رہ سکتے شکنیں کہا تھیں کی طرح زندہ رہ سکتے شکنیں کہا تھیں کے دھور کر بھی مرزا قادیانی کے دشتہ دار دوسرے شہریوں کی طرح زندہ رہ سکتے شکنیں کا دیانی کے دشتہ دار دوسرے شہریوں کی طرح زندہ رہ سکتے شکنیں کہا تھیں کا مہری میں مرزا قادیانی کے دشتہ دار دوسرے شہریوں کی طرح زندہ رہ سکتے شکنیں کہا تھیں کہا ہوں کی طرح زندہ رہ سکتے سکتیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کی سے میں کیا تھیں کی اس میں بی بیات کی میں کرنا ہوں کی میں دیا تھوں کی میں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کیا کہا تھا تھیں کہا تھیں کیا کہ کرتے ہوں کیا تھیں کو میں کرنا ہوں کیا کہا کی کرشتہ دار دوسرے شہری کی طرح کرنا ہو کو کے دوان کیا کی کرنا ہو کیا کیا کہا کی کرنا ہو کرنا ہو کر دوسرے شہری کی میں کیا کہا کہا کہ کرنا ہو کیا کہا کی کرنا ہو کرنا ہو کیا کہا کی کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کی کرنا ہو کرن

ہیں۔لیکن اس طرح پھر وہ خاندان نبوت کے فرد نہ ہوں گے اور اس میں بڑا فرق ہے۔ جھے یاد ہے کہ جماعت کے موجودہ امام بڑے نخر سے بیان کرتے تھے کہ جب حضرت سے موجود کا انقال ہوا تو میں ان کی قبر پر گیا اور وہاں جا کر میں نے اپنے خدا سے عہد کیا کہ اگر سب لوگ مرز اقادیا نی کے منکر ہوجا کیں تو بھی میں آخر دم تک احمدیت پر قائم رہوں گا۔ جھے یقین ہے کہ مرز امحود احمد قادیا نی نے میعہد ضرور کیا ہوگا اور جھے یہ بھی یقین ہے کہ مرز اقادیا نی کے خاندان کے دیگر افراد بھی اسی طرح کے پختہ ارادے پر قائم ہیں۔ (بیمرز امجود احمد قادیا نی کی خوش قسمتی ہے کہ مریدوں نے ان کے عزم کے لئے علی امتحان کا موقعہ پیدائیس ہونے دیا)

دوسراطبقہ جس کے بارے میں میں زیادہ پرامید نہیں وہ احمدی مولو یوں کا طبقہ ہے۔ ان کامسکاتقریباً وہی ہے جو بہت سے غیراحمدی مولویوں کا ہے۔ لینی معاشی مجبوری -جن بہت ی وجوہ نے مجھے بیکتاب لکھنے پرمجبور کیا ہے ان میں سے ایک احمد یہ جماعت کے مولو یول کی قابل رحم حالت ہے۔مولویوں سے مرادیہاں میری مراد جماعت کے شخواہ دارمبلغ اور کارکن ہیں۔ میں بیہ جانتا ہوں کہ میرے اس دعویٰ کی خود مولو یوں کی طرف سے نہایت شدت سے تر دید کی جائے گی۔لیکن میں اپنے ذاتی علم اوران ذرائع کی بناء پر جنہیں باور نہ کرنے کی کوئی وجہنہیں، کہتا ہوں کہ اس وقت جماعت احمر بیر کے تنخواہ دارمبلغوں اور کارکنوں کی اکثریت منافقت کی زندگی گذارنے پر مجبور ہے اور بیان کے لئے بڑا عذاب ہے۔منافقت سے میری مرادمرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی کی نسبت ان لوگوں کے اعتقاد کی کیفیت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہسکتا کہ اس بارے میں ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے پانہیں ۔میری مرادیہ ہے کہان میں سے بیشتر اس وقت موجوده امام اور جماعت كى تظيم سے متنظر ہيں ليكن معاشى احتياج اور بے بى كى وجدسے جماعت میں شامل رہنے پرمجبور ہیں۔معاش کے لحاظ سے بھی ان کا حال حد درجہ زبون ہے۔ تخواہیں بہت تھوڑی ہیں۔ان میں سے بھی گی تتم کے چندوں کی کوتی ہوجاتی ہے اور آخر میں صرف اتنادیاجاتا ہے جس سے جسم وجان کارشتہ بہ شکل قائم رکھا جاسکے۔ (نظارتوں کے چنداعلیٰ عہد بداراس صورت ہے مشتیٰ ہیں۔ کیکن میخوش بخت لوگ زیادہ تر مرزا قادیانی کے خاندان سے متعلق ہیں)لیکن معاثی بدحالی کے باوجود جماعت کے میرکارکن سلسلہ سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہان کےسامنے کوئی متبادل ذریعیہ معاش نہیں۔ میں خود بھی ان کی احمہ یت چھوڑ دینے کے خیال سے پریشان ہوتا ہوں کہان کی گزراوقات کیسے ہوگی۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

شایدتم کہوکمبلغین کے ماس دینی علم ہے۔ بیاس کی مددسے احمدیت سے باہر بھی روزی پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس ضمن میں دوبا تیں ہیں۔اوّل تو جیسا کہ میں نے ابھی کہاہے ہم نہیں جانتے کہ س حد تک احمدیت کی نسبت ان کا ایمان قائم نہیں رہا ہے۔ابھی تو اتنامعلوم ہے ً کہ موجودہ خلیفہ اور جماعتی نظام سے وہ بددل ہو گئے ہیں۔اس صورت میں جماعت سے باہران کے لئے کوئی ذریعہ معاش موجود نہیں ہے۔ دوسرے اپنے پیشے کی مخصوص ٹریننگ کی وجہ سے احمدیت سے باہران لوگوں کے لئے اپنے علم کو بروئے کارلا نابھی مشکل ہے۔غالبّا بیہ حکایت تو تم ہی نے مجھے سنائی تھی کہ ایک سیاہی ملازمت کا عرصہ ختم ہونے پر فوج سے ڈسچارج ہوااور کمانڈنگ افسر کوآ خری سلام کرنے کے لئے دفتر میں حاضر ہوا۔ کما نڈنگ افسرنے پوچھا''ویل!تم گھر جاکر کیا کام کرے گا؟' سیابی نے جواب دیا۔''جناب! ارادہ ہے کہ ایک توپ خریدلوں اور اسے صاف کیا کروں۔''ابتم ہی بتاؤالی مولوی جس نے ساری عمر وفات مسے اور پیش گوئیوں اور الہاموں کی تاویلات پر بحث کرنے میں گذاری ہےوہ اور کیا کام کرسکتا ہے؟ میرے علم میں ملک میں کوئی ایساادارہ نہیں ہے جوسیح کی وفات یا حیات ثابت کرنے کے لئے تنخواہ دینے پر تیار ہو۔ کین احمدی مولویوں کے طبقے سے باہر بھی احمدی نوجوانوں کوایے مذہب پرآ زادی سےغور کرنے پر مائل کرنا آ سان کامنہیں۔اس وقت احمد یہ جماعت کی بنیاد مذہبی عقائد کے بجائے ایک خاص تنظیم پر ہے۔اس تنظیم کے بندھن اس قدر سخت اور پیج در پیج ہیں کہ ان کوتوڑ نا ایک بہت بڑی جرائت جا ہتا ہے۔جس کا اہل ہر شخص نہیں ہوسکتا۔ جماعت کی تظیمی صورت موجودہ حالت تک س طرح پیچی ۔ یہ ایک لمی کہانی ہے۔ مختصریہ ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کی زندگی میں باوجودان کے دعویٰ نبوت کے احمدی مسلمانوں کے دیگر فرقوں کی طرح کا ایک فرقہ تھے۔ان کے بعدمولوی نورالدین صاحب کے زمانے میں بھی حالات اس سے زیادہ مختلف نہ تھے۔ جماعت کی موجودة تنظیم زیاده ترموجوده امام صاحب (مرزامحود) کی مساعی کا نتیجہ ہے۔اییامعلوم ہوتا ہے کہ خلیفهٔ اوّل کے دفت میں ہی دومخلف رجحانات کے گروہ پیدا ہو گئے تھے۔ایک وہ جومرزا قادیانی كمشن كے علمي پہلوسے متأثر تھے ليكن ان كى ذات اور خاندان سے وہ والہانہ عقيدت ندر كھتے

تھے۔ جو عام طور پر مریدوں کوروحانی پیشواؤں سے ہوتی ہے۔ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ پیر پرست قتم کے لوگوں کا تھا۔مولوی نورالدین کی وفات پرمؤخر الذکر گروہ کی امامت موجودہ خلیفہ نے سنجالی۔مرز امحمود احمد قادیانی ایک خاصے زیرک اور دوراندیش آ دمی ہیں۔ جوسبت انہوں نے پیغامیوں کی علیحدگی سےاخذ کیاوہ بیرتھا کہاب جماعت کوایسے خطوط پرمنظم کیا جائے کہ مزید انتشار اور بغاوت کے امکانات کم سے کم رہ جائیں۔شایڈ تہہیں بین کر حیرت ہو کیکن بیر تقیقت ہے کہ اپنی خلافت سنجالتے ہی مرز امحمود احمد قادیانی نے وہ کام شروع کر دیا۔جس کا آخری نتیجہ ١٩٥٣ء كتر كي ختم نبوت كي صورت ميل ظاهر موا مرز اغلام احمد قادياني كي تعليمات ميل دونول طرح کاموادموجود تھا۔اس کا ایک حصہ وہ تھا جس سے مرزا قادیانی کی حیثیت محض ایک مجدداور مصلح کی ثابت ہوتی تھی اور دوسراوہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کوایک حقیقی نبی کے طور پرپیش کیا تھا۔ جماعت کے دوگر دہوں نے اپنی اپنی مصلحتوں کی بناء پران تعلیمات کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ مرز امحمود احمد قادیانی کے مقصد کے لئے دوسرا حصہ مفید تھا۔ اس لئے انہوں نے اسی پرزور دیا اور مرز اغلام احمد قادیانی کے دعولی نبوت کی بنیاد پرموجودہ خلیفہ نے ایسے احکام جاری کئے۔جن پر عمل کرنے کی وجہ سے اس وقت معاشرتی لحاظ سے جماعت احمد بیرکا دیگرمسلمانوں سے بہت کم اشتراک رہ گیا ہے۔اس من میں سب سے اہم معاملہ زکاح کا ہے۔مشتر کہ قومیت کے قیام کے لئے بیامراز حدضروری ہے کہ قوم کے افراد میں عقیدہ یاذات وغیرہ کی بناء پر نکاح کے معاملے میں کوئی پا ہندی نہ ہو۔ دوقوموں میں باہم از دواجی تعلقات کا رواج ان کوایک دوسرے میں مرغم کر کے ایک قوم بنانے کا موجب ہوسکتا ہے۔اس کے برعکس اگر کسی قوم کے مختلف گروہوں میں آپس میں شادی ہیاہ کرنے پر یا بندی لگا دی جائے اور اس یا بندی پر بختی سے عمل کیا جائے تو چندنسلوں کے بعد بیگروہ الگ الگ قوموں کی شکل اختیار کرلیں گے۔

مسلمان اپ فرجب کی بناء پر ایک برادری میں شامل ہیں۔ان کے اندریہ تصور بھی نہیں ہوسکتا کہ فرقہ وارا نہ اختلاف کی وجہ سے باہم نکاح کرنے پر پابندی عائد کی جائے۔اس میں شہنیں کہ ہندو پاکستان میں بیرواج عام ہے کہ اپنی ذات کے اندر ہی شادی کی جائے ۔لیکن بیر رواج مسلمانوں پر اس ہندو تہذیب کے اثر کا متیجہ ہے۔جس کا بنیادی نقط ہی ذات پات کی تفریق ہے۔وگرنہ عرب ممالک میں اس طرح کی پابندی نہ ہونے کے برابر ہے اورخود ہمارے بیال بھی اب بیکم ہور ہی ہے۔لیکن جہال تک فرہی احکام کا تعلق ہے۔مسلمانوں کے لئے صرف مشرکین سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔

لیکن اس کے برعکس احمد یوں کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ از دواجی تعلقات صرف اپنی جماعت کے اندر ہی محدود رکھیں۔ چنانچہ اس کی ابتداء اس حکم سے کی گئی کہ احمدی عورتیں غیراحمدی مردوں سے نکاح نہ کریں۔لیکن مرد غیراحمدی عورتوں کواپنے نکاح میں لاسکتے ہیں۔ پیخصیص عورت کی نسبت ہمارے ملک سے اس رجعت پسند نظر یے کے عین مطابق تھی۔
جس کی روسے مذہب اور قوم کے بارے ہیں عورت کی جداگانہ حیثیت تسلیم ہی نہیں کی جاتی ممکن
ہمان میں خلیفہ صاحب کے پیش نظریہ صلحت بھی ہو کہ احمد یوں کو اپنی غیر احمد می برادر یوں سے
جدا کرنے کاعمل تدریجی طور پر کلمل کرنا چاہئے۔ چنا نچہ کچھ عرصہ بیصورت جاری رہی۔اس کا نتیجہ
مید ہوا کہ الیبی قابل نکاح عور توں کی تعداد زیادہ ہوگئی۔ جن کے لئے جماعت کے اندر رشتہ ملنا
مشکل تھا۔اس پر ریکھ مور یا گیا کہ اب غیر احمدی عور توں سے نکاح کرنا بھی منع ہے۔الغرض بہت
عرصے سے ان دونوں احکام پر بردی تن سے عمل ہور ہا ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں مقاطعہ
اور اخراج کی سزا کیں دی جاتی ہیں۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جماعت کی بنیاد بتدری عقیدہ کی بجائے
نسل پر قائم ہور ہی ہے۔

ابنماز اور جنازہ کے سوال کولو۔ احمدی کسی غیر احمدی امام الصلاۃ کے پیچھے نماز پوھنا جائز نہیں سجھتے۔ اس پابندی پر بھی انتہائی شدت سے ممل ہے۔ کسی احمدی کے لئے یہ خیال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس تھم کی خلاف ورزی کرے۔ تم جانتے ہو کہ بہت سے احمدی نوجوان با قاعدہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سب لوگ جماعت کے لئے قابل برداشت ہیں۔ کم از کم میرے علم میں کوئی ایسا واقع نہیں کہ کی شخص کو نماز ترک کرنے کی وجہ سے جماعت سے نکال دیا گیا ہو۔ لیکن اگر کسی کے متعلق یہ اطلاع آجائے کہ اس نے غیر احمد یوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس شخص کوفوراً جماعت سے خارج قرار دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا بریمی معاملہ ہے کہ اس کے لئے کسی با قاعدہ اعلان کی ضرورت قرار دیا جائے گا۔ یہ ایسا بریمی معاملہ ہے کہ اس کے لئے کسی با قاعدہ اعلان کی ضرورت بی نہ ہوگی۔ اس شخص کا یہ فول ہی جماعت سے قطع تعلق کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ یہی صورت جنازہ کی ہے۔ اس ممانعت ہوئی۔ اس ممانعت میں نہیں ، یہ ، موافق ، مخالف سب شامل ہیں۔

جہاں تک میں نے غور کیا ہے اسلامی عبادات کے دو بڑے مقصد معلوم ہوتے ہیں۔
ایک انسان کا تزکیہ فنس اور دوسرا مسلمانوں میں جذبات اخوت کو تی دینا اور اس ذریعہ سے ان
میں فکروعمل کی کیے جہتی پیدا کرنا۔ اکثر عبادات میں اجتماعی صورت پر جوز ور دیا گیا ہے وہ دوسر سے
مقصد کے حصول کے لئے ہے اور یہی پہلومرزامحہودا حمد قادیانی کے لئے خطرہ کا باعث تھا۔ انہوں
نے اپنی خلافت کے شروع میں ہی اس خطرہ کومسوس کرلیا اور اس سے بچنے کے لئے ہی انہوں نے
نماز اور جنازہ کے لئے علیحدگی کے احکام جاری کئے۔

ان احکام پر گذشته تقریباً نصف صدی سے عمل ہور ہا ہے اور نتیجہ بین کلا ہے کہ اس وقت احمد بیت فدہب کم ہے اور جماعت زیادہ ہے اور دوسرے کام میں جواس وقت پیش نظر ہے۔ یہی سب سے بڑی دشواری ہے۔ اس وقت ایک احمدی کے لئے اپنے عقائد چھوڑ دینا آسان ہے۔ لیکن جماعت چھوڑ نے کے معنی خاندان، برادری اور قوم کوچھوڑ تا کیکن جماعت چھوڑ نے کے معنی خاندان، برادری اور قوم کوچھوڑ تا کیکن جمال ہی کے اور تبہارے والدصا حب احمدی ہیں۔ بھائی احمدی ہیں، بیوی احمدی ہی سے بوی کے دشتہ داراحمدی ہیں۔ اگرتم احمد بیت کوچھوڑ دوتو ان کا رو بھری کی باور جود دوست احمد بول سے عمل کیا ہوگا؟ بہمیں بنا سکتا ہوں۔ بعض کو تو تم سے فوراً نفرت ہوجائے گی اور تعلق منقطع کر لیں گے اور دوسرے قطع تعلق پر مجبور کئے جائیں گے یا مجبور ہوجائیں گے۔ ان میں سے اگر کوئی تمہیں مانا اور دوسرے قطع تعلق پر مجبور کئے جائیں گے یا مجبور ہوجائیں دوسرا احمدی دیکھونہ لے اور اس طرح اس کا اخلاص مشتبہ نہ ہوجائے۔

یہ تو تمہارے حالات ہیں۔ گی دوسرے لوگ ہیں جن کی مجودیاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ مثلاً بہت سے ہیں جن کے روسرے لوگ ہیں مکانات ہیں۔ گی ایسے ہیں جن کے رشتہ دارا تجمن کے ملازم ہیں۔ حقیقت میں بیم کر زمیں مکان بنانے کی تحریک بھی خلیفہ نے جماعت پر اپنی گرفت قائم رکھنے کے لئے جاری کی تھی۔ قادیان میں مکان بنانے کی خاص طور پر ترغیب دی جاتی تھی۔ اس ترغیب کا کا میاب ہونا آسان بھی تھا۔ مرزامجود احمد قادیانی کی علیحد گی پہند پالیس نے احمد یوں کے لئے دیہاتی برادری کے قدیم رشتے کمزور کردیئے تھے اوروہ اپنے ہی وطن میں اجنبی ہوکررہ گئے تھے۔ اس لئے طبعی طور پر بھی یہ چاہتے تھے کہ اپنی نئی برادری میں جاکر آباد موں۔ پھر مرزا قادیانی کی پیش گوئی تھی کہ قادیان کا شہر بھیل کر بیاس تک پہنچ گا۔ اس پیش گوئی کو بھی پورا کرنا تھا۔ اس لئے احمد یوں کی عام خواہش یہ ہوتی تھی کہ کاروبار کی مصیبتوں سے فارغ ہونے کے بعد'' دیار سے'' میں جاکر آباد ہوں۔ (شکر ہے ہمارے بزرگوار کی بیخواہش پوری نہ ہوگی تھی۔ وگر ذہمیں دود فعہ جرت سے دوچار ہونا پڑتا)

بہر حال ابھی قادیان بیاس سے کچھادھر ہی تھا کہ ملک تقسیم ہوگیا اور قادیان کی احمدی آ بادی سمٹ کر مرزا قادیانی کے آبائی محلے تک رہ گئی۔مرزامحمود احمد قادیانی، صاحب کشف ورؤیا بزرگ ہیں۔لیکن ایبامعلوم ہوتا ہے کہ ان کے کشف کی رسائی ملک کی تقسیم کے واقعات تک نہ ہوتکی تھی اورانہوں نے ابھی قادیان چھوڑنے کے لئے اپنے آپ کو تیارنہ کیا تھا کہ چھوڑ ناپڑ گیا۔ مرکز کا ہاتھ سے چلا جانا احمد یتر یک کے لئے ایک بہت خطرنا کبات تھی۔ شروع میں انجمن کے دفاتر اور تعلیمی ادارے لا ہور میں قائم کئے گئے۔ جہاں تک مکانات وغیرہ کی نسبت انجمن کی ضرور یات تھیں۔ وہ غالبًا لا ہور اور اس کے مضافات میں پوری ہوسکتی تھیں۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا ہے لا ہور روشنیوں کا شہر ہے اور یہاں خلافتی ماحول، پیدا نہ کیا جاسکا تھا۔ اس کے لئے ایک الگ تھلگ مقام کی ضرورت تھی۔ چنا نچے جھنگ کے ضلع میں ایک ٹی آبادی قائم کر لی گئی۔ جس کا نام عیسی علیہ السلام کے حالات سے متعلق ایک قرآنی آبت کی مناسبت سے ربوہ رکھا گیا ہے۔ اب عیسی علیہ السام کے حالات سے متعلق ایک قرآنی آبیت کی مناسبت سے ربوہ رکھا گیا ہے۔ اب اس نئے قصبے کی وسعت اور آبادی کی نسبت پیش گوئیاں شروع ہوگئیں اور خلصین کا فرض ہوگیا کہ اس نیش گوئیوں کو پورا کریں اور وہاں مکان بنا گئیں۔ بیان کیا جا تا ہے کہ اب ربوہ ایک خاصہ آباد شہر ہے اور ظاہر ہے آبادی سب احمد یوں کی ہے۔ اب جن لوگوں نے یہاں مکان بنا گئے ہیں۔ ان کے لئے یہ ایک زائد مشکل ہے۔ جوان کی آزادی سے فہ جب کے بارے میں سوچنے میں حائل ہیں۔

کین ان تمام وقول کوجانے ہوئے بھی میں مایوں نہیں ہوں۔ جھے یقین ہے کہ جس تخریک کی بنیاد غلط نظریات پر رکھی گئی ہو۔اس کوعارض طور پر نظیمی پابند یول سے قائم رکھا جاسکتا ہے۔ لیکن بالا خراس کاختم ہوجانا مقدر ہے۔ ایک لحاظ سے یہ وقت میرے کام کے لئے سازگار ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جماعت کے نوجوان کا ایک خاصہ طبقہ بغاوت کے لئے تیار ہور ہاہے۔ گئی ماہ سے جماعت کے مرکاری آرگن افضل نے اپنے کالم منافقین کے خلاف جہاد پر وقف کرر کھے ہیں اور جس جوش اور شدت سے یہ جہاد جاری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزامحود احمہ قادیانی کے لئے حالات کافی تشویش ناک ہوگئے ہیں۔ جولوگ اس وقت براہ مراست زیرعتاب ہیں۔ ان کے نام اخبار میں چھپے ہیں۔ ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اور بہت سے لوگ ہیں جن کی وفا داری پر شبہ کیا جا تا ہے۔ میں ان منافقین کے معلوم ہوتا ہے کہ اور بہت سے لوگ ہیں جو ل (احمد یہ قیادت کی طرف سے ان اصحاب کے لئے معافم ہوتا ہے کہ اس تعمال بھی ایک جیب معاملہ ہے۔ یعنی جب تک کوئی شخص خلیفہ قادیان کے ہاتھ چومتا رہے۔ خواہ دل سے اسے برائی سمجھے وہ مخلص اور مؤمن ہے۔ لیکن اگر اعتراض کا کلمہ کر بان پر لے آئے تو بس منافق ہوگیا) ان لوگوں میں چند جماعت کے سابق بلخ اور کارکن کلمہ کر نبان پر لے آئے تو بس منافق ہوگیا) ان لوگوں میں چند جماعت کے سابق بلخ اور کارکن کلمہ کر نبان پر لے آئے تو بس منافق ہوگیا) ان لوگوں میں چند جماعت کے سابق بلخ اور کارکن کے موجودہ خلیفہ قادیان اپنی ذات اور خاندان کے اخراجات کے بارے میں (اگر اس کے لئے میں ورودہ خلیفہ قادیان اپنی ذات اور خاندان کے اخراجات کے بارے میں (اگر اس کے لئے کہ موجودہ خلیفہ قادیان اپنی ذات اور خاندان کے اخراجات کے بارے میں (اگر اس کے لئے کہ موجودہ خلیفہ قادیان اپنی ذات اور خاندان کے اخراجات کے بارے میں (اگر اس کے لئے کہ میں جو دوہ خلیفہ قادیان اپنی ذات اور خاندان کے اخراجات کے بارے میں (اگر اس کے لئے کیں اگر اس کے لئے کیں اس کے بارے میں (اگر اس کے لئے کیں اس کو موجودہ خلیفہ قادیان اپنی ذات اور خاندان کے اخراجات کے بارے میں (اگر اس کے لئے کیں کو کئی کوئی خواد کی کوئی خواد کی کوئی خواد کیا کے اس کے اس کی ان کوئی کوئی خواد کی کوئی خواد کی کوئی خواد کیا کے کئی کی کوئی خواد کی کوئی خواد کی کوئی خواد کر کے کا کھر کوئی کی کوئی کے کوئی خواد کوئی کی کی کوئی خواد کی کین کی کوئی خو

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تقریف انگی http://www.amtkn.org

نرم سے نرم الفاظ استعال کے جائیں) اسراف سے کام لیتے ہیں اور دوسرا الزام یہ ہے کہ خلیفہ قادیان اس کوشش میں ہیں کہ ان کے بعدان کا بڑا بیٹا خلیفہ بنے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ اوّل کی اولاد کو خاص طور پراس دوسر سے الزام کی وجہ سے شکایت ہے۔ شایدان کو خیال ہے کہ اب پھر ہمارے خاندان کو موقع ملنا چاہئے ۔ لیکن میر سے نزدیک ان لوگوں کے اعتراضات معقولیت پر بنی نہیں۔ مرز امجمود احمد قادیانی کی مسرفانہ زندگی اور ان کے خاندان کا اقتدار بلاشبہ قابل اعتراض باتیں ہیں۔ لیکن دیکھنا میہ چاہئے کہ میصور تحال مرز اغلام احمد قادیانی کی تعلیم کے خلاف پیدا ہوئی ہاتیں ہیں۔ یاس پڑمل کرنے سے۔ میری رائے میں خاندانی اقتدار اور وجا ہت قائم کرنا مرز اقادیانی کے دوگان بوت کا ایک لازی جزوتھا۔ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار میں نے اس کتاب کے دی باب میں کیا ہے۔ شایداس سے منافقین کو کچھ بھے آجائے کہ تمام خرائی کی جڑ کہاں ہے؟

نظیمی پابندی کے بعد میرے لئے ایک بوی دفت تمہارے لئے احمد بدعقا کد کو غلط البت كرنا ب-اس كى وجديه ب كرتم جانع بى نبيس كرتمهار عقائدكيا بي اب جو چيز تمهيس معلوم بی نہیں اس کا غلط ہونا کیسے ثابت کیا جائے؟ ایک زمانے میں احمد یوں کے متعلق مشہور تھا که بیلوگ دوسر مسلمانوں کی نسبت ندہبی علوم میں زیادہ دسترس رکھتے ہیں۔اس وقت بیربات ا یک حد تک درست تھی۔ چونکہ یہایک نیا فرقہ تھااورانہیں اکثر دوسر نے فرقوں سے بحث کرنا پر ٹی فی۔اس لئے مجبوراً کم از کم چند نزاعی امور سے انہیں واقفیت رکھنی ہوتی تھی۔لیکن پچھ عرصہ بعد بحث کرنے کا کام تخواہ دارمبلغین کے سپرد ہوگیا اور دوسرے احمدی اس ضرورت سے بے نیاز ہو گئے اور اب تو اس طرح کی مذہبی بحث کا طریقہ ہی متروک ہور ہاہے۔اس لئے اب صورت يہلے سے بالكل برعكس ہے۔اب مولو يوں كے طبقے سے باہر فدہب كے بارے ميں احمدى نو جوان دوسرے مسلمانوں سے زیادہ بے ملم ہیں۔اس کی کئی وجوہ ہیں۔علم کی جنتو،شک سے پیدا ہوتی ہے۔ شک کو وجود میں لانے کے لئے ایک طرح کی آزادی فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمدیت . نے نہ ہی معاملات میں اپنے پیروؤں کی آزادیؑ فکرسلب کرلی ہے۔ یہ بات احمدیت سے خاص نہیں۔ جہاں بھی پیر پرتی ہوگی۔ وہاں یہی حال ہوگا اور احمدیت پیر پرتنی کی معراج ہے۔ دیگر اسباب کا یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال امروا قعہ بیہے کہ احمد یوں کے جس طبقہ سے میں خاص طور سے مخاطب ہوں وہ اسلام اور احمدیت کے مبادیات تک سے ناواقف ہے۔اس لئے جب میں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے بیسوال پیش آیا کہ بحث کس مقام سے شروع کی جائے اور کیا کچھ لکھا جائے۔

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تشریف لائمی

اس بارے میں میں نے پیطریق اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے باب میں نزول سے
اور اس سے متعلقہ دیگر واقعات کی نسبت احادیث کا ایک اہم حصہ قل کر دیا ہے۔ یہ احادیث
احمدیت کی بنیاد ہیں۔ اس لئے ان کا اپنی اصل صورت میں جا ننااز حد ضروری ہے۔ (ہوسکتا ہے
تہبارے لئے ان روایات کا مطالعہ ہی مرزا قادیانی کے دعویٰ کورد کرنے کے لئے کافی ہوجائے
اس کے بعد بجائے احمدیت کے تمام پہلوؤں پر بحث کرنے کے چندموضوع منتخب کرلیے ہیں اور
ان کے بارے میں اپنے خیالات پیش کردیئے ہیں۔ اس سے دیگر مسائل کی نسبت بھی میراانداز
فکر معلوم ہوسکتا ہے۔ بہر حال یہ کتاب صرف ایک تعارف کا درجہ رکھتی ہے۔ فی ہب کی نسبت تحقیق
کا کام ہرآ دی کو اپنے لئے خود کرنا ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ صرف اپنی تحقیق سے پخته ایمان اور
وزی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

کیکن اس سے بیمرادنہیں ہے کہ ہم دوسروں کے مطالعہ اور تحقیق سے فائدہ اٹھانے سے انکارکردیں۔ میں اس کتاب کے ذریعے تہمیں اور دوسرے احمدی بھائیوں کواپی تحقیق مطالعہ میں شریک کرنا چاہتا ہوں اور پھر دعوت دیتا ہوں کہ کمل طور پر خالی الذہن ہوکران مسائل پرغور کریں۔جواس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ احمدیت کو پر کھنے کا میعار کیا ہونا چا ہے اور کن ذرائع سے استفادہ کرنا چاہئے؟ میعار کے متعلق درست فیصلہ کرنا ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کی اہمیت اصل تحقیق سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں متفق نہیں ہیں تو تمام بحث ہی بے سود ہے۔ اس کتاب میں نقل دلائل بھی پیش کئے گئے ہیں۔ لیکن اصل انحصار صرف ایک معیار پر ہے اور وہ عقلی معیار ہے اور یہاں سے ہی میرااحمدی علاءاور بیشتر غیراحمدی علاء سے اختلاف شروع ہوجا تا ہے۔ اکثر علاء باہم شدیدا ختلاف نے باوجودایک بات پر متفق معلوم ہوتے ہیں اور وہ بات یہ عقیدہ ہے کہ ختر ہی تحقیق میں عقل پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے بارے میں گئی دلائل دیئے جاتے ہیں۔ میرے لئے تو علاء کے بید دلائل ہمیشہ چیران کن رہے ہیں۔ اوّل تو ان لو ان لوگوں کی طرف سے کسی دلیل کا پیش کیا جانا ہی ان کے نظر یے کی تر دید کرتا ہے۔ ان کا طریقہ لیے کہ عقل کورد کرنے کے لئے عقل سے ہی ائیل کرتے ہیں۔ دوسرے اگر عقلی معیار کو فی ایسا ذریعے نہیں رہ جاتا جس کی مدد سے باہم افہام و تفہیم کی افہام و تفہیم کی میدا کی جاست ہے یا غلط۔ گفرائش پیدا کی جاسکے۔ اس صورت میں جو جس عقیدہ پر قائم ہے۔ بس درست ہے کہ کسی نظر ہے وہ چی خارج کیا جاسکا ہے یا غلط۔

احمدیت کی بحث میں سب سے اہم موضوع ختم نبوت سمجھا جاتا ہے۔ میر نے دیک اس موضوع کاعقل کی قطعیت کے نظریے سے گہراتعلق ہے۔ اس کے متعلق میں نے کتاب کے ایک باب میں کسی قدر تفصیل سے اپنے خیالات بیان کئے ہیں۔ یہاں صرف بیکہنا چاہتا ہوں کہ خدارا احمدیت کے پر کھنے میں عقل سے کام لو۔ جس دلیل کو تبہاری عقل قبول نہ کر ہے اسے رد کر دو۔ خواہ اس کی تا ئید میں کتنی ہی بڑی سند پیش کی جائے۔ یہ کہنے میں میں نہ کوئی نئی بات کہدر ہا ہوں۔ قرآن میں تقریباً تمام حقیقوں کے بیان میں یہ الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ؟ ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ سوائے اس یقین کے ممکن نہ تھا کہ عقل دینی اور دنیا دی تمام مور میں درست رہنمائی کرنے کے قابل ہے۔

اُگرہم اس ایک بات پرمتفق ہوجائیں کہ فرہی نظریات میں عقلی استدلال اس طرح بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ جس طرح کسی دیگر علمی شعبہ، میں تو میرا کام نہایت ہمل ہوجا تا ہے۔ اس صورت میں میرامطالبہ صرف بیرہ جاتا ہے کہا ہے آپ وُمِحن مسلمان فرض کرو۔ اس حادثہ کو ذہن سے نکال دو کہ تم ایک احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے ہو۔ بیفرض کرو کہ پہلی بار مرزا قادیا نی کے دعاوی تمہارے سامنے پیش کئے گئے ہیں اور تمہیں بطور ایک باشعور آزاد انسان کے مرزا قادیا نی کی صدافت کا فیصلہ کرنا ہے۔ جھے یقین ہے کہا گرتم اپنے آپ کوان حالات میں رکھ کرسوچوتو ضرور درست نتیجے تک پہنچ جاؤگے۔

یہاں سے تہمیں اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے جو میر ہے سامنے بار بار پیش کیا گیا ہے۔ میرے اکثر احمدی احباب کہتے ہیں کہ کیا تم ہی اسنے بورے افلاطون آگئے ہو۔ احمد یہ جماعت میں اسنے بورے بور بنے اور وکیل اور پروفیسر شامل ہیں۔ اگر احمدیت اتن ہی ہے بنیاد ہے تو ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی۔ حقیقتا یہ سوال بوا دل چسپ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الواقع میرے یہ بزرگ عقلی ذرائع کی مخالفت میں بھی کسی پختہ بنیاد پر قائم نہیں ہیں۔ اگر دینی امور کی صدافت پر کھنے کے لئے عقل بے کار ذریعہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان بوے ہیں۔ اگر دینی امور کی صدافت پر کھنے کے لئے عقل ب کار ذریعہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان بور کے دانشوروں ، کا احمد بیت قبول کرنا ایک غیر متعلق بات ہے۔ میرے خیال میں عالبًا اس دلیل بیدے دانشوروں ، کا احمد بیت قبول کرنا ایک غیر متعلق بات ہے۔ میرے خیال میں عالبًا اس دلیل کیوں خواہ اس ذریعے کے استعال پر مصر ہو، اور یہی بات حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں خواہ اس ذریعے کے استعال پر مصر ہو، اور یہی بات حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں خواہ اس ذریعے کے استعال پر مصر ہو، اور یہی بات حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں خواہ اس ذریعے کے استعال پر مصر ہو، اور یہی بات حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ میرے لئے بیلوگ باوجودا پی علمی اور عقل بزرگ کے کوئی سندنہیں ہیں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے لئے بیلوگ باوجودا پی علمی اور عقل بزرگ کے کوئی سندنہیں ہیں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے لئے بیلوگ باوجودا پی علمی اور عقل بزرگ کے کوئی سندنہیں ہیں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ

انہوں نے زندگی کو دوالگ الگ شعبوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ مثلاً اگریہ نج ہیں تو گواہ کی صدافت اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے لئے انہوں نے عقلی بنیا دوں پراصول قائم کئے ہوئے ہیں۔ جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن جب مرزا قادیانی کا معاملہ در پیش ہوتو ان سب اصولوں کو خیر باد کہہ دستے ہیں اور خواب، رؤیا، استخارہ اور وجدان پر انحصار کرتے ہیں اور بید ذرائع کسی قاعدے یا قانون کے پابند نہیں ہیں۔ نہیں کہا جاسکتا کہ کسی خاص شخص کووہ کس نتیج پر پہنچا کیں گے۔ نہ بی قانون کے پابند نہیں ہیں۔ اس طریقے سے حقائق کو سب سے زیادہ نقصان ان غیر عقلی، ذرائع کے استعال نے پہنچایا ہے۔ اس طریقے سے بنیادی حقیقت کو بی مشتبہ بنادیا گیا ہے۔ جیرت ہے کہ باطل تو اپنے ثبوت کے لئے ہراس کی بنیادی حقارکرے اور حق خواب کامختاج ہو۔

ویسے بیہ بات بجائے خود درست نہیں ہے کہ کئی اصحاب علم نے احمدیت قبول کر لی ہے۔ جن معروف شخصیتوں کا اس ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بیشتر پیدائش احمدی ہیں۔ چنا نچہان کے بارے میں تو صرف بیسوال رہ جاتا ہے کہ وہ اب تک احمدیت پر کیوں قائم ہیں؟ اس کی وجوہ کی طرف میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں۔ بہر حال بیہ بات احمدیت قبول کرنے سے بالکل مختلف ہے۔

احمدیت کی تحقیق کے معاطے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں۔
اس دفت ہمارے سامنے سوال پنہیں کہ مرزا قادیانی نے ایک غلط دعویٰ کیوں کیایا اس زمانے کے
چند نیک اورعالم لوگ اس دعویٰ پر کیوں ایمان لے آئے؟ جمجے ان لوگوں کی دیانت پر ہر گر شبہیں
ہے۔خود مرزا قادیانی کے متعلق بھی میں اس امر کو خارج ازامکان نہیں خیث کہ دوہ نیک نیتی سے
اپنی نسبت ایک غلط ہنمی میں مبتلا ہوں۔ یہ بجائے خود ایک نازک اور پیچیدہ سوال ہے۔ میں نے اس
پر کافی خور کیا ہے اور پہلے میر اار ادہ اس موضوع پر ایک علیحہ وہ باب میں کچھ کھنے کا تھا۔ کین اس کے
لئے جس وسیع اور گہرے مطالعہ کی ضرورت تھی وہ جمع سے فی الحال نہیں ہوسکا۔ مرزا قادیانی کے
عالات کی روشنی میں ان کے الہامات اور دعاوی کا نفسیاتی تجزیہ یقیناً ایک دلچسپ اور خیال آفرین
مطالعہ ہوگا۔ آج سے کوئی بچیس سال پہلے علامہ اقبال ؓ نے اس مطالعہ کی اہمیت کی طرف ان

''بانی احمدیت کے الہامات کی اگر دقیق النظری سے خلیل کی جائے تو بیا یک ایسامؤثر طریقہ ہوگا جس کے ذریعہ سے ہم اس کی شخصیت اور اندرونی زندگی کا تجزیر کرسکیں گے۔اس سلسلے میں میں اس امرکو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مولوی منظور الہی نے بانی احمدیت کے الہامات کا جو مجوعه شائع کیا ہے۔ اس میں نفسیاتی تحقیق کے لئے متنوع اور مختلف موادموجود ہے۔ میری رائے میں یہ کتاب بانی احمدیت کی سیرت اور شخصیت کی کنجی ہے اور مجھے امید ہے کہ کسی دن نفسیات جدید کا کوئی متعلم اس کا سنجیدگی سے مطالعہ کرے گا۔ اگر وہ قرآن کو اپنا معیار قرار دے (اور چند وجوہ سے اس کو ایسا کرنا ہی پڑے گا جن کی تشریح یہاں نہیں کی جاسکتی) اور اپنے مطالعہ کو بانی احمدیت اور ان کے ہم عصر غیر مسلم صوفیاء جیسے رام کرشنا بنگالی کے تجربوں تک پھیلائے تو اس کو اس تحریت اور کی متعلق بڑی جیرت ہوگی۔ جس کی بناء پر بانی احمدیت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ '(حرف اقبال ص ۱۵۳)

ابھی تک سی نفسیات کے متعلم نے بیکا منہیں کیا۔لیکن احمدیت کی حقانیت کا فیصلہ کرنے کے لئے بیضروری نہیں کہ اوّل بیمعلوم کیا جائے کہ کن خارجی اور داخلی مؤثر ات کے تحت مرزا قادیانی کی شخصیت اور ان کے دعاوی نے جنم لیا ہے۔اگر بید دعاوی فی الواقع غلط ہیں تو ہمارے لئے بیکافی ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے اوّلین پیروؤں کا معاملہ بھی محض علمی محارے مرزا قادیانی کے اوّلین پیروؤں کا معاملہ بھی محض علمی (ACADEMIC) حیثیت رکھتا ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں۔

ہم اس لئے خوش نصیب ہیں کہ احمد سے کاعملی نمونہ ہارے سامنے آگیا ہے۔ اب مرزا قادیانی کی دعوت کے نتائج کے بارے میں قیاس پر انحصار کرنا ضروری نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کی بعث پر تقریباً ۱۰ مسال کاعرصہ گذر چکا ہے۔ تحریب اپنے اوائل سے گذر کرعروج پر پہنچی اور اب اس کے انحطاط کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس لمبے عرصے میں جو نتائج پیدا ہونے تھے اور معاشرے پر اس تحریب اس کئے ہمارے لئے معاشرے پر اس تحریب کی تحریب کا محاکم کہ نسبتا آسان ہے۔ مرزا قادیانی کے دور کے سلمانوں کو بیآ سانیاں میسر نہ تھیں۔ اس لئے ان لوگوں کا محاسبہ کرنے میں ہمیں تنی سے کام نہ لینا چا ہے۔ تم اس بات میں نا قابل تردید شہادت موجود نہ ہوتی اورخود علامہ اقبال کا اپنااعتراف نہ ہوتا تو میں بھی باور بات کی نا قابل تردید شہادت موجود نہ ہوتی اورخود علامہ اقبال کا اپنااعتراف نہ ہوتا تو میں بھی باور نہ کرتا کہ ''خطبات' کا مصنف'' برا بین احمد یہ' سے متاثر ہوسکتا ہے۔ فسادات پنجاب کی تحقیقات نہ کرتا کہ ''خطبات' کا مصنف'' برا بین احمد یہ' سے متاثر ہوسکتا ہے۔ فسادات پنجاب کی تحقیقات نے دوران میں علامہ اقبال کے احمد یہ سے تعلق کا معاملہ بھی ذیر بحث لایا گیا تھا۔ لا ہوری احمد یوں کے بعض لیڈروں نے عدالت میں بیان کیا کہ شروع میں علامہ اقبال مرزا قادیانی کے دوران میں کی برزور تردید کریں اوراس طرح چندروز یہ بحث چاتی رہی۔ مقدد تھے۔ علامہ کی خوصت کی بجائے ان کے نام کے چندفدائیوں نے ضروری سمجھا کہ احمد یوں کے اس بیان کی برزور تردید کریں اوراس طرح چندروز یہ بحث چاتی رہی۔

اس ضمن میں احمد یوں سے میری گذارش ہے کہ اگر اقبال کی طرف سے احمد یت کی مخالفت آپ کے نزدیک کو کی سندنہیں تو ان کی اس جماعت کے متعلق اچھی دائے کیوں کر ایک دلیل ہوسکتی ہے؟ اور فدائیوں سے بیعرض کرنا ہے کہ اقبال کی عظمت اس میں نہیں کہ وہ احمد بت سے بھی متأثر نہ ہوئے تھے۔ بلکہ اس میں ہے کہ زیر اثر آنے کے بعد انہوں نے اس تحریک کا باطل ہونا معلوم کر لیا اور یہ بھی ان کی عظمت کا ایک پہلو ہے کہ برعکس کی دیگر بزرگوں کے انہوں نے اپنے سابق ربحان سے انکار نہیں کیا۔ ۱۹۳۵ء کے قریب جب علامہ کی توجہ ان کی ایک سابق تقریری طرف دلائی گئی۔ جس میں انہوں نے احمد بت کے بارے میں موافقا نہ درائے کا اظہار کیا تقریری خوت سے اس کی توضیح میں فرمایا۔

میری مرادیہ بے کہ جب ڈاکٹر اقبال جیساعظیم مفکر اس غلافہی میں مبتلا ہوگیا تھا تو دوسر بے لوگوں کا ایسا سمجھ لینا کوئی حیرت کی بات نہیں۔علامہ اقبالؓ نے مرز اقادیانی کے پیروؤں کے بارے میں اورخود مرز اقادیانی کی نسبت ہمدردانہ رویہ قائم رکھا۔ چنانچہ انہوں نے احمد رہے تحریک کے اسباب کی نسبت اپناخیال ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔

"اسلام کے رضاروں پراس وقت احمدیت کی جوزردی نظر آرہی ہے۔ وہ مسلمانان ہند کے زہبی تفکر کی تاریخ میں کوئی نا گہانی واقعہ نہیں ہے۔ وہ خیالات جو بالآخراس تحریک میں رونما ہوئے ہیں۔ بانی احمدیت کی ولادت سے پہلے دینیاتی مباحث میں نمایاں رہ چکے ہیں۔ میرا ب مطلب نہیں کہ بانی احمدیت اوراس کے دفقاء نے سوچ سمجھ کراپنا پروگرام تیار کیا ہے۔ میں بیضرور کہوں گا کہ بانی احمدیت نے ایک آ وازش کیکن اس امر کا تصفیہ کہ بیہ آ وازاس خدا کی طرف سے تھی۔ جس کے ہاتھ میں زندگی اور طاقت ہے۔ یا بیلوگوں کے روحانی افلاس سے پیدا ہوئی۔ اس تحریک کی نوعیت پر شخصر ہونا چاہئے۔ جواس آ وازکی آ فریدہ ہے اور ان افکار وجذبات پر بھی جو اس آ واز نے آپنے سننے والوں میں پیدا کئے ہیں۔ میرے خیال میں وہ تمام ا کیٹر جنہوں نے احمدیت کے ڈرامے میں حصہ لیا ہے۔ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کٹ بیلی احمدیت کے ڈرامے میں حصہ لیا ہے۔ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کٹ بیلی اسے۔ نوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کٹ بیلی اسے جوئے تھے۔'' (حرف اقبال ص ۱۵۸ ۱۵۵)

ہندوستان کے جہالت وروایات زدہ ماحول میں تعجب اس بات پرنہیں کہ کیوں چند لوگوں نے مرزا قادیانی کو مان لیا۔ بلکہ اس بات پر ہے کہ کیوں صرف چند نے ہی مانا اور ایک بھاری اکثریت نے مرزا قادیانی کے دعویٰ کورد کردیا۔

اب اس دورسے لے کراس وقت کی تاریخ پر خور کرو۔ ملک میں علمی، سیاسی، معاشر تی اوراق تصادی لحاظ سے اہم تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں۔ بحثیت مجموعہ ہم نے ہر لحاظ سے ترتی کی ہے۔ جہالت کی جگہ ہے۔ فلای کی بجائے آزادی ہے اور معاشرے کی پہلے سے زیادہ مساوات اورانسان کی بنیادوں پر تنظیم کی جارہی ہے۔ سوال بیہ ہے کہ اس ترتی میں احمہ بیتح کیک کس طرح اثر انداز ہوئی ہے۔ اگر تم انسان کی نظر سے دیجھوتو اس سے اتفاق کروگے کہ ترتی احمہ بیت کے سبب نہیں بلکہ اس کے باوجود ہوئی ہے۔ ان تمام شعبوں میں احمہ بیت نے ایک احمد یو سبب نہیں بلکہ اس کے باوجود ہوئی ہے۔ ان تمام شعبوں میں احمہ بیت نے ایک رجعت پند (REACTIONARY) جماعت کی عموی پالیسی اور مزاح زیر غور ہے۔ مثلاً احمد یوں کے کردار سے بحث نہیں ہے۔ بلکہ جماعت کی عموی پالیسی اور مزاح زیر غور ہے۔ مثلاً رندگی کے دیگر شعبوں میں کوئی قابل لحاظ ترتی ممکن نہ تھی۔ اس بات کے ثیوت کے لئے سی بھی دندگی کے دیگر شعبوں میں کوئی قابل لحاظ ترتی ممکن نہ تھی۔ اس بات کے ثیوت کے لئے سی بھی در زائم و داحمہ تا دیائی کی تعلیم کا لازمی اور براہ کے کہ میں حصہ لیا ہے۔ ایک محلی ہیں۔ بلکہ بیم مرزا فلام احمد قادیائی کی تعلیم کی اراست نتیجہ ہے۔ ایک مخلص احمدی لازمی طور پر فلامی پند ہوگا۔ اگر کسی احمدی نے آزادی کی تحمل سے تا زادی کی قابل کی خور احمدی نے آزادی کی تحمل سے تا زادی کی تحمل سے تا ہم بھی کی ایس سے درا تا دیائی کی تعلیم کے دلی میں حصہ لیا ہے۔ (جھے کسی ایسے صاحب کاعلم نہیں) تو اس نے مرزا قادیائی کی تعلیم کے خلاف طعے ہوئے ایسا کہ ہوگا۔

فرض كرو مندوستان كى سب آبادى احمديت اختيار كرليتى \_ (ايساسو يخ ميس كوئى عيب

نہیں، کیونکہ اگراحمہ یت خدا کی طرف سے ہے توبہ بات نہایت مناسب تھی کہ سب لوگ اس میں داخل ہوجاتے) آزادی حاصل کرنا تور ہاا کی طرف کیا اس صورت میں آزادی کی تحریک شروع مجھی کی جاسکتی تھی؟۔

چلے! سیاسی آزادی کو چھوڑ ہے۔ اس راہ میں تو مرزاغلام اجمد قادیانی کے لئے گی دقتیں تھیں۔ اگر خالص علمی اوروہ بھی اسلامی علوم کے شعبے کولیا جائے تو تم دیکھو گے کہ مرزا قادیانی نے اسلامی علوم کے احیاء اور ترقی میں کوئی قابل ذکر حصہ نہیں لیا۔ ویسے کہنچ ہوں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ۱۸۸ کتابیں کھوڈالی ہیں۔ کم ہی مصنف اس تعداد کے نصف تک بھی پہنچ ہوں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ان کتب میں کون سا خیال یا پیغام پیش کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مرزا قادیانی پہلے نبی ہیں۔ جن کی پینچ ہیری پیغام سائل کے بیان میں ایک ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ایک خواص ورکھی ہیں۔ جن کی پینچ ہیری پیغام سائل کے بیان میں ایک ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ایک خواص ورکھی طور پر اس دور کے خواص ورکھی کی نہیں۔ بلکہ مقصد کا فتور ہے۔ مرزا قادیانی کا سازامشن پنی ذات اور خاندان تک محدود تھا اور دیگر مصنفین کے مقابیات کی مقابیات کی دور کے انسان کوسا منے رکھ کر لکھا ہے۔ ویسے انہوں نے تفیر، حدیث، فقہ، انہوں نے جو پچھ کھھا ہے اس مشن کوسا منے رکھ کر لکھا ہے۔ ویسے انہوں نے تفیر، حدیث، فقہ، تاہوں نے جو پچھ کھھا ہے اس مشن کوسا منے رکھ کر لکھا ہے۔ ویسے انہوں نے تفیر، حدیث، فقہ، تاہوں نے جو پچھ کھا ہے۔ اس میں وغیرہ تقریباً ہر شعبے پر پچھ نہ کچھ (بلکہ بہت پچھ) لکھ دیا ہے۔ لیکن ہر جگدایک تاریخ، تقابل ادیان وغیرہ تقریباً ہر شعبے پر پچھ نہ کچھ (بلکہ بہت پچھ) لکھ دیا ہے۔ لیکن ہر جگدایک تاریخ، تقابل ادیان وغیرہ تقریباً ہر شعبے پر پچھ نہ کچھ (بلکہ بہت پچھ) لکھ دیا ہے۔ لیکن ہر جگدایک تاریخ، تقابل ادیان وغیرہ تقریباً ہر شعبے پر پچھ نہ کچھ نہ کچھ کی الکھ دیا ہے۔ لیکن ہر جگدایک ہر حدیث، تقد، تاریخ کی تاریخ کے کھی تاریخ کیاں۔

یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریرا یک طرح کی فنکارانہ صفت سے خالی نہیں۔ مثلاً اکثر جگہ انہوں نے اپنے اصل مقصد کوعیاں نہیں ہونے دیا اور کسی قدر کامیابی سے یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ گویا اصل مقصد اسلام کی برتری فابت کرنا ہے۔ مثال کے طور پر وفات میں کے دعویٰ مسئلہ کولو۔ غالبًا مرزا قادیانی نے سب سے زیادہ اسی موضوع پر لکھا ہے۔ مرزا قادیانی کے دعویٰ مسئلہ کولو۔ غالبًا مرزا قادیانی نے سب سے زیادہ اسی موضوع پر لکھا ہے۔ مرزا قادیانی کے دعویٰ اسکی جو بھوت کے لئے کہ تی ناصری کی وفات کا سوال ایک مرکزی اور بنیا دی اہمیت رکھتا تھا۔ کیونکہ اگر میں آتا مان پر زندہ موجود ہوتو زمین میں میں گئے گئی تھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لئے مرزا قادیانی ضرورت کوقومی ضرورت کی صورت میں پیش نہ کیا جا تا ، کام نہ چل سکتا تھا۔ یہ کام مرزا قادیانی نے اس طرح کیا ضرورت کی صورت میں پیش نہ کیا جا تا ، کام نہ چل سکتا تھا۔ یہ کام مرزا قادیانی نے اس طرح کیا کہ خطرات سے آگاہ کیا۔ ان کی دلیل بہتھی کہ حیات میں کا عقیدہ عیسائیوں کے ہاتھ میں ایک خطرات سے آگاہ کیا۔ ان کی دلیل بہتھی کہ حیات میں کا عقیدہ عیسائیوں کے ہاتھ میں ایک

زبردست حربہ ہے۔ کیونکہ اس سے عیسائی بیر ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغیبراسلام سے افضل ہیں۔ بلکہ ایک طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ ممکن ہے بعض عیسائیوں کی طرف سے عامیا نہ طور پر بید لیل پیش بھی کی جاتی ہو۔ لیکن فی الواقع حیات مسلمانوں کے لئے کوئی حقیقی خطرہ نہ تھا۔ اس کے لئے اتنا کہد دینا کافی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اب بھی (عقید تا) حیات مسلم کی اکثریت اب بھی (عقید تا) حیات مسلم کی قائل ہے۔ لیکن اس وجہ سے اس نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار نہیں کی۔

اسی طرح اپنے الہامات کا جواز پیدا کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے بیاستدلال استعال کیا کہ الہام کے اجراء سے اٹکار کی صورت میں خدائی صفات میں نقص واقع ہوتا ہے۔ اسلام کا خدا زندہ خدا ہے۔ وہ جیسے پہلے کلام کرتا تھا۔ اب بھی کلام کرتا ہے۔ (گوزیادہ تر مرزا قادیانی کے ساتھ کرتا ہے)

اس محدود مقصد کی موجودگی میں مرزا قادیانی کی تحریمیں کسی ارفع پیغام کی تلاش ہی عبث ہے۔لیکن میری اس دلیل کو بجھنے کے لئے مرزا قادیانی کی چند کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔
اس لئے میں تم سے سفارش کرتا ہوں کہ تم کم از کم دو تین کتا ہیں ضرور پڑھو۔ بالخصوص حقیقت الوجی ضرور پڑھو۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ ان کی طرف سے اتمام ججت کے لئے اس کتاب کا شروع سے آخر تک پڑھ لینا کافی ہے اور میں سجھتا ہوں کہ میرے مؤقف کے اتمام جست کے لئے ہی میں کتاب کا شروع سے آخر تک پڑھ لینا کافی ہے اور میں سجھتا ہوں کہ میرے مؤقف کے اتمام جست کے لئے بھی یہی کتاب کافی ہے۔ اس کے ساتھ تم مقابلے کی غرض سے مرزا قادیانی کے ہم عصر علاء مثلاً سرسید، ابوالکلام آزاد ، شبی ، حالی وغیرہ کی پچھ تصانیف پڑھو۔فرق اتنا نمایاں ہوگا کہ مقابلہ میں فیصلہ پر پہنچو گے کہ ان کے ہاں الہام کے بغیرہ وہ کام کیا گیا ہے۔ جوصا حب الہام سے نہیں ہوسکا۔اگر یہ سب اکابر احمدی ہوگئے ہوتے تو قوم کتنے بڑے سے محروم ہو جاتی ۔احمدیت کی صورت میں وہ ندرت خیال کہاں ممکن تھی۔ جو آزای سے سوچنے کے نتیج میں چیا ہوتی ہے۔

معاشرتی لحاظ سے احمدیت نے جونتائج پیدا کئے ہیں۔ ان کی طرف میں توجہ دلاچکا ہوں۔ اب ملک کی آزادی کے بعد احمدیہ جماعت نے سیاسی لحاظ سے ایک نئے مسلم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ یہاں میں پہلے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری مراداس مسلمہ سے نہیں جو تحریک ختم نبوت کی ایجی ٹیشن میں سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ احمدیوں کوسیاسی لحاظ سے ایک اقلیت کا درجہ دے دیا جائے۔ اب یہ مطالبہ عملاً ختم ہوچکا ہے اور

ایسانی ہونا چاہئے تھا۔اس مطالبے کی تہدیمیں کوئی قابل ستائش مکی یا قومی مفادنہ تھا۔ یہ سوال زیادہ تر انتخابات سے متعلق ہے۔ کیونکہ معاشرتی لحاظ سے قواحمہ یوں کی جداگا نہ حیثیت بغیر کسی قانونی اعلان کے نہایت شدت سے واضح ہے۔ جہاں تک انتخابت کا تعلق ہے میں تو شروع سے ہی مشتر کہ پاکستانی قومیت کی بنیاد پر مخلوط طریقہ انتخاب کا حامی ہوں اور اس صورت میں احمہ یوں کے لئے جداگا نہ حلقہ (یا چلقے؟) مقرر کرنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ لیکن اگر صورت اس کے بھی سے بھی سے بھی سے بھی ساتھ کروڑ بھی سے بھی میں ٹیس ہوتو بھی سے بھی میں ٹیس آتا کہ تقریباً ایک لاکھ کی احمدی آبادی کس طرح سات کروڑ مسلمانوں کی رائے پراثر ڈال سکتی ہے اور سے بات تو انسانی فہم سے ہی بالا ہے کہ احمد یوں کو اقلیت مسلمانوں کی رائے پراثر ڈال سکتی ہے اور سے بات تو انسانی فہم سے ہی بالا ہے کہ احمد یوں کو اقلیت قرار دینے سے ختم نبوت کا کیا تعلق ہے۔ بہر حال تحریک جو کچھتی۔ چلی اور خوب چلی اور نوبت یہاں تک بھی گئی کے مملکت کا وجود ہی خطرے میں پڑگیا۔ اب جب کہ اس تم کیکو ختم ہوئے چند سال گذر چکے ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ معالمہ کیا تھا؟ شاید ہی دنیا میں اتنی موہوم بنیا دوں براتنی تیز ایکی ٹیشن بھی چلائی گئی ہو۔

لیکن اس تحریک سے کی فائد ہے ہوئے ہیں۔ میر ہے زدیک عوام کو فہ ہی پیشوائیت کی گرفت سے بچانے میں جو کام اس تحریک نے کیا ہے۔ وہ شاید کی دوسرے ذریعہ سے ممکن نہ تعا۔ اصل تحریک سے زیادہ یہ مقصد تحقیقاتی عدالت کی کارروائی اور فیصلے سے حاصل ہوا ہے۔ اس تحقیقات نے احمدیت اور خود اسلام کے بارے میں علاء کی کم علمی اور پریشان خیالی کو آشکار کردیا۔ فاہر ہوا کہ بیلوگ مطالبہ تو یہ کرتے ہیں کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ لیکن لفظ مسلم کی کوئی قابل قبول یا متفق علیہ تعریف پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی سے بیخطرہ بھی سامنے آگیا کہ قابل قبول یا متفق علیہ تعریف پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی سے بیخطرہ بھی سامنے آگیا کہ اجھے بھلے غیراحمدی مسلمان بھی کسی نہیں تعریف کی روسے غیر مسلم قرار دیے جاسکتے ہیں۔

جب میں کہتا ہوں کہ سیاسی لحاظ سے احمدی ملک کے لئے ایک (PROBLEM)
ہیں تو میرے ذہن میں ان کو سلم یاغیر مسلم اقلیت قرار دینے کا سوال نہیں ہے جو بات مجھے پریشان
کررہی ہے اور جس کی طرف میں نہایت زور سے ملک کے ترتی پہند عناصر کو متوجہ کرنا چا ہتا ہوں
وہ بیہ ہے کہ ملک کی احمدی آبادی اپنی جماعتی تنظیم کی وجہ سے جمہور کی آزادی میں شریک ہونے
کے ناقابل ہے۔

بعض مبادیات ہیں۔جن کے بغیر عملاً جمہوریت کا کسی ملک میں نافذ کرناممکن نہیں ہے۔ان میں سے ایک بنیادی اصول میہ ہے کہ قوم کے افراداس بات میں آزاد ہیں کہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوں۔ جب چاہیں اس کوچھوڑ دیں۔کوئی نئی پارٹی بنا کیں یا کسی پارٹی میں

شریک ہی نہ ہوں۔ بلکہ اپنی انفرادی آزادی کو کمل طور پر قائم کھیں اور نمائندہ اداروں کے امتخاب میں مختلف امیدواروں کی پالیسی اور کر دار کو جانچ کرجس طرح چاہیں اپنی رائے کا استعال کریں۔ اس موقع پر میں جمہوری نظام میں پارٹی سٹم کے فوائد اور نقصانات میں نہیں جانا چاہتا۔ موجودہ مجت سے ریسوال غیر متعلق ہے۔ اس بارے میں جوصورت بھی اختیار کی جائے جماعت احمد ریکا طرزعمل جمہوریت کے اصول کے منافی ہے۔

احمدی کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لئے آزاد نہیں ہیں۔ وہ تمام سیاسی امور میں اپنے مرکز کی ہدایات کے پابند ہیں۔ ملکی اداروں کے نمائندوں کے انتخاب میں احمد یہ جماعت کے افراد نہ وضی رائے پرعمل کر سکتے ہیں اور نہ کسی سیاسی جماعت کی پالیسی سے متاثر ہوکر رائے دے سکتے ہیں۔ بلکہ بحثیت جماعت ایک پالیسی کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور سب احمد یوں کے لئے اس پرعمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اندرونی طور پر افراد کو جماعتی پالیسی متعین کرنے میں اپنی رائے کے اظہار کا اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن بیا یک بے معنی تکلف ہے۔ مرکز مقامی جماعتوں کی رائے کا پابند نہیں ہے اور مرکز سے مراد کوئی فتخب شدہ ادارہ نہیں ہے۔ عملاً اس سے جماعتوں کی دائے کا پابند نہیں ہے اور مرکز سے مراد کوئی فتخب شدہ ادارہ نہیں ہے۔ عملاً اس سے مراد خلیفہ کی ذات ہے۔ عقیدہ بیہ ہے کہ خلیفہ کو خدا مقرر کرتا ہے۔ اس عقیدہ کی موجودگی میں خلیفہ کی رائے کے خلاف رائے دینا ایک غیر معقول بات ہے اور کسی مخلص احمدی سے اس کی تو قع نہیں۔ کی رائے کے خلاف رائے دینا ایک غیر معقول بات ہے اور کسی مخلص احمدی سے اس کی تو قع نہیں۔ کی رائے کے خلاف رائے دینا ایک غیر معقول بات ہے اور کسی مخلص احمدی سے اس کی تو قع نہیں۔ کی رائے کے خلاف رائے دینا ایک غیر معقول بات ہے اور کسی مخلص احمدی سے اس کی تو قع نہیں۔ کی رائے کے خلاف رائے دینا ایک غیر معقول بات ہے اور کسی مخلص احمدی سے اس کی تو قع نہیں۔

زیادہ وضاحت کے لئے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔فرض کرو کہ پاکستان کے تمام فرقے فہ بی بنیادوں پراسی طرح منظم ہوجاتے ہیں۔ چیسے کہ اس وقت جماعت احمد یہ ہا اور ہر فرقہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کی طرف سے سیاسی امور میں فیصلے کا اختیاراس فرقے کے امیر یا امام کو حاصل ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہوجائے گا۔ جھے علم ہے کہ احمد یوں کے علاوہ بعض دوسر ہے لوگ بھی سیاسی امور میں اپنی بصیرت سے زیادہ بعض فرجبی رہنماؤں اور پیروں کی ہدایت پرعمل ہیں۔ اس حد تک ان لوگوں کا روبہ بھی جمہوری نظام کے منافی ہے۔ بیروال ان کے متعلق اطمینان بخش صورت ہے ہے کہ ان فہ بی رہنماؤں کی گرفت اتنی مضبوط نہیں ہے اور بتدرتے ان کے پیرو آزاد ہور ہے ہیں۔ اس کے برعکس احمد یوں کے لئے بیرآزادی بغیر جماعتی نظام توڑنے کے ممکن نہیں ہے۔

یہ صور تحال کی لحاظ سے پرخطر ہے اور ملک کے جمہوریت پیندعنا صراس کوختم کرنے کی

کوشش میں حق بجانب ہوں گے۔ اوّل تو ملک کی آبادی کے ایک قابل لحاظ حصے کا اس طرح آزدی سے محروم رہنا اپنی ذات میں ایک معیوب بات ہے۔ محض انسانی ہدردی کے جذب سے بھی ان کی امداد کرنا ہمارا فرض ہے۔ دوسرے سیاسی غلامی ایک متعدی عارضہ ہے۔ احمد یوں کی تقلید میں یا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ایسی ہی دوسری جماعتیں قائم ہونا غیر اغلب نہیں۔ ہماعت اسلامی کی صورت میں ایک مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس لئے ملک کا آزادی خواہ طبقہ احمد رہتم کیک وفظر انداز نہیں کرسکا۔

یہ بیں مقاصد جن کوسا منے رکھ کریہ کتاب کھی گئی ہے۔ علامہ اقبال کی جس تحریر سے
اوپر حوالے دیئے گئے بیں۔ اس میں ایک جگہ موصوف نے امید ظاہر کی ہے کہ جمہوریت کی نئ
روح جو ہندستان میں پھیل رہی ہے۔ وہ یقینا احمدیوں کی آ تکھیں کھول دے گی اور انہیں یقین
ہوجائے گا کہ ان کی دینیاتی ایجادات بالکل بے سود ہیں۔ یہی میری بھی خواہش اور امید ہے۔
د یکھتے احمدی نو جوان کب آ تکھیں کھولتے ہیں۔ تاریخ نے احمدیت کو غلط ثابت کردیا ہے۔ علامہ
اقبال کے الفاظ میں 'اسلام جدید تفکر اور تجربے کی روشنی میں قدم رکھ چکا ہے اور کوئی ولی اپنج براس
کوقرون وسطی کے تصوف کی تاریکی میں طرف واپس نہیں لے جاسکتا۔' (حرف اقبال ص ۱۵۹)
ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم سب اس تاریخی حقیقت کو قبول کر لیں۔

آخر میں ضرف لیے کہنا ہے کہ بیہ کتاب تمہارے لئے تمہارے ایک بھائی نے انتہائی محبت اور خلوص کے جذبات سے کھی ہے۔اس کے لئے اتناصلہ کافی ہے کہم کتاب کو تعصب اور برگھانی کے جذبات سے خالی ہوکر ریٹھو۔

كيمبل پور۲۹ رنومبر ۱۹۵۷ء

## كتابالفتن

مرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی کا ابتدائی ما خذوہ روایات ہیں جو''کتاب الفتن'' کے عنوان کے تحت احادیث کی کتب میں درج ہیں۔ بہت حد تک مرزا قادیانی کے دعاویٰ کی صدافت کا انحصاراس امر پر بھی ہے کہ آیا آخری زمانے کے جوحالات ان روایات میں بیان کئے گئے ہیں۔وہ ہمارے دور پر صادق آتے ہیں اور آیا مسے اور مہدی کے اوصاف اور کردار کا اطلاق مرزا قادیانی کی ذات پر ہوسکتا ہے۔

چونکہ قیامت کے قریب دجال کا فتنہ پیدا ہونے اور حضرت سے اورمہدی کے ظہور کے واقعات متندا حادیث کے سب مجموعوں میں کئی نہ کئی شکل میں مذکور ہیں۔اس لئے عام مسلمانوں

نے ہمیشہ اعتقاداً ان روایات کو درست مانا ہے۔لیکن عقیدہ کے مدارج ہیں۔جس عقیدے کاعملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہووہ خواہ کتنا ہی خلاف عقل اور علمی لحاظ سے بے بنیا دہو۔اس پر قائم رہنا آسان ہوتا ہے۔اس لئے اس بارے میں عوام یا علماء کا''اجماع''ان احادیث کے درست ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

جارا مؤقف ہیہ ہے کہ دجال اور سیح کے متعلق تمام روایات ضعیف اور نا قابل قبول ہیں۔ بلکہ ہم ان روایات کے موضوع ہونے پریقین رکھتے ہیں۔اس کے متعلق بحث آئندہ ابواب میں آئے گی۔

کین اگراحادیث کی کتاب الفتن میں مذکورروایات درست ہوں توان کا کوئی حصہ بھی مرزا قادیا نی اوران کے دور کے حالات پر صادق نہیں آتا۔ خود مرزا قادیا نی کوجھی بیشلیم ہے کہ احادیث کے ظاہری معانی کے لحاظ سے وہ اپنے دعاوی کو درست ثابت نہیں کر سکتے کین انہوں نے تمام الفاظ کو تاویل کے ذریعے اپنے حالات کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے اور احمد یہ جاعت کا دعوی ہے کہ ایسا کرنے میں مرزا قادیا نی حق بجانب تھے۔ ہمیں اس کتاب کے ایک بیاب معاملہ کے اس کی کھے کہنا ہوگا۔

ان سب مباحث کو سمجھنے اور درست فیصلے تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ اوّل زیر بحث احادیث کا اصل مضمون معلوم ہو۔ ہم باور کرتے ہیں کہ قارئین میں سے بہت کم اس سے واقف ہیں۔ اس لئے سب سے پہلے ہم اپنی بحث کے متن کے طور پر متعلقہ احادیث کا ایک مخص لکھنا چاہتے ہیں۔ میخص احادیث کی متند کتب سے مرتب کیا گیا ہے۔ درمیانی راویوں کے نام چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ کیونکہ بی نفاصیل ہمارے مقصدسے غیر متعلق ہیں۔

گوہمارا براہ راست تعلق صرف میٹے کے نزول اور دجال کے خروج کے موضوع سے سے ہے۔ لیکن احادیث کی روسے میٹے کے زمانے کا تعین اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ قیامت سے معاً پہلے ہوگا۔ اس لئے پہلے قیامت کے قیام کے وقت اور اس کے حالات کی چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

دجال كے خروج كا زمانه

''معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اکر میں گئے نے فر مایا ہے۔ بیت المقدس کی آبادی جب کمال کو پہنچ جائے گی تو وہ مدینہ کی خرابی اور نتابی کا باعث ہوگی اور مدینہ کی خرابی فتنہ اور جنگ کے وقوع میں آنے کا سبب ہوگی اور فتنہ کا ظہور اور جنگ عظیم کا وقوع قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہوگا اور قتطنطنیه کی فتح دجال کے خروج کا سبب' (ابوداودج۲س۱۳۲۰،بابارات الملام) "معاذبن جبل سے ہی روایت ہے کہ رسول الله الله الله فیالی نے فرمایا۔ جنگ عظیم کا وقوع میں آنا۔ قسطنطنیہ کا فتح ہونا اور دجال کا خروج بیسب سات مینے میں ہوگا۔"

(ترندی ج مس سرم، باب فی علامات خروج الدجال، ابودا و درج می ۱۳۲۰، باب فی امارات الملاح) ''عبدالله سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا۔ جنگ عظیم اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان چے برس کا فاصلہ ہوگا اور ساتویں برس دجال نکلے گا۔''

#### قیامت کے آثاراورحالات

(بخارى ج ٢ص ٢٩٠١، باب ظهورالفتن)

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

ابھی اس نے پیانہیں ہوگا اور ضرور قیامت قائم ہوگی۔ جب کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔
لیکن وہ اس میں پلانہ سکے گا اور ضرور قیامت قائم ہوگی جب کہ اس نے اپنے منہ کی طرف نوالہ
اٹھایا ہوگا۔لیکن اسے کھانہ سکے گا۔''
( بخاری ج مص۱۵۵۲، باب تغیر الزمان حتی تعبد الاوشان)
د' انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں سے نے فرمایا۔ قیامت آنے کی پہلی علامت وہ
آگ ہوگی جولوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔''

(بخاری چه ۲ ۱۰۵۰ ماب خروج النار)

''حذیفہ بن اسید غفاریؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللّٰقالِیَّ نے ہماری طرف دیکھا اور فر مایا۔ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دس نشانیوں کو نہ دیکھ لوگے۔اس کے بعد آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فر مایا:

ا..... دھوال جومشرق ومغرب میں چالیس دن پھیلارہےگا۔

۲....۲ دچال۔

سسس دابته الارض کاخروج۔ بیدایک جار پابیہ ہوگا۔ساٹھ گزلمبا، اس کے پاس حضرت موئی علیدالسلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان کی انگشتری ہوگی۔ دوڑنے میں کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔وہ مؤمن کوعصائے موئی سے مارے گا اور اس کے مند پرمؤمن لکھ دے گا اور کافر کے مند پرمہرلگا کرکافر کھے گا۔

۴ ..... آ فآب کامغرب کی طرف سے نکلنا۔

۵..... عیسی بن مریم کانازل ہونا۔

اسس یاجوج و ماجوج\_

۹۰۸۰۷ تین مقامات پر زمین کا دهنس جانا لیعنی ایک مشرق میں دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرۂ عرب میں۔

# دجال کے حالات ہزول سیحوقیام قیامت

''نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ و جال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر دجال خروج کرے اور میں تمہارے در میان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے بحث و گفتگو کروں گا اور اگر وہ اس وقت نظے، جب کہ میں تم میں موجود نہ ہوں تو تم میں سے برخف اپنی طرف سے اس سے بحث و گفتگو کرنے والا ہوگا اور خدا ہر مسلمان کا محافظ اور مددگار ہے۔ دجال جوان ہوگا۔ گھنگر یالے بالوں والا اور اس کی آئھ چھولی ہوئی ہوگی۔ گویا میں اس کوظن کے بیٹے عبدالعزیٰ سے تشخیل اس کو پائے۔ وہ اس کے سامنے سورة کہف کی ابتدائی آئیتیں پڑھے۔ اس لئے کہ بیآ بیتی تم کو دجال کے فتنہ سے بچائیں گ۔ دجال اس راہ سے خروج کرے گا جو شام اور عراق کے در میان واقع ہے اور داکیں باکین فساد دجال اس راہ سے خروج کرے گا جو شام اور عراق کے در میان واقع ہے اور داکیں باکین فساد

ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ کب تک زمین پررہے گا؟ فرمایا چالیس دن۔اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اورایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اورایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باتی دن ہمارے دنوں کے برابر ہوں گے۔

ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کا جودن ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس دن ہماری ایک روز کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایانہیں بلکہ اس روز ایک دن کا انداز ہ کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔

ہم نے عرض کیایارسول اللہ! وہ زمین پر کس قد رجلد چلے گا؟ فرمایا وہ اس اہر کی مانند تیز رفآر ہوگا۔ جس کے پیچے ہوا ہووہ ایک قوم کے پاس پینچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا۔ لوگ اس پرائیمان لے آئیں گے۔ پھروہ آسان کو بارش کا تھم دے گا۔ ابر آسان سے زمین پر مینہ برسائے گا اور زمین کو تھم دے گا۔ زمین سبزہ اگائے گی۔ پھر شام کواس مے مولیثی چرکر آئیں گے۔ ان کے کو ہان بڑے بڑے ہوئے ہوں گے۔

پھر دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کواپنی دعوت دےگا۔ وہ قوم اس کی دعوت کورد کر دے گی اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہ قط ز دہ ہو جا ئیں گے۔ لیمنی ان کے یاس کچھندرہےگا۔

. پھر دجال ایک ویرانہ پر سے گذرے گا اور اس کو تھم دے گا کہ وہ اپنے خز انوں کو تکال دے۔ چنانچہ وہ ویرانہ اس کے تھم کے مطابق خز انوں کو تکال دے گا اور وہ خز انے اس طرح ان کے پیچھے ہولیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار کے پیچھے کھیاں ہولیتی ہیں۔ پھر د جال ایک شخص کو جوشباب میں بھرا ہوگا۔ اپنی دعوت دےگا۔ وہ اس کی دعوت کا رد کر دےگا۔ د جال غضب ناک ہوکر تلوار مارے گا اور اس جوان کے دوئکڑے ہوکر ایک دوسرے سے اتنی دور جاکر گریں گے کہ دونوں کے درمیان چھنکے ہوئے تیر کے برابر فاصلہ ہوگا۔ پھر د جال ان مکڑوں کو بلائے گا اور وہ جوان زندہ ہوکر آجائے گا۔ اس وقت د جال کا چپرہ بشاش ہوگا اور وہ اپنی الوہیت کے اس کا رنا ہے برمسکرا تا ہوگا۔

غرض دجال اس طرح اپنے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچا تک خداوند تعالیٰ مسے ابن مریم کو بھیجے گا۔ جو دمثق کے مشرق میں سفید منارہ پر نازل ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر کھے ہوں گے۔وہ اپناسر جھکا نمیں گے تو پسینہ شپکے گا اور سراٹھا نمیں گے تو ان کے سرسے چاندی کے دانوں کی مانند جومو تیوں جیسے ہوں گے قطرے کریں گے۔جو کا فرآپ کے سانس کی ہوا جائے گا مرجائے گا اور آپ کے سانس کی ہوا جد نظر تک جائے گا۔

پھر حضرت میسے علیہ السلام دجال کی تلاش کریں گے اور اس کو باب لد پر پائیں گے اور مارڈ الیس گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی۔ جس کوخدا تعالیٰ نے دجال کے مکر وفریب اور فتنہ سے محفوظ رکھا ہوگا۔ میسے علیہ السلام اس کے چپرے سے گر دوغبار صاف کریں گے اور ان درجات کی خوشنجری دیں گے جوان کو بہشت میں حاصل ہوں گے۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ خدا ان کی طرف وی جیجے گا اور بتائے گا کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کئے ہیں جن سےلڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے تم میرے بندوں کوکوہ طور کی طرف لے جاؤاورو ہاں ان کی حفاظت کرو۔

اس کے بعد یا جوج وہا جوج آ گے بڑھیں گےاور جبل خمر پر پہنچیں گےاور بہاں ٹھہر کر کہیں گے کہ زمین پر جولوگ تصان کوتو ہم نے مارڈ الا۔ آؤاب آسان والوں کول کریں۔ پس وہ آسان کی طرف تیر کھینکیں گےاور خداان کے تیروں کوخون آلود کر کے گرادے گا۔

اور خدا کا نبی سی اوران کے ساتھی کوہ طور پر روکے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کی حالت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان میں سے ہر خض کے نزدیک بیل کا سرسودینار سے بہتر ہوگا۔ ان دیناروں سے جوآج تمہارے نزدیک نہایت قیتی ہیں۔ خداکے نبی علیہ السلام اوران کے ساتھی دعاء مانگیں گاورخدایا جوج وماجوج پر کیڑوں کا عذاب بھیج گا۔ یعنی ان کی گردنوں میں کیڑے پڑجا ئیں گے۔ وہ سب کے سب ان کی گردنوں میں کیڑے پڑجا ئیں گے۔ وہ سب کے سب ان کی گردنوں میں کیڑے پڑجا ئیں گے۔ وہ سب کے سب ان کیڑوں سے مرجا ئیں گے۔ پھرعیہ کی علیہ السلام اوران کے ہمراہی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور زمین پر ایک بالشت کلڑہ ہمی الیانہ پائیں گے جو یا جوج وماجوج کی چربی اور بوسے محفوظ ہو۔ عیسی علیہ السلام اوران کے ساتھی پھرخدا سے دعاء کریں گے اورخدا ایسے پرندوں کو بھیج گاجن کی گردنیں بختی اونٹ کی مانند ہوں گی۔ یہ پرندے یا جوج وماجوج کی نعشوں کو اٹھا ئیں گے اور جہاں خدا کی مرضی ہوگی وہاں بھینک دیں گے اور مسلمان یا جوج وماجوج کے تیروں ، کمانوں اور ترکشوں کوسات برس تک جلاتے رہیں گے۔

پھر خدا ایک بڑی بارش برسائے گا۔جس سے کوئی آبادی خالی ندرہے گی۔ یہ بارش زمین کودھوکرصاف کردے گی اوروہ آئینہ کی ما نند ہوجائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہا پنے کھلوں کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنا نچہ ان ایام میں ایک جماعت انار کے ایک پھل سے سیر ہوجائے گی اور انار کے چھکے سے لوگ سا پی حاصل کریں گے۔ دودھ میں برکت دی جائے گی۔ یہاں تک کہا یک اود دھ ایک چھوٹی سے جماعت کے لئے کفایت کرے گا۔

لوگ ایسی خوشحالی اورامن چین سے زندگی بسر کررہے ہوں گے کہ خداایک خوشبود ارہوا بھیجے گا جو ہر مؤمن اور مسلم کی روح کو قبض کر لے گی اور صرف شریر بدکار لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح اختلاط پذیر ہوجائیں گے اورائیں گے اورائی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔''
قیامت قائم ہوگی۔''

''ام شریک سے روایت ہے کہ رسول اللھ کا لیے فرمایا۔ لوگ وجال سے بھا گیں گے اور پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ام شریک کہتی ہیں میں کر میں نے بوچھا، یا رسول اللہ!ان ایام میں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عرب اس زمانہ میں بہت کم ہوں گے۔''

ُ (سنن ابن ماجہ ۲۹۸، باب فتنالد جال وخرون عیسیٰ ابن مریم، مشکوٰۃ ص ۴۷۵، ذکرالد جال) ''انسؓ سے روایت ہے کہ رسول الشفائی نے فر مایا۔ اصفہان کے ستر ہزاریہودی د جال کی پیروی اورا طاعت اختیار کریں گے۔ جن کے سروں پر چا دریں پڑی ہوں گی۔''

ِ (مسلم ج ٢ص ٥٩٠٥، باب ذكرالدجال)

''ابی سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا۔ میری امت میں سے ستر آ دمی جن کے سروں پر سبز چا دریں ہول گی۔ دجال کی اطاعت قبول کرلیں گے۔''

(مشكوة ص ٧٧٤م، إب العلامات بين يدى الساعة وذكرالدجال)

''ابی سعید ؓ سے روایت ہے کہ رسول الشفاقیۃ نے فرمایا۔ دجال مدینہ کی طرف متوجہ ہوگا۔کینن خدا کے عکم سے وہ مدینہ کے راستوں میں داخل نہ ہوسکے گا۔آخر وہ مدینہ کی شور زمین میں ہی تھر جائے گا۔'' (مسلم دبخاری ۲۳ سا ۱۹۵۲، باب لایوٹل الدجال المدینہ) ''ابی بکر ہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا۔ مدینہ میں دجال کا رعب وخوف داخل ہوگا۔ان امام میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے ہر دو

ای بره سے روایت ہے لہ بی علیہ استوۃ واسلام نے فرمایا۔ مدینہ یک دجال ہ اوعب وخوف داخل ہوگا۔ ان ایام میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے مقرر ہول گے۔'' (بخاری ۲۶ ص۵۵ ۱۰۰۰ بابذ کرالدجال)

"ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله سے کہ در ایا کہ دجال مشرق کی جانب سے آئے گا اور مدینہ کا رخ کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ احد کے پیچے بینی جائے گا۔ پھر فرشتے اس کا منہ شام کی طرف چھیردیں گے اور وہ شام میں ہلاک کر دیا جائے گا۔"

(مثكوة شريف ص ٤٥٤، باب ذكرالد جال)

''عبداللہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نظامیہ نے فر مایا۔ خداوندتم برخ فی نہیں ہے۔ وہ کا نا نہیں ہے اور سے دجال کا نا ہے۔ یعنی اس کی دا ہنی آئکھ کا نی ہے اور گویا وہ انگور کا ایک پھولا ہوا دانہ ہے۔'' ( بخاری ۲۴ س۵۵ ۱۰ ، باب ذکر الدجال )

(بخاری ج۲ص۵۹۱۰۱،باب ذکرالدجال)

(بخاری ومسلم ج ۲ص ۴۰۰، باب ذکرالد جال)

"انی ہریرہ سے روایت ہے کہ نی اللہ فی نے فرمایا۔ دجال ایک سفید گدھے پر سوال ہوکا ۔" ہوکر نکلے گا۔جس کے دونوں کا نوں کے درمیان کا حصہ ستر باع چوڑ اہوگا۔"

(مشكوة ص ٧٧٨، باب ذكر الدجال الفصل الثالث)

(نوٹ: ایک باع سے مراد وہ فاصلہ ہے جوانسان کے دونوں ہاتھ پھیلانے سے بنتا ہے۔ یعنی قریباً اڑھائی گڑ۔)

''عبادہ بن صامت علیہ میں میں کہ رسول اللہ اللہ نظامیہ نے فرمایا۔ میں نے تم سے دجال کا حال بار بار اس اندیشہ سے بیان کیا ہے کہ کہیں تم اس کو بھول نہ جاؤ۔ اس کی حقیقت سے ناآشنا نہ رہو تم کو یا در کھنا چاہئے کہ سے دجال پستہ قد ہے۔ چلتے وقت اس کے پاؤں قریب ہوتے ہیں اور ایڈیاں دور دور۔ اس کے بال مڑے ہوئے ہوں گے اور وہ ایک آئھ سے کانا ہوگا۔ دوسری آئھ ہموار ہوگا۔ پھر بھی اگرتم شبہ میں پڑجاؤ۔ تو اتنی بات یا در کھو کہ تمہار اپروردگار کانا نہیں ہے۔''

''ابی عبیدہ ابن الجرائ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله الله الله کا ہوئے ہوئے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسانہیں گذرا۔ جس نے اپنی قوم کو د جال سے نہ ڈرایا ہواور میں بھی تم کواس سے ڈراتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے د جال کی کیفیت بیان کی اور پھر فرمایا۔ شاید تم میں سے کوئی شخص جس نے جھے کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے اس کو پائے صحابہ شنے فرمایا۔ شاید تم میں ہمارے قلوب کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا ایسی ہی جیسی آج کل عرض کیا یا رسول اللہ! ان ایام میں ہمارے قلوب کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا ایسی ہی جیسی آج کل ہے باس سے بہتر۔''

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

دجال کے علم سے اس شخص کو آرے سے چیرا جائے گا اور اس کے دوگلڑ نے کردیئے جائیں گے اور دونوں کلڑوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ دیا جائے گا۔ پھر دجال ان دونوں کلڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا کہ کھڑا ہوجا۔ وہ مردسلمان سیدھا کھڑا ہوجائے گا۔ دجال پھراس سے کہے گا کہ کیا تو جھ پر ایمان لا تاہے؟ وہ خض کہے گا کہ اب تو میر ایقین اور میری بصیرت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ مردسلمان لوگوں کو خطاب کرے گا اور کہے گا۔ لوگو! بید دجال جو پھھ میر سے ساتھ کر چکا ہے۔ اب کی دوسر سے آدمی کے ساتھ کر چکا ہے۔ اب کی دوسر سے آدمی کے ساتھ ایمانیس کرسکا۔ اس کے بعد دجال اس خض کو تل کرنے کے لئے کہ کیڑے گا۔ کہ کیا تاری کی کردن تا نے کی بنادی جائے گی۔ دجال اس کو ذئے نہ کر سے گا اور عاجز ہو کر اس کو آگوں کر کے رسول اس کو آگوں گئی ہوگا۔ یہ بیان کر یں گے کہ اس کو آگوں گئی ہوگا۔ یہ بیان کر کے رسول اس کو آگوں میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ جنت میں پھینک دے گا۔ یہ بیان کر کے رسول النہ وہا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ جنت میں پھینکا گیا ہوگا۔ یہ بیان کر کے رسول النہ وہا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ جنت میں بھینکا گیا ہوگا۔ یہ بیان کر کے رسول النہ وہا ہے۔ لیکن خطر میں شہا دت کے اعتبار سے بہت بڑے درجہ کا آدمی ہوگا۔ ''

اس جگد کے احوال جہاں دجال محبوس تھا

''فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ رسول کر پھوالیہ نے صحابہ کو مہیں جمع کرکے فرمایا۔ خدا کی قتم! میں نے تہہیں اس کئے جمع نہیں کیا ہے کہ میں تم کو کچھ دوں یا کوئی خوشخری سناؤں اور نداس لئے جمع کیا ہے کہ تم کوسی دشن سے ڈراؤں۔ بلکہ میں نے تم کو تم کیا ہے کہ تم کوسی داری کا واقعہ سنائے کے لئے جمع کیا ہے۔ تم میم داری ایک سی شخص تھا۔ وہ آیا اور مسلمان ہوا اور جھے کو ایک ایسی سنانے کے لئے جمع کیا ہے۔ تم میم داری ایک سی شخص تھا۔ وہ آیا اور دجال کی بابت سنائی ہیں۔ اس خوشخری دی۔ جو ان خبروں سے مشابتھی۔ جو میں نے تم کوسی اور دجال کی بابت سنائی ہیں۔ اس نے بیان کیا کہ ہیں تمیں دیگر آ دمیوں کے ساتھ دریا کی ہوی شتی میں سوار ہوا۔ کشتی دریا کی موجوں میں آگئی۔ ایک ماہ تک بیم موجیس کشتی کو ادھر ادھر لئے پھریں۔ آ خریہ موجیس کشتی کو آ فناب خروب میں آگئی۔ ایک ماہ تک بیم موجیس کشتی کو ادھر ادھر لئے پھریں۔ آ خریہ موجیس کشتی کو آ فناب خروب میں آئی۔ ایک موجوں کو ایک جزیرہ میں گئی۔ آ کی دو تا ایک جو ادر اسے دور اسے دور اسے دور اسے دور اسے دور کہ میں ہوں۔ جم اس گخص کے باس چلو جو گر ہے میں ہے۔ وہ تمہاری خبریں سنے کا اس جا میں جاسوس ہوں۔ تم اس شخص کے باس چلو جو گر ہے میں ہے۔ وہ تمہاری خبریں سنے کا بہت مشاق ہے۔ تمیم داری کا بیان ہے کہ اس چار باید نے اس شخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈر سے بہت مشاق ہے۔ تمیم داری کا بیان ہے کہ اس چار باید نے اس شخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈر سے دور ایک بیان بہت ہو تا کہ ایک کیا گئی بہت بڑال کیا کہ ممکن ہے وہ شیطان ہو۔ غرض ہم تیزی ہے آ گے بر مے اور گر جے میں پہنچے۔ ہم بہت بڑال کیا کہ ممکن ہے وہ شیطان ہو۔ غرض ہم تیزی ہے آ گے بر مے اور گر جے میں پہنچے۔ ہم

تھا۔وہ نہایت مضبوط بندھا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے ٹخنوں تک زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ہم نے اس سے پوچھا تھھ پرافسوس ہے تو کون ہے؟ اس نے کہاتم نے مجھ کو یالیا۔ پہلےتم یہ بتاؤ کہتم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ دریا میں کشتی پرسوار ہوئے تھے کہ دریا کی موجوں نے ہمیں یہاں لا ڈالا۔اس نے پوچھا کیاوہاں کی مجبوروں کے درخت پھل لاتے ہیں؟ ہم نے کہاہاں کچل لاتے ہیں۔اس نے کہاوہ زمانہ قریب آ نے والاہے جب بیدرخت کچل ندلائیں گے۔ پھراس نے بوچھا بہ بتاؤ۔ بحیرہ طربیدیں یانی ہے یانہیں؟ ہم نے کہااس میں بہت پانی ہے۔اس نے کہاعفقریب اس کا پانی خشک ہوجائے گا۔ پھراس نے یوچھا امیوں کے نبی کی بابت بتاؤ کہاس نے کیا کیا؟ ہم نے کہاوہ مکہ سے ججرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں۔اس نے پوچھا كياعربان ك لرح بير بهم في كها بال اس في يوجها انهول في عرب سي كيامعامله كيا؟ ہم نے تمام واقعات سے اس کوآ گاہ کیا اور بتایا کہ عربوں میں سے جولوگ اس کے قریبی عزیز ہیں۔ان پرآپ نے غلبہ حاصل کرلیا اور انہوں نے آپ کی اطاعت قبول کرلی ہے۔اس نے کہا تم کومعلوم ہونا جا ہے کہان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لئے بہتر ہے۔اچھااب میں اپنا حال بتا تا ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں۔عنقریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پر پھروں گا۔ یہاں تک کہوئی آبادی الی نہ چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہوں۔ جالیس راتیں برابر گشت میں رہوں گالیکن مکہاور مدینہ میں نہ جاؤں گا کہ وہاں مجھے کو جانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ میں جب انشپروں میں ہے کسی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی مجھ کو داخل ہونے سے روکے گا اور ان شہروں میں سے ہرایک کے راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔جوراستہ کی حفاظت کرتے ہوں گے۔اس کے بعدرسول النّعالِيّ نے اپنے عصاء کومنبر یر مارااور فرمایایہ ہے طیب سیے طیب یہ ہے طیب لیعن مدینہ پھرآپ نے فرمایا خبر دار! کیا یہی میں تم کونہ بتلایا کرتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا۔ آگاہ رہو کہ دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں نہیں بلکہ وہ شرق کی جانب سے نکلے گا۔ پیفر ماکر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔'' (مسلمج ٢ص ٩٠٨، باب ذكرالدجال)

''فاطمہ بنت قیس تھیم داری کی حدیث کے سلسلے میں بیان کرتی ہیں کہ تمیم داری نے بید بیان کیا کہ جزیرہ میں داخل ہوکرکہا تو کون ہے؟ عورت نے کہا میں چاسوسہ ہوں۔ تو اس محل کی طرف جائیم کا بیان ہے کہ میں اس محل میں گیا تو وہاں ایک شخص کو دیکھا جوا پنے بالوں کو گھسیٹما ہے۔ زنجیم کا بیان ہندھا ہوا ہے اور طوق پڑے ہوئے ہیں اور آسان وزمین کے درمیان اچھلٹا ہے۔ زنجیم دوں میں بندھا ہوا ہے اور طوق پڑے ہوئے ہیں اور آسان وزمین کے درمیان اچھلٹا

کودتا ہے۔میں نے پوچھاتو کون ہے۔اس نے کہامیں دجال ہوں۔'' (ابوداؤدج ۲ص۱۳۵،ماب فی خبرالجساستہ)

## نزول مسيح كے مزيدا حوال

''ابی ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللھ اللہ نے فرمایا۔ خداکی قتیم البعۃ ابن مریم ازل ہوں گے۔ وہ ایک عادل حاکم ہوں گے۔ وہ صلیب کو تو ڑیں گے۔ سور کو قل کریں گے۔ جزید کواٹھادیں گے۔ جوان اونٹیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگوں کے دلوں سے کینے، بغض اور حسد جاتا رہے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال ودولت کی طرف بلائیں گے۔ لیکن مال کی کھڑت کے سبب کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔'

(ابوداودن ۲سیس ۱۳۲۳، باب امارات الساعة) جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ میری امت میں سے ایک جاعت ہمیشہ تق کے واسط لؤتی رہے گی اور قیامت کے دن و شمنوں پر غلبہ حاصل کرے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور (میری امت کا) امیر ان سے کہا گا آؤ ہم کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں امامت نہیں کرتا۔ اس لئے کہتم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر وامام میں اور خااس امت کو بزرگ و بر ترسمجھتا ہے۔

(مسلم جاس سے تو مایا۔ عیسیٰ بن مریم زمین کرتا۔ اس کے کہتم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر وامام میں اور خااس امت کو بزرگ و بر ترسمجھتا ہے۔

(مسلم جاسم سے تو مایا۔ عیسیٰ بن مریم زمین کرتا۔ اس کے کہتم میں سے بعض لوگ بعض بن مریم زمین پر امیر وامام میں امار میں گاور ان کے اور ان کے وہ کا برس تک دنیا میں رہیں گے۔ پھر وہ وہ وہ بین یک دنیا میں رہیں گے۔ پھر وہ وہ وہ ان یا تیں گے۔'

(مشكوة ص ١٨٨٠، بابنزول عيسى عليه السلام)

#### امام مبدي

'' عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله الله نے نفر مایا۔ دنیااس وقت تک فنا 
نہ ہوگی جب تک عرب پرایک شخص قبضہ نہ کرے گا۔ بیشخص میرے خاندان سے ہوگا اور اس کا نام 
میرے نام پر ہوگا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضو ہوگا گئے نے فر مایا۔ اگر دنیا کے فنا ہونے 
میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو خدااس دن کو دراز کردے گا۔ یہاں تک کہ میرے خاندان 
سے ایک شخص کو بھیجے گا۔ جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام 
پر ہوگا۔ وہ زمین کو عدل وانصاف سے معمور کردے گا۔ جس طرح وہ اس وقت سے پہلے ظلم وستم 
سے معمور تھی۔'' (ابودا وَدن میں اساء اوّل کتاب المہدیؓ)

"ام سلمیٰ سے روایت ہے کہ رسول الله الله فلی میرے اہل بیت کہ رسول الله فلی میرے اہل بیت اللہ بیت میں سے ہوگا۔ ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اعترت) میں سے ہوگا۔ ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول کر پیم الله فی ناک والا ہوگا۔ وہ کر پیم الله فی ناک والا ہوگا۔ وہ زمین کوعدل وانسان سے بھر دے گا۔ جس طرح پہلے ظلم اور بے انسانی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سات سال تک حکومت کرے گا۔ ' (ابوداؤدج میں اساا، اوّل کتاب المہدی الله سے سات سال تک حکومت کرے گا۔ بیں روایت کے مطابق رسول الله الله الله فی الله میں ہوگئی۔ دوروں دوروں میں دوایت کے مطابق رسول الله الله الله الله میں میں ہوگئی۔

جس کے اوّل میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ اور وسط میں مہدی۔''
جس کے اوّل میں میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ اور وسط میں مہدی۔''
ابی سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول الشّقافیۃ نے فر مایا کہ میری امت سے مہدی ظاہر ہوگا۔ اس کی عمرا گرکم ہوئی تو سات سال ہوگی اور اگر کمبی ہوئی تو نوسال ہوگی۔ میری امت اس کے زمانے میں ایسی دولت مند ہوگی۔ جیسی کہ پہلے بھی نہ ہوئی تھی اور اس بارے میں فاجر اور

''زمین ظلم سے بھر جائے گی۔اس وقت میری اولا د (عترت) سے ایک شخص کھڑا ہوگا۔ پس وہ زمین کوعدل سے بھر دے گا۔ وہ سات سال یا نو سال خلافت کرے گا۔ رسول خداملی نے فاطمہ نومخاطب کر کے فرمایا۔ مہدی تمہاری اولا دسے ہوگا۔'' (ابوداؤدج مصالیفاً) ابن صیا د

(ايودا ؤدج ٢ص الضاً)

نیوکاری کوئی تمیز نہیں ہے۔''

 اگریدہ ی دجال ہے تو تم اس پر قابونہ پاسکو گے اوراگریدہ فہیں ہے تو اس کو آل کرنے میں تمہارے لئے کوئی بھلائی نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعدرسول الشھائی ہے ان درختوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جن میں ابن صیاد تھا۔ وہ درختوں کی شاخوں میں چھپ کر اس کی با تیں سننا چا ہے تھے۔ تا کہ وہ اس خیال سے کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ آزادی سے با تیں کر ے۔ ابن صیاد چا در لیلے ہوئے بستر پر پڑا تھا اور اس کی چا در میں سے ایسی آواز آتی تھی۔ جو بھھ میں نہ آتی تھی۔ ابن صیاد کی ماں نے رسول الشھائی کو مجوروں کی شاخوں میں چھپا ہواد کھ لیا اور کہا صاف (یہ ابن صیاد کا مان کے سال مقال معلوم ہوجا تا۔'' اس کی ماں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو اس کا کچھ حال معلوم ہوجا تا۔''

(مسلم ج٢ص ٣٩٤، باب، ذكرا بن صياد)

''ابی بکر ہ کہتے ہیں کہ رسول الٹھ اللہ کے اللہ وجال کے ماں باپ تیس سال تک لاولد رہیں گے۔ پھر ان کے ہاں ایک کانا لڑکا پیدا کیا جائے گا۔ جس کے دانت ہوے ہوں کہوں گا دراس سے بہت کم فاکدہ ہوگا۔ اس کی آ تصیں سوئیں گی۔ لیکن دل نہو کے گا۔ اس کے بعد رسول الٹھ اللہ نے نے اس کے ماں باپ کا حال بیان کرتے ہوئے فر مایا۔ اس کا باپ لمبا دبلا ہوگا۔ اس کی ناک ایی ہوگ گویا کہ چور نچ ہے اور اس کی ماں موٹی چوڑی اور لمبے ہاتھوں والی ہوگا۔ ابی بکر ہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینے کے یہود میں ایک ایسے بچ کے پیدا ہونے کی خبر سی ہیں اور زبیر بن عوام اس کے ماں باپ کے پاس گئے۔ دیکھا تو وہ دونوں ایسے ہی تھے۔ جیسا کہ رسول الٹھ اللہ اللہ تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تبہارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے اللہ اللہ اللہ کی سے ہم کوکوئی فائدہ نہیں سوتا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے چلے بیان کیا کہ تعیں سوتی ہیں۔ لیکن دل نہیں سوتا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے چلے کہ نہیں سوتا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے چلے گئاں ہا تھا۔ ہم نے اس لڑکے (ابن صیاد) کو دیکھا جودھوپ میں چا دراوڑ ھے لیٹا تھا اور پکھ گئاں ہا تھا۔ ہیں جہ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے گئاں ہا تھا۔ اس نے سرسے چا درکو ہٹایا اور ہم سے کہا تم نے کیا کہا؟ ہم نے گئاں ہا تھا۔ اس نے سرسے چا درکو ہٹایا اور ہم سے کہا تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہی جو کہا کہا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں میری آ تکھیں سوتی ہیں در آبیں سوتا۔''

(ترندی ۲۶س۵۰،باب ماجاء ذکراین صاد)

 میر اولادموجود ہے اور کہا کیار سول التھ اللہ نے پیٹیس فر مایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہوگا اور میں مدینہ سے آرہا ہوں اور مکہ کی طرف جارہا ہوں۔ ابوسعید خدر کی گہتے ہیں کہ ابن صیاد نے آخری بات بھے سے یہ کہی کہم آگاہ ہوجاؤ کہ خدا کی قتم میں دجال کی پیدائش کے وقت کو جانتا ہوں۔ اس کا مکان جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کا نام بھی جانتا ہوں۔ ہمرا ہیوں میں سے کسی خض نے اس سے کہا کیا تجھ کو یہ چھامعلوم ہوتا ہے کہ تم خود ہی دجال ہو؟ ابن صیاد نے کہا اگر مجھ کو وہ صفات دے دی جائیں جو دجال میں ہیں تو میں برانہ سے جھوں۔''

### تاویل اورخواب کی دنیا

دجال، یا جوج ماجوج، دوبارہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم اور مہدی کے حالات آپ نے گذشتہ باب میں پڑھ لئے ہیں۔ بیحالات حدیث کی متند کتب سے لئے گئے ہیں اور علماء کا دعویٰ ہے کہ بیحالات رسول کریم آلی ہے کہ بیان کردہ پیش گوئیوں پڑٹی ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ان کے درست ہونے پرایمان لائیں۔

ہے۔اگرامت سے مرادمولوی ہی ہیں تو جھے اس دعوئی سے انقاق ہے۔مولوی ہقائی سے دوراپی ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں۔ جہال سی امرے عقل اور قیاس کے مطابق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔صرف پید کھنا ہوتا ہے کہ یہ بات روایت کی سی کتاب میں کھی ہے اور محد ثین نے اس نہیں ہوتا۔صرف پید کھنا ہوتا ہے کہ یہ بات روایت کی سی کتاب میں کھی ہے اور محد ثین نے اس کوضیح بیان کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے روش خیال پڑھے لکھے طبقہ نے ان پیش گوئیوں والی اصادیث کو بھی اہمیت نہیں دی اور نہ شعوری طور پر بھی ان پر یقین کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ ذہب احادیث کو بھی اہمیت نہیں دی اور نہ شعوری طور پر بھی ان پر یقین کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ ذہب خواہ مخواہ کا جھٹڑا مول لے عملاً اس مخصے میں پڑنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔طبعی علوم کی ترقی کے اس دور میں دجال اور اس سے متعلقہ کر داروں کی کوئی گئجائش نہیں ہے۔خود دنیا کے مسائل نے ایس بیچیدہ شکل اختیار کر لی ہے کہ اس طرح کے جناتی تصورات میں الجھنے کی کسی کی کو فرصت ہی نہیں۔حقیقت یہ ہے کہ عرصہ سے مولو یوں کے محدود دائرہ کے باہر مسلمانوں کے کسی طبقہ کو نہ ہی دجال اور جساسہ کا خوف ہے اور نہ ان فتوں سے نجات دلانے کے لئے کسی عیسیٰ یا طبقہ کو نہ ہی دجال اور جساسہ کا خوف ہے اور نہ ان فتوں سے نجات دلانے کے لئے کسی عیسیٰ یا طبقہ کو نہ ہی دجال اور جساسہ کا خوف ہے اور نہ ان فتوں سے نجات دلانے کے لئے کسی عیسیٰ یا طبقہ کو نہ ہی دجال اور جساسہ کا خوف ہے اور نہ ان فتوں سے نجات دلانے کے لئے کسی عیسیٰ یا

یہ حالات تھے کہ جب مرزاغلام احمد قادیانی نے سے موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے دعویٰ کی بیش گوئیوں پر رکھی۔ یہ دور اور اپنے دعویٰ کی بیش گوئیوں پر رکھی۔ یہ دور مجزات کا نہیں ۔ لیکن مرزا قادیانی کے ایک اعجاز کا میں قائل ہوں کہ انہوں نے حدیث کی کتب کے کونوں کھدروں سے بھولی بسری روایات نکالیں اور اپنی سیحیت کے ذور قلم سے ایک مردہ مسئلے میں جان ڈال کراسے ایک جیتی جاگئ تصویری شکل میں قوم کے سامنے لاکھڑا کیا۔

احادیث کے اس چیسان کومعقول صورت دینے اور اپنے آپ کو اس کا مصداتی ثابت کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے جو کمل کیا۔ تاویل اس کے لئے مناسب لفظ نہیں ہے۔ کوئی دیگر مؤز وَں لفظ نہ ہونے کی وجہ سے پیلفظ استعال کیا جارہا ہے۔ وگر نہ تاویل کے لئے بھی کوئی قاعدہ کوئی حداور کوئی قرید ہونا چا ہئے۔ لیکن مرزا قادیانی کے متعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مصم ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے حالات کو زیر بحث احادیث کے مطابق ضرور ثابت کریں گے۔ خواہ عبارت کا سیاتی وسباتی، صرف ونو کے قواعد، عربی زبان کی لغت، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، قیاس اور قرید اس کی اجازت دیں یا نہ دیں اور ظاہر ہے کہ ان قیود سے آزاد ہوکر جس چیز سے جو چیز آپ کی مرضی ہونا بت کر سے ج

جیسا کہ میں اس کتاب کے مقدمہ میں لکھ چکا ہوں میں نے حال ہی میں یہ پیش گوئیاں اور ان کی تاویلات کی تقدر تفصیل سے پڑھی ہیں اور میں اپنی ذاتی واقفیت کی بناء پریقین کے ساتھ کہدسکتا ہوں کہ احمدیوں کے نوجوان طبقہ میں سے بہت کم لوگوں نے مرزا قادیانی کی کتب کاوہ حصہ پڑھا ہے۔جس میں کہ ان احادیث کی تشریح درج ہے۔جیرت ان بزرگوں پرہے کہ جن کے سامنے بیتا ویلیں پیش کی گئیں اور انہوں نے مان لیں اور پھر جیرت خود مرزا قادیانی کی جرات اورخوداعتادی پرہے۔جس کی مددسے انہوں نے اس بارے میں اپنی بات ایسے وثوتی اور جدی سے پیش کی کہ گویا یہ ایسا اظہر من اشتمس امرہ کہ اس کے مانے کے سوا چارہ ہی نہیں۔

اس صورتحال کی ذمہ داری بہت حد تک مولو یوں پر ہے۔انہوں نے مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں آزادی گلرسے اس حد تک محروم کردیا تھا کہ سی کوجراًت نہ ہوتی تھی کہ تعلم کھلا دجال اور ظہور سے بی انکار کردے۔اس سے مرزا قادیانی کا کام سہل ہوگیا۔انہوں نے اوّل ان احادیث کے ظاہری معانی مسلمانوں کے سامنے رکھے اور ان کی بعیداز قیاس اور خلاف عقل تفصیلات کوایک ایک کر کے پیش کیا اور ان سے تفکیک اور استہزاء کیا۔ اس سے مقصد بیہ

تھا کہ غیر مولوی اور مولویوں میں سے نسبتاً آزاد خیال طبقداس بات کا قائل ہو جائے کہ ان پیش گوئیوں کے الفاظ کو ظاہر پرمجمول کرنا ورست نہیں ہے۔اس طرز استدلال کی وضاحت کے لئے میں مرزا قادیانی کی کتاب (ازالداوہام ص ۳۹ تا ۲۱ بزائن جسم ۱۲۳،۱۲۲) سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں:''مسلمانوں کا برانے خیالات کے موافق جوان کے دلوں میں جے ہوئے چلے آتے ہیں۔ یدوعویٰ ہے کہ سے بن مریم سے کچ دوفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ دھرے ہوئے آ سان سے اترے گا اور منارہُ مشرقی دمشق کے پاس آ تھہرے گا اور بعض کہتے ہیں کہ منارہ پر اترے گااور وہاں سے مسلمان لوگ زینہ کے ذریعے سے اس کو پنچا تاریں گے اور فرشتے اسی جگہ سے رخصت ہوجا کیں گے اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے اترے گا۔ پنہیں کہ نظا ہواور پھرمہدی کے ساتھ ملاقات اور مزاج پری ہوگی اور باوجو داس قدر مدت گذرنے کے وہی پہلی عمر بتیس یا تینتیس برس کی ہوگی۔اس قدر گردش ماہ وسال نے اس کے جسم وعمر پر پچھاٹر نہ کیا ہوگا۔اس کے ناخن اور بال وغیرہ اس قدر سے نہ بڑھے ہوں گے جوآ سان پراٹھائے جانے کے وقت موجود تھے اور کسی قدرتغیراس کے وجود میں نہ آیا ہوگا۔ لیکن زمین پراتر کر پھرسلسلہ تغیرات کا شروع ہوگا۔وہ کسی مشم کا جنگ وجدل نہیں کرےگا۔ بلکہاس کے منہ کی ہوا میں ایسی تا ثیر ہوگی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی۔ کا فرمرتے جائیں گے۔ یعنی اس کے دم میں ہی بیہ خاصیت ہوگی کہ زندوں کو مارے۔ جیسے پہلے بیرخاصیت بھی کہمردوں کوزندہ کرے۔ پھر ہمارےعلاءا پنے اس پہلے قول کوفراموش کرکے میہ دوسرا قول جواس کانقیض ہے۔ پیش کرتے ہیں کہوہ جنگ وجدل بھی کرے گا اور دجال یک چیثم اس کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ یہودی بھی اس کے حکم سے مارے جائیں گے۔ پھرایک طرف توبیہ اقرار ہے کہ سے موعود ہی سے ابن مریم نبی اللہ ہے۔جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔جس پر حضرت جبرائیل اتر اکرتا تھا۔جوخداتعالی کے بزرگ پیغیبروں میں سے ایک پیغیبر ہے اور دوسری طرف میہ بھی کہتے ہیں کہوہ دوبارہ زمین پرآ کراپی نبوت کا نام بھی نہیں لےگا۔ بلکہ منصب نبوت سے معزول ہوکرآئے گااور ہمارے نبی ایک کی امت میں داخل ہوکر عام مسلمانوں کی طرح شریعت قر آنی کا پابند ہوگا۔نماز اوروں کے پیچیے پڑھےگا۔ جیسے عام مسلمان پڑھا کرتے ہیں۔بعض بیہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خفی ہوگا۔امام اعظم کواپناامام سمجھے گا۔گراب تک اس بارہ میں تصریح سے بیان نہیں کیا گیا کہ جارسلسلوں میں سے سسلسلہ میں داخل ہوگا۔ آیاوہ قادری ہوگایا چشتی یاسہروردی یا حضرت مجد دسر ہندی کی طرح نقشبندی،غرض ان لوگوں نے عنوان میں نبوت کا خطاب جما کر جس درجه ير پهراس كا تنزل كياب-كوئي قائم الحواس ايسا كالمجهي نہيں كرسكتا \_''

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

''پھر بعداس کے اس کے خاص کام استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے یہ بیان کئے ہیں کہ وہ صلیب کو قرڑ نے گئے ہیں کہ وہ صلیب کو قرڑ رے گا۔ خزریوں کو آل کرے گا۔ اب جائے تعجب ہے کہ صلیب کو قرڑ نے سے اس کا کون سافا کدہ ہے اور اگر اس نے مثلاً دس ہیں لا کھ صلیب تو رہجی دی تو کیا عیسائی لوگ جن کو صلیب پر تی کی دھن گئی ہوئی ہے اور صلیبیں بنوانہیں سکتے اور دوسرا فقرہ جو کہا گیا ہے کہ خزریوں کو آل کر سے گا۔ یہ بھی اگر حقیقت پر مجمول ہے تو عجیب فقرہ ہے۔ کیا حضرت مسیح کا زمین پر اثر نے کے بعد عمدہ کام یہی ہوگا کہ وہ خزریوں کا شکار کھیلتے پھریں گے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں گے۔ اگر یہی بچے ہے تو پھر سکھوں اور چماروں اور سانسیوں اور گندھلوں وغیرہ جو جو خزریہ کے شکار کودوست رکھتے ہیں۔خوش خبری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گئے۔''

(ازالص ۱۲۳ نزائن جسم ۱۲۳)

''کیا نبی اللہ کی بہی شان ہونی چاہئے کہ وہ دنیا میں اصلاح خلق کے لئے آئے۔گر پھر اپنی اوقات عزیز ایک مکروہ جانور خزیر کے شکار میں ضائع کر ہے..... اوّل تو شکار کھیلنا ہی کاربیکاراں ہے اوراگر حضرت سے کوشکار ہی کی طرف رغبت ہوگی..... تو پھر کیا یہ پاک جانور جیسے ہرن، گورخراور خرگوش دنیا میں کیا کچھکم ہیں۔تا ایک نا پا کجانور کےخون سے ہاتھ آلودہ کریں۔'' ہرن، گورخراور خرگوش دنیا میں کیا کچھکم ہیں۔تا ایک نا پا کجانور کےخون سے ہاتھ آلودہ کریں۔''

''اب میں نے وہ تمام خاکہ جومیری قوم نے متے کے ان سوائح کا تھینچ رکھا ہے جو دوبارہ زمین پراتر نے کے بعدان پر گذریں گے۔ پیش کردیا ہے۔ عقلنداس پرغور کریں کہ کہاں تک اس میں خلاف قانون قدرت باتیں ہیں۔ کہاں تک اس میں اجماع تقیصین موجود ہے۔ کہاں تک بیشان نبوت سے بعید ہے۔'' (ازالہ اوہام ۳۳،۳۲، خزائن جسم ۱۲۳)

اس اقتباس کے آخری حصہ میں مرزا قادیانی کی رائے سے مجھے کامل اتفاق ہے۔
احادیث میں بیان کردہ تصور نزول مسیح عقل اور قانون فطرت کے واقعی خلاف ہے۔
رائے کامنطقی نتیجہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ مرزا قادیانی اپنی قوم کومشورہ دیتے کہ بیاحادیث موضوع ہیں
اور رد کرنے کے لائق ہیں۔الی باتوں کو خبر رسول اللہ کے کا درجہ کیونکر دیا جاسکتا ہے۔ آؤہم ان
فرسودہ قصوں کو چھوڑیں اور اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں جو پھٹی طور پر خدانے جمیجی ہے۔جس کی
مفاظت کا وہ خود ضامن ہے۔جس میں تمام ہدایت آگئی ہے اور جس کی کسی بات میں شک وشبہ کی
منجائش نہیں ہے۔

اگر مرزا قادیانی ایسا کرتے اوراس تبلیغ پر اپناز وربیان صرف کرتے تو خواہ وہ اپنی الگ جماعت بنانے میں کامیاب ہوتے یا ند میں انہیں دور حاضر کا بہت بردامصلے اور مجدود مین مان لیتا لیکن ان کی غرض فاسد عقائد کی اصلاح نہ تھی۔ بلکہ بیتھی کہ کسی طرح اینے دعویٰ نبوت ومجددیت کی تائیدرسول کریم کی پیش گوئیوں سے کی جائے۔ ظاہر ہے کہاس مقصد کے پیش نظروہ ان احادیث کوردنہ کر سکتے تھے۔اس لئے احادیث کے مضمون پرمخالفانہ تقیداور تفحیک کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بیر روایات غلط نہیں ہوسکتیں۔مثلاً اگر کوئی حدیث صحیح بخاری میں درج ہے تواس بات کوخاص طور سے نمایاں کیا ہے کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔لیکن اگرکوئی روایت صحیحین میں نہیں آئی۔لیکن اس سے اپنے دعویٰ کی نسبت کسی تاویل کے ذر ایداستمد اد کی جاسکتی ہےتو پھر مرزا قادیانی نے اس امر کا ذکر نہیں کیا کہ بخاری اور مسلم میں بد حدیث نہیں آئی۔اس صورت میں انہوں نے بیکنے پراکتفا کردیا ہے کہ بدروایت صحاح ستدمیں درج ہے۔اس کے ساتھ ہی احادیث کے معانی وہ کئے ہیں جن کے متحمل نہ الفاظ ہوتے ہیں اور نہ کوئی قرائن اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔اس کے باوجود مرزا قادیانی کو بہت مشکل کام در پیش تھا۔روایات اتنی متناقض اور متضاد تھیں کہ تمام تاویلات کے باوجود مرزا قادیانی ان میں کوئی قابل قبول تطابق پیدانبیس کر سکے۔ بلکهاس کوشش میں خود مرزا قادیانی کی کتب اورا کثر ایک ہی کتاب کے مختلف حصص میں بین تضاد واقع ہو گیا ہے اور مجھے حیرت ہے کہان کی اوران کے مریدوں کی اس طرف توجه کیوں نہیں ہوئی۔

مثال کے طور پر دجال اور میے ابن مریم کی نسبت سب سے کمبی حدیث نواس بن سمعان سے مروی ہے۔ اس میں دجال کی شخصیت اور اس کے سواخ کی نسبت اتن تفصیل سے خبر دی گئی ہے کہ مرزا قادیانی کے لئے یہ مشکل ہو گیا کہ اس کی مکمل تاویل اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق کریں۔ ویسے دجال کی نسبت مرزا قادیانی کو چنداں دل چھی نہیں نہیں احادیث میں ظہور میں دجال کے ساتھ وابستہ کردیا گیا ہے اور سے کے اہم کا موں میں دجال کے ساتھ مقابلہ اور اس کوئل کرنا شامل ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کے لئے بیضروری ہوگیا کہ دجال کے قصہ کی نسبت کوئی نہ کوئی توجیبہ پیش کریں۔

(ازالہادہام ص ۲۲۰ تا ۲۲۴ بخزائن جس ص ۲۰ تا ۲۱۲) میں پہلے تو مرزا قادیانی نے بیثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نواس بن سمعان کی حدیث ہی موضوع اور قابل رد ہے۔ کم از کم اس حدیث میں جوخروج دجال کی نسبت پیش گوئی ہے۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی کی رائے یہی

معلوم ہوتی ہے کہ یہ آخری زمانہ کی نسبت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ رسول کریم اللہ کے خیال کے مطابق دجال سے مراد ایک شخص ابن صیاد ہے جو نبی کے زمانہ میں موجود تھا۔ اس نظریہ کے حق میں مرزا قادیانی نے اپنے دلائل ان الفاظ میں بیان کئے ہیں۔

''یر(نواس بن سمعان والی) وہ حدیث ہے جو سے مسلم میں امام مسلم صاحب نے کھی ہے۔ جس کو ضعیف سمجھ کررئیس المحد ثین امام محمد اساعیل بخاریؒ نے چھوڑ دیا ہے۔ اس جگہ جیرانی کا بیہ مقام ہے کہ جو پچھ دجال کے حالات وصفات اس حدیث میں لکھے گئے ہیں اور جس طرز سے اس کہ آنے کی خبر بتائی گئی ہے۔ یہ بیان دوسری حدیثوں کے بیان سے بالکل منافی اور مبائن اور مخالف پایاجا تا ہے۔ کیونکہ سیحین میں یہ حدیث بھی ہے کہ مجمد بن منکد رتا بعی سے روایت ہے کہ کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا تا تھا کہ ابن صیاد ہی دجال معہود ہے اور میں منکد رکبتا ہے کہ میں نے جابر کے کہا کہ میں نے عمر کو بحضور رسول اللہ اللہ تعالیہ اس بارہ میں قسم کھاتے سا۔ یعنی عمر اللہ میں ہے کہ کہا کہ میں نے عمر کو بحضور رسول اللہ میں جابر ہے کہا کہ میں نے عمر کو بحضور رسول اللہ میں جابر ہے کہا کہ میں نے عمر کو بحضور رسول اللہ میں جابر ہے کہا کہ میں نے عمر کہتے تھے کہ جھے تم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کہ میں ابن صیاد ہی دجال ہونے میں شکن نہیں کرتا۔

ایک دوسری حدیث سے بھی ہے کہنا فع سے روایت ہے کہ ابن عمر کہتے تھے کہ جھے تم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کہ میں ابن صیاد ہی دجال ہونے میں شکن نہیں کرتا۔

اب جب کہ خاص میچے بخاری اور میچے مسلم کے بیان سے ثابت ہوگیا کہ ابن صیاد ہی د جال معہود ہے۔ بلکہ صحابہ ؓنے قسمیں کھا کر کہا کہ یہی د جال ہے۔ تو کیااس کے د جال ہونے میں کچھ شک رہ گیا ہے؟

سیکسانجیب معاملہ ہے کہ بعض صحابہ تعمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ابن صیادی دجال ہے اور صحیحین میں بروایت جابر لکھا ہے کہ آنخضرت اللہ کے تم کھانے پر کہ دجال معہودوی تخص ہے۔ خاموثی اختیار کر کے اپنی رائے ظاہر کر دی کہ در حقیقت دجال معہود ابن صیا دہی تھا اور صحیم ملم میں ابن صیاد کامشرف بداسلام ہونا اور صاحب اولا دہونا اور مکہ مدینہ میں جانا بوضاحت تمام کلھا ہے۔ اب ہرا کی منصف بنظر انصاف دیکھ سکتا ہے کہ جن کتا بول میں دجال کے آخری زمانے میں ظاہر ہونے اور حضرت میں میں اسلام ہونے اور حضرت میں تعلیم اللہ میں میں ہونا اور مشرف بہ اسلام ہونا بھی ازروئے اس بیش گوئی کے ضروری اسلام ہوکر فوت ہوگیا تھا اور مسلم میں آخضرت میں ہونا بھی ازروئے اس بیش گوئی کے ضروری اللہ مور بوتیا رہی اور مسلم میں آخضرت میں ہونے کی طرف سے بہ پیرا بیا ایک خواب کے بیان ہوچکی تھا۔ جو بخاری اور مسلم میں آخضرت میں ہونا بھی کی طرف سے بہ پیرا بیا کی خواب کے بیان ہوچکی

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

ہے۔ کیونکہ آنخضرت اللہ فی اس کو عالم رؤیا میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا تھا۔ بہر حال جب کہ انہیں حدیثوں پر جب کہ انہیں حدیثوں میں دجال معہود کا اس طرح پر فیصلہ کیا گیا ہے تو پھر دوسری حدیثوں پر جوان کی ضدواقع ہیں۔ کیونکراعتبار کیا جائے۔''

اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ مرزا قادیانی اس مسلک کے بالکل قریب پہنچ کچے ہیں کہ دجال والی پیش گوئی کو کمل طور سے رد کر دینا چاہئے۔ بلکہ ایک جگہ تو وہ دونوں نظریات یعنی بیکہ دجال آخری زمانے میں ظآہر ہوگا یا بیکہ ابن صیاد ہی دجال ہے سے اٹکار کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور بیرائے پیش کرتے ہیں کہ اگر ان دومتضا دمضامین والی احادیث کی تطبیق کرناممکن نہیں۔ (جو کہ فی الواقع کسی معقول طریق پرممکن نہیں ہے) تو اصول اذا تعارضا تساقطا پرعمل کرکے دونوں تم کی حدیثوں کو ساقطا زاعتبار کرنا چاہئے۔

کٹین مرزا قادیانی مکمل طور پراس مسلک کونہیں اپناتے۔ کیونکہ اس صورت میں ان کانپین مرزا قادیانی مکمل طور پراس مسلک کونہیں اپناتے۔ کیونکہ اس صورت میں ان کانپین موق نامی نہیں رہتی۔ اگر دجال کی نسبت احادیث کورد کر دیا جائے توعیسیٰ علیہ السلام (یاان کے مثیل ) کے ظہور کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ بیذ کرانہی احادیث کا جزو ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی نے بیراہ اعتدال اختیار کی ہے کہ پیش گوئی کے جس حصہ کی کوئی تاویل ممکن ہے اس کی تاویل کی جائے۔ خواہ وہ معقولیت سے کئی ہی عاری ہو لیکن جو صحالیہ دو جاتے ہیں۔ جن کی تاویل مرزا قادیانی کے لئے اپنے تمام فن کو بروئے کار لانے کے بعد بھی ممکن نہیں۔ان حصول کو تفکیک کانشانہ بنایا جائے اور در کر دیا جائے۔

اب میں اس تاویل کے چندنمونے پیش کرتا ہوں اور اس بات کا فیصلہ کہ مرزا قادیانی اس مہم میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ قار نمین پر چھوڑتا ہوں۔ شاید سب سے دل چسپ بات دمشق کی نسبت ہے۔ بظاہر خیال گذرے گا کہ دمشق ایک خاص شہر کا نام ہے۔ اس میں تاویل کی ضرورت کیا ہے اور گنجائش کہاں ہے۔ لیکن آپ مرزا قادیانی کا استدلال ملاحظہ کریں۔ (آئینہ کیا لات اسلام س ۲۵۸، خزائن ج۵ س ۲۵۸) میں علاء کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ (اصل عبارت عربی ہے۔ اس عاراب ہے۔ کی عربی میں جارہ ہے۔ اس عبارت عربی ہے۔ اس عبارت عربی میں ہے۔ اس کا ترجمہ پیش کیا جارہاہے)

''ان کو یہ خبر کہاں سے ملی ہے اور یہ س دلیل پریقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دمشق میں نازل ہوں گے جو ملک شام کا قاعدہ (دارالخلافہ) ہے۔ کیارسول کریم اللہ اللہ ان علماء کے ہمراہ دمشق تک گئے ہیں اور وہاں جاکران کو وہ منارہ اور موضع نزول میں دکھایا ہے یا کیا حضو تعلیقہ نے اس مقام کا نقشہ کاغذ پر بنا کران کو دکھایا ہے۔ جس سے بیجگہان کے ذہن نشین

ہوگئی ہے اور اب وہ اس سے انکار نہیں کرتے اور پھر کیا اس شہر کو حربین اور دیگر شہروں پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور اس شہر کے رہنے والے سب پاک بازلوگ ہیں اور چاہئے کہ ان کو اس بات سے دھو کہ نہ ہو کہ احادیث میں لفظ دمشق آیا ہے۔ بیتو ایک عام مفہوم والا لفظ ہے اور اس کے گئ معانی ہیں۔ جن کو کہ اہل علم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان معانی میں سے ایک خاص شہر کا نام ہے۔ اسی طرح پیلفظ نسل کنعان کی ایک قوم کے سردار کے لئے بھی استعال ہوا ہے اور ناقہ اور جمل بھی۔ اس کے معنی ہیں بھی بولا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اس کے گئ اور معنی بھی ہیں۔ نہیں اس خاص معنی (یعنی شہر کے نام) میں کیا خاص بات ہے کہ علاء اس پراصرار کرتے ہیں اور دیگر معانی سے اعراض کرتے ہیں۔ "

یہاں مرزا قادیائی نے بیظ ہڑیں کیا کہ آخراتے بہت سے معانی میں سے حدیث میں بیان مرزا قادیائی نے بیظ ہڑیں کیا کہ آخراتے بہت سے معانی میں سے حدیث میں بیلفظ کس خاص معنی میں استعال ہوا ہے۔ آخراگررسول کریم آلیک نے نے پیلفظ استعال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ آئی ابن مریم نازل ہوگا۔ دمشق سے مشرق میں منارہ الدیھاء کے پاس تو دمشق سے ان کی کیا مراد تھی ؟ شام کا شہر کسی توم کا سردار، ناقہ ، جمل ، ہوشیار آدمی یا پچھاور؟ اور پھراس خاص اور درست معنی کے لحاظ سے سیات اور سباق کے دیگر الفاظ کے کیا معنی بیں؟ دمشق کے ''مشرق'' سے کیا مراد ہے؟ منارہ الدیھاء کا کیا مفہوم ہے؟ اور اس کے پاس نازل ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اس موقع پر ان سب سوالات میں سے صرف ایک اور لفظ یعنی منارہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد موضع نور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں: ''اسی طرح لفظ منارہ ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ اس سے مراد موضع نور ہوتا ہے کے۔ کہتے ہیں: ''اسی طرح لفظ منارہ ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ اس سے مراد موضع نور ہوتا ہے کیا مراف کی نسبت بولا جا تا ہے جس سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پس بیاس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا تی ان انوار سے پیچانا جائے گا۔ جواس کے دعوئی سے پہلے ائیں کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والا تی کا کہلوگ اس تک پیچانا جائے گا۔ جواس کے دعوئی سے پہلے ائیں گی رادشان اور علم کا کام دیں گے تا کہلوگ اس تک پیچانا جائے گا۔ جواس کے دعوئی سے پہلے ائیں گیا ورنشان اور علم کا کام دیں گے تا کہلوگ اس تک پیچانا جائے گا۔ جواس کے دعوئی سے پہلے ائیں

(آئينه كمالات اسلام ص ١٥٥، خزائن ج٥ص ١٥٥)

مرزا قادیانی نے اپنی ایک دوسری تصنیف (ازالداوبام ۲۷، نزائن جسس ۱۳۲،۱۳۵) میں دمشق کے معاطے پر مزید روشنی ڈالی ہے۔جیسا کہ کتاب کا نام ظاہر کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے کوشش کی ہے کہ مسلمہ بالکل صاف ہوجائے اور کوئی شبہات باقی ندرہ جائیں۔ بیاور بات ہے کہ ان کا طرز استدلال بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آسکے گا۔ یہاں انہوں نے بیٹا بت کیا ہے کہ حدیث میں لفظ دمشق سے مراد نہ توشام کا دار الخلاف ہے اور نہ ہی وہ دوسرے معانی ہیں۔ جن کا ذکر (آئین بارے میں مرزا قادیانی کی دلیل ان کے اپنے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

''پس واضح ہوکہ دمثق کے لفظ کی تعبیر میں میر نے پرمن جانب اللہ بدظا ہرکیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمثق رکھا گیا ہے۔جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بزیری الطبع اور بزیلید کی عادات اور خیالات کے ہیرو ہیں۔جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی کچھ محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ عظمت نہیں۔جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنار کھا ہے اور اسپے نفس المارہ کے حکموں کے ایسے مطبع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں ہمل اور آسان امر ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ امر ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مسئلہ ایسے لوگوں میں بی نازل ہو۔غرض مجھ پر بیظ ہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہوا ور خدا تعالیٰ نے سے کے اتر نے کی جگہ جو دمشق کو بیان کیا تو بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میتے سے مراد وہ اصلی سے نہیں جس پر آخیل مانوں میں سے کوئی ایساضی مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روسے سے اور نیز امام حسین سے بھی مشا بہت رکھتا ہے۔ کیونکہ دمشق پاپی تو تیا ہی جاور بیر بیدیوں کامنصو بہگاہ۔جس سے ہزار ہا طرح کے ظالماندا حکام نافذ ہوئے۔وہ دمشق بی ہیں وہ تو ایسابہت ہے جو حضرت سے کے وقت میں شے اور ایسا ہی حضرت امام کوان یہودیوں سے بہت مشا بہت ہے جو حضرت سے کے وقت میں شے اور ایسا ہی حضرت امام کسین گوا پئی مظلو مانہ زندگی کی روسے حضرت سے جو حضرت سے حوصرت میں جو اور ایسا ہی حضرت امام کسین گوا پئی مظلو مانہ زندگی کی روسے حضرت سے جو حضرت سے حوصرت میں جو اور میں میں تھوادرائیا ہی حضرت امام کسین گوا پئی مظلو مانہ زندگی کی روسے حضرت سے جو حضرت سے حوصرت میں جو اور میں سے میں مقاور ایسا ہیں حضرت سے حوصرت سے جو حضرت سے بیت مشا بہت میں جو حضرت سے دور کی مما ثلت ہے۔ "

(ازالداوبام ١٢، ١٢، خزائن جس ١٣١،١٣٥)

آ گے چل کر مرزا قادیانی نے اس پیچیدہ مما ثلث اور استعارہ پر مزید بحث کی ہے۔ جس کا مکمل طور پر نقل کرنا طوالت کا موجب ہوگا۔ بالآ خرمرزا قادیانی اس جیرت انگیز نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ نزول سے والی حدیث میں دشق کے لفظ سے مراد قادیان ہے۔ لیکن اس بارے میں اپنے استدلال کی کمزوری کومسوس کرتے ہوئے انہوں نے الہام کا بھی سہارالیا ہے۔ چنانچہ کھتے ہیں: "اس بارے میں قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا کہ "اخرج منه الیزیدون "لیعنی اس میں بزیدی لوگ پیدا کئے ہیں۔ "
میں بزیدی لوگ پیدا کئے گئے ہیں۔ " (ازالہ وہام ص ۲ ے بزائن جسم ۱۳۸)

میامرقابل غور ہے کہ ایک کتاب میں تو مرزا قادیانی شام کے شہردشتی کوموضع نزول سے ماننے سے اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اس شہر کودیگر شہروں بالخصوص مکہ ومدینہ پرفضیلت دینے کی کوئی وجزئبیں ہے اور میر کہ اس شہر کے سب لوگ پاک بازئبیں ہیں۔کیکن دوسری کتاب میں اس

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تفریف لامی http://www.amtkn.org

کے بالکل برعکس بیرائے پیش کرتے ہیں کہ نزول سے کے لئے مناسب مقام وہ شہر ہوگا جس کے باشندے اپنی برطینتی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہوں۔

تاویل کے لئے مرزا قادیانی نے اس پراکتفائییں کیا۔ بلکہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ واضح الہام اور کشف کے ذریعہ اطلاع دی گئی ہے کہ سیح موعود نے قادیان میں پیدا ہونا تھااور بیر کد<sup>مش</sup>ق سے مراد قادیان ہی ہے۔اوّل الہام کو کیجئے۔ فرماتے ہیں:'' بیجھی مدت سے الهام موچكا ك- "انا انزلناه قريباً من القاديان وبالحق انزلناه وبالحق نزل وكمان وعد الله مفعولا ''نيني بم نے اس كوقاديان كے قريب اتارا ہے اور سچائى كے ساتھ ا تارا ہےاورسچائی کے ساتھ اترا اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔اس الہام پرنظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان میں خداتعالی کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش گوئی کے پہلے سے کھا گیا تھا۔اب چونکہ قادیان کوانی ایک خاصیت کی روسے دمثق سے مشابہت دی گئی تواس سےصاف معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کا نام پہلے نوشتوں میں استعارہ کے طور يردشق ركه كرييش كوئى بيان كى كى موكى - كيونكهسى كتاب حديث يا قرآن شريف مي قاديان کانام لکھا ہوائبیں پایا جاتا اور بیالہام جو براہین احمد بید میں بھی حجیب چکا ہے۔ بصراحت وبآ واز بلندظا ہر کرر ہاہے کہ قادیان کا نام قر آن شریف میں یا احادیث نبویہ میں بمدیبیش گوئی ضرورموجود ہاور چونکہ موجو ذہیں تو بجزاس کے اور کس طرف خیال جاسکتا ہے کہ خدا تعالی نے قادیان کا نام قر آن شریف یا احادیث نبویه میں کسی اور پیرایه میں ضرور لکھا ہوگا اوراب جوایک نے الہام سے یہ بات بیایۂ ثبوت پہنچ گئ کہ قادیان کوخدا تعالیٰ کے نزدیک دمشق سے مشابہت ہے تواس پہلے الہام کے معنی بھی اس سے کھل گئے ۔ گویا پیفقرہ جواللہ جل شانہ نے الہام کے طور پراس عاجز کے ول يرالقاءكيا به كه: "انسا انى زلىنساه قىرىبساً من البقاديان "اس كى تغير بير به كه: "انسا انزلناه من دمشق بطرف شرقى عند المنارة البيضاء "كونكراس عاجزكى سكونى جگہ قادیان کےشرقی کنارہ پرہے۔منارہ کے پاس۔''

(ازالهاوبام ص عناه ٤٠ فزائن جس ١٣٩،١٣٨)

(پہاں بہتا دینا مناسب ہوگا کہ بہمنارہ مرزا قادیانی نے خود تعیر کرایا تھا اور ظاہر ہے کہ حدیث کے الفاظ کو محوظ دکھتے ہوئے وہیں بنایا جہاں بنانا چاہئے تھا۔ یعنی اپنے مکان کے پاس اس سے مغرب کی طرف) اگریتر کریٹس نے اصل کتاب میں نہ پڑھی ہوتی تو مجھے بھی یقین نہ آتا کہ اس قسم کی دلیل کوئی آدمی کسی شجیدہ موضوع کی بحث میں پیش کرسکتا ہے۔ میرے لئے اس پر کسی طرح کی تنقید کرنا بھی مشکل ہوگیا ہے۔ سبھے میں نہیں آتا کہ س جزوسے شروع کروں اور کس کہا کوئی نبیت کہ صوب دوخا مرا گلشت بدنداں کہ اسے کہا کہئے۔

میں توبار بارسوچنے کے بعد بھی اپنے ذہن میں اس استدلال کا کوئی مربوط سلسلہ قائم کرنے سے ہی قاصر ہوں۔ آخر حضرت میں کے مصلوب کئے جانے ، یہود کے مظالم اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ، یزید کی حکومت کا پایہ تخت۔ان سب با توں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور اگر ھینچ تان کران سب با توں کو کسی طرح جوڑ دیا جائے تو پھراس قصے میں پنجاب کا گاؤں قادیان کیسے داخل ہوجائے گا؟

سابقہ والہ سے ظاہر ہوگا کہ مرزا قادیانی کواس بارے میں ایک البحق بیشی کہان کے البام کے مطابق سابقہ پیش گوئیوں میں سے کے قادیان میں نازل یا پیدا ہونے کی بشارت ہوئی چاہئے۔ لیکن ان کے اپنے الفاظ میں صورت یہ ہے کہ کسی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام کھا ہوا پایا نہیں جاتا ہیکن بالآخر یہ کھوئی ہوئی کڑی بھی مرزا قادیانی کے ایک کشف نے مہیا کردی اوران کواس معاملہ میں پورااطمینان ہوگیا۔ فرماتے ہیں: ''اس جگہ جھے یاد آیا ہے کہ جس روز وہ البہام فہ کورہ بالاجس میں قادیان میں نازل ہونے کاذکر ہے ہوا تھا۔ اس روز کشفی کہ جس روز وہ البہام فہ کورہ بالاجس میں قادیان میں نازل ہونے کاذکر ہے ہوا تھا۔ اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزاغلام قادر میرے قریب بیٹھ کر با واز بلند قرآن شریف پڑھار ہا کہ میرے تھا اور پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ:''انیا اند للناہ قدیما من القادیان ''تو میں نے س کر بہت تجب کیا کہ قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں کھا تو معلوم ہوا کہ فی البہامی عبارت کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفح میں شاید قریب نصف کے موقعہ پر بہی البہامی عبارت کہی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ شریف میں درج کیا گیا گیا ہی کہا کہ باں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ میں درج کیا گیا ہوں۔''

خواب اور کشف کی ماہیت کی نسبت میں اپنے خیالات اس کتاب میں ایک دوسرے

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

مقام پر پیش کروںگا۔ فی الحال براہ راست زیر بحث معاملہ کے لئے اتنا کہددینا ہی کافی ہے کہ مرزا قادیانی کے کہ مرزا قادیانی کے کہ عمرانی ان کے سامنے سوال بیتھا کہ آیا قر آن اور حدیث میں قادیان کا نام درج ہے یانہیں۔ بیا یک واقعاتی امر ہے۔ جس کا فیصلہ ان کتابوں کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ خواب یا کشف کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

ایک شمنی سی کیکن دل چپ بات بی بھی بیان کئے دیتا ہوں کہ کشف کی بناء پر تو مرزا قادیانی قادیان کو تقدّس دے کر مکہ اور مدینہ کا ہمسر بنارہے ہیں۔لیکن اسسے پہلے اپنے ہی ایک الہام کی بناء پر اس قادیان کو یزیدی صفت لوگوں کے پیدا ہونے کی جگہ بتایا ہے اور اس وجہ سے اس شہر کو دشق سے مشابہت دی ہے۔

معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان تمام براہین قاطع کے استعال کے بعد بھی مرزا قادیانی کو پورا اعتاد نہیں ہوا کہ ان کے خاطب لوگ ان کی تویلات اور تاجیہات پر ایمان لے آئیں گے۔اس لئے مذبذ بلوگوں کی تسلی کے لئے انہوں نے ایک اور صورت بھی پیش کی ہے اور وہ میر کہ فی الحال تو قادیان کو دشق سمجھ کرایمان لے آؤ۔ ہوسکتا ہے کہ بعد میں اصل دشق میں کوئی دوسرامسے نازل ہوجائے۔اس وقت دیکھا جائے گایہ تنجائش مرزا قادیانی نے ان الفاظ میں ظاہر کی ہے۔

''اب اگرچه میرادعولی تونهیں اور نه ایسے کامل تصری سے خدا تعالی نے میرے پر کھولا ہے کہ دشق میں کوئی مثیل مسیح پیدانہیں ہوگا۔ بلکہ میرے نزدیکے ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانہ میں خاص کر دشق میں کوئی مثیل مسیح پیدا ہوجائے۔ مگر خدا تعالی خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہر حال ہے کہ اس نے قادیان کو دشق سے مشابہت دی ہے۔'' (ازالہ او ہام ۲۵۰۰۷۔ نزائن جسم ۱۳۸)

اب مخضراً اس موضوع پر مرزا قادیانی کی چند مزید نصریحات کا ذکر کیا جاتا ہے۔اس کتاب کے محدود مقصد کے لئے تمام تاویلات کا ذکر کرنا غیر ضروری ہے اوراس کے لئے وقت اور گنجائش بھی نہیں اور بہر حال جولوگ دمشق کی نسبت مرزا قادیانی کی تاویل کو قابل قبول سجھتے ہیں۔ ان کے لئے دیگر توجیہات پرایمان لے آنا بھی چندال مشکل نہ ہوگا۔

تخیل کوسب سے زیادہ کام میں لانے کی ضرورت مرزا قادیانی کولفظ دجال کی تشریح میں پیش آئی ہے۔جیسا کہ پہلے کہا جاچکا ہے۔اوّل تو مرزا قادیانی نے بینظریہ پیش کیا کہ آخری زمانے میں کسی دجال کے خروج کا خیال ہی غلط ہے اور عقلی فقلی دونوں لحاظ سے ثابت نہیں۔ حیرت ہے کہ اس نظریہ کے باوجود مرزا قادیانی دجال کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر بری تحقیق کے بعد میے خیال پیش کیا کہ دجال سے مرادا کی فردوا صدنہیں ہے۔بلکہ حدیث میں بیلفظ ایک تمثیلی رنگ میں استعال ہوا ہے اور اس نام سے مقصد ایک قوم کی خاصیت کو ظاہر کرنا ہے۔
اپ موضوع کی مناسبت کے لحاظ سے مرزا قادیانی نے بعض جگہ تو دجال سے مرادانگریز قوم لی
ہے اور بعض جگہ پادریوں کا گروہ۔ مرزا قادیانی کے لئے اپنے دعویٰ مسیحیت کو ثابت کرنے کے
لئے کسی نہ کسی دجال کو پیش کرنا ضروری تھا۔ اس لئے جہاں حدیث میں فدکورہ دجال کے مافوق
العادت کا رناموں کا ذکر کیا ہے۔ وہاں اس سے مرادانگریز قوم لی ہے اور جہاں دجال کا مسلمانوں
ادر سے مقابلے کا ذکر آیا ہے۔ وہاں اس کوعیسائی پادریوں سے مقل کردیا ہے۔ اس خمن میں
اپنی حاجت کا ذکر بھی مرزا قادیانی نے تھلم کھلاکردیا ہے۔

(ازالہاوہام ۲۲۲،۷۲۱، خزائن جسم ۲۸۸) میں لکھتے ہیں۔ ''اس عاجز کے میے موعود ہونے پرینشان ہے کہ سے موعود کے طہور کی خصوصیت کے ساتھ بیعلامت ہے کہ دجال معہود کے خروج کے بعد آنے والا خروج کے بعد آنے والا معہود کے بعد آنے والا وئی سپائسے ہے جو سے موعود کے نام سے موسوم ہے اور ضرور ہے کہ وہ دجال معہود کے بعد نازل ہو سویہ عاجز دجال معہود کے فروج کے بعد آیا ہے۔ پس اس میں پھھٹک نہیں کہا گریثابت ہو جائے کہ دجال معہود کی فروج کے بعد آیا ہے۔ پس اس میں پھھٹک نہیں کہا گریثابت ہو جائے کہ دجال معہود کیجی پادر یوں اور عیسائی متعکموں کا گروہ ہے۔ جس نے زمین کواسپے ساحرانہ کا رناموں سے تہدو بالاکردیا ہے اور جو تھیک تھیک اس وقت سے زور کے ساتھ خروج کر رہا ہے تو ساتھ ہی اس عاجز کا میں موعود ہونا بھی ثابت ہوجائے گا۔''

اس صورت کے پیس نظر مرزا قادیانی نے پوراز وراس بات پرصرف کیاہے کہ کسی طرح ثابت ہوجائے کہ دجال کی تمام نشانیاں انگریزوں میں موجود ہیں۔اس بحث میں مرزا قادیانی نے اکثر انگریزوں اور پاور یوں کے ذکر کوآلیس میں خلط ملط کر دیاہے۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:'' دجال کے اعور لینی ایک آ کھ سے کا نا ہونے سے بیمراد ہے کہ دینی اور دینوی علوم کی دونوں آ تکھوں میں سے اس قوم کی ایک آ نکھروثن ہوگی اور دوسری ناکارہ اور بیظا ہر ہے کہ افرنگ کوزینی علوم میں نہایت درجہ کی مہارت حاصل ہے۔لیکن روحانیت سے بہرہ ہیں۔''
سے بہرہ ہیں۔''
(مخص از الدص ۵۰، خزائن جسم ۳۱۹)

اس ضمن میں مرزا قادیانی دوتین باتوں کونظرانداز کرگئے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے اعور نہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ کیا خدا تعالی کی نسبت دینی یا دنیاوی علوم میں مہارت ہونے یا نہ ہونے کے سوال کا تصور بھی ہوسکتا ہے؟ پھر حدیث کے الفاظ کے مطابق رسول اللہ نے صحابہ کواعور کی نسبت کسی شبہ میں نہیں چھوڑا۔ انہوں نے فرمایا کہ دجال کی ایک آئھوانگور کے ابھرے ہوئے

دانه کی مانند ہوگی اور ساتھ نمونہ بھی بتادیا کہ ابن قطن کود کھے لو۔بس د جال کی آئکھاس کی آئکھ کی طرح ہوگی۔

دجال کے گدھے پر سوار ہوکر آنے کی نسبت مرزا قادیانی کی دریافت ہیہے کہاس سے مرادریل گاڑی ہے جوانگریزوں نے ایجاد کی ہے۔ گدھے کے کانوں کے درمیان + کہاع (قریباً ۱۳۴۴گز) فاصلہ ہونے سے گاڑی کی لمبائی کی طرف اشارہ ہے۔ (گویا گدھے کے کانوں سے مراداس کا سرااور دم ہے)

حدیث میں گدھے کا رنگ بھی دیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ سفید براق ہوگا۔اس کی تشریح مرزا قادیانی نے ضروری خیال نہیں کیا۔ میں نے بڑے غور کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ غالبًا اس سے مراد گدھے کے نگہبان یعنی ریل کے گارڈ ہوں گے۔جن کی وردی عام طور پر سفید ہوتی ہے۔

تفنن برطرف، میرے لئے اس ضمن میں مزید کی کہا ممکن ٹہیں۔ قارئین اصل مدیث کے متن کی طرف دوبارہ رجوع کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ عبارت بحیثیت مجموعہ اس طرح کی تاویلات کی اجازت دیتی ہے جومرزا قادیانی پیش کررہے ہیں۔ یہ بھی تو خیال کرنا چاہئے کہ روایات کے مطابق رسول کریم اللے کے الفاظ کے کیامتی سجھتے ہیں۔ اس کا توایک ہی جواب ہے کہ دہ الوایات کے مطابق رسول کریم اللے کے الفاظ کوان کے ظاہر معانی پربی محمول کررہے تھے اورائی مفہوم کو ملحوظ رکھ کراپنے ہر طرح کے شبہات دور کررہے تھے۔ مثلاً جب انہیں بتایا گیا کہ دجال کے وقت میں بعض دن ایک سال کے برابر بھی ہوں گے تو انہیں نمازوں کے اوقات کا فکر لائق ہوگیا اور میں بعض دن ایک سال کے برابر بھی ہوں گے تو انہیں نمازوں کے اوقات کا فکر لائق ہوگیا اور میں انہوں نے اس بارے میں استفسار کیا۔ اگر رسول کریم اللے بھی جو حدیث میں درج ہے۔ حدیث کے مطابق میں مورج ہے۔ حدیث کے مطابق میں اور کے لئے تم اس لمبیدن کا اندازے کے مطابق محمول میں تقسیم کر لینا اور اس طرح نمازیں اوا کرنا۔

سنجیدہ کلام کا اولین مقصد خاطب کو اپنا مانی الضمیر سمجھانا ہوتا ہے۔ نہ کہ اس کو گمراہ کیا جائے۔ کیار سول کریم اللہ کا منصب بیتھا کہ سنقبل کی نسبت پیش گوئی کرتے اور وہ ایک مسلسل مہیلی ہوتی اور امت کا کوئی آ دمی اس کا درست مطلب نہ یاسکتا۔

تاویل کی ایک اور مثال پیش کر کے اس ذکر کوختم کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ نزول کے وقت حضرت میں کو دار (زعفرانی) چاوروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے ہول گے۔ جیسا کہ پہلے کھا جاچکا ہے۔ مرزا قادیانی نے

احادیث میں بیان کی ہوئی سب تفاصیل کی تاویل نہیں گ۔ بلکہ بہت میں باتوں کونظرانداز کر دیا ہے۔ نہ معلوم چا دروں کے معاملہ کی وضاحت انہوں نے کیوں ضروری خیال کی۔ زعفرانی چا در میں ملبوس ہونے کی نسبت مرزا قادیانی کا انکشاف یہ ہے کہ اس سے مراد مرزا قادیانی کی دو پیاریاں یعنی دردسراور ذیا بیطس ہیں جو کہ انہیں اوائل سے ہی لاحق تھیں۔ اس تاویل کی مزید توجیہ یہ کی گئی ہے کہ خواب کی تعبیر کے کام میں زرد کپڑے سے مراد بھاری ہوتی ہے۔ جھے علم تعبیر میں کوئی دست ہے۔ لیکن دست ہے۔ لیکن مرزا قادیانی نے ہمیں بینیں بتایا کہ وہ کس کے خوب کی تعبیر کر رہے ہیں۔ حدیث میں تو کسی خواب کا ذکر ہی نہیں۔

احادیث کی تاویل میں جوآ زادی مرزا قادیانی نے اپنے گئے جائز قراردی ہے۔ اپنے الہا مات کی تعبیر میں بھی اس سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پراپی کتاب 'اربعین' میں مرزا قادیانی نے اپنے چندالہا مات درج کئے ہیں جوان کے کہنے کے مطابق اس کتاب کی تصنیف سے ہیں سال پہلے کے ہیں اور مرزا قادیانی کی پہلی کتاب ' براہیں احمہ یہ' میں چھپ چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس اثناء میں بعض علاء نے مرزا قادیانی کے دعاوی کی بناء پران کے خلاف کفر کے تو کا قادیئے تھے۔ مرزا قادیانی کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ تکفیر کی اس مہم میں مولوی نذیر حسین دہلوی اور مولوی جمہ حسین بٹالوی پیش پیش تھے۔ اربعین میں مرزا قادیانی نے بیٹابت کے مرزا قادیانی کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں صاحبان کی طرف سے ان کی مخالفت کرنے اور اس کے کہ کی نسبت ' براہیں احمہ یہ' میں مندرج الہا مات بطورا کیک پیش گوئی کے ہیں اور ان کے ذرایعہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو پہلے سے خبر دے دی تھی کہ مولویوں کی طرف سے کفر کے فاوئی تیار نی جائیں گئے جائیں گے۔ ان پر دوسر سے ملاء کے دستخط کرائے جائیں گے اور پھران کی تشہر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو پہلے سے خبر دے دی تھی کہ مولویوں کی طرف سے کفر کے فاوئی تیار کے جائیں گئی البامی عبارت کہاں تک ان معانی اور تاویلات کی البامی عبارت کہاں تک ان معانی اور تاویلات کی مختل ہوگئی ہے جو کہ مرزا قادیانی نے (اربعین ص ۱۹ ماشیدر حاشیہ بڑائن جاس ۱۹۰۹) میں بیان کو جیں۔ متعلقہ الہامات عربی میں ہیں۔ میں پہلے ان کامتن اور لفظی ترجمہ پیش کرتا ہوں۔

"اذا يمكربك الذى كفر · اوقدلى ياها مان لعلى اطلع على اله موسى وانى لا ظن من الكاذبين · تبت يدا ابى لهب وتب ماكان له ان يدخل فيها الا خائفا وما اصابك فمن الله الفتنة ههنا فاصبر كما صبر اولوالعزم "اورجب تيرك ما تعمر كيااس مخض نے جس نے كفركى راه اختياركى دا عامان! ميرك لئ

آ گ روش کرشاید کہ موئی کے معبود کی اطلاع پاسکوں اور میں تو اس کو جھوٹوں میں سے خیال کرتا ہوں۔ٹوٹ گئے ہاتھ ابولہب کے اورٹوٹ گیا وہ خود۔اس کے لئے نہیں چاہئے تھا کہ داخل ہواس میں مگر اس حالت میں کہ وہ خاکف ہوار جو تکلیف تجھ کو پینچی ہے پس بیاللہ کی طرف سے ہے۔ یہ فتنہ ہے پس صبر کرجیسا کہ صبر کیا اولوالعزم لوگوں نے۔

اباس عبارت کاوہ ترجمہ اور تغییر ملاحظہ ہوجوم زا قادیانی نے کی ہے۔ تغییر کالفظ میں اپنی طرف سے کھے رہا ہوں۔ وگر نہ مرزا قادیانی تو صرف ترجمہ کھے کہ مضمون شروع کر دیا ہے۔ جس سے غیر عربی دان پر بیا اثر ہوسکتا ہے کہ بیہ اصل عبارت کا محض ترجمہ ہی بیان ہور ہا ہے۔ مرزا قادیانی کی بیان کردہ تشریح ان کے اپنے الفاظ میں بیہے۔ "ترجمہ اور یادکردہ وقت جب تیرے پرایک شخص سرا سر مکرسے تکفیر کا فتو کی دے گا۔

''ترجماوریاد کرده وقت جب تیرے پرایک حص سراسر مرسے تلقیرکا فقوئی دےگا۔
(یدایک پیش گوئی ہے۔ جس میں ایک بوقست مولوی کی نسبت خبر دی گئی ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے۔ جب کہ وہ سے موجود کی نسبت تکفیرکا کاغذ تیار کرے گا) اور پھر فرمایا کہ وہ اپنے بزرگ ہامان کو کہاس تکفیر کی بنیاد تو ڈال کہ تیرااثر لوگوں پر بہت ہے اور تو اپنے فتو کی سے سب کو برا فروختہ کرسکتا ہے۔ وہوتو سب سے پہلے اس گفرنامہ پر مہر لگا تا کہ سب علاء پھڑک آفیں اور تیری مہر کود مکی کروہ بھی مہر لگا دیں اور تا کہ میں دیکھوں کہ خدا اس شخص کے ساتھ ہے یا نہیں۔ کیونکہ میں اس کو جھوٹا سجھتا ہوں۔ ( تب اس نے مہر لگا دی) ابولہب ہلاک ہوگیا اور اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوگئے۔ (ایک وہ ہاتھ جس کے ساتھ مہر لگا دی) ابولہب ہلاک ہوگیا اور اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوگئے۔ (ایک وہ ہاتھ جس کے ساتھ مہر لگا ئی یا تکفیر عمول کو بیٹر اور دوسراوہ ہاتھ جس کے ساتھ مہر لگائی یا تکفیر خدا کی طرف سے ہے۔ جب وہ ہامان تکفیر نامہ پر مہر لگا دے گا تو بڑا فتنہ بر پا ہوگا۔ پس تو صبر کرجیسا کہ اولوالعزم نبیوں نے صبر کیا۔ بیاشارہ حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت ہے کہ ان پر بھی یہود کے خدا کی طرف نے مرکیا۔ بیاشارہ حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت ہے کہ ان پر بھی یہود کے لیے طبح مولو یوں نے فرکا فتو کی کھا قوا اور اس الہام میں خدا تو الی نے اس امر میں بھی حضرت عیسی علیہ السلام سے مشابہت ہو جائے اور اس الہام میں خدا تعالی نے اس امر میں بھی حضرت عیسی علیہ السلام سے مشابہت ہو جائے اور اس الہام میں خدا تعالی نے استفتاء کھنے والے کانام فرعون رکھا اور فتو کی دینے والے کانام جس نے اقال فتو کی دیا ہان اپنے کفر پر مرے گا۔ لیکن فرعون کی وقت تعجب نہیں کہ بیاس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ہامان اپنے کفر پر مرے گا۔ لیکن فرعون کی طرف اشارہ ہو کہ ہامان اپنے کفر پر مرے گا۔ لیکن فرعون کی وقت جب خدا کا ادارہ مو کہ گا۔ لیکن فرعون کی وقت جب خدا کا ادارہ دی ہوگے گا۔ امنت بالذی المنت بہ بنو اسر اقبیل''

اصل الفاظ پھر پڑھئے اور اس طویل ترجمہ اور تاویل کا ان سے مقابلہ کیجئے۔ یہ فیصلہ میں آپ پر ہی چھوڑ تا ہوں کہ بیان کردہ الہامات سے اس طرح کے معانی لینے میں مرز ا قادیانی کہاں تک حق بجانب ہیں۔اس طمن میں یہ بھی یادرہے کہ مرزا قادیانی کواعتراف ہے کہ خود الہا می عبارت' ہرا ہین احمد یہ' میں اس ترتیب سے نہیں کھی ہوئی۔جس میں کہ مرزا قادیانی نے ایک خاص مضمون کے ثبوت کے لئے اسے اربعین میں درج کیا ہے۔وہ یہ بھی تشلیم کرتے ہیں کہ الہامات کے یہی کلڑے مرزا قادیانی کی ہی دوسری کتب میں مختلف ترتیبوں سے لکھے جا بچکے ہیں۔ لیکن وہ اس میں کوئی قباحت خیال نہیں کرتے۔اس بارے میں ان کی پوزیشن ہے۔

''چونکہ کی دفعہ کی ترتبوں کے رنگ میں بیالہامات ہو بچے ہیں۔اس لیے فقرات کے جوڑنے میں ایک خاص ترتیب کا لحاظ نہیں۔ ہرایک ترتیب فہم کہم کے مطابق الہامی ہے۔''

یدامر مرزا قادیانی نے آسانی سے نظرانداز کر دیا ہے کہ جن الہامات پر وہ انحصار کر رہے ہیں۔ان کا بیشتر حصد قرآن کی آیات ہیں اورا گرفہم ملہم کے مطابق ان کی ترتیب مقرر ہوتی ہے تواصل ملہم نے مرزا قادیانی کے زمانہ سے بہت پہلے اس عبارت کو ترتیب دی ہے۔(اور خدا کا شکر ہے کہا یک ہی ترتیب قراریائی ہے اور وہ اب تک قائم ہے)

مرزا قادیانی نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ کب پہلی باران کے اپنے ذہن میں الہامات کے وہ معنی آئے جوانہوں نے ۱۹۰۰ء میں اربعین کے ذریعہ لوگوں کے سامنے پیش کئے۔ قیاس یہی ہے کہ مرزا قادیانی کو بیرمعانی تکفیر کے فتو وَں کے بعد سو جھے ہیں۔

غضب ہیہ کہ الہا مات کے ان معانی کو جوکسی کے وہم و مگان میں بھی نہ آسکتے تھے۔
مرزا قادیانی اپنے مخالفین کے لئے جمت قرار دیتے ہیں۔ مثلاً اسی کتاب اربعین میں ایک دوسرے
مقام پر عربی کی ایک لمبی عبارت کھی ہے اور اس کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ بیان کے وہ الہا مات
ہیں جو بہت عرصہ پہلے'' براہین احمد ہی'' میں چھپ بچکے ہیں۔ مرزا قادیانی کے کہنے کے مطابق
ہراہین کی اشاعت کے وقت ان کے حریف علماء مثلاً مولوی محمد حسین وغیرہ نے بڑے تعریفی الفاظ
میں ریویو کیا تھا۔ اس لئے اب بیعلاء مرزا قادیانی کی مخالفت کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں۔
میں ریویو کیا تھا۔ اس لئے اب بیعلاء مرزا قادیانی کی مخالفت کرنے میں حق بجانب نہیں ہیں۔

سابقہ عبارت کی طرح ان الہامات کے بعض حصے بھی قرآنی آیات کے کلڑے ہیں۔ لیکن جس نئ'' الہامی ترتیب'' سے مرزا قادیانی نے لکھے ہیں۔اس سے باالکل بے جوڑ اور مبہم ہوگئے ہیں۔ بہر حال اس عبارت کا ایک حصہ نقل کر کے اوّل اس کا لفظی ترجمہ لکھتا ہوں اور پھر مرزا قادیانی کا استدلال پیش کیا جائے گا۔

"اردت ان استخلف فخلقت ادم ، يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة يا احمد اسكن انت وزوجك الجنة ، يا مريم اسكن انت وزوجك الجنة تموت

واناراض منك فادخلو الجنة انشاء الله امنين، سلام عليكم طبتم فادخلواها المنين الله في حلل الانبياء الله فادخلواها المنين الله في حلل الانبياء الله فادخلواها المنين الله في حلل الانبياء الله على المراهيم صافيناه ونجيناه من الغم تفردنا بذالك فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلّى "مين في اراده كيا كرا پنافليفه بناؤل پس مين في دم كو پيدا كيادات وم تو اور تيرازوج اور تيرا بوي جنت مين ربود المريم تو اور تيرازوج جنت مين ربود و مركاو دمين تحصد راضي بول كالهورت مين انشاء الله امن كما تحديم پرسلام بود تم في الله كي دين داخل بواس مين امن كما تحداس في آدم كو پيدا كيا اوراس كوبزرگي دي دالله كري انبياء كلباس مين سلام بوابرا يم پر ميم في السيم بيدا كيا اوراس كوبزرگي دي ما تي يكيا؟ پس مقام ابرا يم سے جائن ان بناؤ۔"

(براین احدیم ۱۹۲۰،۲۹۷، ۲۹۲۰،۲۴۵ فزائن جاص ۸۵۸،۵۹۹،۷۷)

اب اسى عبارت كا مرزا قاديانى كا اپنا كيا مواتر جمه اوراس پرجنى استدلال و برغم خود اتمام جحت ملاحظه مو كلصة بين: ترجمه: "مين نے اراده كيا كه ايك خليفه پيدا كروں ويس نے آدم كو بنايا اے آدم تو اور تيرے دوست اور تيرى بيوى بہشت ميں داخل ہو۔ اے احمد تو اور تيرے دوست اور تيرى بيوى بہشت ميں داخل ہو۔ اے احمد تو اور تيرى عورت تيرے دوست اور تيرى بيوى بہشت ميں داخل ہو۔ اے مريم تو اور تيرے دوست اور تيرى عورت بہشت ميں داخل ہو۔ تو اس حالت ميں مرے گا كه ميں تجھے سے راضى ہوں گا اور خدا كے ضل سے تو بہشت ميں داخل موگا۔ مرابعين من داخل موگا۔ سلامتى كے ساتھ و پاكيزگى كے ساتھ دامن كے ساتھ بہشت ميں داخل موگا۔ اور اس كو علوں ميں سے دائل و مركوبينى تجھوكو پيدا كيا اور اس كو عزت دى۔ يہذا كا رسول ہے۔ نبيوں كے حلوں ميں سے دائر ايم برسلام (يعنی اس عاجز پر) ہم نے اس سے محبت كی اور غم سے نجات دى۔ ہم نے ہى يہ كيا۔ پستم ابراہيم برسلام (يعنی اس عاجز پر) ہم نے اس سے محبت كی اور غم سے نجات دى۔ ہم نے ہى يہ كيا۔ پستم ابراہيم كے قدم پر چلو۔ "

(اربعین اص ۱۸ تا۲۶ خزائن ج ۱۷ س۲۲ تا ۲۸۲۸)

اس جگہ تک وہ عبادت ہے جومرزا قادیانی نے عربی الہامات کے ترجمہ کے طور پر پیش کی ہے۔ عربی زبان سے معمولی واتفیت رکھنے والے اصحاب بھی جان سکتے ہیں کہ محض ترجمہ میں ہی کس قدرتح بیف کی گئی ہے۔ اپنی طرف سے مضمون بڑھادیا گیا ہے اور بالکل بے بنیاد تاویل سے کام لیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو کہ کس طرح تین دفعہ'' اور تیرے دوست' کے الفاظ بغیر وجہ کے ترجمہ میں شامل کر لئے گئے ہیں اور پھر بغیر کسی قرینہ کے آ دم اور ابرا ہیم کے ساتھ ''لیخی تجھو'' اور''لینی اس عاجز کو' زیادہ کر کے اس عبارت کا مخاطب اپنے آپ کو قرار دے دیا ہے اور اس تصرف کے لئے کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا گیا۔ بدام بھی دلچیپ ہے کہ الہامی عبارت کو مکمل طور پر اپنی ذات سے وابستہ کرنے کے شوق میں مرز اقادیانی نے زوج مریم کا ترجم بھی ''مرمیم کی بیوی'' کردیا ہے۔

(اربعین نمبراص ۲۱ بزنائن ج ۱ص ۳۲۹،۳۲۸)

## يهال چندامورقابل غور بين:

ا است براہین احمد بید میں مرزا قادیانی نے ندکورہ الہامات کے ساتھ اس امرکی تقریح کردی تھی کہ ان میں مندرجہ تعریفی کلمات فی الحقیقت رسول کریم کی ذات کے متعلق ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ''اور ان کلمات کا حاصل مطلب تلطفات اور برکات الہیہ ہیں۔ جو حضرت خیرالرسل کی متابعت کی برکت سے ہرایک کامل مؤمن کے شامل حال ہوجاتی ہے اور حقیقی طور پر مصداق ان سب عنایات کا آنخضرت الله ہیں اور دوسرے سب طفیلی ہیں اور اس بات کو ہرجگہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہر ایک مدح وثناء جو کسی مؤمن کی الہامات میں کی جائے۔ وہ حقیقی طور پر آخضرت الله کی مدح ہوتی ہے۔' (براہین ۴۸۸،۴۸۹ حاثید درحاثیہ بخزائن جام ۱۸۸،۵۸۱) مثریت کی سال بعد تک آخضرت کی سال بعد تک میں میں کو سال بعد تک میں میں بی بیار میں کو سال بعد تک میں سال بعد تک میں سال بعد تک بین سال بعد تک میں سال بعد تک میں سال بعد تک میں سال بعد تک بین سال ب

مرزا قادیانی نے اپنی نسبت مجدد، مسیح یا مہدی ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بلکہ دوسرے مسلمانوں کی طرح مسیح کے جسمانی نزول کے قائل اور منتظر تھے۔ چنانچی فرماتے ہیں۔''اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لامی http://www.amtkn.org

مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے توان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔''

یہ بحث کہ کیونکر بعد میں مرزا قادیانی نے اپنا عقیدہ تبدیل کرلیااور یہ دعویٰ کردیا کہ وہ خود سے موعود ہیں۔ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں صرف اس امر کی طرف توجہ دلا نامقصود ہے کہ جن الہامات کے ذریعہ خود ملہم پراپنے سے ہونے کا راز نہ کھل سکا۔ان پرمولوی محمد حسین کیونکراس بناء یراعتراض کرتے کہ ان الہامات سے تواس شخص کا مسیح ہونا ثابت ہوتا ہے؟

یدامورمرزا قادیانی کے خالف مولوی صاحبان کے مکتۂ نگاہ کے مطابق کھے گئے ہیں۔ میرےاپنے عقا کد مختلف ہیں۔ میں قرآن کے بعد کسی شکل میں الہام کا قائل نہیں ہوں اور اپنی اس رائے کوعقیدہ ختم نبوت کا لازمی اور نا قابل اسٹناء منطقی نتیجہ بھتا ہوں۔اس موضوع پراس کتاب کے ایک علیحدہ باب میں مفصل بحث کی گئے ہے۔

تاویل کی ایک اور مثال پیش کر کے میں اس باب کوختم کرتا ہوں۔تحریر کے یہ چند نمونے مرزا قادیانی کار جحان طبع اور طرز استدلال سامنے لانے کے لئے درج کئے گئے ہیں۔اگر قارئین کواس معاملہ میں زیادہ دلچسی ہوتو مرزا قادیانی کی اصل کتب پڑھیں۔ان میں جگہ جگہ بعید از قیاس تاویلات اور نا قابل فہم استدلال کے نمونے ملیں گے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے تہید کرلیا تھا کہ کسی بات کے سید ھے سادے معنی نہ کریں گے اور حتی الوسع ہر مضمون سے کوئی نئی اور عجیب وغریب بات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔اس روید کے وہ اس قدرعادی ہوگئے تھے کہ انہوں نے اپنے حق میں حقیر سے فائدہ کے لئے ہر طرح کی تخریف وتاویل کو جائز قرار دے لیا۔ اس قتم کے رجحان کا ایک نفسیاتی اثریہ ہوتا ہے کہ پچھ عرصہ کی مشق کے بعد انسان کو اس طرح کی نکتہ آفرینی میں لطف آنے لگتا ہے اور وہ اس سے الگ ہوکر سوچ ہی نہیں سکتا۔

کتاب اربعین جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اس ارادہ کے ساتھ لکھنی شروع کی تھی کہ اس میں اپنی صدافت پر چالیس دلائل پیش کریں گے۔ شروع میں مرزا قادیانی کا خیال کتاب کو چالیس قسطوں میں شائع کرنے کا تھا۔ چنانچہ کتاب کے پہلے حصہ لینی (اربعین نمبراص ا، خزائن جے اص ۳۴۳) کے شروع میں مرزا قادیانی نے کتاب کی نسبت یہ بدایت کھی۔

''نصیحت: وہ تمام دوست جن کے پاس وقاً فو قاً پینمبر ﷺ جا کیں وہ ان کوجمع کرتے

جائیں اور پھرتر تیب وارایک رسالہ کی صورت میں بنالیں اوراس رسالہ کا نام ہوگا۔ 'اربعین لا تمام المحجة علیٰ المخالفین ''آج میں نے اتمام جمت کے لئے بیارادہ کیا ہے کہ خالفین اور مکرین کی دعوت میں چالیس اشتہار شائع کروں۔ تاکہ قیامت کومیری طرف سے حضرت احدیت میں بیججت ہوکہ میں جس امر کے لئے بھیجا گیا تھا اس کومیں نے پوراکیا۔''

اپناس ارادہ کی مزید تشریح مرزا قادیانی نے کتاب کے حاشیہ میں اس طرح کی ہے: ''اس اشتہار کے بعد انشاء اللہ ہرایک اشتہار بشر طیکہ کوئی روک پیش نہ آجائے لکلا کرے گا۔ جب تک کہ چالیس اشتہار پورے ہوجائیں۔''

بعد میں چاراشہار یارسالے لکھنے پر مرزا قادیانی نے کتاب ختم کر دی اور چالیس اشتہار پورا کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔ اس میں کوئی خاص بات نقی۔ مصنفوں کی بہترین کوشش کے باوجود بعض کتب نامکمل رہ جاتی ہیں۔ بہر حال یہ ایک معمولی سا معاملہ تھا اور معذرت کے چند الفاظ لکھ دینا کافی تھا۔ لیکن نہ معلوم اپنے فن کے تقاضے سے مجبور ہوکر یا مخالف مولو یوں کے اعتراض کے ڈرسے مرزا قادیانی نے اس امر کے لئے بھی سند تلاش کر کے پیش کردی ہے۔ یہ کہنے کا بعد کہ رسالے توقع سے زیادہ لیے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ: ''در تھیقت وہ امر پورا ہو چکا۔ جس کا میں نے ارادہ کیا تھا۔ اس لئے میں نے ان رسائل کو صرف چار نمبر سے کر تحقیف شرح بھارے ہمارے خدائے عزوجل نے اوّل بچاس نمازیں فرض کیں۔ پھر تحقیف شرح بیان کے قرار دے دیا۔ اس طرح میں جس کی سنت پر کرکے چاہ کی سنت پر کرکے جارکو بجائے نمبر چالیس کے قرار دیتا ہوں۔''

(اربعین نمبر۴ ص۱۱ خزائن ج ۱ ص ۴۳۲)

## مقام حديث اورنز ولمسيح

گذشتہ چندسالوں میں حدیث کا مقام ایک شدید اور پر جوش بحث کا موضوع بناہوا ہے اور جوں جوں وقت گذرتا ہے اس بحث میں آئی بڑھ رہی ہے۔ پرانے کمتب خیال کے بزرگوں کواصرار ہے کہ ایک مسلمان کے لئے یہ کافی نہیں کہ تو حیداور رسالت پر ایمان لے آئے اور قرآن کو من جانب اللہ مان لے۔ بلکہ احادیث پر ایمان لا تا بھی ویسا ہی ضروری ہے۔ ان کے نزد یک رسالت پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہے کہ رسول کریم ایک کے فرمان پر بے چون وچراعمل کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں جس گروہ کو مشکرین حدیث کہا جاتا ہے وہ فی الواقعہ حدیث کے مشر نہیں ہیں۔ بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی روایت کا احادیث کی مشند کتا ہوں میں حدیث کے مشر کتابوں میں

آ جانا اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ بیر حقیقاً خبر رسول ہے۔ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہر روایت کو عقلی اور نقلی لحاظ سے پر تھیں۔ یہ دیکھیں کہ بیر قرآنی احکام کے خلاف ہے یا موافق۔ تاریخی واقعات اور اسی مضمون کی دیگر روایات سے اس کا مقابلہ کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ بیر وایت الہی صفات اور رسول اکر مہلی ہے ہے اس ارفع کر دار کے مطابق ہے جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے اور جس کو عقل سلیم مانتی ہے۔

یہ اُمتحان اس لئے نہیں ہیں کہ اگر رسول کا قول۔ان پر پورانہ اتر ہے تو اس کوروک کردیا جائے۔ بلکہ ان کے ذریعہ بیدریافت کرنا ہوتا ہے کہ آیا جس قول کورسول اکر م اللے ہے کا قول کہا جارہا ہے وہ حقیقت میں رسول کا قول ہے یانہیں۔اس دور میں احادیث کی نسبت اس طرح کی جرح وقدح کوروار کھنے والا طبقہ متنقیم الرائے علاء کے نزدیک مشکر حدیث کہلاتا ہے۔

کسی بھی موضوع پر بحث ہو۔ایک عام اور سہل لیکن گراہ کن حربہ یہ استعال کیا جاتا ہے کہ فریق خالف کی طرف وہ اعتقادات منسوب کئے جاتے ہیں۔جو فی الواقع اس کے اعتقادات نہیں ہوتے۔ یا پھر ان اعتقادات کی ایک نا قابل شاخت حد تک سنخ شدہ صورت ہوتی ہے اور اس مفروضہ کی بنیاد پر فریق خالف پر تقید کی جاتی ہے۔ پیطریق بحث جیتنے کے لئے مفید ہوسکتا ہے۔ کیکن اگر بحث کا مقصد دیانت داری سے فریق خالف کوقائل کرنا یا حقیقت پر پہنچنا ہوتو ظاہر ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں۔

کوئی مسلمان حدیث کا منگر نہیں ہوسکا۔ لیکن پہلے یہ تو ثابت ہونا چا ہے کہ جس تول کو رسول اکرم اللہ کے کا مرف منسوب کیا جارہا ہے۔ وہ فی الواقع رسول کا قول ہے بھی۔ حدیث کے انتہائی فدائیوں کو بھی اس سے انکار نہیں کہ کی روایت کی نسبت محض یہ دعو کی کردینا کا فی نہیں کہ اس میں بیان کیا ہوا واقعہ رسول کر پیم اللہ کے کا طرف منسوب کیا گیا ہے۔ بلکہ اس کی صحت کی نسبت تحقیق میں بیان کیا ہوا واقعہ رسول کر پیم اللہ کے کہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ حدیث کی جمایت میں آج کل جو کتب کصی جارہی ہیں۔ ان میں آپ کو ان اصولوں کا ذکر ہیں۔ حدیث کی جمایت میں آج کل جو کتب کصی جارہی ہیں۔ ان میں آپ کو ان اصولوں کا ذکر مطل گا۔ مثلاً مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی شخ النفسر والحدیث جامعہ اشر فیدلا ہور کی کسی ہوئی ایک کیا بیاب: ''جیت حدیث' اس وقت ہمار سے سامنے ہے۔ اس میں مصنف نے''معیار بر ہائی'' کے عنوان کے تحت پندرہ ایسے امور درج کئے ہیں۔ جن میں سے کسی کا حدیث میں پایا جانا اس کے موضوع ہونے کی علامت ہے۔ ان میں سے چندا یک یہ ہیں۔

موضوع ہونے کی علامت ہے۔ ان میں سے چندا یک یہ ہیں۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

۲..... سنت متواتره کے خلاف ہو۔

ا است. شریعت کے قواعد کلیداور مسلمہ کے خلاف ہو۔

۵..... سلسلهٔ سند میں کوئی ایک راوی بھی ایسا ہوجس کا ایک مرتبہ بھی مدت العمر میں جھوٹ ثابت ہوگیا۔اس کی کوئی روایت بھی با جماع محد ثین معتبر نہیں۔

۲..... جس زمانه کا واقعه بیان کرے وہ تاریخی شہادت کے صریح خلاف ہو۔

ے..... حدیث کے الفاظ یامعنی ایسے رکیک ہوں کہ قواعد عربیت کے مطابق نہ ہوں۔ یا شان نبوت ورسالت کے مناسب نہ ہوں۔

۸..... معمولی کام پرغیرمعمولی ثواب اور اجر کا وعده ہو۔ یامعمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو۔

9...... حدیث کسی ایسے محسوں اور مشاہد واقعہ کے بیان پر ششمل ہوکہ اگر وہ وقوع میں آتا ہوتو ہزاروں اس کے روایت کرنے والے ہوتے۔ مگر بایں ہمہ سوائے اس ایک راوی کے اورکوئی روایت کرنے والانہیں۔

بہت مفید ہوسکتے ہیں۔ لیکن مشکل بیہ ہے کہ علماء موجودہ دور کے سی ضخص کوان اصولوں سے استفادہ کرنے کا بجاز نہیں شجھتے علماء کے محدود طبقے سے باہرتو کسی کا بیت ہی تسلیم نہیں کیا جا تا کہ وہ دینی کرنے کا بجاز نہیں شجھتے علماء کے محدود طبقے سے باہرتو کسی کا بیت ہی تسلیم نہیں کیا جا تا کہ وہ دینی معاملات میں آزادانہ تحقیقات سے کوئی رائے قائم کرے۔ اس نقط اُ نگاہ کی وضاحت کے لئے محونہ کے طور پر کتاب 'اسلام اور عقلیات' مصنفہ مولا ناا شرف علی تھانوی کا ایک اقتباس پیش کیا جا تا ہے۔ فرماتے ہیں: ''ہم ان کو (یعنی غیر علماء کو) رائے دیتے ہیں کہ قاعدہ مسلمہ بین العقلاء جا تا ہے۔ فرماتے ہیں: ''ہم ان کو (یعنی غیر علماء کو) رائے دیتے ہیں کہ قاعدہ مسلمہ بین العقلاء کریں۔ بلکہ اس فن رجال '' پڑمل کریں اور جو کام ان کے کرنے کا تبیل ہے۔ اس میں دخل نہ دیا کریں۔ بلکہ اس فن کے جانے والوں پر چھوڑ دیا کریں۔ اگر بیر بی کا جملہ ان کی تجھ میں نہ آوے کراعلی کریں۔ بلکہ اس فن کے ورز اور واکسرائے تک ایک معمولی ڈاکٹر کے تھم میں دخل نہیں دیتا۔ دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ڈاکٹر نے کم میں دخل نہیں دیتا۔ دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ڈاکٹر نے درا دیہ میں ہو بالے کا تم لگا کر بعض دفعہ ڈاکٹر نے درا دیو میں ہو بالے کا تم لگا کر بعض دفعہ ڈاکٹر نے درا دیں میں بھی اس سے کام لیجئے اور دنیا کے کام آپ سے بیکے اور دین کے کام علماء پر چھوڑ نہ کے جو در دین میں بھی اس سے کام لیجئے اور دنیا کے کام آپ سے بیکئے اور دین کے کام علماء پر چھوڑ نہا کہ کے جو درا کے کام علماء پر چھوڑ

دیجے۔ جب علاء کوکوئی عدالتی کام پیش آتا ہے تو وہ اس کو جز اُوکلا آپ لوگوں کے سپر دکر دیجے۔'
ہیں۔اس طرح آپ کوجودین کا کام پیش آوے آپ اس کو جز اُوکلا علاء کے سپر دکر دیجئے۔'
ہیں۔اس طرح آپ کو حدیث کی جرح لین خود اس دور کے علاء بھی اپنے آپ کو حدیث کی جرح وقعد مل کا اہل قر ارنہیں دیتے۔ بلکہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس بارے ہیں جو تحقیقات بھی ممکن تھی وہ آج سے کئی سوسال پہلے ہو پھی ہے اور احادیث کی صحت کے بارے میں انکہ کی رائے حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر معتقدین حدیث اور منکرین حدیث میں اصل تناز حدیث کی جمت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں نہیں۔ بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ منکرین حدیث ہو دی یا نہ ہونے کے بارے میں نہیں۔ بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ منکرین حدیث ہے دیوگل کرتے ہیں کہ احادیث کو اب بھی درایت اور روایت کی میزان پر پر کھا جاسکتا ہے۔ بیاوگل حدیث کے منکر ہیں۔ اس لئے ان کو منکر حدیث کا نام دینا زیادتی ہے۔ فی الواقعہ بھی طبقہ علی معتقد نہیں ہیں۔ اس لئے ان کو منکر حدیث کا نام دینا زیادتی ہے۔ فی الواقعہ بھی طبقہ حدیث کا معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ کی رائے کی کر رائے کے معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ کی رائے کے معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ کی رائے کے معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ کی رائے کے معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ کی رائے کے معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ کی رائے کے معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ کی رائے کے معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ کی رائے کے معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ کی رائے کے معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ کی رائے کے معتقد نہیں ہیں۔ بلکہ اپ شیوخ

یدایک وسیع بحث ہے اور ہم اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ دونوں جانب سے کشرت سے لئر پی شائع ہو چکا ہے اور ہور ہا ہے۔ ہمارے سامنے نبتاً ایک محدود مسئلہ یعنی ظہور مہدی اور نزول سے ہے۔ اس لئے ہم احادیث کے صرف اس حصہ سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس کا اس عقیدہ سے براہ راست تعمل ہے۔ اس محدود حصہ پر تقید میں بھی ہم صرف درایت کے معیار سے استفادہ کرنے پر اکتفاء کریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ احادیث کی صحت کے بارے میں ہم اسی اصول کو فیصلہ کن سجھتے ہیں۔ دوسر سے روایت کے اصول اور ان کا اطلاق علم حدیث کا ایک نہایت درجہ دقیق اور پیچیدہ فئی شعبہ ہے۔ (مصنف کو اعتراف ہے کہ اسے اس میں کوئی قابل لیا ستعداد حاصل نہیں ہے) خود علماء میں سے بھی چندایک حدیث کے ماہرین ہی ایسے ہیں جو اسماء الرجال کے علم کو کما حقہ بھے ہیں اور تقید کا مرحلہ تو اس سے کہیں آگے ہے۔ اس تنقید کے اہل شاید گئتی کے چندا صحاب ہوں گے۔ پھی مرحمہ واد مطلوع اسلام ''کے چند شاروں میں نزول سے کی اصاحب مول گئتی ہوئی تھی۔ جن قار مین کوموضوع کے اس پہلو احادیث پر ایک نہایت مبسوط اور عالمانہ تنقید شائع ہوئی تھی۔ جن قار مین کوموضوع کے اس پہلو احدیث پر ایک نہایت مبسوط اور عالمانہ تنقید شائع ہوئی تھی۔ جن قار مین کوموضوع کے اس پہلو قار مین کو لیا ہوں گئتی ہوئی تھی۔ جن قار مین کوموضوع کے اس پہلو قار مین کو لیفین ہوجائے گا کہ روایت کے مسلمہ اصول، تاریخی قر ائن اور داخلی شہادت کی روسے تھی بیا حادیث سے اعدادیث ساقط الاعتبار ہیں۔ دوسرے ان مضامین کو پڑھ لینے کے بعد غالباً اکثر قار مین کی گئی ہو اعدادیث ساقط الاعتبار ہیں۔ دوسرے ان مضامین کو پڑھ لینے کے بعد غالباً اکثر قار مین کی

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف الکی http://www.amtkn.org

اس طرز تنقید میں دلچین بھی باقی ندرہے گی۔

مثال کے لئے تقید کے سمندر کے ایک چھوٹے سے کلڑے سے گزرنے کی کوشش کیجئے۔ زول مینے کی نسبت بخاری کی ایک حدیث پراپی تقید کا آغاز علامہ تمنا عمادی نے اس طرح کیا ہے۔ نزول مینے کی نسبت بخاری کی ایک حدیث پراپی تقید کا آغاز علامہ تمنا عمادی نہاں حدیث حدثنا آخی انا لیقوب بن ابراہیم کر کے شروع ہوتی ہے۔ یہ اسحاق کون ہیں؟ اللہ ہی جانے امام بخاری پندرہ آئی سے روایت کرتے ہیں۔ شار جین کہتے ہیں کہ یہاں آئی بن ابراہیم مراد ہیں تو امام بخاری سات آئی بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں۔ آئی بن ابراہیم بن مخلد بن ابراہیم مراد ہیں ہوئی بن ابراہیم بن فعر البخاری ابوابراہیم اسعدی، آئی بن ابراہیم بن مخلد بن ابراہیم بن مطر المعروف بابن را ہویہ، آئی بن ابراہیم بن مجم الصواف الباہلی ابولیعقوب البحری، آئی بن ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن مذیح البولیقوب آئی بن ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن مذیح البولیقوب آئی بن ابراہیم ابن البراہیم بن ابراہیم ابن البراہیم ابن البرائیل بن ابولیعقوب المروزی نزیل بغداد (روی عند البخاری فی الا دب) "

غرض اگر کہیں امام بخاری حد شااسخی بن ابراہیم بھی کھیں جیسا کہ متعدد جگہ ہے توقطعی طور سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کون آخی بن ابراہیم ہیں ۔لیکن ابوعلی الجبائی نے یہاں آسخی بن راہویہ یا آسخی بن منصور میں سے کسی کے ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے ۔ چونکہ یہاں صرف اسحاق ہے ۔ بلا اظہار نسبت مگر ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ یہاں آسخی بن راہویہ ہی مراد ہیں ۔ کیونکہ ابن راہویہ کی عادت ہے کہ وہ حد شاکھی نہیں کہتے ۔ جب کہتے ہیں اخبر نا ہی کہتے ہیں ۔ (اور یہاں انا ہے جواخبر نا کا مخفف ہے ) اس لئے یقینا ابن راہویہ ہی یہاں مراد ہیں ۔

میں نے سیح بخاری پرایک سرسری نظر دوڑائی تو ابن جمر کے اس استقر اء کو غلط پایا۔
ابن را ہو یہ عام محدثین کی طرح صرف عن کا لفظ بھی استعال کرتے ہیں۔ جیسے بخاری جلداوٌل
ص ۱۸، باب فصل من علم علم میں امام بخاری لکھتے ہیں۔ حدثنا اکتی عن ابی اسامہ، حاشیہ بین
السطور میں لکھا ہے کہ بیابن را ہو یہ ہیں اور حاشیہ پر جہاں قسطلانی وغیرہ سے اساء الرجال کی
تشریح ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جب اسحق بغیر کسی نسبت کے ہوتو صبحے بخاری میں ابن را ہو یہ ہی
مراد ہوں گے۔ جیسا کہ جبائی نے (سعید) ابن امسکن کا قول قل کیا ہے۔ لیکن میر بھی اس سرسری
مطالحے میں غلط ہی تظہرا۔

یہ تقید کی صرف تہید ہے۔ پوری تقید (صرف ایک حدیث کی) رسالے کے ساٹھ صفحات پر چیلی ہوئی ہے۔ نزول عیسیٰ اورظہور مہدی کے عقیدہ کے خلاف سب سے اہم امریہ ہے کہ قرآن میں اس سارے معاملے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ احمد یہ جماعت کو ہمارے اس بیان سے بھی اختلاف ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی متعدد آیات میں آخری زمانہ میں فتنہ دجال کی پیش گوئی کی ٹی ہے اور یہ بھی پیش گوئی موجود ہے کہ اس فتنہ کے انسداد کے لئے سے موعود اور مہدی معبود کو مبعوث کیا جائے گا۔ جماعت احمد یہ کے علاء کے اس مؤقف پر ہم ایک الگ باب میں بحث کریں گے۔ فی الحال اس مفروضہ کو درست تسلیم کرتے ہوئے استدلال کیا جاتا ہے کہ فی الحال اس مفروضہ کو درست تسلیم کرتے ہوئے استدلال کیا جاتا ہے کہ فی الحال اعراد کرنہیں ہے۔ ویسے مسلم طور پر دجال اور مہدی کے تو الفاظ ہی قرآن میں موجو ذبیس ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا بھی ذکر نہیں ہے۔

یہ سوال مرزاغلام احمد قادیانی کے زمانے میں ہی اٹھایا گیا تھا کہ جب قرآن میں نزول مسیح کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس بارے میں احادیث پر کیوں کریقین کیا جاسکتا ہے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی نے کتاب (شہادۃ القرآن صا، نزائن ج۲ س۲۹۷) اس طرح کے ایک اعتراض کے جواب میں کسی ہے۔ اس کتاب کی ابتداءان الفاظ سے کی گئی ہے: ''ایک صاحب عطاء محمد نام اپنے خطام طبوعہ اگست ۱۸۹۳ء میں مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ آپ می موعود ہیں یاکسی می کا ہم کو انتظار کرنالازم وواجب ہے۔''

''اس جگہ سب سے پہلے ہے بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ معرض صاحب کا ہے فہ بہ ہے کہ حضرت عیسیٰ در حقیقت فوت ہوگئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن نثریف میں بتقریح موجود ہے۔ لیکن وہ اس بات سے منکر ہیں کہ عیسیٰ کے نام پر کوئی اس امت میں آنے والا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ احادیث میں پیش گوئی موجود ہے۔ مگراحادیث کے بیان کردہ پائی اعتبار سے ساقط سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احادیث زمانہ دراز کے بعد جمع کی گئی ہیں اور اکثر مجموعہ احاد ہیں اور مفیح موجود کی خرکو جواحادیث کی روسے ثابت ہے۔ حقیقت شبتہ مفید یقین نہیں ہیں۔ اس لئے وہ سے موجود کی خرکو جواحادیث کی روسے ثابت ہے۔ مقیقت شبتہ خال نہیں کرتے۔''

استمہید کے بعد مرزا قادیانی نے اس موضوع کو تین تنقیحات میں تقسیم کیا ہے اور ہر تنقیح پرالگ الگ بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں:''سوواضح ہو کہ اس مسئلہ میں دراصل تنقیح طلب تین امر ہیں۔''

اوّل میر کمی موعود کے آنے کی خبر جو حدیثوں میں پائی جاتی ہے۔ کیا اس وجہ سے نا قابل اعتبار ہے کہ حدیثوں کا بیان مرتبۂ یقین سے دور وہجور ہے۔ دوسرے میر کہ کیا قرآن کریم میں اس پیش گوئی کے بارے میں کچھ ذکر ہے یانہیں۔ تیسرے میر کہ اگریہ پیش گوئی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے تواس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس کا مصداق یہی عاجز ہے۔

دوسری دوتنقیحات کتاب کے موجود ہاب سے متعلق نہیں ہیں۔ پہلے امر لیمی احادیث کی قطعیت پر بحث کرتے ہوئے مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ '' معرض صاحب نے کسی سے سالیا ہے کہ احادیث احدیث میں جس قدر مسلمات اسلام ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد شکوک ہیں۔ جن کو یقین اور قطعیت میں سے پھے حصہ نہیں لیکن در حقیقت بیا کی بڑا بھاری دھوکہ ہے۔ جس کا پہلا اثر دین اور ایمان کا تباہ ہونا ہے۔ کیونکد اگر یہی بات سے ہے تو پھر شاید اسلام ہیں سے پھے تھوڑ ابی حصہ باتی رہ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ نہیں اپنے دین کی تمام تفصیلات احادیث نبویہ کے ذریعہ سے کی ہیں۔ مثلاً بینماز جوئ وقت ہم پڑھتے ہیں۔ گور آن مجید سے اس کی فرضیت فابت ہوتی ہے۔ گریہ کہاں فابت ہوتا ہے کہ رہ کے کہ کہ دور کعت فرض اور دور کعت سنت ہیں اور پھر ظہر کی چارر کعت فرض اور چار اور دوست اور مغرب کی تین رکعت فرض اور پھرعشاء کی چار۔ ایسابی زکو ق کی تفاصیل معلوم کرنے کے لئے ہم مغرب کی تین رکعت فرض اور پھرعشاء کی چار۔ ایسابی زکو ق کی تفاصیل معلوم کرنے کے لئے ہم بالکل احادیث بین رکعت فرض اور پھرعشاء کی چار۔ ایسابی زکو ق کی تفاصیل معلوم کرنے کے لئے ہم بالکل احادیث کی تین رکعت فرض اور پھرعشاء کی چار۔ ایسابی زکو ق کی تفاصیل معلوم کرنے کے لئے ہم بالکل احادیث کے میں۔''

احادیث کی ضرورت ثابت کرنے کے لئے نماز کی مثال اتن عام ہے کہ احادیث کے حق میں لکھی ہوئی تقریباً ہر کتاب میں آپ کو ملے گی۔ اس سے بیتا تر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ احادیث کے بغیر نماز کے اوقات، رکعتوں کی تعداد اور ارکان کی تفصیل کچے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوسکا۔ علاء یہ دلیل پیش کرنے میں کسی غلط نہی میں نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ اصل صور تحال سے واقف ہیں ۔ لیکن عوام کو اس کے ذریعہ آسانی سے غلط نہی میں مبتلا کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث کے جمع کرنے کو نماز کی تفصیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول کر پر اللے کے خرمانے کہ احادیث کے جمع کرنے کو نماز کی تفصیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول کر پر اللے کے ذمانے میں مسلمانوں نے ان سے نماز تکھی۔ اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان گئے نومسلموں نے ان کے ممتل کے مطابق نماز ادا کرنا شروع کر دیا۔ حدیث کے اوّ لین مجوعوں کے مرتب ہونے تک مسلمانوں کی تعداد لاکھوں یا شاید کروڑوں تک بینچ چکی تھی۔ عرب کے علاوہ کئی دیگر ممالک تک مسلمانوں کی تعداد لاکھوں یا شاید کروڑوں تک بینچ چکی تھی۔ عرب کے علاوہ کئی دیگر ممالک تک مدیث کی ضرورت نہ تھی۔ حدیث کی اور کوئی ضرورت ہوتو ہو کم از کم نماز سکھانے کے لئے کسی حدیث کی ضرورت نہتی۔

اس بارے میں خود مرزا قادیانی اصل صور تحال سے ناوا قف نہ تھے۔لیکن ان کا طریق بیہ ہے کہ ایک دلیل کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بھی اس کے اس جھے پرانحصار کرنے میں پھھیب نہیں شبھتے۔جس سے ان کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہو۔احادیث کی نسبت بھی مرزا قادیانی نے یہی طریقدا ختیار کیا ہے۔ چنا نچہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ احادیث کورد کردیئے سے اسلام ہیں سے کچھ تھوڑا ہی حصہ باقی رہ جائے گا۔ وجہ ریہ کہ ہمیں اپنے دین کی تمام تفصیلات احادیث نبویہ کے ذریعہ لی ہیں۔ ذریعہ لی ہیں۔

اور دوسری طرف جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ حدیث کی تفصیلات پر ایمان لاسیے اور میں موعود ہونے کے دعویٰ سے دست بر دار ہوجائے۔ کیونکہ احادیث کے مطابق وعدہ یہ ہے کہ میں آسان سے اترے گا اور اس عقیدہ پر امت کا اجماع ہے تو اس کے جواب میں مرزا قادیانی بڑی آسانی کے ساتھ حدیث کی وقعت کو بالکل کم کردیتے ہیں اور یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ احادیث میں مندرجہ روایات ایک ظنی معاملہ ہے۔ اس پر کیونکر اعتبار کیا جاسکتا ہے۔

عجیب بات بیرہے کہ شہادت القرآن کے متذکرہ بالا اقتباس سے دوجار صفحات بعد اسی کتاب میں مرزا قادیانی بالکل متضا دنظریہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز کےارکان وغیرہ کے تعین کے لئے احادیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیاستدلال انہوں نے ان الفاظ میں کیا ہے۔''محدثین نے دیکھا کہ کروڑ ہاآ دمی مغرب کے فرض تین رکعت پڑھتے ہیں اور فجر کی دواور مع ذالك مرايك ركعت ميں سورة فاتحه ضرور يرصحة ميں اورة مين بھي كہتے ہيں۔ گوبالجمريا بالسراور قعدہ آخیرہ میں التحیات پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کے دروداور کئی دعا کیں ملاتے ہیں اور دونوں طرف سلام دے کرنماز سے باہر ہوتے ہیں۔سواس طرزعبادت کود مکھ کرمحدثین کوبیذ وق اور شوق پیدا ہوا کہ تحقیق کے طور پراس وضع نماز کا سلسلہ آنخضرت اللہ تک پہنچادیں اور احادیث صحیحہ مرفوعه متصله سے اس کو ثابت کریں۔ کیا ہے سے کہ نماز کی بنیاد ڈالنے واٹے وہی محدث تھے اور پہلےاس سے دنیا میں نمازنہیں ہوتی تھی اور دنیا نماز سے بالکل بخبرتھی اور کی صدیوں کے بعد م. صرف ایک دوحدیثوں پراعتبار کرنے سے نماز شروع کی گئی۔ پس میں زور سے کہتا ہوں کہ بیا یک بڑا دھوکہ ہوگا۔اگر یہ خیال کرلیاجائے کہ صرف مدار ثبوت ان رکعت اور کیفیت نماز خوانی کاان چند حدیثوں برتھا۔ کیااس تحقیق اور تفتیش سے پہلے لوگ نماز نہیں بڑھتے تھے اور حدیثوں کی تحقیق اور راویوں کا پیتہ ملنے کے بعد پھر نمازیں شروع کرائی گئ تھیں۔ بلکہ کروڑ ہا انسان اسی طرح نماز پڑھتے تھےاورا گرفرض کےطور برحدیثوں کےاسنادی سلسلے کا وجود بھی نہ ہوتا تاہم اس سلسلۂ تامل سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت تھا کہ نماز کے بارے میں اسلام کی مسلسل تعلیم وقتاً بعد وقت اور قریاً بعد قرن یہی چلی آتی ہے۔جس تعامل کے سلسلے کو ہمارے نبی اللّٰہ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا تھا۔ وه ایبا کروژ ہاانسانوں میں پھیل گیاتھا کہا گرمحدثین کا دنیامیں نام ونشان بھی نہ ہوتا تب بھی اس کو

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

(شبادة القرآن ١٠٥٥ ، خزائن ج٢٥ ١٠٠٠)

ليجه نقصان نه تعابه

مرزا قادیانی کی تصانیف ہیں ایک مخضر سارسالہ بھی شامل ہے۔جس ہیں انہوں نے حدیث کے مقام کی نسبت اپنے موقف پر سی قدر تفصیل سے بحث کی ہے۔ بید سالہ مرزا قادیانی نے ۱۹۰۲ء ہیں مولوی جمد شدن بٹالوی اور مولوی عبداللہ پکڑالوی کے درمیان ایک مباحثہ پر ریویو کے طور پر کھا ہے۔ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں۔'' مباحثہ مندرجہ عنوان کے پیش آنے کی وجہ بیہ کہ مولوی عبداللہ صاحب احادیث نبویہ کو محض ردی کی طرح خیال کرتے ہیں اور ایسے الفاظ منہ پر لاتے ہیں۔ جن کا ذکر کرنا بھی سوء ادب میں واضل ہے اور مولوی مجمد حسین بٹالوی نے ان کے مقابل پر یہ ججت پیش کی تھی کہ اگر احادیث ایس بی ردی اور لغواور تا قابل اعتبار ہیں تو اس سے اکثر جھے عبادات اور مسائل فقہ کے باطل ہو جا ئیں گے۔ کیونکہ احکام قرآنی کی تفاصیل کا پیتہ حدیث کے ذریعہ سے بی ملتا ہے۔ورنہ اگر صرف قرآن کوبی کافی سمجھا جائے تو پھر محض قرآن کی موسائل کی دور کھت اور باقی تین نمازیں چارچار رکعت ہیں۔''

(ربوبوبرمباحثه چکر الوی ویٹالوی ص ا بخزائن ج ۱۹ ص ۲۰۶)

فریقین کے ان دومتفاد نظریات پر بحث کرتے ہوئے مرزا قادیا نی نے بدرائے پیش کی ہے کہ ان ہر دوفریق میں سے کہ ان کن ددیک دوفوں نظر بے فلط ہیں اور اصل بات ہیہ ہے کہ ان ہر دوفریق میں سے ایک فریق نے افراط کی راہ اختیار کر کھی ہے اور دوسرے نے تفریط کی ۔ چنانچہ دوفوں فریقوں کے مسلک کے ددیس مرزا قادیا نی نے اپنے دلاکل پیش کئے ہیں۔ فریق اہل صدیث کے نمائندہ مولوی محرصین بٹالوی کے خیال کی تر دید کرتے ہوئے مرزا قادیا نی نے صدیث اور سنت میں امتیاز کیا ہے اور کھھا ہے کہ قرآن کے بعد سنت کا مقام ہے۔ لیکن سنت اور حدیث باہم مترادف نہیں ہیں اور دوفوں کا فرق کو ظرکھنا چاہے۔ چنانچ فرماتے ہیں۔ '' قرآن کے بعد دوسری (چیز) سنت ہیں اور دوفوں کا فرق کو ظرکھنا چاہے۔ چنانچ فرماتے ہیں۔ '' قرآن کے بعد دوسری (چیز) سنت ہیں اور دوفوں کا فرق کو ظرکھنا چاہے۔ چنانچ فرماتے ہیں۔ '' قرآن کے بعد دوسری (چیز) سنت کو ایک چیز ہے اور سنت کو ایک چیز ہے اور سنت الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز ہے اور سنت رسول ہیں ہیں کہ قرآن شریف کے ساتھ ہی فاہر ہوئی اور ہمیشہ ساتھ ہی رہے گا۔ یا ہم مثلاً جب نماز کے لئے تھم ہوا تو آئے خضر سے کی اس قول کے اس قول کو اور سنت رسول ہیں ہوگی کا مقل ہے۔ دی مدا کا قول ہے اور سنت رسول ہیں ہوگی سے کھول کر میں دیکا دیا اور عملی رنگ میں فلام کر دیا کہ فجر کی نماز کی پیر کھات ہیں اور مغرب کی بیا در باقی نماز وں بھی اور مغرب کی بیا دیا اور عملی رنگ میں فلام کر دیا کہ فجر کی نماز کی پیر کھات ہیں اور مغرب کی بیا در باقی نماز وں

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

کے لئے یہ یہ رکعات ہیں۔ایسا ہی جج کر کے دکھلا دیا اور اپنے ہاتھ سے ہزار ہا صحابہ گواس فعل کا پابند کر کے سلسلہ تعامل ہوئے ذور سے قائم کر دیا۔ پس عملی نمونہ جواب تک امت میں تعامل کے رنگ میں مشہود اور محسوس ہے۔ اس کا نام سنت ہے۔ یفلطی ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ جب تک حدیثیں جو نہیں ہوئی تھی۔اس وقت تک لوگ نمازوں کی رکعات سے بے خبر تھے یا جج کرنے کے طریق سے نا آشنا تھے۔ کیونکہ سلسلہ تعامل نے جوسنت کے ذریعہ سے ان میں پیدا ہو گیا تھا۔ تمام حدود اور فرائض اسلام ان کو سکھلا دیئے تھے۔ اس لئے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان حدیثوں کا دنیا میں اگر وجود بھی نہ ہوتا جو مدت دراز کے بعد جمع کی گئیں تو اسلام کی اصلی تعلیم کا کچھ حرج نہ تھا۔ کیونکہ قرآن اور سلسلہ تعامل نے ان ضرور توں کو پورا کر دیا تھا۔''

(ريويوبرمباحثه چکزالوي، بٹالوي س۳ تا۵، خزائن ج9ص ۲۰ تا ۲۱)

اوپر کھے ہوئے حوالوں میں مرزا قادیائی نے جو خیال پیش کیا ہے ہمیں اس سے کامل اتفاق ہے۔ لیکن خود مرزا قادیائی اس مسلک پر قائم نہیں رہے۔ اگر وہ نزول سے والی حدیثوں کو پر کھنے میں اپنے ہی قائم کئے ہوئے معیار کو استعال کرتے تو انہیں ان روایات کورد کرنے میں کوئی دفت نہ ہوئی چاہئے گئی۔ لیکن اس صورت میں ان کے اپنے دعویٰ کی بھی گنجائش باقی نہ دہتی ۔ اس لئے اپنے اصول کو مطلق نظر انداز کرتے ہوئے نزول سے کی روایات کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ 'اگر چہ بہتو تھے ہے کہ حدیثوں کا وہ حصہ جو تعامل قولی قبلی کے سلسلہ سے باہر ہواور قرآن سے تعدلی یا فتہ نہیں ہے۔ یعین کامل کے مرتبہ پر مسلم نہیں ہوسکتا۔ لیکن دوسرا حصہ جو تعامل میں آگیا اور کروڑ ہا مخلوقات ابتداء سے اس پر اپنے عملی طریق سے محافظ اور قائم چلی آتی تعامل کے ساتھ ہے۔ اس کوظنی اور شکی کیوں کر کہا جائے۔ پھر جب ائمہ حدیث نے اس سلسلہ تعامل کے ساتھ ایک اور سلسلہ قائم کیا اور امور تعاملی کا اسناد راست گو متدین راویوں کے ذریعہ سے آگھ خورت ایک بہنچاد یا تو پھر اس صورت پر جرح کرنا در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔ جن کو بھیرت ایمانی اور مقل انسانی کا پھے بھی حصہ نہیں ملا۔''

بیتوالہ بھی (شہادت القرآن س۸ مزائن ۲۰ س۳ ۲۰ بہال مرزا قادیائی نے استدلال میں نہایت سادگی سے '' قولی تعامل'' کا عجیب وغریب خیال داخل کر دیا ہے۔ یہ خیال بالکل بے معنی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کے مقصد کے لئے ضروری تھا۔ معمولی تدبر سے معلوم ہوسکتا ہے کہ تعامل کا تعلق صرف فعل (ACTION) سے ہے۔ قول کے تعامل سے کیا مراد ہوسکتی ہے؟ (سوائے اس قول کے جوممل کا حصہ بن جائے۔ مثلاً جس طرح بعض مسنون دعا کیں نماز

کے ارکان کا حصہ ہیں ) لیکن ظاہر ہے کہ عقیدہ ظہور سے یا اس کے متعلق کوئی قول کسی اسلامی عبادت کا حصہ ہیں ) لیکن ظاہر ہے کہ عقیدہ ظہور سے یا اس کے متعلق کوئی قول کسی اسلامی رہ عبادت کا حصہ نہیں ہے اورا گراس امتیاز کواٹھا دیا جا تا ہے جو مرز اقادیائی نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہرحدیث کسی نہ کسی قول یا عقیدہ احادیث کے مدون ہونے سے اب سے متعلق ہے اورا گرسنت کا معیار یہی ہے کہ بیقول یا عقیدہ احادیث کے مدون ہونے سے اب کہ میں مسلمانوں میں رائج ہے تو پھر ہرحدیث کوسنت کا مقام حاصل ہوجائے گا۔

نماز کے علاوہ دوسری عبادات کے سلسلے میں بھی احادیث کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ مثلاً کہاجا تا ہے کہ ذکو ہ کی نسبت قرآن میں صرف بیت کم ہے کہ ذکو ہ دی جائے لیکن بیس کس مال پرزکو ہ واجب ہے اوراس کی شرح کیا ہو۔ ان تفاصیل کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ وراثت، نکاح، طلاق اور فقہ کے دیگر قواعد کا بھی قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ اس کا ایک ان سب امور میں ہمارے لئے احادیث پر انحصار کرنا ضروری ہوجا تا ہے۔ اس کا ایک جواب قوید دیا گیا ہے کہ ان امور کی تفاصیل قرآن میں اس لئے بیان نہیں کی گئیں کہ ان کی نسبت ہر دور کے مسلمانوں کو اپنے اجتہاد کے ذریعہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ مثلاً ذکو ہ کی نسبت مال کی تخصیص اور شرح کا تعین وغیرہ۔ معاملات، حکومت کی ضروریات اور لوگوں کی مالی حالت کو مذکر فیصلہ کئے جا کیں گے۔ ان قواعد کونا قابل تبدل شکل دینا مناسب نہیں ہے اور اس محکمت میں امرور آن میں بیان نہیں ہوئے۔

ہمارے نزدیک بیہ جواب درست ہے۔ کیکن زیر بحث مسئلہ کے لئے اس جواب کے مالہ و ماعلیہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے سوال بینہیں ہے کہ کیوں نزول مسے کی نسبت عام تفاصیل قرآن میں بیان نہیں ہوئیں۔ بلکہ سوال بیہ ہے کہ کیوں سرے سے اس مسئلہ کا قرآن میں ذکر ہی نہیں۔ فرض بیجئے نماز ، زکو قاور جج کے متعلق قرآن میں کوئی عظم نہ ہوتا۔ تو کیا اس صورت میں بیجائز تھا کہ حدیث کی بناء پران عبادات کو فدہب کا جز وقر اردیا جاتا۔ اسلام کے تمام ضروری عقائد (کم از کم اجمالی اور اصولی رنگ میں) قرآن میں بیان ہوگئے ہیں اور اگر کوئی عقیدہ قرآن میں نہیں ہوسکتا۔

نزول میں اور اس سے متعلق آ ثار کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ خواہ دیگر کئی مسائل کو چھوڑ دیا جا تا۔اس امر کا قرآن میں نہایت واضح الفاظ میں ذکر ہونا ضروری تھا۔اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہا گرمین کی آ مدکا وعدہ سچاہے تو اس کے نزول کے بعد دنیا کی آئندہ تاریخ کا دارومداراس کی ذات کے ساتھ ہوگا۔اس صورت میں اسلام کی نشاق ٹانیاس، سی کی مساعی سے ظہور میں آئے گی۔ سے کے ظہور کے بعد دنیا کے دیگرتمام امور ٹانوی حیثیت اختیار کرلیں گے۔ حالیہ واقعات سے متاثر ہو کر جماعت احمد بید میں مرزاغلام احمد قادیا نی حیثیت کو بہت حد تک معتدل اور غیرا ہم صورت میں پیش کرنے کا رجمان ترقی پر ہا اور غیرا ہم صورت میں پیش کرنے کا رجمان ترقی پر ہا اور بیا طاہر کیا جار ہا ہے کہ مسلمانوں کے لئے مرزا قادیا نی پر ایمان لانا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ دوسروں کو غلط نہی میں مبتلا کرنے کے لئے وضع نہیں کیا گیا تو ہم اس کوخود فریبی کی ایک نادر مثال قرار دیں گے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جس سے کہ خس سے کہ خس سے حدیث کے الفاظ کے مطابق نوح علیہ السلام کے وقت سے اب تک تمام انہیاء نے اپنی مثال قرار دیں گے۔ یہ کیلئے خوری علیہ السلام کے وقت سے اب تک تمام انہیاء نے اپنی امتوں کوڈرایا ہے اور جس سے کی قیادت میں کفر کے خلاف اسلام کی آخری جنگ لڑی جائی ہے۔ اس پرایمان لانا مسلمانوں کے لئے ضروری نہ ہو۔ اگرا حادیث میں بیان کی ہوئی خبر درست ہے تو خال ہر ہے کہ سے موجود کے نزول کے بعد دنیا میں صرف دو جماعتیں رہ جائیں گی۔ کفار اور منافقین دیا کی جو کی دیاں وقت کسی کے لئے یہ موجود کے نزول کے بعد دنیا میں صرف دو جماعتیں دہ جائیں گی۔ کفار اور منافقین نہ ہوگا کہ سے موجود کے اور مؤمنوں کی جماعت سے کا کاساتھ دے گی۔ اس وقت کسی کے لئے یہ نہ ہوگا کہ سے موجود کا انکار کر نہ ہونا اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ سے کے دوبارہ نازل ہونے کا عقیدہ بے بنیا واور باطل ہے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تقریف انگی http://www.amtkn.org

بالقوة ہاوردوسرابالفعل۔ بیسلمهاصول ہے (یا ہونا چاہئے) کہ جوا حادیث صریح قرآنی آیات کے خلاف ہیں۔ ان کے موضوع ہونے میں کوئی شبہیں۔ ہمارے نزدیک نزول میے کی نسبت احادیث کوردکر نے کے لئے قرآن کی آیت 'ماکان محمد ابنا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین ''ہی کافی ہے۔ تا ہم اس سلسلہ میں دواور آیات کاذکر مناسب ہوگا اوروہ یہ ہیں۔

ا ...... "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا"

المست الغی " المحراہ فی الدین ، قد تبین الرشد من الغی " پہلی آیت سے واضح ہے کہ قرآن کے ذریعہ دین کی بحیل ہو پھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہماں تک وی کے ذریعہ انسانی کی ہدایت مطلوب تھی وہ کمل ہوگئ۔ اس کے بعد جو ضروریات پیش آئیں گی۔ ان کے لئے انسان کو آئی ہدایت کی روشی اور اپنے تدبر پر بھر وسہ کرنا ہوگا۔ جدید آسانی ہدایت کی روشی اور اپنے تدبر پر بھر وسہ کرنا ہوگا۔ جدید آسانی ہدایت کی ضرورت دوہی صورتوں میں ہوگئی ہے۔ ایک بید گر آن تعلیم پر انی مفروضہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ دوسری صورت یہ ہوسکتی تھی کہ قرآن تو کمل اور جا مح ہوا وقت اس مفروضہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ دوسری صورت یہ ہوسکتی تھی کہ قرآن تو کمل اور جا مح ہوا وہ تر کی فرقہ اس کو سمجھانے کے لئے آسانی ہدایت کی حضرورت ہے۔ اور سمجھانے کے لئے آسانی ہدایت کی خرورت ہے۔ اور سمجھانے کے لئے آسانی ہدایت کی خرورت ہے۔ اور سمجھانے کے لئے آسانی ہدایت کی خرورت ہوگی۔ دوسر کے شرورت ہے۔ اور اور کرنے کی دور بعد ہوگی۔ دوسر کے شرورت ہے۔ اور اور کرنے کی دور بھر کی کے ذریعہ ہوگی۔ دوسر کے اصادیث کے مطابق میں موادی کی مود کے کاموں میں دجال سے لڑائی کرنا اور ہر طرح کا جنگ وجدل تو شامل ہیں۔ لیکن قرآنی اسرار ورموز کھولنا اور قرآنی تعلیم سے دنیا کی روحانی ، سیاسی ، معاشرتی اور ترقی اور کرنہیں۔ شامل ہیں۔ لیکن قرآنی کی اور کی کو کرنہیں۔ اقتصادی مشکلات کا حل کا کوئی ذکر نہیں۔

دوسری آیت کا آخری حصة پخیل دین کے نظریے کی تائیداور نشری کرتا ہے۔ نیکی اور بدی میں بینی فرق بیان کردیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ رشداور گراہی میں امتیاز نہیں ہوسکتا۔
اب یہ ہر شخص کا اپناا ختیار ہے کہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے یا گراہی کا۔اسی انتخاب کا نام دین اختیار کرنا ہے اور خدا تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ دین کے اختیار کرنے میں کسی طرح کا اکراہ جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ دین کے معاطع میں جروا کراہ ممکن نہیں۔ اگر ہم کسی خارجی مجبوری کے اثر کے تحت کسی عقیدہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس اقرار سے فی الواقعہ وہ اگر ہم کسی خارجی مجبوری کے اثر کے تحت کسی عقیدہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس اقرار سے فی الواقعہ وہ

عقیده جمارا دین اورایمان نہیں بن جاتا۔

اب اس آیت کی روشی میں اس میے کے کارناموں کو پر گئے۔جس کے آنے کی خبر
احادیث میں دی گئی ہے۔ چیرت ہے کہ سے کی طرف سے کسی دلیل یا جت کے پیش کئے جانے کا
ذکر نہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کی نسبت لوگوں کے اعتقادات کو کن شکوک وشہبات نے متزلزل کردیا ہوگا اور حضرت میے علیہ السلام کس طرح ان کو دور کریں گے۔اس کے
برعکس صرف یہ وعدہ ہے کہ جس کا فرتک اس کے سانس کی ہوا پہنچ گی وہ مرجائے گا اور اس کی
سانس حد نظر تک جائے گی۔ گویا میے کا کام کفار کو قائل کرنا نہ ہوگا۔ بلکہ ان کو موت کا پیغام دینا
ہوگا۔ بیام بھی اپنی جگد کی ہی ہوگئے ہے کہ اس مشن کے لئے انبیاء میں سے بھی حضرت میے علیہ السلام کو
منتخب کیا گیا ہے۔جن کی زندگی بیاروں کو تندرست کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے میں گذری۔
بہرحال یہ پیش گوئی اس نبی کی نہیں ہو سکتی۔ جس پرقر آن نازل ہوا۔ کیونکہ اس کتاب میں واضح
عمر موجود ہے کہ دین کے معاملہ میں ہرخض کو کمل آزادی ہے۔ کسی طرح کا جبروا کراہ نہیں اور نبی
کامشن لوگوں تک ہدایت کا پہنچانا ہے اور بس۔ اس ہدایت پرزبرد سی عمل کرانا نبی کے فرائض میں
شامل نہیں۔ ' لست علیہ مصیطر ''

نزول سے کے احوال وآ ٹارقیامت کا حصہ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا قر آنی تعلیم کی روشی میں قیامت کا وہ تصور درست ہے جوان احادیث میں پیش کیا گیا ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ قر آن زندگی کا ایک ارتقائی تصور پیش کرتا ہے اور جب ہم اس عالم کی معلوم تاریخ پرنظر ڈالتے ہیں تو ہمیں قضا وقد را یک مسلسل رو بدارتقاء بخلیقی عمل میں مصروف نظر آتے ہیں۔ انسان کی پیدائش اس عمل کی ایک اہم ترین کڑی ہے۔ یہاں سے ارتقاء کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سفر کی آخری منزل اور نقط کمال کی صورت کیا ہوگی ؟ مصنف جیسا عامی انسان تو اس کا کیا جواب دے گا۔ بڑے یہ نے اس خراس کا کیا جواب دے گا۔ بڑے یہ نے اس خراس کا کیا جواب دے گا۔ بڑے یہ نے ناسفر اور مفکر اس کا کوئی واضح تصور پیش نہیں کر سکے۔

قرآن میں اس دور کے بیان میں نہایت درجہ کا اجمال پایا جاتا ہے۔ایسا کرنانا گزیر بھی تھا اور بٹی برحکمت بھی۔ ناگزیر اس لئے کہ انسان کے لئے نامعلوم حالات کے ادراک کی استعداد غیر محدود نہیں ہے۔ہم ان حالات کا ایک دھندلا ساخا کہ بھی موجود اور محسوس اشیاء کی معیار کوسامنے رکھ کربی ذہن میں لاسکتے ہیں۔ جس حدید بڑنے کربیہ معیار ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے آگے ہمارے لئے کسی چیز کا تصور قائم کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ارتقاء کی آخری منزل تو خیر دور کی بات ہے۔اس امرسے قیاس کر لیجئے کہ بے تاریر تی اور ٹیلی ویژن وغیرہ ایجادات جوتر تی

یافتہ مما لک میں روز مرہ کے استعال کی اشیاء ہیں۔ اگر ان کے حالات آج سے سوہر س پہلے بیان کئے جاتے تو کسی کے لئے ان کا سجھناممکن نہ تھا۔ یہی حال خیالات کی دنیا کا ہے۔ فلسفہ کے جو نظریات اب زیر بحث ہیں۔ آج سے چند سوسال پہلے ان کا اور اک مشکل تھا۔ اس لئے قیامت کی نسبت قرآنی بیان سے زیادہ تفصیل ممکن ہی نہ تھی اور ہمارے نزدیک بیحالات پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہونا مناسب بھی نہ تھا۔ آخری منزل کے بارے میں ابہام اور حجاب انسان کی متحس فطرت کے لئے ترتی کے محرک ہیں۔

لیکن قیامت کے حالات کو ایک واضح اور ہر لحاظ سے کممل تصور کی صورت میں اپنے ذہن میں نہ لاسکنے سے بیم مراد نہیں ہے کہ ہم سرے سے اس کی نسبت کوئی تخیل ہی قائم نہیں کر سکتے۔ ایک بات یقینی ہے اور وہ بیر کہ آخری منزل حصول مقصد تخلیق اور شکست کی صورت میں ظاہر منزل ہوگی۔ نظر بیار تقاء کا تقاضا ہے کہ انجام، انحطاط، پراگندگی اور شکست کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا۔

جوحالات آخری زمانہ کی نسبت احادیث میں درج ہیں۔وہ اس کتاب کے پہلے باب میں لکھ دئے گئے ہیں۔امید ہے آپ نے وہ حالات انسان کے سکھ دئے گئے ہیں۔امید ہے آپ نے وہ حالات انسان کے کسی شاندار مستقبل کا نقشہ پیش کرتے ہیں؟ وہ تو ایک طرح کا Anti Climax ہیں۔جس طرح ایک Farce کی صورت میں اختتا میز برجوجائے۔

جس آدم خاکی کے عروج سے الجم مہم رہے ہیں۔کیااس کا انجام اس طرح ہونا ہے کہ تمام بن نوع انسان اس حد تک وہ جائے گئی ہم رہے ہیں۔کیااس کا انجام اس طرح ہونا ہے کہ تمام بن نوع انسان اس حد تک وہ نی فلاس میں مبتلا ہوجائے کہ ایک مجیب الخلقت گدھے پر سوار دیکھے اوراس کی خدائی پر ایمان لے آئے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے سہارے آسان سے انزکر مینار کا دمشق پر نازل ہوں اور دجال سے جنگ کر کے اسے قبل کریں اوراس طرح لوگ دجال کے شرسے محفوظ ہوں اور پھراس کے ساتھ ہی قیامت قائم ہوجائے۔

قرآن کی روسے تخلیق آ دم کا مقصد زمین پرخدا کی خلافت کا قیام تھا۔فرشتوں نے شروع سے ہی آ دم کی صلاحیتوں کو نہایت درجہ شک وشبہ کی نگاہ سے دیکھا اور خدشہ ظاہر کیا کہ یہ مخلوق خواہ خون خرابہ کرے گی اور فساد پید کرنے کا موجب ہوگی۔اس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ کا اعلان تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ آ دم کی انتہائی ترقی اور انجام کے جو حالات

نزول مینے والی احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ان کے درست مانے سے مقصد تخلیق کا فوت ہوجانا تشکیم کرنا پڑتا ہے۔اس صورت میں یہی کہنا پڑے گا کہ بالآ خروہی ہوا جس کا خدشہ تھا اورانجام کار اس مخلوق سے سوائے خون خرابے اور فساد کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ یعنی انسان کی فطرت اور استعداد کو خداکی نسبت فرشتوں نے بہتر سمجھا تھا۔

یہاں کسی ایک حدیث پر بحث نہیں ہے۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ قر آن کے پیش کردہ مقصد تخلیق اور نظر بیار تقاءکومسلمات میں مانتے ہوئے کیا احادیث کی کتاب الفتن میں سے کسی بھی روایت پرائیان لا ناممکن ہے؟

فتنوں اور آزمائشوں سے تو کوئی دور خالی نہیں رہا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ان فتن کی موجودگی ہی انسان کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو بیدار اور تیز کرنے کا موجب ہے اور بالآ خرانسان نے ہرفتنہ پرفتے پائی ہے اور نوع انسانی کا ہردن گذر ہے ہوئے دن سے زیادہ شاندار اور کمل زندگی کا پیغام لایا ہے۔لیکن ہردور میں ایسے لوگوں کی بھی کی نہیں رہی۔جنہوں نے زندگی کے ارتقائی نظریہ سے انکار کر کے اسپنے زمانہ کو بدترین وقت قرار دیا ہے۔ بیگروہ ہمیشہ موجود رہا ہے۔ان کی خاصیت ہیں ہے کہ شہرے ماضی کے لئے رطب اللمان رہتے ہیں۔اپنے زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں اور مستقبل کی نسبت انتہائی مایوی کا اعلان کرتے ہیں۔احادیث میں بیان کیے ہوئے آثار قیامت اسی طبقہ کے زور فکر کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں۔ بیروایات قول رسول کیوں کر ہوسکتی ہیں۔ جب کہ رسول کے ساتھ اور ان کے ذریعہ تمام بنی نوع انسان کے ساتھ علیم وجبیر خدا کا حتمی وعدہ موجود ہے۔ ''تہمارے لئے ہرآنے والازمانہ گذر رے ہوئے زمانے سے بہتر ہوگا۔''

اسی مضمون کی تائیدایک قدسی حدیث سے ہوتی ہے۔جس کے الفاظ یہ ہیں۔''زمانے کو برامت کہو۔ میں زمانہ ہوں۔''

پھریہ آخری فتنہ ہے کیا چیز کہ جس سے مقابلہ کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب تک زندہ رکھنے اور آسان سے نازل کرنے کی ضرورت ہوگی۔اگر دجال آہی جائے تو کیا اس ایٹمی قوت کے دور میں بھی انسان اس کی شعبہ ہازیوں کا علاج نہ کرسکیں گے؟

نزول کی کی نسبت احادیث کے بارے میں جماعت احمدید کا مؤقف بالکل نا قابل فہم ہے۔ بیلوگ ندان حدیثوں کو مانتے ہیں اور ندان سے انکار کرتے ہیں۔ بیجیب بات ہے کہ احادیث کے اقر اراور انکار دونوں صورتوں میں مرز اغلام احمد قادیانی کے دعویٰ کی تر دید ہوتی ہے اور جماعت احمد یہ کا علیحدہ وجود باطل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اگراحادیث سے انکار کیا جائے تو کسی سے یا مہدی پرایمان لانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا اورا گرحدیثوں میں بیان کی ہوئی خبرصحے ہے تو پھر آپ کوان آ ثار کا انتظار کرنا چاہئے۔ جونز ول مسیح کے شمن میں بیان ہوئے ہیں اور اس صورت میں آپ ہمیشدا نتظار کرتے رہیں گے۔

ہمیں اس پراصرار نہیں کہ آپ ضرور نزول سے کی احادیث سے انکار کریں۔البتہمیں اس پرضروراصرار ہے کہ آپ عشل اور منطق کے مطابق ایک دوٹوک فیصلہ کریں۔احادیث کا صحیح یا موضوع ہونا بعض شہادتی امور کے قابل اعتبار ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔اگر کوئی حدیث شہادت کی میزان پر پوری اترتی ہے تو ما ننا پڑے گا کہ اس میں دی ہوئی خبروہی قول ہے۔ جورسول کریم اللہ نے نے بیان کیا اور صحابہ اور تا بعین اور حد ثین کے ذریعہ ہم تک پہنچ گیا۔اس صورت میں اس پر بلا چون و چرا اور من وعن ایمان لانا چاہئے۔ اس کے برعکس اور روایت اور درایت کے اصولول کو محوظ کہ وے بیثا بت نہ ہوگہ میروایت صحح ہے تو اس صورت میں اس کا کوئی حصہ بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ کیا بیا نہتائی ظلم نہیں ہوگا کہ احادیث کو تو رد کر دیا جائے لیکن ان میں بیان کئے ہوئے بعض الفاظ کو اپنے سیاق وسباق سے علیحہ ہ کر کے ایک عجیب وغریب دعویٰ کی دلیل تھہرالیا جائے۔بعض الفاظ کو اپنے سیاق وسباق سے علیحہ ہ کر کے ایک عجیب وغریب دعویٰ کی دلیل تھہرالیا جائے۔بعض الفاظ کو رطب ویا بس کا مجموعہ قرار دیا ہے اور دوسری طرف اس مجموعہ میں سے مفرو قوان احادیث کے ساتھ کیا ہے۔انہوں نے ایک طرف تو ان احادیث کے ساتھ کیا ہے۔انہوں نے ایک طرف تو ان احادیث کو رطب ویا بس کا مجموعہ میں سے مفرو

کیا آپ کسی جج کے لئے یہ بات تق بجانب قرار دیں گے کہ وہ گواہ کی شہادت کوتورد

کردے ۔ لیکن اس کے بیان سے کچھالفاظ لے کران سے ازخودایک کہانی مرتب کر لے اور پھر

اس کہانی کے مطابق مقد مے کا فیصلہ کردے اور مرزا قادیانی نے تواس سے زیادہ غضب کی بات یہ

گی ہے کہ جن چند الفاظ پران کی نظر انتخاب پڑی ہے۔ ان کو بھی انہوں نے اپنے حال پرنہیں
چھوڑا۔ ان الفاظ کی جو تاویل مرزا قادیانی کی ہے۔ اس کی چند مثالیس اس کتاب کے ایک
دوسرے باب میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی کا مسلک یہ تھا
کہ 'جزنا منہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔'

مرزا قادیانی نے حدیث میں سے دجال، سے، دشق، مینار ہُ بیضا وغیرہ چندالفاظ لئے ہیں اوران کو سینچ تاک کر جومعنی اپنے حالات کے مناسب معلوم ہوئے ہیں۔ کر دیئے ہیں اور احادیث کے اصل مضمون کورد کر دیا ہے۔ مرزا قادیانی کے لئے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے بیرو بیضروری تھا۔ لیکن جماراسوال جماعت احمد بیے کنو جوانوں سے ہے۔وہ کیوں خالی الذہن ہوکر معاملے کوئییں سوچتے۔احادیث معتقدین کا مسلک سمجھ میں آسکتا ہے۔اسی طرح ان کا اٹکار کرنے والوں کا مؤقف بھی قابل فہم ہے۔آپ ان میں سے کسی فریق کا ساتھ دے سکتے ہیں۔لیکن بیراہ اختیار کرنا کیوں کر جائز ہے کہ احادیث کا اٹکار کرتے ہوئے ان پرہی اپنے عقیدہ کی بنیاد قائم کی جائے۔ فہم قرآن

پیشوائیت اور دین علوم کی اجارہ داری صریحاً غیر اسلامی تصورات ہیں۔ لیکن مسلمان صدیوں سے ان تصورات ہیں کا شکار ہیں۔ سلاطین اوران کے ہوا خواہ علاء کا مفاداسی ہیں تھا کہ عوام میں دوعقید برائخ کر دیئے جائیں۔ اوّل بیک قرآن (اپنے دعویٰ کے باوجود) دین کی شکیل نہیں کرتا۔ اس کی تکمیل کے لئے احادیث اور روایات کے ایک غیر متناہی سلسلے کی ضرورت ہے۔ جن میں استعداد پیدا کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ دوسرے بیک خودقر آن کو بجھنا ایک مشکل کام ہے اور اس کے لئے تفاسیر اور علاء کی را ہنمائی کی ضرورت ہے۔ فی الواقعہ دوسرا خیال پہلے کام ہو اور تاک ہو ہے کوئی استعارہ اور تمثیل نہیل سے زیادہ خطرنا ک ہے۔ کیونکہ اگر اس وہم کو ترک کر کے ہم خودقر آن پڑھنا شروع کردیں تو ایک تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا کا اعلان کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ کوئی استعارہ اور تمثیل نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت بربنی ہے اور قرآن واقعی آسان ہے۔ ہم سب اس کو بچھ سکتے ہیں۔ دوسر بے۔ بلکہ حقیقت بربنی ہے اور قرآن واقعی آسان ہے۔ ہم سب اس کو بچھ سکتے ہیں۔ دوسر بے قرآن کو پڑھنے اور تبجھ نے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہمارے لئے قرآن کو پڑھنے اور تبیت کے دیمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے۔

احمدید جماعت کے عقائد کے حمن میں فہم قرآن کا تصورایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔
اس لئے اس کتاب میں اس مجھ کا ایک حد تک تفصیل سے تجزیہ کرنا ضروری ہوگیا ہے۔ یہ
مفروضہ کہ عوام کے لئے اپنی عقل کی روشن میں قرآن کو بھیامکن نہیں۔ مرزا قادیانی کے دعاوی
کے لئے بہت ممد ثابت ہوا۔ چنا نچرانہوں نے اس عقیدہ پر کئی پہلوؤں سے استدلال کیا ہے۔
سب سے پہلے تو ان کے سامنے بیسوال پیش کیا گیا کہ جب آپ مانتے ہیں کہ قرآن خدا کی
آخری کتاب ہے۔ اس کے ذریعے دین کی تکمیل ہوگئ ہے۔ تمام زمانوں، سب ملکوں اور ہر شم
کے حالات کے لئے ہدایت قرآن میں موجود ہے۔ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہوسکتی
ہے۔ تو پھر کسی نبی ، محدث ، مجددیا مامور من اللہ کی کیا حاجت ہے؟ لیکن یا در ان لوگوں کی طرف
کے زمانے میں ان پر بیا عتراض علاء کے کسی قابل ذکر طبقے نے نہیں کیا اور ان لوگوں کی طرف
سے یہ اعتراض ہو بھی کیسے سکتا تھا۔ جب کہ یہ خود اس بات کے قائل نہ تھے کہ ہمارے دینی

ضروریات کے لئے قرآن مکتفل ہے۔احادیث کی نسبت بیعلاء قرآن کے مثلہ ومعہ کاعقیدہ قائم کئے ہوئے تھے۔ یہ بھی مانتے تھے کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کا مبعوث کیا جانا ضروری ہے۔محدثین کے مقلد تھے اور مفسرین کی رائے کا بھی اپنے آپ کو پابند سجھتے تھے اور سب سے بردی بات بیتھی کہ اگر ہدایت کے لئے قرآن کو کا فی قرار دیا جائے تو خود علاء کا وجود بہ حیثیت ایک الگ جماعت کے غیر ضروری ہوجاتا ہے۔ان حالات میں مرزا قادیانی کے دعوی پر مذکورہ بالا اعتراض صرف چندروثن خیال مسلمانوں ہی نے کیا۔اکثر ان میں سے غیر معروف تھے اور بعض علاء کے نزدیک اپنے الحاد کے لئے مشہور۔

اس اعتراض کا جواب مرزا قادیانی نے اپنی اکثر کتب میں دیا ہے۔ نمونہ کے طور پر
کتاب (نزول اُست ص۹۳، نزائن ج۱۵ صا۲۷) کا ایک حوالہ ملاحظہ ہو۔ مسلمانوں کو مخاطب کرکے
فرماتے ہیں۔ '' قرآن شریف خدا کا کلام تو ہے۔ بلکہ سب سے بڑا کلام مگر وہ تم سے بہت دور
ہے۔ تمہاری آ تکھیں اس کو دکھی نہیں سکتیں۔ اب وہ تمہارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ توریت
میرودیوں کے ہاتھ میں۔ اس وجہ سے اگرتم انصاف کروتو گواہی دے سکتے ہوکہ بباعث اس کے کہ
اس پاک کلام کے لیمنی انوار تمہاری آ تکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ تم اس سے باطنی نقدس کا پھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔''

............ ہاں قر آن شریف معجزہ ہے۔ گروہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسا شخص ہو کہ جو اس معجزہ کے جو ہر ظاہر کرےاوروہ وہی ہوگا جو بذر بعیہ الہا می کلام کے پاک کیا جائے گا۔''

ہماں تک راقم کومعلوم ہے۔قرآن نے اپنے من جانب اللہ ہونے کے لئے بیامرتو بطورایک دلیل پیش کیا ہے کہ اگرسب انسان بھی کوشش کریں تو کل قرآن تو رہاایک طرف۔اس کی کسی بھی آیت کی ماننداور ہم پلہ کوئی عبارت اپنی طرف سے پیش کرنے سے قاصر رہیں گے۔
لیکن کیا قرآن کے اعجاز کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو بچھنے اوراس کا اثر قبول کرنے کے لئے
ہروفت ایک ایسے وجود کا ہونا لازمی قرار دیا جائے جو بذریعہ الہا می کلام کے پاک کیا گیا ہو؟ کیا
کلام کی عظمت اس میں ہے کہ اس کا مطلب کوئی نہ بچھ سکے۔ یا اس میں کہ اس کو پڑھنے یا سننے کے
ساتھ ہی اس کے معنی دل ود ماغ کی گہرائیوں تک پہنچ جا کیں؟

زبان خیال کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ کلام کا مقصد ہی کسی خیال کو ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پہنچانا ہے۔ انسان بعض دفعہ اپنے بحز بیان کی وجہ سے اپنا مطلب کما حقہ دوسروں تک نہیں پہنچاسکا اور بعض دفعہ زبان جان بوجھ کرا ظہار خیال کی بجائے اخفاء حقیقت کے لئے استعال کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن خدا کا کلام ہے۔ خدا کو بیان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ قرآن کی زبان الی ہو کہ سوائے معدود سے چند خواص کے اور کوئی اس کے معنی ہی نہ بچھ سکے۔ اس سے تو وی کا مقصد ہی فوت ہو جا تا ہے۔ قرآن کا دعوی ہے کہ بیتمام جہانوں کے لئے ذکر اور تھیجت ہے۔خدا سے زیادہ کون اس بات سے آگاہ ہے کہ دنیا کی بہت بھاری اکثریت نہایت معمولی علمی استعداد رکھتی ہے۔ قرآن کو عالمین کی زبان ہونا چا ہے تھی۔ اس کے منافی ہے۔ کر مقرد کر مقرد کر رئی خیال قائم کرنا قرآن کے لئے اس کی زبان بھی عالمین کی زبان ہونا چا ہے تھی۔ اس کے رئیس کوئی خیل قائم کرنا قرآن کے اپنے دعوی اور مقصد کے منافی ہے۔

قرآن کی نسبت دوسرا دعوئی ہے ہے کہ بی ضابط عیات ہے۔ نیکی اور بدی میں امتیاز کرنے کے قواعد اوران کی صحت کی نسبت دلائل اسی شخص پر جمت ہو سکتے ہیں۔اب ظاہر ہے کہ بی ضابط اور قواعد اوران کی صحت کی نسبت دلائل اسی شخص پر جمت ہو سکتے ہیں جو کم از کم ان کے معانی سمجھ سکے۔اس صورت میں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کو سمجھنے کی استعداد بہت کم لوگوں میں ہے تو قرآنی قانون اوراحکام کی پابندی کا دائرہ بھی بالکل محدود ہوکررہ جاتا ہے۔ دنیا میں انسانوں نے خود جو قوانین وضع کئے ہیں۔ان کی پابندی بھی اس قیاس پر بنی ہے کہ قانون ہر کوئی سمجھتا ہے یا سمجھ سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ گئی صورتوں میں یہ قیاس حقیقت سے عاری ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی قانون میں ماخوذ ہوجاتے ہیں۔ جواس کو نہیں ہی قانون میں ماخوذ ہوجاتے ہیں۔ جواس کو نہیں کیا جاسکتا۔قرآن میں نیکی اور بدی کی نسبت صرف بنیا دی حقیقتیں بیان کی گئی اور ایری کی نسبت صرف بنیا دی حقیقتیں بیان کی گئی ساور ان حقیقتوں کی بناء پر چندا ہم اور غیر مبدل احکام مقرد کئے گئی ہیں۔ جوانسان کی فطرت سلیم کے عین مطابق ہیں اور ان کا بیان کر دینائی ان کو بھی لینا ہے۔

اس جگدایک امر کے بارے میں تصریح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات کہ قرآن میں رموز ومعارف ہیں۔ قرآن میں رموز ومعارف ہیں۔ اس سے یہاں انکار نہیں کیا جارہا۔ لیکن وہ ایسے معارف نہیں ہوسکتے کہ انسان کی سمجھ سے ہی بالا ہوں۔ان معارف کو سمجھنے کے لئے عقل علم، کوشش اورغور وفکر کی ضرورت ہے نہ کہ کسی خاص روحانی درجے کی۔

آیت 'لا یمسه الا المطهرون ''کوئی معنی ہوسکتے ہیں۔ عام طور پراس سے بیہ مفہوم لیاجا تا ہے کہ اس میں قرآن کو چھونے کے لئے جسمانی پاکیزگی کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں بیامر واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پاکیزہ خیال لوگوں کے سوائے دوسروں کوقرآنی تعلیم سے کوئی سروکا رئیس ہوتا۔ لیکن مرزا قادیانی کا بیان کیا ہوا۔ منہوم اس سے بالکل الگ ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کو بچھنے کے لئے پاک ہونا نہیں بلکہ پاک کیاجانا ضروری ہے۔ ان کے مطابق جسمانی طہورت تو خیر ایک عامیانہ خیال ہے۔ اپنی سعی سے روحانی ترکیہ نفس بھی فہم قرآن کی بحث سے غیر متعلق ہے۔ قرآن سی جھنے کے لئے الہامی کلام کے ذریعہ یک کیاجانا اور نبیوں کی طرح خدا تعالی کا مکالمہ اور خاطبہ نصیب ہونا ضروری ہے۔

اس بات كاكوئى واضح تصورقائم نہيں ہوسكتا كدالها مى كلام سے پاك كئے جانے سے مرزا قاديانى كى كيا مرادتھی۔ خالبان كا مدعا صرف يہ كہنے سے ہے كدقر آن كامفہوم كما حقد سجھنے كي كيا مرادتھی البام ہونا ضرورى ہے۔ پاك كئے جانے كے الفاظ محش آيت "لا يمسسه الا المعطهرون" سے سندحاصل كرنے كے لئے استعال كئے گئے ہيں

بہرحال اگر مرزا قادیانی کا خیال درست مانا جائے تو سوائے ان چندخوش نصیب اور برگزیدہ انسانوں کے جن کو نبیوں کی طرح مکالمہ ومخاطبہ کا مقام حاصل ہے۔ دیگر تمام بنی نوع انسان قرآنی ہدایت سے محروم رہے گی اور پھر جو نبیوں کی طرح خودصا حب الہام ہیں۔ان کوشاید کسی دوسرے ذریعہ ہدایت کی احتیاج ہی کہاں ہوگی۔ گویا ہدایت سے سب سے زیادہ محروم وہی طبقہ رہے گا جواس کا سب سے زیادہ محتاج اور مستحق ہے۔ایک عالمگیر مذہب کے مآخذ کی نسبت اس طرح کا تصور کیوں کر درست ہوسکتا ہے؟

یدانفاق کی بات نہیں کہ قرآنی وی کا حامل نبی امی تھا اور اس کے اوّلین مخاطب بھی ناخواندہ لوگ سے کیا اس دور میں بار ہاایسانہیں ہوا کہ ایک شخص نے محض قرآن من کر کفرچھوڑ دیا اور اسلام میں داخل ہوگیا؟ سوال ہیہ ہے کہ کیا بیلوگ قرآن کو سمجھے بغیر ہی اس سے ہدایت پارہے اور اس کی تعلیم پڑل کررہے تھے؟ پھر کیا قرآن سمجھنے کے قابل ہونے کے لئے انہیں کسی الہام کے

ذریعہ پاک کیا گیا تھا؟ خدانے توان کی حالت بیبیان کی ہے کہ نجی اللہ سنے اور اس تعلیم سنے اور اس پڑل کرنے سے پہلے وہ کھلی گراہی میں تھے۔'' وان کانوا من قبل لفی خلل مبین''
اگر لاکھوں عرب عوام کے لئے بغیر کسی الہام کی امداد کے قرآن کو بجھنا اور اس کی تعلیم
کے ذریعہ اپنے آپ میں اور دنیا میں ایک عملی اور نظریاتی انقلاب برپا کرنا ممکن تھا تو ہمارے لئے کیوں ضروری ہوگیا ہے کہ قرآن کو بچھنے کے لئے ہم میں ایک ایسا خص موجود ہوجس کو ' بھینی طور پر نیوں کی طرح خدا تعالی کا مکالمہ اور خاصیہ ہو۔''

ہندوستان اور دیگر غیر عرب مما لک میں قرآن کا عربی زبان میں ہونا ایک وقت پیش کرسکتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی اس دفت کا ذکر نہیں کررہے۔ یہ وقت قرآن کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ہرکتاب کسی نہ کسی زبان میں ہوگی اور اس کتاب کو سجھنے کے لئے اس کی زبان کا جاننا ضروری ہوگا۔ خود عربوں کے لئے بھی قرآن پڑھنے کے لئے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن بہر حال عربی زبان سیکھنے کے لئے بھی قرآن پڑھنے کے لئے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے۔ مرزا قادیانی کی مرادقرآن کے اندرونی اور مختی معانی سے ہے۔ جن تک پہنچنا باوجود عربی زبان پر پوراعبور حاصل ہونے کے ممکن نہیں۔ سوائے اس کے کہ قوم میں ایک ایساآ دی موجود ہوجوالہام کے ذریعہ پاک کیے جانے کے الفاظ اس باب میں کئی باراستعال ہو چکے ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے آچکا ہے۔ ہم ان کا کوئی واضح مفہوم نہیں سجھ سکے۔ الہام سے قوم نے دیگر افراد کوئی بات لیکن جاسکتی ہے۔ پاک توانسان پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ اعمال سے ہی ہوگا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہائی جاسکتی ہے۔ پاک توانسان پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ اعمال سے ہی ہوگا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہائی جاسکتی ہے۔ پاک توانسان پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ اعمال سے ہی ہوگا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہوگی ہائی ہی ہوگا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ مرزا قادیانی نے کہیں یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس ایک برگزیدہ ہستی سے قوم کے دیگر افراد کو کیا فائدہ پنچےگا۔ آیا وہ بھی اس کے فیض سے قرآنی معارف کی جمچھ لیں گے یا پھروہ اس کی صحبت کی وجہ سے ان معارف سے جو نیاز ہوجا کیں گے؟

فہم قرآن کی نسبت بحث کا قطعی فیصلہ ایک آسان تجربے سے ہوسکتا ہے اور ہمارے خیال میں درست نتیج تک پہنچنے کا واحد ذریعہ پہنچر بہ ہی ہے۔ جن قار کین کواس بارے میں شک ہووہ بجائے طویل خیالی بحث میں پڑنے کے خود قرآن کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ انہیں معلوم ہوجائے گا کہ بیصاف سیدھی اور دل نشین عبارت ہے۔ اس کے بیھنے کے لئے کسی خارجی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مقام پر پچھا بہام ہے قودوسری جگہ خود قرآن ہی نے اس کی تشری کردی ہے۔ گوبہترین صورت بیہ ہے کہ عربی زبان سیھ کر قرآن کواسی ذبان میں پڑھا اور سمجھا جائے۔ لیکن اس تجربہ کے لئے عربی زبان کا جاننا ضروری نہیں۔ قرآن دنیا کی گئی زبانوں میں جائے۔ لیکن اس تجربہ کے لئے عربی زبان کا جاننا ضروری نہیں۔ قرآن دنیا کی گئی زبانوں میں

ترجمہ ہو چکا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایم پکھتال کے ترجمہ (The meaning of the کا ایک خوبصورت ایڈیشن امریکہ میں چھپا ہے۔ انگریزی دان طبقہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پھرع بی متن کے ساتھ اردو میں متعدد تراجم ہرجگہ فل سکتے ہیں۔ ضمنا قرآن کی عمومی مقبولیت اور عام فہم ہونے کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ پکھتال کا ترجمہ ان چند کتب میں شامل ہے جواس سال امریکن پبلک نے سب سے زیادہ فریدیں۔

یہاں ایک امرکی توضیح کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ قر آن نے محکم اور متشابہ آیات کی شخصیص کی ہے۔ دین کے تمام بنیا دی عقا کداورا حکام محکمات میں آگئے ہیں اوران کی نسبت کسی شبہ اورا بہام کی گنجائش نہیں ہے۔ متشابہات کے جیسا کہ یہ لفظ خود ظاہر کر رہا ہے۔ ایک سے زیادہ معنی ممکن ہیں ۔ لیکن متشابہات کا موضوع عقا کداورا حکام نہیں ہے۔ بلکہ عام طور پر یہ سابقہ امتوں کے تقصی اور ممثیلی امور کے متعلق ہیں۔ جن کی نسبت اختلاف آراء چندان نقصان دہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی روسے ایمان کی جڑ ہے کہ محکمات کو مضبوطی سے بکڑا جائے اوران

میں قبل وقال کی گنجائش نہ نکالی جائے۔اس کے برعکس متشابہات کی نسبت کوئی سی معقول توجیہہ کی جاسکتی ہے۔لیکن کسی خاص معنی کو لے کراس کودین کے بنیادی عقائد میں داخل کر لینااوراس کی بناء پر فرقہ بندی قائم کرنا نالپندیدہ امر ہے اور جولوگ متشابہات کی تاویلات میں الجھے رہتے ہیں۔ قرآن کے حکم کے مطابق ان کے دلوں میں کجی (زیغ) ہوتی ہے۔

مرزا قادیانی پر متشابہات کی ناجائز تاویل کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں ان آیات سے چندال سروکار ہی نہیں رکھا۔ ان کا کارنامہاس سے بالکل الگ ہے اوراپی شان میں قریباً منفرد ہے۔ انہوں نے اپنی تاویل کے زور سے محکم آیات کو متشابہات میں داخل کردیا ہے۔ اس عمل کی چندمثالیں اگلے باب میں آگھی جا ئیں گی۔ فی الحال اس امر کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ اگر مرزا قادیانی کے مامور کئے جانے کی غرض قرآن کے پوشیدہ معانی کو ظاہر کرنا تھی تو انہیں سب سے زیادہ توجہ ان آیات کی طرف کرنی چاہئے تھی۔ جن کو سمجھنا نسبتا مشکل تھا۔ کیکن یہ کیابات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اس امر کے لئے وقف کردی کہ قرآن کے انہوں کو بھی بہم اور نا قابل فہم بنادیں۔ جن کے معنی سمجھنے میں آج تک کسی کے ذہن میں کوئی المحصن پیدانہیں ہوئی ؟

محکمات اور منشابہات کی بحث سے قطع نظر مرزا قادیانی کی تصانیف کا بہت قلیل حصہ قرآن کی تفییر پر ششتل ہے۔اگر قرآن کے یقینی انواراوراس کا جو ہرظا ہر کرنے کے لئے ایک کامل

کے وجود کی ضرورت تھی تو ہونا بیر چاہئے تھا کہ اس کامل کا کام قر آن کے معانی اور تفاسیر بیان کرنے سے شروع ہوتااوراسی برختم ہوجا تا۔

لیکن مرزا قادیانی کی کتب سے قرآن کی تفییر اور ترجمہ کے علم میں کوئی قابل لحاظ اضافہ نہیں ہوا۔ سارے قرآن کی کوئی تفییر یا ترجمہ مرزا قادیانی کی تصانیف میں شامل نہیں ہے۔ بلکہ سی ایک سورت کی بھی کلمل تفییر مرزا قادیانی نے نہیں کی۔ جومقامات مفسرین میں اختلاف اور بلکہ سی ایک کا موضوع ہیں۔ ان کی طرف مرزا قادیانی نے چندال توجہ نہیں کی۔ ان کی یہ بے اعتمائی قرآن مجید سے ناوا تفیت پرمجمول نہیں ہو سکتی۔ ان کی کتب پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی نے قرآن کا نہایت غوراور محت سے مطالعہ کیا تھا۔ لیکن میسب مطالعہ کیا تھا۔ لیکن میسب مطالعہ ایک ہی مقصد کوسا منے رکھ کر گا کی میں ایس کے خوالفین کے موقف کے خلاف استعال ہو سکیں۔ (خواہ اس استعال میں کتنی ہی دوراز کا راور خلاف عقل تاویلات سے کام لینا پڑے) بیا لیک الگ سوال ہے کہ مرزا قادیانی اس مقصد قرآن کی تفییر مقصد میں کہاں تک کا میاب ہوئے۔ اتنی بات واضح ہے کہ مرزا قادیانی کا مقصد قرآن کی تفییر مقصد میں کہاں تک کا مقصد قرآن کی تفییر کرنا تھا۔ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کی امداد سے اپنے دعاوی کا ثبوت مہیا کرنا ہے۔ حالانکہ ان کے دعوگی کی رو نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کی امداد سے اپنے دعاوی کا ثبوت مہیا کرنا ہے۔ حالانکہ ان کے دعوگی کی رو سے خودان کے آنے کا مقصد قرآن کی تفییر کرنا تھا۔

فہم قرآن کی نسبت اپنی استعداد پر مرزا قادیانی نے ایک اور پہلو سے بھی انحصار کیا ہے۔ اپنے خالف علاء کو انہوں نے ایک مستقل چیلئے دے رکھا تھا کہ ان کے ساتھ قرآن کی تفسیر کا مقابلہ کریں۔ان کا دعویٰ تھا کہ خدانے ان کوقرآ فی معارف کاعلم بطورا یک مجزہ کے دیا ہے اوراس میں کوئی مولوی ان کے مقابلہ میں آنے کی جرائے نہیں کرسکتا اور اگر کوئی مقابلہ کرے گا تو لازماً تکست کھائے گا۔

جیسا کہ اس قتم کے مقابلے کی دعوقوں کا عام طور پر حال ہوتا ہے۔ عملاً مرزا قادیانی کا میں معالم مرزا قادیانی کا میں معاولوں سے نہ ہوسکا اور مرزا قادیانی اس امر کو بھی اپنی صدافت اور فتح کا ایک نشان قرار دیا۔ چنا نچہ ۱۹۰۴ء میں انہوں نے اپنی کتاب (تحدّ گولا ویہ ۱۲۰ نیز ائن جے ماص ۸۸۰۸۷) کے شروع میں عربی زبان میں ایک اشتہار کے ذریعہ اپنے سابق چنائے کا اعادہ کیا ہے اور ساتھ ہی کلھا ہے کہ ۱۹۰۰ء میں انہوں نے اپنے مخالف علماء اور بالخصوص پیرم مرعلی شاہ صاحب کو مقابلہ کے لئے بلایا تھا اور کھا تھا کہ اب آخری فیصلہ یہ ہے کہ وہ سنت قدیمہ اکا بر اسلام کے روسے اس طرح پر ایک مباہلہ کی صورت پر مجھ سے مقابلہ کریں کہ قرآن شریف کی چالیس آپیتی قرعہ اندازی کے ذریعہ

سے تکال کر اور بید دعا کر کے جو شخص حق پر ہے اس کواس مقابلے میں فوری عزت حاصل ہوا ور جو ناحق پر ہے اس کونوری خذلان نصیب ہوا ور پھر آمین کہہ کر دونوں فریق یعنی میں اور پیرم پر علی شاہ زبان عربی فضیح اور بلیغ میں چالیس آیات کی تفییر لکھیں جو بیس ورق سے کم نہ ہوا ور جو شخص ہم دونوں میں سے فصاحت زبان عربی اور معارف قرآن کے روسے غالب رہے وہی حق پر سمجھا جائے اور اگر پیرصاحب موصوف اس مقابلہ سے کنارہ کش ہوں تو دوسر مے مولوی صاحبان مقابلہ کریں۔ بشرطیکہ چالیس سے کم نہ ہوں۔

کیکن مرزا قادیانی کی بید دعوت مقابله منظور نه کی گئے۔جس کا انہیں بہت افسوس ہے۔ فرماتے ہیں:''لیکن افسوس بلکہ ہزارافسوس کہ پیر مہر علی شاہ نے میری اس دعوت کو جس سے مسنون طور پرچق کھاتیا تھا اور خدا تعالی کے ہاتھ سے فیصلہ ہو جانا تھا۔ٹال دیا ہے۔''

(تخفه گولژوریس۲،خزائن ج ۱۷س۸۸)

اگریدمقابلہ ہوجا تا تو اپنی دلچیں کے لحاظ سے ایک بے نظیر معاملہ ہوتا۔ پیرصاحب کی قرآن دانی کی نسبت کوئی رائے قائم کرنے کے ذرائع ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کیکن اگر مقابلہ اس بات میں تھا کہ کون قرآن کے ایسے معارف بیان کرسکتا ہے جو کسی دوسرے کے ذہن میں نہیں آسکتے تو فتح غالبًا مرزا قادیانی کو ہی ہوتی۔ کیونکہ با قاعدہ مقابلہ کے بغیر جومعارف انہوں نے بیان کئے ہیں وہ بیان کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔

اس مقابلہ کی دعوت میں مرزا قادیانی نے بیہ وضاحت نہیں کی کہ اس امر کا فیصلہ کون
کرے گا کہ فریقین کی' دفتیج و بلیغ عربی تفییر وں' میں سے کس کی تفییر بہتر ہے۔عوام تو عربی ہی
نہیں جانے تفییر کو کیا پڑھیں گے اور علاء ایک نہ ایک دھڑے کے ساتھ شامل ہیں۔فیصلہ ان کے
ہاتھ میں کس طرح چھوڑا جاسکتا ہے۔پھر یہ بھی سوال ہے کہ جولوگ' الہام کے ذریعہ پاک' نہیں
کئے گئے وہ قر آئی معارف کو (خواہ وہ معارف مرزا قادیانی کی زبان سے ہی بیان ہوئے ہوں)
کیو کر سمجھ سیس گے؟ اور بغیر سمجھ یہلوگ فیصلہ کس طرح دیں گے؟

آ خری سوال بہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کوعلم ہے کہ ان کے سواکوئی قرآن کے اصلی معانی سے باخبر نہیں ہے تو دوسر ے علاء کواس مقابلہ کی دعوت دینے اوراس میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ کیوں اپنی تفسیر ہی بیان نہیں کر دیتے؟ کیا علاء کے مقابلہ سے گریز کرنے کی وجہ سے مرزا قادیانی اپنے فرض سے سبک دوش ہوگئے۔ کیا وہ علاء پر دینی برتری ٹابت کرنے کے لئے مامور کئے گئے تھے؟ ان کا کام قرآن کو بیان کرنا تھا؟ یا محض قرآن کے بیان کی قابلیت ٹابت

کرنا؟ جومعارف مرزا قادیانی کو پیرمهرعلی شاہ کے مقابلے میں بیان کرنے تھے۔ان سے ہمیں کیوں محروم رکھااورا پنے سینے میں لئے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگئے؟ شہادت القرآن

> عصرمن پیخبرے ہم آفرید آئکہ در قرآن بغیر ازخود ندید

(اقبالٌ)

اس باب میں ہم مرزا قادیانی کفن تفسیر کے چند نمونے بیان کرنا چاہتے ہیں۔غرض مرزا قادیانی کی تفسیر پرکوئی تفسیلی بحث کرنا نہیں ہے۔ بلکہ صرف بیظا ہر کرنا ہے کہ کس طرح مرزا قادیانی نے قرآنی آیات کی ناجائز تاویل کر کے انہیں اپنے مقاصد کی تائید کے لئے استعال کیا ہے۔علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں ایک دوسرے ذہبی رہنما کے متعلق لطیفہ کے طور پر بیات بیان کی ہے کہ وہ کہتا تھا میں نے قرآنی الفاظ کو معانی کی قید سے آزاد کر دیا ہے۔ ہمار نے زدیک بیقول مرزا قادیانی کا بنیادی مقصد اپنی ذات تھا۔ ان کی تمام تفسیر اس مقصد کے گرد گھومتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس باب کے شروع میں علامہ اقبال کا جوشع نقل کیا گیا ہے۔ حقیقت میں وہ مرزا قادیانی کے فن تفسیر کا نچوڑ ہے اور اس بارے میں اس کے جوشع تھی کہ کوشت میں دہ مرزا قادیانی کے فن تفسیر کا نچوڑ ہے اور اس بارے میں اس

مرزا قادیانی کے دعاوی کی تر دید میں ہم نے سب سے بڑی دلیل بیپیش کی ہے کہ قرآن سے نزول مسے وغیرہ آ ثار کی تائید نہیں ہوتی۔لیکن اگر مرزا قادیانی کی تفییر درست مانی جائے تو ہماری دلیل غلط ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں تمام قرآن مرزا قادیانی کی صدافت کی گواہی دے رہا ہے۔

اب اس شہادت کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے: '' قرآن میں سورۃ فاتحہ کو ایک نہایت خاص اورا ہم مقام حاصل ہے اس سورۃ کی اہمیت کی وضاحت کے لئے اسے ٹی خاص ناموں سے پکارا گیاہے۔مثلا: ام القرآن، الکافیہ، الکنز، اساس القرآن، سبع المثانی۔''

مولانا ابوالکلام آزادؓ نے اپنی تفییر''تر جمان القرآن' کے شروع میں سورۃ فاتحہ کی اہمیت پرایک دل نشین انداز میں بحث کی ہے۔استحریکا اقتباس پیش کرنامفید ہوگا۔ فرماتے ہیں: ''عربی میں''ام'' کا اطلاق تمام ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جوایک طرح کی جامعیت رکھتی ہوں یا بہت سے چیزوں میں مقدم اور نمایاں ہوں۔ یا پھر کوئی ایسی او پر کی چیز ہوجس کے نیچے اس کے سورۃ فاتحہ کے اس مقام سے مرزا قادیانی بھی بے خبر نہ تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی تفییر میں غالبًا سب سے زیادہ توجہ اس سورۃ پر دی ہے۔ اس سورت میں ایسے کوئی الفاظ موجو دنہیں ہیں جن سے مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تائید کا کوئی پہلونکاتا ہو لیکن اس کے باوجود مرزا قادیانی نے اس سورۃ کواپخ تق میں ایک زبردست دلیل کے طور پر استعال کیا ہے۔ اس سورت کی نسبت مرزا قادیانی کی تاویلات ان کی کتب میں جا بجا بھری پڑی ہیں۔ مثال کے لئے صرف ایک کتاب کا حوالہ کافی ہوگا۔

مختفراً مرزا قادیانی کا استدلال بیہ کے کہ سورۃ فاتحہ میں ایک دعا ما تکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم مرزا قادیانی کی جماعت میں شامل ہونے کی خواہش کرتے ہیں اور عیسائیت اور مرزا قادیانی کے مخالف مسلمانوں یا ان کے مولو یوں کے شرسے پناہ ما نگتے ہیں۔ بید ظاہر کرنے کے لئے کہ س عجیب وغریب منطق سے مرزا قادیانی اس منتج تک پنچے ہیں۔ ان کی کتاب (تحد گولڑویہ ۲۲ ہزائن ج ۱۵ س ۱۹۸) کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں: ''(میری صدافت کی) تیسری دلیل بھی قرآن شریف سے ہی مستبط ہے۔ وہ سورۃ فاتحہ کی اس آیت کی بنا

پہ کہ اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالضالین لیخی المغضوب علیهم و لاالضالین لیخی اے ہمارے خداہمیں سیدھی راہ عنایت کر جوان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا نفسب ہاور جوراہ بھول گئے ہیں۔ فتح الباری شرح سیح بخاری میں لکھا ہے کہ اسلام کے تمام اکا بروآ تمدکے اتفاق سے مخضوب علیہم سے مراد یہودی لوگ ہیں اورضالین سے مراد نصاری ہیں۔''

ضالین اور مغضوب علیهم کے بیر محدود معنی کرنے سے بھی مرزا قادیانی کا کام نہیں بن سکتا۔ لیکن مرزا قادیانی قدم بقدم اپنے مقصد تک پہنچتے ہیں۔ متذکرہ بالا تشریح کے بعد وہ مغضوب علیهم کے معنی اور بھی محدود کردیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ (تخه گولو ویر ۱۸۸، خزائن جاس ۲۰۱۰)''اس سے مرادعام یہونہیں۔ بلکہ وہ جنہوں نے حضرت سے کو بہت ستایا اور دکھ دیا تھا اور ان کا نام کا فراور لعنتی رکھا تھا اور ان کے آل کرنے میں پھرفرق نہ کیا تھا اور تو ہین کوان کی مستورات تک پہنچا دیا تھا۔''اس مزید تشریح کے لئے غالبًا مرزا قادیانی کو کوئی سندنہیں ملی۔ کی مستورات تک پہنچا دیا تھا۔''اس مزید تشریح کے لئے غالبًا مرزا قادیانی کو کوئی سندنہیں ملی۔ بہر حال یہ تو طے موگیا کہ مغضوب علیهم سے مرادیہود کا یہ خاص گروہ ہے۔ اس پر مرزا قادیانی ہماری طرف سے یہ سوال پوچھتے ہیں:'' تو پھر مسلمانوں کواس دعا سے کیا تعلق تھا اور کیوں یہ دعا ان کو سکملائی گئی ؟۔''(ایفنا)

مرزا قادیانی کی بعثت سے پہلے یہ واقعی ایک معمد تھا۔لیکن اب معاملہ صاف ہو گیا ہے۔فرماتے ہیں: ''اب معلوم ہوا کہ یتعلق تھا کہ اس جگہ بھی پہلے سے کی مانندایک سے آنے والا تھا اور مقدر تھا کہ اس کی بھی و لیں ہی تو ہین اور تکفیر ہو۔لہذا بید عاسکھلائی گئ جس کے بیم عنی ہیں کہا سے خدا! ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھ کہ ہم تیرے سے موعود کود کھدیں اور اس پر کفر کا فتو کا تکھیں اور اس کو مزاد لانے کے لئے عدالتوں کی طرف تھینچیں اور اس کی پاک دامن اہل بیت کی تو ہین کریں اور اس پر طرح طرح کے بہتان لگائیں اور اس کے لئے فتوے دیں۔''

(تخفه گولژو پیم ۲۸ نزائن ج ۱۵سا۲۰)

''ان معنوں کے لئے بیقرینہ کافی ہے کہ مغضوب علیہم صرف ان یہودیوں کا نام ہے جنہوں نے حضرت مسیح کوایڈ ادی تھی اور حدیثوں میں آخری زمانہ کے علاء کا نام یہودر کھا گیا ہے۔ لینی وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیروتو ہین کی تھی۔''

(تخد گوڑ دیں ۱۷-ہزائنج ۱۷ اس اللہ اللہ اللہ ۱۷ کا ۱۳ اس ۱۲ اس ۱۲ اللہ ۱۷ کا ۱۳ اللہ ۱۷ کا ۱۳ کا ۱۳ کا اللہ ۱۷ پیکوئی ذوقی معنی نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف کی گنجائش ہو۔ مرزا قادیا نی كنزديك ميالى نص صرت كه كهاس سا تكارقر آن سا تكارم-

(تخفه گولز و پیم ۲۱۴ خزائن ج ۱۵ ۱۳ ۲۱)

آیت کے دوسرے جھے کی تشریح کرتے ہوئے مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''آیت کا دوسراحصہ جوالضالین ہے۔ جس کے بیم عنی ہیں کہ ہمیں اے ہمارے پروردگار! اس بات سے بھی پچا کہ ہم عیسائی بن جا کیس ''لیکن یہاں بھی اصل مقصد مرزا قادیانی کے متعلق پیش گوئی کرنا ہے۔ فرماتے ہیں: ''بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں جبکہ سے موجود ظاہر ہوگا۔ عیسا نیوں کا بہت زور ہوگا اور عیسائیت کی صلالت ایک سیلاب کی طرح زمین پر پھیلے گی اور اس قدر طوفان صلالت جوش مارے گا کہ بجر دعا کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔''

(تخفه گولزویه ۲۰۵،۲۰۸)

کیکن ویسے ضالین کے گروہ میں شامل ہونا اثنا برانہیں جتنا کہ مخضوب علیہم کے زمرے میں آ جانا۔ کیونکہ:'' ضالین پر بھی یعنی عیسائیوں پر بھی اگر چہ خدا تعالیٰ کاغضب ہے کہ وہ خدا کے حکم کے شنوانہیں ہوئے۔ گراس غضب کے آثار قیامت کوظاہر ہوں گے اور اس جگہ مخضوب علیہم سے وہ لوگ مرادنہیں جن پر بوجہ تکفیر وتو ہین وایذاء وارا ہوتل مسیح موعود کے دنیا میں ہی غضب الہی نازل ہوگا۔ یہ میرے جانی ذشمنوں کے لئے قرآن کی پیش گوئی ہے۔

(تخفه گولز و پیم ۲۱۳ نخزائن ج ۱۵ س۲۱۳)

'' فرض اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ اس عاجز کی نسبت قر آن شریف نے اپنی پہلی سورت میں ہی گوانی دے دی ورنہ ثابت کرنا چاہئے کہ کن مغضوب علیہم سے اس سورت میں ڈریا گیا ہے۔'' گیا ہے۔''

سورة فاتحدی اس تشریح کے مطابق عیسائیوں کی پوزیشن کچھ بجیب وغریب ہی ہے۔
ایک طرف ان کوضالین قراردے کرمسلمانوں کوان کے فتنہ سے بیچنے کی دعاسکھلائی گئی ہےاور
دوسری طرف مرزا قادیانی کے نزدیک انہی عیسائیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت تک ان
کی یہود پر بالادسی قائم رکھی جائے گی۔ اس کی تائید میں مرزا قادیانی نے بیآ ہے تیش کی ہے:
''و جاعل الذین اتبعو کے فوق الذین کفروا الیٰ یوم القیامة ''گویاعیسی علیہ السلام کو خدا کا پیٹا قراردینا اس نی کی تعلیم کی پیروی کرنا ہے۔

سورۃ فاتحدی اس تفییر کے لئے مرزا قادیانی نے قرآن مجید کے دیگرمقامات سے بھی تائید حاصل کی ہے۔ آخری چند سورتوں کے مضمون سے جومضمون مرزا قادیانی نے پیدا کیا ہے۔

اس کانمونه ملاحظه ہو۔

"اوربیمعنی جوابھی میں نے سورۃ فاتحہ کی دعاغیہ المصف ضوب علیهم ولاالہ ضالین کے متعلق بیان کئے ہیں۔ انہی کی طرف قرآن شریف کی آخری چارسورتوں میں اشارہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ تبت کی پہلی آیت تب یدا ابسی لهب و تب اس موذی کی طرف اشارہ کرتی ہے جومظہر جمال احمد یعنی احمد مہدی کا مکفر اور مکذب اور مہین ہوگا۔"

(تخفه گولزورص ۲۱۴ نزائن ج ۱۵ ص۲۱۴)

یہ بتانا تو غیرضروری ہے کہ''مظہر جمال احمدی'' اور''احمدی مہدی'' سے مرزا قادیائی کی مرادا پنی ذات ہے۔ جس شخص کوانہوں نے ابی اہب کا خطاب عنایت کیا ہے۔ وہ ان کے پہلے زمانے کے دوست اور بعد کے خالف مولوی محمد سین صاحب ہیں۔ گویا قرآن میں ابی اہب سے مرادمولوی محمد سین ہے۔ اس دعوے کی تائید میں مرزا قادیائی کے پاس نہایت وزنی دلیل ہے اور وہ یہ کہ مولوی محمد سین کی طرف سے مرزا قادیائی کی تکذیب سے گئی سال پہلے مرزا قادیائی نے وہ یہ کہ مولوی محمد سین کی طرف سے مرزا قادیائی کی تکذیب سے گئی سال پہلے مرزا قادیائی نے اپنی کتاب براہین احمد یہ سین قرآئی آئیت کا یہ حصہ بھی شامل ہے۔ وہ الہام ہیہ ہے:''اذیمکر بلک الذی کفر ، او قدلی یا هامان لعلی اطلع علی الله موسیٰ وانی لاظنه من الکاذبین تبت یدا ابی لهب و تب ماکان له ان یدخل فیہا الا خاتفا و ما اصاب فیمن الله''

اس عبارت کا ترجمه مرزا قادیانی نے یوں ارشاد فرمایا ہے: ''لیعنی یاد کرووہ زمانہ جبکہ ایک مولوی تجھ پر کفر کا فتو کی لگائے گا اورائے کسی حامی کوجس کا لوگوں پر اثر پڑسکے کہے گا کہ میرے لئے اس فتنہ کی آگ جو کا لیعنی ایسا کر اوراس قیم کا فتو کی دے دے کہ تمام لوگ اس شخص کو کا فرسجھ لیس تامیں دیکھوں کہ اس کا خدا سے کیا تعلق ہے ۔ لیعنی یہ جوموئ کی طرح اپنا کلیم اللہ ہونا ظاہر کرتا ہے کیا خدا اس کا حامی ہے یا نہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ ہلاک ہوگئے دونوں ہاتھا ابی اہم ہے۔ کیا جبکہ اس نے یہ فتو کی کھا) اور وہ آپ بھی ہلاک ہوگیا۔''

(تخفه كولزوييص٥٥،٢٤ بخزائن ج٧١ص٢١٥)

''غرض برا بین احمدیہ کے اس الہام میں سورۃ تبت کی پہلی آیت کا مصداق اس شخص کو تظہرایا ہے۔ سب سے پہلے خدا کے سے موعود پر تکفیراور تو بین کے ساتھ حملہ کیا۔'' '' پی تفسیر سراسر حقانی ہے اور تکلف اور تصنع سے پاک ہے۔''

(تخفه گولژور ص۵۷ بخزائن ج ۱۵ س۲۱۲)

''خلاصہ کلام یہ کہ آیت تبت پدا ابی لہب جوقر آن شریف کے آخر میں ہے۔ آیت مخصوب علیہم کی ایک شرح ہے جوقر آن شریف کے ابعض مخصوب علیہم کی ایک شرح ہے جوقر آن شریف کے ابعض عصری تشریح ہیں۔'' مصید میں ہے۔ کیونکہ قرآن جی کام کار

گویامغضوب علیہم میں جن مکذب علاء کا ذکر ہے۔قر آن کے آخر میں ایک مولوی کی مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

مرزا قادیانی نے قرآن کی آخری جارسورتوں کاذکر کیا تھا۔ان میں سے ایک کی تشریح تو آب نے ملاحظہ کرلی۔ مرزا قادیانی کی تفیر کے مطابق آخری تین سورتوں میں سے سورة اخلاص ولاالضالين كى تشريح ہےاورسورۃ الفلق اورسورۃ الناس سورۃ تبت اورسورۃ اخلاص كى مزيد تشرت کرتی ہیںاور بیساری سورتیں اجماعی طور پر مرزا قادیانی کے زمانہ اوران کی ذات کے متعلق پیش گوئی کے طور پر ہیں۔اس کی وضاحت کے لئے مرزا قادیانی آخری تین سورتوں کی عبارت نقل کرنے کے بعدان کا جو ترجمہ (تفیر نہیں) بیان فرمایا ہے۔اس کا ایک اقتباس یہ ہے: "(ترجمه)تم الےمسلمانو!نصاری سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔اللہ بے نیاز ہے۔ نہاس سے کوئی پیدا ہوااور نہوہ کسی سے پیدا ہوااور نہ کوئی اس کے برابر کا ہےاورتم جونصار کی کا فتنہ دیکھو گے اور سیح موعود کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے یوں دعاما نگا کروکہ میں تمام مخلوق کے شرسے .....خدا کی پناہ ما نگتا ہوں.....اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جوعیسائیت کے فتنہ اورا نکار سیح مو**ع**ود کے فتنہ کی رات ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔'' (تخنہ کولڑ وییس ۷۵،۷۷، خزائن جے اص۲۲۰،۲۲۱) اس ترجمہ کے بعد مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ' غرض قرآن نے اپنے رول میں بھی "مغضوب عليهم" اور"ضالين" كاذكرفر مايا باورائة تريس بهي جياكة يت"لم يلد ولم يولد "بفراحت ال پرداالت كرتى باوريةمام اجتمام تاكيدك لئ كيا كيا اورنيز اس کئے کہ تائمسیح موعود اور غلبۂ نصرانیت کی پیش گوئی نظری نہ رہے اور آ فآب کی طرح چیک (تخفه گولژ وبیص ۷۸، خزائن ج ۱۵ ۲۲۲) الخفي"

بیتو ہوئی سورہ فاتحہ میں مغضوب علیم اور ضالین کے گروہ سے بیچنے کی تشریح اور اس سورت میں جوشبت دعالیعی ''اهدنیا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم '' ہے تو بیجی مرزا قادیانی کی جماعت میں شامل ہونے کے لئے ہے۔

''سورة فاتحه میں تین دعا کیں سکھائی گئی ہیں۔ایک بید دعاء کہ خدا تعالیٰ اس جماعت میں داخل رکھے جو سے موعود کی جماعت ہے۔جن کی نسبت قرآن شریف فرما تاہے۔' والحسرین منهم لما یلحقوا بهم "غرض اسلام میں بہی دو جماعتیں" منعم علیهم " کی جماعتیں ہیں اورا نہی کی طرف اشارہ ہے۔ آیت 'صراط الندین انعمت علیهم " میں کیونکہ تمام قرآن پڑھ کرد کھو جماعتیں دوہی ہیں۔ ایک حاب گی جماعت دوسری وآخرین نہم کی جماعت جوصحابہ کے رنگ میں ہاوروہ سے موعود کی جماعت ہے۔" ( تخد گولا دیس ۲۷ نزائن جماس ۱۳۷۷) 'خداتعالی نے تمام مسلمانوں کوسورة فاتحہ میں یددعاء سکھلائی ہے کہ وہ اس فریق کی راہ خداتعالی سے طلب کرتے ہیں جو معملیم کا فریق ہے اور منعم میں میں کامل طور پر مصداق دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ جی اور منعم میں کے کامل طور پر مصداق دو کے باتھ کے باتھ کے تربیت یافتہ ہیں اور درمیانی گروہ جس کورسول اللہ اللہ تعلقہ نے نیج اعوج کے نام سے موسوم کیا اور جن کی نبیت فرمایا ہے۔" لیسو منی و لست منهم " یعنی وہ ولگ مجھ میں سے نہیں موسوم کیا اور جن کی نبیت فرمایا ہے۔" لیسو منی و لست منهم " یعنی وہ ولگ مجھ میں سے نہیں اور درمیانی گروہ جس کورسول اللہ ایسی وہ وہ وہ کی اس سے نہیں اور درمیانی سے میں اور درمیانی طور پر منعمل ہیں۔"

(تخفه گولژیی ۸۰ خزائن ج ۱۵ ۱۳۳۰)

''خلاصه کلام به که خدانے ابتداء سے اس امت میں دوگروہ ہی تجویز فرماتے ہیں اور انہی کی طرف سورۃ فاتحہ کے فقرہ''انہ عہمت عملیہم'' میں اشارہ ہے۔(۱).....ایک اوّلین جو جماعت نبوی ہے۔(۲).....دوسرے آخرین جو جماعت مسیح موعود ہے۔''

(تخفه گولزوریس ۸،خزائن ج ۱۷س۲۲۲)

''پس جبتم نمازیس یاخارج نماز کے بیدهاء پڑھوکہ'اھدنا السوراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم''تودل میں یہی طمح ظرکھوکہ میں صحاباور سے موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں۔'' (تخد گوڑوییں ۲۱۸ نزائن ج ۱۵ س ۲۱۸)

"اس جگدان لوگوں پر سخت افسوس کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور سورة فاتحہ پر ہمیشہ زور دیتے ہیں کداس کے بغیرنماز پوری نہیں ہوتی ۔ حالانکہ سورة فاتحہ کا مغزمسے موعود کی تابعداری ہے۔''

مرزا قادیانی نے اپنے حق میں ایک نہایت کے دریج اور بڑم خود نہایت کمل اور تو ی دلیل قرآن کی دوآ تاوں سے قائم کی ہے۔ ان میں سے ایک آیت 'انا ارسلنا الیکم رسو لا شاھداً علیہ کم کما ارسلنا الیٰ فرعون رسو لا''ہاوردوسری آیت وہ ہے جوآیہ استخلاف کے نام سے مشہور ہے۔ بظاہران دونوں آیتوں کا مرزا قادیانی کے دعوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی نے ان کی تفییر سے اپنی صدافت اس طرح ثابت کردی ہے تعلق نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی نے ان کی تفییر سے اپنی صدافت اس طرح ثابت کردی ہے

جس طرح ایک اورایک دوہوتے ہیں۔ان آیات پر مرزا قادیانی کی طویل بحث میں ہم صرف چندا قتباسات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

" بہلی دلیل اس بات پر کہ میں ہی سے موعود اور مہدی معہود ہوں۔ یہ ہے کہ میرا یہ وعلی مہدی اور سے ہونے کا قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی قرآن شریف اپنے نصوص قطعیہ سے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر جوموسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء ہیں۔ اس امت میں سے بھی ایک آخری خلیفہ پیدا ہوگا۔ تفصیل اس دلیل کی ہیہ کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے نی تقلیفہ کو حضرت موئی علیہ السلام کا مثیل کھرایا ہے اور آنخضرت موئی کے مدا تعالیٰ کے محاری کے بعد جو سے موثود تک سلسلہ خلافت ہے اس سلسلہ کو خلافت موسویہ کے سلسلہ سے مشابہ قرار دیا ہے۔ جبیا کہ وہ فرما تا ہے۔ 'انسا ارسلنا الیٰ فرعون رسو لا "پر تو وہ آیت ہے جس سے آنخضرت بھی سلسلہ خلافت ارسلنا الیٰ فرعون رسو لا "پر تو وہ آیت ہے جس سے آنخضرت بھی سلسلہ خلافت موسویہ اور سلسلوں لینی سلسلہ خلافت موسویہ اور ساسلوں لینی سلسلہ خلافت موسویہ اور ساسلوں لینی سلسلہ خلافت کے سلسلہ نوت موسویہ کے مشابہ ومماثل ہیں۔ وہ بی آیت ہے 'و عد کے سلسلہ نوت محمد یہ موسویہ کے مشابہ ومماثل ہیں۔ وہ بی آیت ہے 'و عد الذین من قبلهم ''لیخی خدانان ایمانداروں سے جونیک کام بجالاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے کہ الذین من قبلهم ''لیخی خدانان ایمانداروں سے جونیک کام بجالاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے کہ الذین من قبلهم ''لیخی خدانان ایمانداروں سے جونیک کام بجالاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے کہ الذین من قبلهم ''لیخی خدانان ایمانداروں سے جونیک کام بجالاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے کہ الذین من قبلهم ''لیخی خدانان ایمانداروں سے جونیک کام بجالاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے کے سے۔''

(تخذ گولزویی ۵۷،۵۷، خزائن ج کا ۱۸۳،۱۸۲)

ہم قارئین کومرزا قادیانی کی تفسیر سے مخطوط ہونے میں آزاد چھوڑنا چاہتے ہیں اوراپی طرف سے تفقید نہیں کرنا ہے کہ عربی کا طرف سے تفقید نہیں کرنا ہے کہ عربی کا معمولی علم رکھنے والا بھی جان سکتا ہے کہ ان دوآیات میں کسی مماثلت کا ذکر نہیں ہے اور دوسری آیت میں موسوی سلسلۂ خلافت کی نسبت تو کوئی اشارہ یا کنامیۃ تک نہیں ہے۔ بہر حال مرزا قادیانی کا استدلال جاری ہے۔

"اب جب ہم مانند کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر دیکھتے ہیں جو محمدی خلیفوں کی موسوی خلیفوں کی موسوی خلیفوں کی موسوی خلیفوں میں مماثلت خلیفوں میں مماثلت ضروری ہے اور مماثلت کا آخری نمونہ ظاہر

کرنے والا وہ سیح خاتم خلفائے محمد میہ جوسلسلۂ خلافت محمد میکاسب سے آخری خلیفہ ہے۔'' (تخذ گولڑو میں ۵۷،۵۷ بخزائن جے کاص ۱۸۳،۱۸۲)

اس کے بعد مرزا قادیائی نے چند باتیں گوائی ہیں۔ جن کی روسے ان کے نزدیک حضرت ابو بکڑی مما ثلت موسی علیہ السلام کے خلیفہ بیٹ بن نون سے ظاہر ہوتی ہے۔ فی الواقع ان دوحفرات کی سیرت اور احوال میں کوئی خاص امر مشترک نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیائی نے اپنی غرض کے لئے کاوش کر کے کچھ نہ کچھ تلاش کر ہی لیا ہے۔ مثلاً فرماتے ہیں: ''حضرت ابو بکڑی محضرت بیٹوع بین نون کے ساتھ ایک اور عجیب مناسبت سے ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کی موت کی اطلاع سب سے پہلے حضرت بیٹوع کو ہوئی اور خدا نے بلاتو قف ان کے دل میں وی نازل کی جوموسی امر گیا تا بہود حضرت موسیٰ کی موت کے بارے میں سی غلطی یا اختلاف میں نہ پڑھا تیں۔ جوموسی امر گیا تا بہود حضرت اور کی موت کے بارے میں سی غلطی یا اختلاف میں نہ پڑھا تیں۔ جیسیا کہ بیٹوع کی کتاب باب اوّل سے ظاہر ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے آئخضرت اللّه کی موت پرحضرت ابو بکڑ نے بقین کامل ظاہر کیا۔'' (تحذ گواڑ ویرے کے ہزائن جے اسی موت پرحضرت ابو بکڑ نے بقین کامل ظاہر کیا۔'' (تحذ گواڑ ویرے کے ہزائن جے اسی موت پرحضرت ابو بکڑ نے بھی کہ کہ کی بہلی کڑی ہوئی۔ لیکن اس کے بعد مرزا قادیائی کے سامنے ایک بردی مشکل تھی اگر حض میں الو بکر سے رحض میں الو بکر اس کے دیں میں گیا تھی اگر حض میں الو بکر اس کے دور مرزا قادیائی کے سامنے ایک بردی مشکل تھی اگر حض میں الو بکر سے رحض میں الو بکر سے دور میں الو بکر سے دور میں اس کے بعد مرزا قادیائی کی سامنے ایک بردی مشکل تھی اگر حض میں الو بھی میں الو بھی دیں جو میں میں کہ دور کی دور کو می کی بیا کی کو بھی دیں گوغاف کی کھی اگر حض میں الو بھی دیں ہوئی دیں ہوئی دیں ہوئی کی سے بھی کی بھی دیں کو بھی دی گوغاف کی کھی الور کھی دیں کو بھی دیں کو بلی دیں کو بھی دیں کی کھی دور کو بھی دیں کو بھی دیں کے بعد میں کی بھی دیں کو بھی دیں کی بھی دیں کو بھی دی کو بھی دیں کو بھی دی کو بھی کی کی بھی دیں کو بھی دیں کو بھی دیں کو بھی دی کو بھی دیں کو بھی دیں کو بھی دیں کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی دیں کو بھی کی کو بھی کو

یدو مما ملت کی چی از کی ہوی۔ ین اس کے بعد مرزا قادیا کی کے سامنے ایک ہوئی مشکل تھی۔ اگر حضرت ابو ہڑئے بعد حضرت عمر اور ان کے بعد دیگر خلفاء کا شار کیا جا تا ہے تو ایک تو ان کی تعداد بارہ سے تجاوز کر جاتی ہے اور مرزا قادیا نی کی خواہش کی دیگر مسلحوں کی بناء پر اس تعداد کو ۱۲ تک محدود کرنے کی ہے۔ یہ دفت اتن اہم نہ تھی۔ مرزا قادیا نی تعداد کی نسبت کسی نہ کسی تاویل کے در لیعے کوئی صورت پیدا کر لیتے لیکن نہایت بڑی مشکل بیتھی کہ مرزا قادیا نی کے دعوی تاویل کے دور تا اور بانی ایپ آپ کو آخری خلیفہ کی صورت میں پیش نہ کر سکتے تھے۔ انگریزی دور میں ایک حکمر ان خلیفہ کے منصب کا دعوی کر ناویسے بھی پر از خطر تھا۔ اس لئے مرزا قادیا نی نے حضرت ابو بکر سے علاوہ دیگر خلفائے راشدین اور بعد صورت میں پیش کیا ہے۔ ان کے نزد یک حضرت ابو بکر سے علاوہ دیگر خلفائے راشدین اور بعد کے خلفاء اس سلسلہ میں شام نہیں ہیں۔ بلکہ قرآنی آ بت کے مطابق جوخلافت مسلمانوں میں قائم ربی ہے۔ اس سے مرادوہ دیگر اشخاص ہیں جن کو اصطلاح عام میں مجدد کہا جا تا ہے۔ ویسے ان ربی ہے۔ اس سے مرادوہ دیگر اشخاص ہیں جن کو اصطلاح عام میں مجدد کہا جا تا ہے۔ ویسے ان اس جاور نہ ان کے حالات موئی علیہ السلام کے بعد میں اصحاب کی شخصیت اور تعداد متنفق علیہ نہیں ہے اور نہ ان کے حالات موئی علیہ السلام کے بعد میں اسے والے بی اسرائیل کے انبیاء اور مصلحین سے کوئی خاص مما ثلت رکھتے ہیں۔

درمیانی خلفاء کی عدم مماثلت کی نسبت مرزا قادیانی کی توجیه بیت کر: ''کسی دولیے سلسلوں میں باہم مشابہت کودیکھنے والے طبعاً بیعادت رکھتے ہیں کہ یااوّل کودیکھا کرتے ہیں اور

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org

یا آخر کو۔ گر دوسلسلوں کی درمیانی مماثلت کوجس کی تحقیق و تفتیش زیادہ وقت چاہتی ہے دیکھنا ضروری نہیں سجھتے۔ بلکہ اوّل اور آخر پر قیاس کرلیا کرتے ہیں۔''

(تخفه گولزوریس ۵۸ نخزائن ج ۱۸۷)

برعم خود موسوی سلسلہ کے پہلے خلیفہ یشوع بن نون کی حضرت ابو بکر سے مکمل مما ثلت خابت کرنے کے بعد مرزا قادیا نی نے اپنے استدلال کے مطابق اپنی مما ثلت حضرت سے ناصری علیہ السلام سے ثابت کرناتھی لیکن چند وجوہ سے مرزا قادیا نی نے اس مہم کو براہ راست سر نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سے ابن مریم کی زندگی ایک ایسی 'غریب وسادہ و دنگین داستان' ہے کہ اس سے مما ثلت ثابت کرنا مرزا قادیا نی نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ہے اور اپنی مما ثلت حضرت ابو بکر سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس ضمن میں مرزا قادیا نی نے ایک عالمیرا و مہتم بالثان نظریہ پیش کیا ہے۔ جس کا نام انہوں نے ''نظریہ استدرات' کس سے شتق ہے۔ مرزا قادیا نی کے اپنے الفاظ میں اس نظریے کی تشر تک ہے۔

'' کمال ہرایک چیز کا استدرات کو چاہتا ہے۔'' (تخد گولڑ دیں ۲۰ ہزائن ج2اص ۱۸۹) '' استدرات کے لفظ سے میری مرادیہ ہے کہ جب ایک دائرہ پورے طور پر کامل ہو جاتا ہے قوجس نقطہ سے شروع ہوا تھا اسی نقطہ سے جاماتا ہے اور جب تک اس نقطہ کو نہ ملے تب تک اس کو دائرہ کا ملہ نہیں کہہ سکتے۔'' (حاشیۃ تخد گولڑ دییں ۲۰ ہزائن ج2اص ۱۸۹)

'' یہی وجہ ہے کہ تمام بسائط گول شکل پر پیدا کئے گئے ہیں۔تا کہ خدا کے ہاتھ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ناقص نہ ہوں۔اس بناء پر ماننا پڑتا ہے کہ زمین کی شکل بھی گول ہے۔''

(تخفه گولزویی ۲۰ بخزائن ج۷اص ۱۸۹)

''اور نیز اس لئے بسا نط کا گول رکھنا خدانعالی نے پیند کیا کہ گول میں کوئی جہت نہیں ہوتی اور بیام تو حمید کے بہت مناسب حال ہے۔غرض صنعت کا کمال مدورشکل سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔'' ہے۔ کیونکہ اس میں انتہائی نقطہ اس قدراپنے کمال کودکھلا تا ہے کہ پھراپنے مبداء کوجاملتا ہے۔''
(تخد کولڑو رس ۲۲ بزرائن جے ۱۹۰۷)

اس گول مول دلیل کے دو تقاضے ہوں گے۔ایک بیر کہ موسوی سلسلہ کے پہلے خلیفہ یشوع بن نون کواس سلسلہ کے آخری خلیفہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے مما ثلت ہوگی اور دوسرا ریر کہاسی طرح محمدی سلسلہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر گو آخری خلیفہ یعنی مرز اقا دیانی سے مشابہت ہوگی۔ پہلی صورت میں مشابہت تو مرزا قادیانی نے نہایت آسانی سے ثابت کردی۔فرماتے ہیں:''پس جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یشوع بن نون سے مشابہت تھی۔ یہاں تک کہ نام میں بھی تشابہ تھا۔''

یداوربات ہے کہ ان دواصحاب میں سوائے اس نام کے تشابہ کے اور کوئی وجہ مما ثلت موجوز نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی ولیل میں معلوم ہوتی ہے کہ جب نام تک میں تشابہ ہے تو باقی امور کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

اس کے بعد مرزا قادیانی نے وہ امور بتائے ہیں۔ جن کی وجہ سے انہیں حضرت ابوبکر اسے مشابہت حاصل ہے۔ مثلاً میرکہ: ''ابوبکر گوخدانے سخت فقنداور بغاوت اور مفتریوں اور مفسدوں کے عہد میں خلافت کے لئے مقرر کیا تھا۔ ایسا ہی سے موعوداس وقت ظاہر ہوا۔ جب کہ تمام علامات صغریٰ کا طوفان ظہور میں آچکا تھا اور پچھ کبری میں سے بھی۔ دوسری مشابہت میں جیسیا کہ خدانے حضرت ابوبکر کے وقت میں خوف کے بعدامن پیدا کر دیا۔ ایسا ہی سے موعود کے وقت میں ہوگا۔ ایسا ہی جس طرح شیعہ لوگ حضرت ابوبکر کی تافیر کرتے ہیں۔ ایسا ہی سے موعود کی تکفیر بھی کی جائے گیا۔'' کی جس طرح شیعہ لوگ حضرت ابوبکر کی تنافیر کرتے ہیں۔ ایسا ہی سے موعود کی تکفیر بھی کی جائے گیا۔''

تویہ ثابت ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیثوع بن نون سے مماثلت ہے اور مرزا قادیانی کو حضرت ابو بکڑسے۔اس کے بعد مرزا قادیانی اپنی دلیل کے آخری حصہ کو پیش کرتے ہیں۔استدلال کا بی آخری حصہ اس قابل ہے کہ مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں ہی نقل کیا جائے۔

دد چونکہ ہم اکمل اور اتم طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق موجود سے مشابہت رکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکڑ ، حضرت ابو بکڑ ، حضرت ابو بھی بن نون سے مشابہت رکھتے ہیں اور حضرت بیشع بن نون اس قاعدہ کی روسے جو دائرہ کا اوّل نقطہ دائرہ کے آخر نقطہ سے اتحادر کھتا ہے۔ حضرت عیسی ابن مریم سے مشابہت رکھتے ہیں تو اس سلسلۂ مساوات سے لازم آیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے سے موجود سے جو شریعت اسلام میکا آخری خلیفہ ہے۔ مشابہ ہیں اور مشابہت رکھتے ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام حضرت یشوع بن نون سے مشابہ ہیں اور حضرت یہوع کے کہ حضرت ابو بکر اسلام مسلام کے آخری خلیفہ یعنی موجود سے مشابہ ہیں تو اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر اسلام اسلام کے آخری خلیفہ یعنی موجود ہے مشابہ ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام اسلام کے آخری خلیفہ یعنی موجود ہے مشابہ ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام اسلام کے آخری خلیفہ سے جو سے مشابہ ہیں۔ کیونکہ مشابہ کا مشابہ مشابہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر خط

'' ذ'خط''ن' سے مساوی ہے اور خط''ن' خط''ل' سے مساوی تو ما نتا پڑے گاکہ خط'' ذ' خط''ل' سے مساوی اور یکی مدعا ہے۔'' (تخد گولز ویہ ۱۳۷٪ بزائن ج ۱۵ سا۱۹۲) جا ندوسورج گرئبن

احمد بیہ جماعت کی طرف سے مرزا قادیانی کی صدانت کے لئے ایک حدیث میں دی ہوئی پیش گوئی کی جاتی ہے۔اس پیش گوئی کامضمون یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہیہے کہاس زمانے میں رمضان کے مہینے میں سورج اور جا ندکوخاص تاریخوں پر گر ہن لگے گا۔ بدروایت فن حدیث کے معیار سے ضعیف قتم کی ہے اور یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ بدیثی گوئی کم از کم اپنے ظاہری الفاظ کے مطابق پوری نہیں ہوئی لیکن اس وفت ہماری غرض اصل حدیث پر بحث کرنانہیں۔ بلکہ صرف میہ بتانا ہے کہ کس طرح مرزا قادیانی نے اس حدیث کی تائید قرآن سے حاصل كى بے تحف گواروييس مرزا قاديانى نے آيت 'وجمع الشمس والقمر'' كى نبت كھا ہے کہ بیاس امر کی تصریح کرتی ہے کہ آخری زمانے میں سے موعود کے ظاہر ہونے کے وقت سورج اور جاند کوایک ہی مہینہ اور وہ بھی رمضان میں گربن گےگا۔ یہاں مرزا قادیانی نے آیت ندکور کی اس تفسیر کے لئے کوئی دلیل پیش نہیں کی لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ خود مرز اقادیانی کواس معاملے پر پورااطمینان حاصل نہ ہوا۔ چنا خیتخنہ گولڑ ویہ کی تصنیف کے چند ماہ بعد جب وہ ایک رسالہ بعنوان ریو یو برمباحثه بٹالوی و چکڑ الوی تحریر فرمار ہے تھے توانہیں قرآن کی ایک ایسی آیت مل گئ جس میں بالكل واضح طور يررمضان مين سورج اور جاند كرئبن كا ذكر تفااوروه آيت بيرب-"خسف القمر والشمس في رمضان ، فباي الاء ربكما تكذبن "آپيميس كرييمارت تو قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ درست ہے۔ کیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مرزا قادیا نی کی زبانی اس کا شان نزول سنتے۔''میں جب اشتہار کوختم کر چکا۔ شاید دو تین سطریں باقی تھیں تو خواب نے میرے برزور کیا۔ یہاں تک کہ میں مجبوری کا غذکو ہاتھ سے چھوڑ کرسو گیا تو خواب میں مولوی محمد حسین بٹالوی اور مولوی عبداللہ چکڑ الوی نظر کے سامنے آگئے۔ میں نے ان دونوں کو خاطب كرك بيكها- "خسف القمر والشمس في رمضان فباي الاء ربكما تكذبن" ليني جا نداورسورج كوتورمضان ميس گربن لگ چكال پستم الدونون صاحبو! كيول خداكي نعمت كي تکذیب کررہے ہو۔ پھر میں خواب میں اخویم مولوی عبدالکریم صاحب کو کہتا ہوں کہ الاء سے مراد (حاشير يو يو برمماحثه چکژالوي و بڻالوي ص ۴ بخزائن ج ۱۹ ص ۴۰۹) اس جگه میں ہوں ۔'' اگریم محض خواب بوتا تو بھی اس کامقام نہایت ارفع تھا۔ کیونکہ ایک نبی کا خواب ہے۔
لیکن مرزا قادیانی نے خوداس خواب کا مقام بھی متعین کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں: ''اور پھر میں نے
ایک دالان کی طرف نظرا تھا کر دیکھا کہ اس میں چراغ روش ہے گویا رات کا وقت ہے اور اسی
الہام مندرجہ بالا کو چند آ دمی چراغ کے سامنے قرآن شریف کھول کر اس سے بیدونوں فقر نے قل
کررہے ہیں۔ گویا اس ترتیب سے قرآن شریف میں وہ موجود ہے اور ان میں سے ایک شخص کو
میں نے شناخت کیا کہ میاں نبی بخش صاحب رفوگر امر تسری ہیں۔''

(ريويو برمباحثه چکز الوي و بنالوي ص ۴ بزائن ج ۱۹ ص ۲۰۹ حاشيه)

اب بتایے ہم کیا تنقید کریں؟ اگر مرزا قادیانی سورہُ رحمٰن میں اس زائد کھڑے کا خاص مقام بھی بتادیتے تو ان کے معتقد قاری کے لئے زیادہ آسانی ہوجاتی ہے ضمناً قرآن میں اس پیوند کے لئے ایک رفو گر کا انتخاب بھی قابل دادہے۔

یدبیان کردینامناسب ہے کہ قرآن کی جس آیت ' وجمع الشمس والقمر''کو مرزا قادیانی نے اسپے استدلال کی بنیاد بنایا ہے۔وہ سورۃ قیامت میں ہے اور اس میں ظہور سے موعوداور رمضان میں سورج گربن یا جاندگر بن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔آیت کا سیات وسبات حسب ذیل ہے۔

> ال موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف انگی http://www.amtkn.org

مرزا قادمانی نے قرآن کی تفسیر میں ابحد کے لحاظ سے حروف کی قیمتوں سے بھی

استفادہ کیا ہے۔ (حقیقت بیہ ہے کہ اس سلسلے میں لغت اور عقل سلیم کے سوا دیگر کوئی ذریعیز ہیں جھوڑ اگرا)

پہلے سورة المؤمنون کی ایک آیت 'وانا علیٰ ذھاب به لقادرون '' کے متعلق مرزا قادیانی کی تفیر پیش کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اوّل اس سورة کا متعلقہ حصہ اور اس کا ترجمہ درج کردیا جائے۔

"ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وماكنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به جنت من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة وفيها تاكلون (المؤمنون:١٩) "اورجم ني تهمار اور برسات دست بنائ اورجم مخلوق سر بخبر بيس اورجم اس لهم بادل سايك اندازه سے پائى اتارتے ہيں۔ پھراسے زمین میں طهراتے ہيں اورجم اسے لے جمودوں اورائگوروں كے باغ اگاتے ہيں ان ميں تمهارے لئے مجودوں اورائگوروں كے باغ اگاتے ہيں ان ميں تمهارے لئے مجودوں اورائگوروں كے باغ اگاتے ہيں ان ميں تمهارے لئے مجودوں اورائگوروں كے باغ اگاتے ہيں ان ميں تمهارے لئے مجودوں اورائگوروں كے باغ اگاتے ہيں ان ميں تمهارے لئے مجودوں اورائگوروں كے باغ اگاتے ہيں ان ميں تمهارے لئے مجودوں اورائگوروں كے باغ اگاتے ہيں ان ميں تمهارے لئے مجودوں اورائگوروں کے باغ اگاتے ہيں ان ميں تمهارے لئے موردوں اورائگوروں کے باغ اگاتے ہيں ان ميں تمهارے لئے دوردوں اورائگوروں کے باغ اگاتے ہيں ان ميں تمهارے لئے دوردوں اورائگوروں کے باغ اگاتے ہيں ان ميں تم کھاتے ہو۔

بیعبارت اتن واضح ہے کہ کی تشریح کی حاجت نہیں ہے۔ اب آپ مرزا قادیانی کے فن کانموند کی سے۔ اب آپ مرزا قادیانی کے فن کانموند کی سے۔ اپنی کتاب از الداو ہام میں لکھتے ہیں۔ 'اب اس تحقیق سے ثابت ہے کہ سے ابن مریم کے آخری زمانے میں آنے کی قرآن شریف میں پیش گوئی موجود ہے۔ قرآن شریف نے جو سے کی تران شریف نے مریم کے تکنے کی چودہ سو برس تک مدت تھ برائی ہے۔ بہت سے اولیاء بھی اپنے مکا شفات کی رو سے اس مدت کو مانتے ہیں اور آیت 'وانیا علیٰ ذھاب به لقادرون ''جس کے بحساب جمل سے اس مدت ہیں۔ اسلامی چاند کی را توں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جس میں نے چاند کے تکنے کی اشارت بھی بوئی ہے جو غلام احمد قادیانی کے عدووں میں بحساب جمل پائی جاتی ہے۔''

(ازاله ١٤٥٠ بخزائن جسم ١٢٨)

آیت میں تو ''اسلامی چاندگی سلح کی را توں' کی تاریخ دی گئی ہے۔لیکن خوداسلامی چاند کے طلوع کی تاریخ مرزا قادیانی کے نام میں رکھ دی گئی ہے۔اس کے متعلق مرزا قادیانی کی تصریح حسب ذیل ہے۔'' چندروز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جوالا یات بعدالمائنین ہے۔ایک ہیجی منشاء ہے کہ تیرھویں صدی کے اواخر میں سے موجود کا ظہور ہوگا اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی ہے عاجز داخل ہے تو جھے کشفی طور پر مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دکھے ہی کہ تی جو تیرھویں صدی کے پورے ہونے پر اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دکھے ہی کہ جو تیرھویں صدی کے پورے ہونے پر

ظاہر ہونے والاتھا۔ پہلے سے بہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کرر کھی تھی اور وہ بینام ہیں۔'' غلام احمد قاویا نی

''اس نام کے عد پورے تیرہ سو(۱۳۰۰) ہیں اوراس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے اور کئی شخص کا نام غلام احمد نہیں۔ بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہاس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔'' (ازالہ اوہام ۱۸۵۰ نزائن جسم ۱۸۹۰ ۱۹۹) اگر قادیان میں مرزا قادیانی کے علاوہ کوئی غلام احمد نہیں ہے تو دنیا کے دوسرے حصوں میں تو غلام احمد قادیانی ہوہی نہیں سکتا۔

تواس طرح ثبوت كمل ہوگيا ليكن شايدآب بوچيس كماصل آيت مين سيح موعودك ظہور کی نسبت کہاں ذکر ہے تو اس بارے میں بھی مرزا قادیانی بغیر دلیل کے نہیں ہیں۔ان کی تحقیق بیہ کہ آیت 'انا علیٰ ذھاب به لقادرون ''یانی کے واپس لئے جانے کے متعلق نہیں بلکہاس میں قر آن کے آسان پراٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں:''انیا علیٰ ذھاب ب القادرون میں ۱۸۵۷ء کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اس آیت کے اعداد بحساب جمل ۱۲۷۳ ہیں اور ۱۲۷ کے زمانے کو جب عیسوی تاریخ میں دیکھنا چا ہیں تو ۱۸۵۷ ہوتا ہے۔سودر حقیقت اسلام کے ضعیف ہونے کا زماندا بتدائی یہی ۱۸۵۷ء ہے۔ جس کی نسبت خدا تعالی آیت موصوفہ بالامیں فرما تاہے کہ جب وہ زمانہ آئے گا تو قر آن زمین پرسے اٹھایا جائے گا۔سواییا ہی ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کی حالت ہوگئی تھی کہ بجز بدچلنی اورنسق وفجو ر کےاسلام کے رئیسوں کواور پچھ یا د نہ تھا۔جس کا اثر عوام پر بھی بہت پڑ گیا اور انہی ایام میں انہوں نے ایک ناجائز اور نا گوار طریقہ سے سرکارانگریزی سے باوجود نمک خواراور رعیت ہونے کے مقابلہ کیا۔ حالانکہ ایسامقابلہ اوراییا جہاد ان کے لئے شرعاً جائز نہ تھا۔ کیونکہ وہ اس گورنمنٹ کی رعیت اوران کے زیریسا پیتھی اور رعیت کا اس گورنمنٹ کے مقابل پرسراٹھانا جس کی کہوہ رعیت ہےاور جس کے زیرسایہ امن اور آزادی سے زندگی بسر کرتی ہے۔ سخت حرام اور معصیت بمیرہ اور ایک نہایت مکروہ بدکاری ہے۔ کیا کوئی بتاسكتا ہے كەخداتعالى نے اپنى كتاب ميس ايسے جہادكاكسى جگه حكم ديا ہے۔ پس اس حكيم وليم قرآن میں بدیان فرمانا کہ ۱۸۵۷ء میں میرا کلام آسان پراٹھایا جائے گا۔ یہی معنی رکھتا ہے کہ مسلمان اس پڑکم نہیں کریں گے۔جیسا کہ سلمانوں نے ایساہی کیا۔''

(ازالہاوہام ۲۵۵ حاشیہ بخزائن جساس ۴۹۰،۴۸۹) آخر میں مشکل پیندوں کے لئے مرزا قادیانی کی کتاب تحفہ گولڑویہ کا ایک اقتباس پیش کیاجاتا ہے۔اس میں مرزا قادیانی نے قرآن کی متفرق آیات پر منطق ،ریاضی علم نجوم وغیرہ کے عمل سے ایک عجیب وغریب نظریہ مرتب کیا ہے۔مرزا قادیانی کا استدلال کتاب کے ٹی صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں مرزا قادیانی کی تحریر کے چند ھے ہی فقل کئے جاسکتے ہیں۔

مخضراً جوامورمرزا قادیانی ثابت کرناچاہتے تھان میں سے چندایک یہ ہیں۔

ا..... دنیا کی عمرآ دم علیه السلام سے لے کر قیامت تک سات ہزار سال ہے۔

ا ..... مسيح موعود کو چھٹے ہزار کے آخری حصہ میں پیدا ہونا تھا۔

س..... مسیح موعود کی پیدائش جمع کے دن اور عصر کے وقت ہونی تھی۔

ہ ..... اب دیکھئے ان امور کومرز اقا دیانی نے کتنی صفائی کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔

فرماتے ہیں: "اور دوسری دلیل نمانہ کے آخری ہونے پریہ ہے کہ قرآن شریف کی سورۃ عصر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بیز مانہ حضرت آ دم علیہ السلام سے ہزار ششم پر واقعہ ہے۔ ایسا ہی آ دم سے لے کر آخرتک دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے۔ خدائی کا رخانہ قدرت میں چھے دن اور چھے ہزار کو الہی فعل کی بخیل کے لئے قدیم سے مقرر فرمایا گیا ہے۔ مثلاً حضرت آ دم علیہ السلام چھے دن میں لیمنی بروز جعددن کے اخر حصہ میں پیدا ہوئے۔''

(تخفه گولز وبیص ۹۳،۹۳، خزائن ج ۱۳۵،۲۲۵)

آیات مندرجه ذیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدم چھے دن پیدا ہوا اور وہ آیات یہ ہیں۔
''هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ، ثم استویٰ الیٰ السماء فسوٰ هن
سبع سمٰوٰت وهو بکل شع علیم ، واذ قال ربك للملائكة انی جاعل فی
الارض خلیفة قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح
بحمدك ونقدس لك ، قال انی اعلم ما لا تعلمون ''

متذکرہ بالا آیات میں جمعہ کے دن اور عصر کے وقت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن آپ مرزا قادیانی کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ '' فرشتوں کا جناب الہی میں عرض کرنا کہ کیا تو ایک مفسد کوخلیفہ بنانے لگا ہے۔ اس کے کیامعنی ہیں۔ پس واضح ہو کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالی نے چھے دن آ سانوں کے سات طبقے بنائے اور ہرا کیک آسان کے قضاو قدر کا انتظام فرمایا اور چھٹا دن جو ستارہ سعد اکبر کا دن ہے۔ یعنی مشتری کا دن قریب الاختیام ہوگیا اور فرشتے جن کو حسب منطوق آیت واوی فی کل ساء امر ہاسعد و تحسن کا علم دیا گیا تھا اور ان کومعلوم ہو چکا تھا کہ سعد اکبر مشتری ہے اور انہوں نے دیکھا کہ بطاہر اس دن کا حصد آدم کو نہیں ملا۔ کیونکہ دن میں سے بہت ہی تھوڑ ا

وقت باقی ہے۔ سویہ خیال گذرا کہ اب پیدائش آ دم کی زحل کے وقت میں ہوگی۔اس کی سرشت میں زحلی تا ثیریں جو قبراور عذاب وغیرہ ہے۔رکھی جائیں گی۔اس لئے اس کا وجود بڑے فتنوُں کا موجب ہوگا۔ سوبناءاعتراض کی ایک ظنی امرتھانہ یقینی۔ اس لئے ظنی پیرایہ میں انہوں نے انکار کیا اورعرض کیا کہ کیا توایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جومفسداورخون ریز ہوگا اور خیال کیا کہ ہم زاہداور عابد اور تقدیس کرنے والے اور ہرایک بدی سے پاک ہیں اور نیز ہمارے پیدائش مشتری کے وقت میں ہے جوسعدا کبرہے۔ تب ان کو جواب ملا کہ انی اعلم مالا تعلمون یعنی تمہیں خبر نہیں کہ میں آ دم کو کس وفت بناؤل گا۔ میں مشتری کے وفت کے اس حصے میں اس کو بناؤل گا۔ جواس دن کے تمام حصوں میں سے زیادہ مبارک ہے اور اگرچہ جمعہ کا دن سعد اکبرہے۔ کیکن اس کے عصر کے وقت کی گھڑی ہرایک اس کی گھڑی ہے سعادت اور برکت میں سبقت کے گئی ہے۔ سوآ دم جمعہ کی آخیر گھڑی میں بنایا گیا۔لیتیٰ عصر کے وقت پیدا کیا گیا۔'' (تخذگولڑوییں١٠٠١٠،١١، جزائنج ١٤٥٥) مرزا قادیانی اپنی تفسیر پرتمام ممکن اعتراضات کا جواب دینا ضروری سجھتے ہیں۔مثلاً لکھتے ہیں: ''اگر بیسوال ہو کہ جمعہ کی آخری گھڑی جوعصر کے وقت کی ہے۔جس میں آ دم پیدا کیا گیا۔ کیوں الی مبارک ہے اور کیوں آ دم کی پیدائش کے لئے وہ خاص کی گئی۔اس کا جواب سے ہے كەخداتعالى نے تا ثيركواكب كانظام ايباركھاہے كدايك ستارہ الي عمل ك آخرى حصدين دوسرے ستارے کا کچھاٹر لے لیتا ہے۔ جواس حصے سے کتی ہوا دراس کے بعد میں آنے والا ہو۔ اب چونکہ عصر کے وقت سے جب آ دم پیدا کیا گیا۔ رات قریب تھی۔ للبذاوہ وقت زحل کی تاثیر سے بھی کچھ حصدر کھتا تھااور مشتری سے بھی فیض یاب تھا۔ جو جمالی رنگ کی تا ثیرات اپنے اندر رکھتا ہے۔سوخدانے آ دم کو جمعہ کے دن عصر کے وقت بنایا۔ کیونکہ اس کومنظور تھا کہ آ دم کو جلال اور جمال کا جامع بنادے۔جیسا کہاس کی طرف بیآ بت اشارہ کرتی ہے کہ خلقت بیدی''

(تخفه گولزویین•اا بنزائنج ۷اص ۲۸۱ حاشیه)

البذائب صرت اس بات کافیصلہ ہوگیا کہ آدم جعد کے آخری حصہ میں پیدا کیا گیا۔
جب بیہ طے ہوگیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جعد کے دن پیدا ہوئے تھے قواس کے بعد مرزا قادیانی نے چھٹے دن کی دیگر خصوصیات بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں: ''اور قرآن شریف بھی گو آہتہ آہتہ پہلے سے نازل ہور ہاتھا۔ گراس کا کامل وجود بھی چھٹے دن ہی بروز جعدا پنے کمال کو پنچا اور آیت ''الیوم اکملت لکم دینکم ''نازل ہوئی اور انسانی نطفہ بھی اپنتخبرات کے چھٹے مرتبہ ہی خلقت بشری سے پوراحصہ یا تا ہے۔ جس کی طرف آیت ''شم انشان اللہ خلقا

آخر "میں اشارہ ہے۔ اس قانون قدرت سے جوروز ششم اور مرتبششم کی نسبت معلوم ہوچکا ہے۔مانناپر تاہے کدونیا کی عمر کا ہزار ششم بھی یعنی اس کا آخری حصہ بھی جس میں ہم ہیں۔ کسی آدم کے پیدا ہونے کا وقت اور کسی دینی تکمیل کے ظہور کا زمانہ ہے۔قر آن میں بہت سے ایسے اشارات بھرے پڑے ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمر دنیا یعنی دور آ دم کا زمانہ سات ہزار سال ہے۔ چنانچ منجملدان اشارات قرآن کے ایک میجی ہے کہ خداتعالی نے مجھے ایک کشف کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ سورۃ العصر کے اعداد سے بحساب ابجد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیدالسلام سے آتخضرت اللہ کے مبارک عصرتک جوعهد نبوت ہے۔ یعنی تیس (۲۳)برس کا تمام وکمال زمانہ بیکل مدت گذشتہ زمانہ کے ساتھ ملاکر ۳۹سے میں ابتدائے ونیا سے آنخضرت الله كالمروز وفات تك قمرى حساب سے ہیں۔ بیقر آن شریف كے علمي معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔جس پر تمام افرادامت محدید میں سے خاص مجھ کو جو میں مہدی آخر الزمان ہوں اطلاع دی گئی ہے۔ تا قر آن کا بیکمی معجزہ اور نیز اس سے اپنے دعویٰ کا ثبوت لوگوں یر ظاہر کروں۔ آنحصر ت اللہ کا زمانہ جس کی خداتعالی نے سورہ والعصر میں تتم کھائی۔ الف خامس ہے۔ یعنی ہزار پنجم جومری کے اثر کے ماتحت ہے اور یہی سرہے جوآ تخضرت اللہ کوان مفسدین کے قبل اور خون ریزی کے لئے حکم فرمایا گیا۔جنہوں نے مسلمانوں کوقل کیا اور قبل کرنا (تخفه گولژوره ۱۲۵۳،۲۵ بخزائن ج ۱۵۳،۲۵ (۲۵۳،۲۵)

ر حدوروی ۱۰،۱۰۰۱ و ۱۰۰۱ و ۱۰۱ و ۱۰ و ۱۰

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تطریف لائمیں http://www.amtkn.org

تادائره خلقت اليخ استدرات كامله كو يَنْي جائے۔ " (تخد كول ويرس ٩٩ بزائن ج١٥س٠٢١)

'' بیرہ ہ ہوت ہیں جومیر ہے سے موعوداور مہدی معہود ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں اوراس میں پچھ شک نہیں کہا کی شخص بشر طیکہ تقی ہو۔ جس وقت ان تمام دلائل میں غور کرے گا تواس برروز روثن کی طرح کھل جائے گا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں۔''

(تخفه گولز وبیص ۱۰۱ نزائن ج ۱۷ ۲۲۲)

یہ اقتباس کسی تقید کا متحمل نہیں ہوسکتا اور مرزا قادیانی کا استدلال اس قابل نہیں کہ اسکا مفصل جواب دیا جائے۔اگر متذکرہ بالا آیات کو قرآن میں اپنے سیاق وسباق کے ساتھ دیکھا جائے تو سرسری مطالعے سے واضح ہوجائے گا کہ ان آیات کا اس مفہوم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں جو مرزا قادیانی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن کے ساتھ مرزا قادیانی کی اس آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ میں اس طرح کی تفسیر کرنا ایک بڑا کارنامہ اور قابل قدر کا مسمجھا جاتا ہے۔موجودہ خلیفہ صاحب بار ہااس امر کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ قرآن کی ہرآیت سے مرزاغلام احمد قادیانی کی صدافت

ثابت کرسکتے ہیں اور اس بارے میں انہوں نے ایک کھلا چیلنے دے رکھا ہے۔ ہمارا ارادہ وہ اس چیلنے کو قبول کرنے کا نہیں ہے۔ مرز امحمود احمد قادیا نی اپنے والدمحرم کے بیچ جانشین ہیں اور مرز اغلام احمد قادیا نی کی تفییر کا تھوڑ اسا مطالعہ کرنے پر ہمیں یقین ہوگیا ہے کہ خلیفہ صاحب سی بھی آ یت سے جو چاہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ ہمارے لئے مرز امحمود احمد قادیا نی کا چیلنے قبول کرنے میں ایک اور امر بھی حوصلا ممکن ہے وہ یہ کہ موصوف خود بیان کرتے ہیں کہ ایک د فعداس چیلنے کے تحت کسی صاحب نے اپنے خیال سے ایک ایک آیت پیش کردی جس کا بظاہر مرز اغلام احمد قادیا نی نے فور اُ اس سے مرز اقادیا نی کی صدافت ثابت کردی۔

مرزا قادياني اورصنف مجبور

پھھ عرصہ ہوا علامہ اقبال کی نسبت ایک لطیفہ پڑھنے میں آیا وہ کہتے تھے کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور قر آن کا ویسے ہی مطالعہ کرتا تو میں اس نتیجہ پر پہنچتا کہ یہ کتاب کسی عورت کی تصنیف ہے۔ جس نے مردسے اپنی صنف کے غصب کردہ حقوق کا بدلہ لیا ہے۔

اس کے مقابلے میں جُس شخص نے خود قرآن نہ پڑھا ہوا ور قرآنی تعلیم کا اندازہ ہندو پاکستان اور بالخصوص پنجاب کی مسلمان عورتوں کی حالت سے لگائے۔ وہ علامہ اقبال ؓ کے قول کو ایک ایسا شاعرانہ مبالغہ خیال کرے گا جس کو حقیقت سے پچھ تعلق نہیں ۔ لیکن اگر عورت کے حقوق کی نسبت اسلامی تعلیم کا خود قرآن سے مطالعہ کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ اقبال کی رائے حقیقت پر مثنی ہے اور فی الواقع قرآن اس بارے میں ایک انقلا بی نظریہ پیش کرتا ہے۔

قرآن کے ذریعہ پہلی بارعورت کومرد کے ساتھ برابر کی خیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔
اگراس وقت کے معاشرہ کے حالات کودیکھا جائے اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اسلام سے
قبل دنیا بھر میں عورت کے بطور انسان الگ حیثیت ہی تسلیم نہ کی جاتی تھی اور حقوق ،اور پھر مردک
ساتھ برابر کے حقوق کا تو سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا۔ تو ایک طرف تو اس نظریاتی انقلاب کی عظمت
سامنے آ جائے گی جوقر آن نے یہ کہ کرپیش کیا۔ ''اور عور توں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ ایسے ہی
جیسے کہ مردوں کے عور توں پر۔''

دوسرے بیامر فرآن کے خدا کا کلام ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کوئی سوشل مصلح اپنی عقل سے اس قبم کی تعلیم پیش کرنے کی جرأت ہی نہ کرسکتا تھا۔ بلکہ عرب کے قبل از اسلام حالات کے پیش نظر عورت اور مرد کے حقوق کی مساوات کا تصور ہی انسانی ذہن میں نہیں آسکتا۔ اس کا

اندازہ پچھاس سے کر لیجئے کہ آج بھی جب قرآن کے نازل ہوئے۔قریباً چودہ سوسال ہو پھے ہیں۔ اکثر مسلمان بھی عورت اور مرد کی مساوات کے نظریہ کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے۔ اس رائے کے لئے بھی تو یہ لوگ (غیر قرآنی) فقہ پر انحصار کرتے ہیں اور بھی عورت کی فطری کمزوری کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ فقہ آپ نے خود مرتب کیا ہے اور اگر جسمانی کمزوری کی وجہ سے عورت اپنے انسانی حقوق سے محروم کی جاستی ہے تو دنیا کے طاقت ورمرداپنے کمزور بھائیول کو ان کے حقوق سے محروم کرنے میں حق بجانب ہیں۔ اس طرح زبر دست اقوام کے لئے کمزور قوموں اور ملکول کو محکوم رکھنا میں جسی جائز ہے۔

دراصل اسلام سے قبل صدیوں تک عورت مرد کے ظلم کا شکار رہی تھی اور مردوں کے ذہن میں عورت کے خلاف نفرت و حقارت کے جذبات اسے دائت ہو چکے تھے کہ اس صور تحال میں کوئی قباحت نہ تبھی جاتی تھی اور اسے فطرت کے عین مطابق خیال کیا جاتا تھا۔ ان تعصبات کو دور کرنے کے لئے ایک مدت مدید تک قرآنی تعلیم پڑمل کرانے کی ضرورت تھی۔ لیکن ہوا ہی کہ ایک قلیل عرصہ کے لئے اور وہ بھی صرف عرب میں قرآنی اصول کے مطابق حکومت قائم رہ تکی اور اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوگیا۔ متبد بادشاہ جومردوں کے حقوق بھی غصب کرنے کے در پے تھے۔ عور توں کوان کے ماتحت مساویا نہ حقوق ملنا خارج از بحث تھا۔ تیجہ یہ ہوا کہ سلاطین کر زیر سایہ ہمارے فقہاء نے قرآنی اصول کونظر انداز کرتے ہوئے اسلامی قانون کے نام سے دیوں سیم عورت بتدری آئے بنیا دی حقوق سے عورت بتدری آئے بنیا دی حقوق سے عورت بتدری آئے بنیا دی

یہاں اس امرکی وضاحت کر دیناضروری معلوم ہوتا ہے کہ مرداور عورت کی مساوات کا تخیل محض ایک نعرہ کی صورت میں پیش کرنا ہے فائدہ بات ہے۔ اس طرح کی نعرہ بازی ہمیشہ سے دنیا میں جاری رہی ہے۔ لیکن عورت جول کی تول مجبور و تکوم رہی ہے۔ مرد نے عورت کوفرشتہ، دیوی، پھول، قول قزر آتو قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے انسان ہونے سے انکار کیا ہے۔ قرآن کسی شاعریا مصور کے فکر کا نتیج نہیں ہے۔ اس لئے اس نے اس طرح کے خوبصورت کیکن ہے حقیقت الفاظ سے کا منہیں لیا۔ قرآن نے عورت کومرد کی طرح انسان قرار دیا ہے اور محض اعلان اور ضیحت پر ہی اکتفانہیں کیا۔ بلکہ واضح اور غیر مہم الفاظ میں دو بنیا دی امور میں عورت کے حقوق مرد کے برابر کردیۓ گئے ہیں۔ معاشرے میں عورت کا مقام برابر کردیۓ گئے ہیں۔ میں عورت کا مقام

متعین کرنے کے لئے ید دونوں امور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور زندگی کے دیگرتمام شعبے وراشت اور از دواج کے قوانین سے متاثر ہوتے ہیں۔اگر مسلمان ان دوبا توں میں قرآنی قانون پر کاربند رہتے تو اس وقت ساجی معاشی اور ساجی امور میں عورت کو مرد کے برابر حقوق دلانے یا ان کی حفاظت کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ قرآنی احکام ان حقوق کے قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کے لئے کافی ضانت ہیں اور دیگر کسی شخط کی ضرورت نہیں ہے۔ بیا یک وسیع مضمون ہے اور میں صرف ان پہلوؤں کا ذکر کرنا چا ہتا ہوں جن کا اس کتاب کے محدود موضوع سے تعلق ہے۔ اس مضمن میں میرے سامنے تین سوالات بحث طلب ہیں۔

ا ..... از دواجي قوانين كي نسبت قرآني احكام كيابي؟

۲..... ہمارے فقہاء نے ان قوانین کو کیا شکل دے دی ہے اور اس سے معاشرہ میں کیا کیا خرابیاں واقع ہوگئی ہیں؟

نکاح کی نبست قرآنی نظر نے اور دیگر مذاہب کے پیش کردہ نظریات میں ایک بنیادی فرق ہے ہے کہ قرآن نکاح کواز دواجی معاہدہ قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس بیشتر دیگر مذاہب نے از دواجی تعلق کوایک نیم مذہبی فریضہ کی شکل دے دی ہے۔ بالحضوص ہندو مذہب میں شادی ایک مذہبی رسم (Sacrement) سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے فقہاء نے بھی اس امر کوشلیم کیا ہے کہ اسلامی نکاح ایک سول معاہدہ ہے۔ لیکن تجب ہے کہ اس اصل کوشلیم کرتے ہوئے انہوں نے نکاح کی نسبت قواعد وہ وضع کئے ہیں جو منطقی لحاظ سے اس اصل کے بالکل متناقض ہیں۔ مثلاً سے مسلمہ بات ہے کہ معاہدہ کے لئے فریقین کی باہمی رضامندی (Agreement) ضروری ہے۔ فاہر ہے کہ بیرضامندی صرف بالغ مرداور بالغ عورت ہی دے سکتے ہیں۔ اس امر کو بھی خقہاء نے شلیم کیا ہے اور ہمارے مرفق فقہ کی روسے بالغ مرداور کورت کا نکاح ان کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ رضامندی کی شہادت وغیرہ کی نسبت بھی ایس کڑی شرائط مقرر کی گئی ہیں کہ دھوکہ اور فلو نہی کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ ویسے ہمارے ملک میں ان فقہی مسائل کی جگہ بھی رسم ورواج نے لے لی ہے اور عورت کی رضامندی کی نسبت بھی ایس کو جی سی کارروائی ہی کی جاتی رسم ورواج نے لے لی ہے اور عورت کی رضامندی کی نسبت بھی ایس کو بھی سی کارروائی ہی کی جاتی رسم ورواج نے لے لی ہے اور عورت کی رضامندی کی نسبت بس واجی سی کارروائی ہی کی جاتی رسم ورواج نے لے لی ہے اور عورت کی رضامندی کی نسبت بس واجی سی کارروائی ہی کی جاتی

ہے۔ غالبًا خاموثی نیم رضامندی کی ضرب المثل ایسے مواقع ہی کے لئے بنی ہے۔

لیکن میری رائے میں بلوغت کی عمر مقرر کرنے میں فقہاء نے غلطی کی ہے۔ یہ درست ہے کہ قرآن میں ریے میں فتہاء نے غلطی کی ہے۔ یہ درست نہیں ہیں۔ ایسے امور کا فیصلہ قرآنی اصول کو محوظ رکھتے ہوئے ہم نے اپنی عقل سے کرنا ہوتا ہے۔

موال یہ ہے کہ بلوغت کی عمر کیا ہونی چاہئے؟ ہمارے فقہاء کا فتو کی ہے کہ عورت بحب اللہ ہونی چاہئے کہ جسمانی کھاظ سے جنسی تعلق ممکن ہو جب کو تو وہ نکاح کے لئے بالغ سمجھی جائے گی۔ اس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے پر یوی کونسل جائے قو وہ نکاح کے ہند وستانی عورت نوسال کی عمر میں بھی بالغ ہوسکتی ہے۔ (ویسے 4 سال کی لئر اردیا ہے کہ ہند وستانی عورت نوسال کی عمر میں بھی بالغ ہوسکتی ہے۔ (ویسے 4 سال کی کو ورت کہنا ہی ایک طرح کی زیادتی ہے)

اصل بات ریہ ہے کہ بلوغت کی عمر مقرر کرنے میں صرف جسمانی تعلق کے امکان کو محوظ رکھا گیاہےاور نکاح کےاعلیٰ مقاصداور نکاح کے بعدعورت کی ذمہدار بوں کی اہمیت کوفراموش کر دیا گیا ہے۔ بلوغت کا تعلق اس قیاس پر ہے کہ بالعموم ایک خاص عمر تک پہنچ کرانسان شعور کا ایک خاص درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ بیعمرسب معاملات میں ایک سی نہیں ہوسکتی اور عملاً نہیں ہے۔مثلاً یا کتان میں جرائم کی ذمہ داری کے لئے سات سال کی عمر مقرر کی گئی ہے۔ بیاس قیاس پر ہے کہ نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے لئے کم از کم سات سال کی عمر کو پنچینا ضروری ہے۔ نکاح کے علاوہ دوسرے معاہدات میں رضامندی دینے کے لئے کم از کم عمرا تھارہ سال مقرر ہے اور اکثر نمائندہ اداروں میں حق رائے دہندگی کی عمرا ۲۵ سال تک رکھی گئے ہے۔اصول بیہ ہے کہ متعلقہ معاملہ کی اہمیت کو مدنظر رکھ کر بلوغت کی عمر کانعین کرنا جا ہے لیکن عجیب بات بیہ ہے کہا تھارہ سال کی عمر معقبل كونى عورت اپنى جائىدادى نسبت كوئى معامده نہيں كرسكتى فيرخواه اس جائىدادى قيمت يا فيح دس رویے ہی ہو۔مثلاً اگروہ سترہ سال کی عمر میں ایک معمولی برتن بیجنے کا اقرار کرے اور گواس کی قیت بھی وصول کر لے۔اس اقرار کو کالعدم سمجھا جائے گا اور کوئی عدالت اس کونا فذنہ کرے گی۔ کیکن اس کے برعکس یہی عورت نوسال کی عمر میں اپنے نفس کا سودا کرنے کے اہل سمجھی گئی ہے۔ بیہ سودا قابل پابندی ہوگا اور عدالتیں اس کو خاوند کے حق میں نافذ کرائیں گی۔اس طرح ۲۰ سال کی عمر میں عورت اس قابل نہیں بھی گئی کہ اسمبلیوں وغیرہ کی نمائندگی کے لئے رائے دے۔ جہاں تنہا اس کی رائے سے فیصلہ نہیں ہونااور بہر حال نتیجہ کا اثر محض اس کی ذات پر نہیں پڑتا۔اس کے برعکس یمی عورت 9 یا ۱ اسال کی عمر میں ایک ایسے معاطمے کی نسبت رائے دینے کے قابل قرار دی جاتی

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تطریف لائمیں http://www.amtkn.org

ہے۔جس کے درست فیصلہ پراس کی آئندہ ساری زندگی کی خوثی اور چین کا انحصار ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ اگر 9 سال کی اٹر کی بیوی بنے گی تو اس کے چند ماہ بعد وہ ماں بھی بن سکتی ہے۔ کیا دس سال کی ماں اپنے بچوں کی گلہداشت، تعلیم اور تربیت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو سکتی ہے؟ اس عمر میں تو یہ ماں ابھی خود اپنے ماں باپ کی حفاظت اور تربیت کی محتاج اور مستحق ہوتی ہے۔

قرآن میں بلوغت کی عمر مقرر نہ کیا جانا ایک خاص حکمت کے ماتحت ہے۔ ہر ملک اور ہر دور کے مسلمانوں کوآزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے حالات کو مدنظر رکھ کراس امر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مولو یوں نے اپنے آپ کواس آزادی سے محروم کر لیا۔ (عوام کو تو خیر بیلوگ دینی معاملات میں رائے دینے کا اہل ہی نہیں سجھتے ) اور اس بات پر اصرار کیا کہ اگر ائمہ نے بعض جسمانی آ فار کے نمودار ہونے پر بلوغت کی عمر مقرر کی ہے تو بس اس معاملہ میں بیفتو کی محرف آخر ہے۔ اس امر کو بیلوگ نہیں سجھتے کہ ائمہ نے گئ سوسال پہلے کے حالات میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ می کا انہیں دعوی نہ تھا۔ ہم پر ان کا انہیں دعوی نہ تھا۔ ہم پر ان کا اجتہا دکیونکر قابل یا بندی ہے؟

میری رائے میں نکاح کا معاہدہ دوسرے کسی معاہدے سے کم اہم نہیں ہے۔ اس کئے نکاح کے لئے بالغ ہونے کی عمر ۱۸سال سے کسی طرح کم نہ ہونی چاہئے۔ بہر حال یہ ایسا مسکد نہیں جس کی نسبت کوئی قطعی قاعدہ مقرر ہوسکے۔ اسلامی حکومت کو ہر وقت بلوغت کی عمر مقرد کرنے اور اسے تبدیل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہاں صرف بی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ہمارے علی ہے اس بارے میں جو قاعدہ مقرد کیا ہے۔ اس کے لئے کوئی قرآنی سند موجود نہیں اور وہ فی الواقع غلط اور مصربے۔

ہمارے فقہاء نے سب سے زیادہ فلطی اس امر میں کی ہے کہ نابالغوں کا نکاح جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیخی یہی کافی نہیں سمجھا گیا کہ لڑکی کے نکاح کے لئے بلوغت کی عمراتنی کم رکھی جائز جائے۔ جس میں وہ اپنا نفع نقصان سمجھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ بھی ضروری سمجھا گیا ہے کہ ''شرع'' بلوغت کی اس کم سنی سے قبل بھی مثلاً دو تین سال کی عمر میں لڑکی کا ولی اس کا نکاح کر دے۔ ولی کی طرف سے کیا ہوا نکاح ویباہی جائز اور قابل پابندی ہے۔ جبیبا کہ بالغ لڑکی کا اپنی رضامندی سے عمل میں آیا ہوا معاہدہ نکاح۔ بیدرست ہے کہ فقہ میں لڑکی کو'' خیار البلوغ'' حاصل

ہے۔جس کی روسے اسے حق پہنچتا ہے کہ بالغ ہونے پراس نکاح کوفٹے کرالے۔ جواس کے ولی نے اس کی نابالغی میں کرایا ہو۔ لیکن اس حق کا دائرہ بہت محدود اور مشروط ہے۔ مثلاً سب سے اہم تو بہی شرط ہے کہ باپ یا دادا کے کئے ہوئے نکاح کی نسبت خیار البلوغ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ قیق غیر منتقتم ہندوستان کی'' ہے دین' حکومت کو حاصل ہوئی کہ اس نے ۱۹۳۹ء میں فقہ حنی کے اس سخت قاعدہ کوعورت کے حق میں کسی حد تک نرم کردیا اور اب لڑکی کوحق مل گیا ہے کہ عدالت کے ذریعہ نابالغی کا نکاح فئے کراستی ہے۔خواہ یہ نکاح اس کے باپ یا دادا نے ہی کرایا ہو۔ لیکن اکثر مولوی اس قانون کو ناجا من جھتے ہیں۔ بلکہ وہ سرے سے اس بات کے ہی قائل نہیں کہ عدالتوں کو فئے نکاح کے مقد مات سننے کا اختیار ہے۔

ایک دوسرااہم اصلاحی قانون''سارواا کیک''ہے۔جس کی روسے ۱۳سال سے کم عمر کی لڑکی کا نکاح کرنایا اس میں کوئی حصہ لینا جرم قرار دیا گیا ہے۔ بیقانون بھی جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے۔ ایک غیر مسلم کی مساعی کا نتیجہ ہے۔ لیکن عجیب صورت بیہ کہ اس قانون کی خلاف ورزی میں جو نکاح عمل میں آئے وہ بھی شرعاً جائز سمجھا جاتا ہے۔ لینی ایک معاہدہ جرم بھی ہے اور این ایک ایک معاہدہ جرم بھی ہے اور این ایک ایک طاق سے جائز اور قابل عمل بھی۔

اگر نکاح کے اصل مقاصد کو طوظ رکھا جائے تو بلوغت سے پہلے متعلقہ فریق کی بجائے اس کے ولی کی طرف سے یہ معاہدہ کیا جانا ایک بے معنی بات ہے۔ نکاح ایک شخصی پسنداور ناپسند کا معالمہ ہے۔ اس بارے میں کوئی دوسرا کیوں کر فیصلہ کرسکتا ہے۔ اس میں شبہیں کہ ولی کو نابالغ کے مفاد کے لئے بعض امور طے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن نکاح کا معالمہ ان امور میں قطعاً نہیں آ سکتا۔ جس معاہدہ پر بلوغت سے قبل عمل ہونا ہی ناممکن ہو۔ اس میں کسی مردیا عورت کو قبل از وقت پابند کرنا، ولی کے مفاد کے لئے ہوتو ہو۔ نابالغ کے کسی فائدہ کے لئے ایسا کرنا کسی حالت میں ضروری نہیں ہوسکتا۔

لین ہمارے علاء نے ہمیشہ اس امر کواسلام کا ضروری جزوقر اردیا ہے کہ نابالغ لڑکوں اور لاکیوں کے نکاح کے لئے آزادی ہونی چاہئے۔ جب ساروا ایک ہندوستان کی مجلس قانون ساز کے سامنے زیر غور تھا تو علاء نے انتہائی کوشش کی کہ بیرقانون پاس نہ کیا جائے یا کم از کم مسلمانوں کو اس کے نفاذ سے مشتی رکھا جائے۔ کیونکہ مولوی اس کو مداخلت فی الدین اور ناجائز قرار دیتے تھے۔

یہ بیں کہا جاسکتا کہ پاکستان کے نئے آئین کا اس طرح کے اصلاحی قوانین پر کیا اثر

ہوگا۔اس آئین کی ایک ش کے ذریعہ آئندہ کے لئے ملکتی پالیسی کا ایک بنیادی اصول پیقرار دیا گیاہے کہ موجودہ قوانین کو بتدریج شریعت کے مطابق بنایا جائے۔اگر شریعت سے مراد''رائخ العقیدہ'' (Orthodox) علاء کی پیش کردہ فقہ ہوتو شاید سارواا یک کی قتم کے قوانین منسوخ کرنے ہوں گے اوراس طرح ایک معکوس ترقی کا دور شروع ہوجائے گا۔لیکن جھے امید ہے کہ قوم کی اجتماعی فراست اور بیداری ایسانہ ہونے دیگی۔

ہماری فقہ کے بیدونوں تو اعد لیمنی نابالغی کا نکاح اور بلوغت کے لئے چھوٹی عمر مقرر کرنا عورت کے لئے ایک ایک صورتحال پیدا کرنے کا موجب ہوگئے ہیں۔ جس میں وہ ظلم سہنے اور مجبوری کی زندگی بسر کرنے پر مجبورہ ہے۔ مردکوان قواعد سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیونکہ اسے ہر وقت طلاق دے دینے کا غیر مشروط حق حاصل ہے۔ اس لئے وہ ناپسندیدہ بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرسکتا ہے۔ بلکہ طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس کے تعدداز دواج پر کوئی پابندی نہیں۔ چونکہ اس کے تعدداز دواج پر کوئی بابندی نہیں۔ چنا نچہ کئی مردا نئی مردانہ بالاوت کے لئے ضروری سجھتے ہیں کہ ناچاتی کی صورت میں دوسری شادی کرلی جائے۔ کیمن پہلی ہیوی کو' معلق' چھوڑ دیا جائے اور دوسرے نکاح کی آزادی سے محروم رکھا جائے۔ اس طرزعمل کے خلاف وعظ تو کئے جاتے ہیں۔ کین کوئی موثر قانونی روک موجو دنہیں ہے۔

ان سب تواعد کا نتیجه به بروا به که گواصولاً اب بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسلامی نکا آ ایک معاہدہ کا معاہدہ کا معاہدہ کا معاہدہ کا اس دشتہ میں اب معاہدہ کا صورت قائم نہیں رہی۔ایک ایسے تعلق کو معاہدہ کا نام دینا سراسر زیادتی ہے۔ جس میں تمام حقوق ایک فریق کو حاصل ہوں اور تمام ذمہ داریاں دوسر نے رہتی پر ڈال دی جائیں۔

اور عظیم ترین ظلم بیہ کہ جن تواعد کواسلامی قانون کہا جارہا ہے۔ان میں سے اکثریا تو قرآنی احکام کے صریحاً خلاف ہیں یا ان احکام میں ناجا ترزخریف اور ان کی غلا تفییر کر کے وضع کئے ہیں۔ انہی قواعد میں سے تعدد از دواج کا مسلہ ہے۔ عام طور پر فرض کر لیا گیا ہے کہ مسلمانوں کوغیر مشر وططور پر بیک وقت چارتک ہیویاں لکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے لئے سورۃ النساء کی ایک آیت پر انحصار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس آیت کا سیاتی وسباتی اور الفاظ واضح طور پر ظام کر کر ہے ہیں کہ یہاں تعدد از واج کے لئے عام قاعدہ نہیں مقرر کیا گیا۔ بلکہ ایک خاص قومی ضرورت کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچے متعلقہ دو تو می ضرورت کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچے متعلقہ دو آیات کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

''اور تیبیوں کوان کے مال دے دواور اچھی چیز کور دی سے نہ بدلواور ان کے مال کو اپنے مال کو اپنے مال کو اپنے مال کو اپنے مال کے مال کو سے مال کے مال کو مال کے مال کو مال کے مال کو مال کے مال کے

گویااصل مقصدان ہوگان کی حفاظت ہے۔جن کے ساتھ نیتیم بچے ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ سوائے تعدداز دواج کے ان ہوگان اور پتیم بچوں کی کما حقہ، نگہداشت کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ مثال کے طور پراس طرح کی صورت جنگ کے نتیجہ میں پیدا ہوسکتی ہے۔ جب مردا یک کثیر تعداد میں مارے جائیں اور ملک میں ایک بھاری تعداد میں مارے جائیں اور ملک میں ایک بھاری تعداد میں مارے جائیں اور ملک میں ایک بھاری تعداد میں مارے جائیں اور ملک میں ایک بھاری تعداد میں مارے جائیں اور ال

ظاہر ہے کہ ہر ملک میں اور ہر وقت ایسے حالات موجود نہیں ہوتے۔ نیز اس امر کا فیصلہ کہ فی الواقع ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ افراد کے اختیار پرنہیں چھوڑا جاسکتا۔ بلکہ قوم نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ پھریہ بھی ضروری نہیں کہ ہر قوم کے لئے بتامی کا انتظار کرنے کے لئے تعدداز دواج کی اجازت ضروری ہو کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی قوم اپنے کمز وراور معذور طبقوں مثلاً بیوہ عورتوں، بیتیم بچوں، بیاروں، بوڑھوں وغیرہ کے تمام ضروری اخراجات اور تگہداشت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ اس صورت میں بتامی کی پرورش کے لئے تعدداز دواج کی ضرورت ہی خدرت ہی

بہرحال مذکورہ بالا آیات سے عیاں ہے کہ سوائے اس صورت کے کہ بیا ندیشہ ہو کہ پیٹم بچوں کی تعلیم وتربیت اور ان کے مال کی حفاظت کا اور کوئی ذریعیہ نہیں۔ تعدد از دواج کی ہر گز اجازت نہیں ہے اور پھر ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری الیی عورت سے نکاح قطعاً ناجائز ہے۔جس کے ساتھ بیٹیم نچے نہ ہوں۔

زمانہ حال کی ایک ترقی پینداسلامی مملکت یعنی ترکی تعدداز دواج کوقانو ناممنوع قرار دے چکی ہے۔علامہ اقبال نے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ ایک بحث میں ترقی کے اس اصلاحی قانون کی تعریف کی ہے اور اسے اسلام کی روح کے عین مطابق قرار دیا ہے۔علامہ کی رائے میں تعدداز دواج ایک''شرعی اجازت''ہے۔جس کو حکومت ہروقت منسوخ کرسکتی ہے۔اگر اس کے خیال میں بیاجازت معاشرتی فساد پیدا کرنے کی طرف مائل ہوجائے۔

حقیقتا ہمار کے فقہاء نے از دوائی قوا نین وضع کرنے میں قرآنی پابندیوں کو بہت کم ملحوظ رکھا ہے۔ مثلاً چار ہو یوں تک تو خیر کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ ثنی وثلث وربع کے الفاظ موجود ہیں۔اس لئے بیتم بچوں کی موجود گی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اس بات کا کیا جواب ہے کہ فقہ کی روسے چارسے زیادہ ہیویاں رکھنا بھی ناجائز اور قابل گرفت نہیں ہیں۔ چونکہ معاشی دشوار یوں اور بعض دیگر وجوہ کی بناء پر چار کی تعداد تک پہنچنا بھی شاذ ہی دیکھنے ہیں آتا ہے۔
اس کئے شایداکثر قارئین اس سے بے خبر ہوں کہ چارسے زیادہ بیویاں رکھنا بھی جرم نہیں ہے۔اس کی تفصیل بیہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے تکاح کو جائز اور ناجائز دوقسموں میں ہی تقییم نہیں کیا۔ بلکہ ان دو کے درمیان ایک تیسری صورت بھی پیدا کی ہے اور اس تقییم کی روسے نکاح کی تین قسمیں ہیں۔ جبح ، باطل اور فاسد فقہی تو اعد کے لحاظ سے چار ہیویوں کی موجود گی کی می می میں مزید عورتوں سے نکاح باطل نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف فاسد ہوتا ہے۔اس طرح موجودہ بوی کی حقیقی بہن سے نکاح بھی فاسد کے زمرہ میں ہی آتا ہے۔گواس کی صرح ممانحت قرآن میں موجود ہے اور اس نکاح میں سوائے اس کے نام کے اور کوئی فساد نہیں ہے۔ابیا کرنا کوئی جرم موجود ہے اور اس نکاح سے سوائے اس کے نام کے اور کوئی فساد نہیں ہے۔ابیا کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا اور ایسے نکاح سے اولا د، جائز اولا د تجی جاتی ہے۔

ان قوانین کے ذرایعہ مرد نے اپنے آپ کواز دواجی رشتے سے متعلق تمام پابندیوں سے آزاد کرلیا ہے اوراس کے مقابلے میں عورت ان حقوق اور تحفظات سے بالکل محروم کردی گئی ہے۔ جوخدا کے قانون نے اس کو دیئے تھے۔ پنجاب میں غیر قرآنی فقد پر عرصہ تک عمل کرنے سے حالت یہ ہوگئ تھی کہ مسلمان عورت اپنج باپ اوراس کے بعدا پنے خاوند کی جائیداد کا ایک حصہ ہو کررہ گئی۔ مردوں کو جس طرح اپنی دوسری ملک کی نسبت ہر طرح کے اختیارات اور حقوق حاصل تھے۔ یہی صورت عور توں کے متعلق تھی۔ (غیر مسلم عور توں کی حالت مسلمانوں سے کسی طرح بہتر ختی الیک معاملہ میرے موضوع سے خارج ہے)

ملک کے از دواجی تو انین بہت حد تک اسی حق ملکیت کی بناء پروضع کئے گئے ہیں۔ مثلاً اس ملک میں مطلق زنا جرم نہیں قرار دیا گیا۔ جرم صرف اس صورت میں بنتا ہے جب اس سے سی مرد کے حقوق میں مداخلت ہوتی ہواور پھراس جرم کی نسبت عدالت میں استغاثہ کرنے کا اختیار بھی صرف خاوند کو حاصل ہے۔ جرم کے متعلق ثبوت گذر جانے کے بعد بھی خاوند مقدمہ واپس لے سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر خاوند کسی دوسری عورت سے نا جائز تعلقات قائم کرے تو بیوی کو بیر حق حاصل نہیں کہ خاوند میار دسری عورت سے خلاف اس طرح کا فوجد اری مقدمہ کرسکے۔

اس طرح خاوند کے حق میں عدالتیں ایک عجیب وغریب کارروائی ریجی کرتی ہیں کہاس کے دعویٰ پر بیوی کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے خاوند کے حقوق زوجیت اوا کرے۔اس حکم کی خلاف ورزی کرنے پرعورت کی جائیداد نیلام کر کے اس رقم سے خاوند کو (حقوق زوجیت سے محرومی کا) معاوضہ دلایا جاسکتا ہے۔ عرف عام میں اس دعویٰ کو باز و کا دعویٰ کہا جاتا ہے۔ خود بینام ہی عورت کی نسبت ہمار نظریات پر کافی روشیٰ ڈالٹا ہے۔ قانون کی باریکیوں سے ناواقف ہمارے اکثر دیہاتی ابھی تک اس غلط بنمی میں مبتلا ہیں کہ اس دعویٰ کے نتیجہ میں عدالت عورت کو باز و سے پکڑ کر ان کے سپر دکر دے گی۔ ایسانہ ہونے پر انہیں سخت مایوی ہوتی ہے اور وہ اس کمی کو اس بات پرمحول کرتے ہیں کہ ابھی ان کے ملک میں شریعت پر پورے طور پڑمل نہیں ہور ہا۔

عورتوں کی اس حالت کو میں دور حاضر کے مسلمانوں کے دوتین نہایت درجہ اہم مسائل میں سے ایک بھتا ہوں ۔ علم الاخلاق کے ماہراس بات پر متفق ہیں کہ انسان کے کر دار پر سب سے زیادہ اثر اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مختلف حصوں میں اپنے ماں ، باپ ، استادوں ، رشتہ داروں ، دوستوں وغیرہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارا کر دار بہت حد تک ان اثر ات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا وہ زمانہ جس میں ہم سب سے زیادہ اثر قبول کرتے ہیں۔ ماں کی تربیت میں گذرتا ہے۔ جو عادات ، خیالات اور اعتقادات ہم اس زمانے میں قائم کر لیتے ہیں وہ عام طور پر تمام زندگی میں ہمار اساتھ دیتے ہیں اور ہمارے کر دار کی ہمارت اس بنیاد پر کھڑی کی جاتی ہے جو بین میں ماں کے ہاتھوں بنتی ہے۔ بیاستعارہ اور تمثیل نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہرا یک بینی ماں کے ہاتھوں بنتی ہے۔ بیاستعارہ اور تمثیل نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہرا یک لینی ماں کے ہتم کا نکر ہ ہے۔ بیہای مورت کا پہلے مرد کی پہلی سے پیدا ہونا تاریخی کی لخاظ سے مشتبہ ہے۔ لیکن اس میں تو کسی کوشک نہ ہوگا کہ ہر مرد کو مورت ہی جنم دیتی ہے۔

عورت پرظلم تمام بن نوع انسان پرظلم ہے۔ قوم افراد سے بنتی ہے۔ جن افراد کی مائیں طلم ، مجبوری ، محکومی ، بے بی اور جہالت کی زندگی بسر کررہی ہوں۔ ان کے لئے زندگی کے کس شعبہ میں کوئی حقیق ترقی کرنا ایک محال کام ہے۔ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ مال تو جاہل ، ہز دل اور وہم پرست ہو لیکن بیٹے اس کی تربیت کے نتیجہ میں عالم ، دلیر اور روثن خیال بن جائیں۔ اگر عورت کے انسانی حقوق کونظر انداز کر دیا جائے اور مر دخود غرضی سے صرف اپنی فلاح و بہود کوئی محوظ رکھیں تو بھی ان کے لئے موجودہ از دواجی تعلقات میں بنیادی تبدیلی کرنا ضروری ہوگا۔ عورتوں کوان کے جائز حقوق سے محروم رکھ کرمردا ہے آپ پر اورا پی آئندہ نسلوں پرظم کررہے ہیں۔ یہ حقوق قائم کی بغیر کسی حقیق معنی میں قومی ترقی کا تصور بی نہیں ہوسکتا۔

ہم مسلمانوں کے ہاں بالعموم عورتوں کی جو بری حالت ہے اوراس کی وجہ سے ہمارا اپورا معاشرہ جن دوررس خرابیوں کا شکار ہور ہاہے۔اگر میں اجرائے نبوت کا قائل ہوتا تو بیحالات اس امر کے متقاضی تھے کہ عورتوں کا ایک نبی مبعوث کیا جاتا۔نسبتاً چھوٹے چھوٹے معاملات مثلاً یو پارمیں پورا پورا تولئے کے لئے نبی آتے رہے ہیں۔کیا آبادی کے نصف حصہ کو ابتدائی انسانی حقوق سے محروم کیا جانا اور ظاہر میکرنا کہ میضدائی قانون کے ماتحت کیا جار ہاہے۔ کم تولئے سے بھی کم اہمیت رکھتا ہے؟

اگر مرزاغلام احمد قادیانی اس مسئلے کی نسبت مکمل خاموثی اختیار کر لیتے اوران کا کوئی قول اورعمل ایسا موجود نہ ہوتا جس سے بیرظاہر ہوتا کہ وہ عورتوں کے ساتھ موجودہ سلوک کوقر آنی احکام کے منافی سجھتے ہیں تو بھی یہ بات جیرت انگیز ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں ماننا پڑتا کہ اگر مرزا قادیانی مامورمن اللہ ہیں تو خدا بھی عورتوں کی موجودہ حالت کواپنے دینی احکام کے عین مطابق سمجھتا ہے اور شاید فی الواقع مرزا قادیانی خاموشی ہی اختیار کئے رہتے اور یہ بات ان کے عام رجحان کے بالکل مطابق ہوتی۔ کیونکہ وفات مسیح جیسے بعیداز کا راور خیال مسائل کوتوانہوں نے اس قدر اہمیت دی کہان کی کتب میں سے شاید ہی کوئی کتاب اس بحث سے خالی مواور اس کے برَ عَكَس زندہ مسائل جن برقومی ترقی و تنزل کا دارومدار ہے۔عام طور پر مرزا قادیانی کی نظرالنفات مع محروم بی رہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی زندگی میں ایک ایساوا قعہ پیش آیا۔جس سے ہم عورتوں کے بارے میں ان کے اعتقادات کی نسبت کسی شبہ میں نہیں رہتے۔ بیدوا قعدایک کم س الرکی محمدی بیگم کے ساتھ مرزا قادیانی کے نکاح کرنے کی ناکام کوشش سے متعلق ہے۔ محدی بیگم کی نسبت مرزا قادیانی کی پیش گوئی جماعت احمد بیراور ان کے مخالفین کے درمیان ایک مستقل بحث کا موضوع ہے۔ میں چونکہ پیش گوئیول کو کسی صدانت کے بر کھنے کا معیار ہی نہیں مجھتا اور نہاس طرح کی پیش گوئیاں کرنائسی نبی یا مجدد کے منصب کے شایان سمجھتا ہوں۔اس لئے میں اس پیش گوئی کے ان پہلوؤں پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ جن کاتعلق محض اس امر سے ہے کہ آیا پیش گوئی تھی تھی یا جھوٹی۔ویسے اس خمن میں میرے لئے ریہ بات حیرت انگیز ہے کہ اس پیش گوئی کے پورا ہو جانے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔مرزا قادیانی کی پیش گوئی بھی کہ بالآ خران کا تکاح محدی بیگم سے ضرور ہوگا۔ انکا دعویٰ تھا کہ بیہ بات وہ خداسے خبر پاکر کہدرہے ہیں اور بیُل نہیں سکتی۔

چنانچہ ۱۸۹ء میں اپنی کتاب (ازالہ اوہام ۲۳۰ ہزائن جس ۳۰۵ میں لکھتے ہیں۔
''عرصہ قریباً تین برس کا ہوا کہ بعض تحریکات کی وجہ سے جن کامنصل ذکر اشتہار دہم جولائی
۱۸۸۸ء میں مندرج ہے۔خدا تعالی نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرز ااحمہ
بیک ولدگاماں بیک ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ
بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کارالیا

ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کرکے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھادے گا اور اس کام کوضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔''

یکی نہیں مرزا قادیانی کے کہنے کے مطابق جب بھی انہیں اس پیش گوئی کی نسبت کوئی شبہ پیدا ہوا خدا تعالی نے جدیدوی کے ذریعہ ان کے تمام شکوک دور کردیئے اور انہیں یقین دلادیا کہ خدا کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اس طرح کے ایک الہام کا ذکر اس کتاب (ازالہ اوہام ۱۹۸۳ نزائن جسم ۱۹۰۵) میں ہے۔ فرماتے ہیں: ''جب بیپیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی (جیسا کہ اب تک بھی جو ۱۷ اراپریل ۱۹۸۱ء ہے پوری نہیں ہوئی) تو اس کے بعد اس عاجز کوایک سخت بھاری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی۔ بلکہ موت کوسا مند دیکھ کروصیت سخت بھاری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی۔ بلکہ موت کوسا مند دیکھ کروصیت اس کے اور کئی۔ اس وقت گویا یہ پیش گوئی آئی کھوں کے سامنے آگی اور یہ معلوم ہور ہا تھا کہ اب آخری دم ہواورکل جنازہ نگلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں مجھے نہ سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا۔ ''المحق من ربك فلا تكونن من الممترین '' یعنی ہے ہات تیرے رب کی طرف سے پی ''المحق من ربك فلا تكونن من الممترین '' یعنی ہے ہات تیرے رب کی طرف سے پی کے کوئی کرتا ہے۔''

اورمرزا قادیانی خدا کے اس وعدہ سے زندگی کے آخری ایام تک کمل طور پر مایوس نہیں ہوئے تھے۔ چنا نچہا پنی وفات سے صرف تین سال پہلے (حقیقت الوی ۱۳۳،۱۳۳،خزائن جست ص ۵۵) میں لکھتے ہیں۔''اور بیامر کہ الہام میں بیھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسان پر میر سے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ بید درست ہے گرجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس نکاح کے ظہور کے لئے جو آسان پر پڑھا گیا ہے خدا کی طرف سے ایک شرط یہ بھی تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ آسان پر پڑھا گیا۔خدا کی طرف سے ایک شرط یہ بھی تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ ''پس جب ان لوگوں نے اس شرط کو ایورا کردیا تو نکاح فنٹے ہوگیایا تا خیر میں پڑگیا۔''

اب بیامرواقعہ ہے کہ آسان پر پڑھا ہوا بینکاح زمین پڑمل میں نہیں آسکا۔اس کے باوجوداحمدی مولوی صاحبان کواصرار ہے کہ بیٹی گوئی پوری شان کے ساتھ پوری ہوگئ ہے۔ میں ایک سوال پیش کرتا ہوں ۔فرض کیجئے جمہدی بیگم کے ساتھ مرزا قادیانی کا نکاح ہوجاتا۔ کیا اس صورت میں بیپش گوئی پوری نہ ہوتی ؟اس کا جواب یہی ہوگا کہ یقیناً پوری ہوجاتی تو پھر پیش گوئی کے پورانہ ہونے کی کون سی صورت تھی؟ میرے لئے پیش گوئی کا پورا ہونا نہ ہونا اتنا ہم نہیں ہے۔سوال یہ ہے کہ اس پیش گوئی سے متعلق واقعات مرزا قادیانی کے کردار پر کیا روشی ڈالتے ہیں۔اوّل مرزا قادیانی کی از دوا بی زندگی کی نبیت چندموٹے موٹے امور بیان کر دیناضروری معلوم ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کی پہلی شادی عمر کے اوائل میں ہی ہوگی تھی اور اس شادی سے مرزا قادیانی کے دولڑ کے مرزاسلطان احد اورفضل احد موجود تھے۔۱۸۸۴ء میں جب کہ مرزا قادیانی کی عمر قریباً انجاس سال تھی۔انہوں نے دہلی کے ایک معزز خاندان کی ایک نوعمر کنواری لڑی سے رشتہ کیا۔ جوقر آنی احکام میں نے تعدداز دواج کی نسبت بیان کئے ہیں۔ان کی روشن میں اس نکاح ٹانی کے لئے کوئی معقول وجہ موجود نہتھی۔جس بیوی کے ساتھ مرزا قادیانی کی جوانی کا بہترین حصہ گذر چکا تھا۔ بڑھا ہے میں اسے عذاب میں مبتلا کرناکسی طرح جائز نہ تھا۔ شايد بعض لوگ ميري اس رائے سے اختلاف رکھتے ہوں كر نكاح ثاني كى اجازت صرف يتيم بچوں کی مگہداشت کی غرض سے ہے۔ لیکن اس سے تو سب متفق ہوں گے کہ انصاف کی شرط ضروری ہاور تھم پنہیں ہے کہ بے شک دو، تین، چار ہویاں نکاح میں لے آؤ کیکن ان کے درمیان انصاف قائم رکھو۔ بلکھ تھم یہ ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اگر دوسری شادی کا خیال پیدا ہوتو اس وقت اینے حالات کا جائزہ لواور دل کوٹٹولو۔ اگرتم کوخوف ہوکہ انصاف نہ کرسکو گے تو پھرایک ہی بیوی رکھواور دوسرا نکاح کرنے سے باز رہو۔اگر مرزا قادیانی قرآنی حکم کے ماتحت دیانتداری سےغور کرتے تو یقیناً وہ اس نتیجہ پر پہنچتے کہاس عمر میں وہ اپنی نٹی دلہن اور ادھیڑعمر کی بیوی کے درمیان انصاف نه کرسکیس گے۔قرآنی تھم کے الفاظ کی طرف پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دوسری شادی سے بازر ہے کے لئے بیشر طنہیں ہے کہ بے انصافی کا یقین ہو بلکہ الفاظ بیر ہیں کہ اگراس بارے میں کچھ بھی خوف ہوتو اس صورت میں ایک ہی بیوی کی اجازت ہے۔خداے زیادہ کون انسانی فطرت اوراز دواجی تعلقات کے تقاضوں کی نزاکت اوراہمیت سے واقف ہے۔اس لئے سورة نساء میں جہاں تعدداز دواج کے لئے انصاف کی شرط مقرر کی گئی ہے۔ساتھ ہی مردول کواس حقیقت سے متنبہ کردیا گیا ہے کہ اس بارے میں اپنی استعداد کی نسبت کسی خوش فہی اور حسن ظن میں مبتلا نہ رہواور بیرنہ مجھو کہتم آ سانی کے ساتھ انصاف کے نقاضے بورے کرسکو گے۔ چنانچیہ فرمايا: "ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم (النساء:١٢٩) "يكن عورتوں کے درمیان عدل قائم کرنا ایک محال کام ہے۔خواہتم اس کی کتنی ہی خواہش رکھتے ہو۔ مرزا قادیانی کی نسبت ہارے پاس ایس شہادت موجود ہے جوظا ہر کرتی ہے کہا پنے

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

حالات کے ماتحت ان کو یقین تھا کہ دوسری ھا دی کے بعد وہ اپنی پہلی بیوی سے انصاف نہ کرسکیں گے اور اس کے حقوق اداکرنے سے قاصر رہیں گے۔ مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات کی نسبت ان کے چھوٹے صاحبزادے میاں بشیر احمد صاحب ایم اے نے ایک کتاب (سیرة المہدی) کسی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی والدہ لیعنی مرزا قادیانی کی دوسری بیوی کی زبانی یہ واقعہ کھا ہے۔

''والدہ صاحبے نے فرمایا کہ شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں (یعنی پہلی ہوی کو) کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتا رہا اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس لئے اب اگر دونوں ہیویوں میں برابری ندر کھوں گا تو میں گنہگار ہوں گا۔ اس لئے اب دوبا تیں ہیں یا تو تم جھے سے طلاق لے اواور یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ میں تم کوخرچ دیئے جاؤں گا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ اب میں بڑھا ہے میں کیا طلاق لوں گی۔ بس مجھے خرچ ماتا رہے۔ میں اپنے باقی حقوق چھوڑ تی ہوں۔''

مرزابشراحم قادیانی نے سیرت المهدی میں ہمیں اپنی سوتیلی والدہ کااصل نام تک نہیں ہتایا۔ لیکن اس کا ذکر ان تحقیرآ میز الفاظ سے کیا ہے کہ: ' فضل احمد کی ماں جن کولوگ عام طور پر ' میکھے دی ماں' کہا کرتے تھے۔' خدا کی شان ہے کہ ایک عورت تو اس اعز از سے ام المومنین بن جائے کہ اس نے اپنی جوانی میں ایک ادھیڑ عمر کے مرد سے شادی کر لی اور دوسری پیچاری محض اس قصور کی بناء پر کہ وہ خاوند کے ساتھ ساتھ بوڑھی ہوتی گئی۔ صرف' میکھے دی ماں' ہوکر رہ جائے۔ اس ذکر سے میرے ذہن میں بیسیوں مثالیں آگئی ہیں۔ اگر آپ اپنے ملک کے ان لوگوں پر نظر ڈالیس جو شروع میں چھوٹے جھوٹے عہدوں پر فائز تھے۔ یا متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اور اب تھی میں سے اکثر کی ایک تو بیگی عہدوں پر بی گئی گئی ہیں یا دولت مند ہوگئے ہیں تو آپ دیکھیں المحق ہے اس است میں سے اکثر کی ایک تو بیگی صاحب ہوتی ہے اور ایک غریب کوئی ' دیکھے دی ماں' ، ہوتی ہے اس عالات میں مرزا قادیانی کا طرز عمل کوئی ایسا انو کھا نہیں ہے۔ انہوں نے وہی کیا جو ان کے طبقے علی اس کی زندگی معاشرہ کی مروح ہیں۔ لیکن کیا نبی اور مجدود میں کی صداقت کا بہی معیار ہونا چا ہئے کہ اس کی زندگی معاشرہ کی مروح ہیں۔ لیکن کیا نبی اور مجدود میں کی صداقت کا بہی معیار ہونا چا ہئے کہ اس کی زندگی معاشرہ کی مروح ہیں۔ لیکن کیا نبی اور مجدود میں کی صداقت کا بہی معیار ہونا چا ہئے کہ اس کی زندگی معاشرہ کی مروح ہیں۔ لیکن کیا نبی مرائی میں وہ معیار ہونا چا ہئے کہ اس کی زندگی معاشرہ کی مروح ہیں گئی نبی برائیوں کی تقلیداوران کے استحکام کے لئے آتے ہیں؟

اور کتنی بے بسی اور مظلومیت ٹیکتی ہے۔ مرزا قادیانی کی بیوی کے جواب سے''اب

میں بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی۔'اس چھوٹے سے فقرے میں اس عورت نے اپنی نوع کے ساتھ صدیوں کے طلم اور جمر کی داستان کہدڑا لی ہے اور ان الفاظ میں ایک لطیف اور گہرا طنز ہے۔ جس کو مرزا قادیانی اور ان کے سیرت نگار دونوں نے محسوس نہیں کیا۔ کیا بیعورت میہ تی ہوئی نہیں معلوم ہوتی۔

'' آخر میراقصور کیا ہے؟ یہی نا کہ میں جوان نہیں رہی؟ کیا میں ہمیشہ بوڑھی تھی؟ میں نے اپنی جوانی کس پر شار کی ہے؟ پھراپی عمر کا بھی تو خیال کرو ۔ کیا تم ویسے ہی جوان ہو؟ کیا نکا آ صرف جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے؟ ۔ کیا ہم نے زندگی کا اتنا لمباعرصہ ایک دوسرے کے خم اور خوثی میں شریک ہوکر نہیں گذرا؟ ۔ اب جھے کیوں چھوڑتے ہو؟ کیا زندگی کی شام کے لئے جوانی کی یادیں اور جوان بیٹوں کی خوشیاں ناکانی ہیں؟''

سیرۃ المہدی کے متذکرہ بالا اقتباس سے واضح ہوگا کہ مرزا قادیانی اس امر کے معترف تھے کہ وہ دو بیو بوں میں برابری کا سلوک کرنے کے اہل نہیں ہیں۔تعجب ہے کہ اس احساس کے باوجودانہوں نے جلدی ہی ایک تیسری شادی کا بھی ارادہ کرلیا۔

احمدی مولویوں کی طرف سے جمدی بیگم کے ساتھ نکاح نہ ہوسکنے کی ایک توجیہہ یہ کی جائدان جاتی ہے کہ فی الواقع مرزا قادیانی کا اصل مقصد اس لڑک سے نکاح نہ تھا۔ بلکہ لڑک کے خاندان کے لوگوں کو جو مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق اپنی اسلام دشمنی میں حدسے بڑھ گئے تھے۔ راہ راست پر لانا اور توبہ پر مائل کرنا تھا۔ لیکن اس قتم کی تاویل واقعات کے صریح مخالف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بڑی سوچ بچار کے بعد بیت می فیصلہ کیا تھا کہ آئیس ایک اور نکاح کرنا چاہئے۔ چنانچہ مولوی نور الدین صاحب کے نام ۸رجون ۱۸۸۱ء کے ایک خط میں مرزا قادیانی نے اس تیسری شادی کی نسبت حسب ذیل عبارت کھی ہے۔

''سوآج آپ سے بھی جومیرے خلص دوست ہیں۔ایک واقعہ پیش گوئی کا بیان کرتا ہوں۔شاید چار ماہ کا عرصہ ہواہے کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند فی الطاقت کامل الظاہر والباطن تم کوعطاء کیا جائے گا۔اس کا نام بشیر ہوگا۔سواب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شایدوہ فرزند مبارک اس اہلیہ سے ہوگا۔اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہورہے ہیں کو عقریب ایک اور نکاح تہمیں کرنا پڑے گا اور جناب الہی میں سے بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارساطیع اور نیک سیرت اہلیہ تہمیں عطاء ہوگی۔وہ صاحب اولا دہوگی۔

ان دنوں میں اتفاقا نی شادی کے لئے دو شخص نے تحریک کی تھی ۔ مگر جب ان کی نسبت

استخارہ کیا گیا تو ایک عورت کی نسبت جواب ملا کہ اس کی قسمت میں ذلت وقتا جگی و بے عزتی ہے اوراس لائق نہیں کہ تبہاری اہلیہ ہوا ور دوسری کے متعلق اشارہ ہوا کہ اس کی شکل اچھی نہیں۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صاحب صورت وصاحب سیرت لڑکا جس کی بشارت دی گئی۔ وہ برعایت مناسبت ظاہری اہلیہ جیلہ و پارساطیع سے پیدا ہوسکتا ہے۔'' ( کمتوبات احمہ بین ہنہ تراص ۵) البهام، اشارہ اور استخارہ و غیرہ کو خارج کر کے سید ھے سادے الفاظ میں صورت بی تھی کہ دوسری شادی سے قریباً ایک سال بعد ہی مرز اقادیا نی نے ایک تیسری شادی کے لئے کوشش شروع کر دی تھی اور کئی رشتوں کے سن بھی پر غور کرنے لگ گئے۔ اس تک ودو کے نتیجہ میں بالآخر ان کی نظران تخاب محمدی بیگم پر بیڑی۔

اس لڑکی کی عمران وقت قریباً گیارہ سال تھی۔اس کا خاندان مرزا قادیانی کے خاندان کے ساتھ کئی رشتوں سے وابستہ تھا۔ چنانچے محمدی بیگم کا والد مرز ااحمد بیگ مرز اغلام احمد قادیانی کے ماموں کالڑکا تھا اور محمدی بیگم کی والدہ مرز اقادیانی کی چچپاز ادبہن تھی۔اس کے علاوہ مرز ااحمد بیگ کی ایک بھانجی مرز اقادیانی کے صاحبز ادیفضل احمد سے بیابی ہوئی تھی۔

بیرشتے ذراتفصیل سے اس لئے بیان کردیئے گئے ہیں کہ ان میں سے بعض کا ذکر مرزا قادیانی کی محمدی بیگم سے نکاح کرنے کی کوشش کےسلسلہ میں آئے گا۔

جیسا کہ میں پہلے کہ چکا ہوں۔ مجمدی بیگم والا معاملہ مرزا قادیانی کی جماعت اوران کے جاعت اوران کے جاعت اوران کے خالفین کے درمیان ہمیشہ ایک تلخ اور نہ ختم ہونے والی بحث کا موضوع رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بحث اس نکتہ پرمرکز رہی ہے کہ پیش گوئی کیاتھی۔اس کی شرائط کیاتھیں۔کون می شرط کس طرح پوری ہوگئی وغیرہ۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس قتم کی پیش گوئی خدائی تھم کے ماتحت ہو بھی سکتی ہے نہیں؟

بڑھے مردوں کی کنواری نو عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش کسی پیچیدہ اور نا قابل فہم جذبہ سے متعلق نہیں ہے اور ہماری سوسائٹ کے امراء کے طبقہ میں یہ بات کوئی الی غیر معمولی بھی نہیں لیکن اس طرح کے عزائم میں خدا کوشر یک کرنا زیادتی ہے۔ یہ مانا کہ زندگی محض رومان نہیں ہوسکتی اور اس میں ٹھوس حقیقق سے دو چار ہونا ہوتا ہے۔ لیکن آخر ہر عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ خدا کی پیونشاء کیونکر ہوسکتی ہے کہ مردتو بڑھے ہوکر بھی جوانی کے خواب دیکھیں ہی نہیں ان کو پوراکرنے کا سامان بھی مہیا کرلیں اور عورت اپنی حقیقی جوانی کے جائز تقاضوں کا بھی گلا گھو شخ پر مجبور کی جائے۔

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ جب مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے ساتھ شادی کی کوشش شروع کی توان کی عمر پچاس سال کے قریب تھی۔ مرزا قادیانی نے یہ کوشش اپنی زندگ کے آخری ایام تک جاری رکھی۔ گویراخیال ہے کہ شروع میں یہ کوشش شادی کی حقیق خواہش کے ماتحت تھی اور بعد میں زیادہ تر اپنی پیش گوئی کو پورا کرنے کی غرض سے۔ بہر حال مرزا قادیانی اس وقت بھی اس کوشش میں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ قریباً ستر سال کی عمر کو پہنے کے تھے اور محمدی بیگم ابھی عین جوانی کے عالم میں تھی۔ بنیادی تصورات کے بارے میں مجھے مرزا قادیانی اوران کے اکثر مخالفین تجب اگیز حد تک متحد الخیال معلوم ہوتے ہیں۔ اس فکا کے متعلق مرزا قادیانی کو الہام ہور ہے ہیں۔ وہ استخارہ کررہے ہیں۔ دوستوں سے مشورہ کر رہے ہیں۔ لڑکی کے رشتہ داروں کو قائل کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ لیکن ایک لخط کے لئے کہ میں انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ جس کو وہ اپنی زندگی کی رفیقہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی رائے بھی بھی انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ جس کو وہ اپنی زندگی کی رفیقہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی رائے بھی بھی انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ جس کو وہ اپنی زندگی کی رفیقہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی رائے بھی کہنا کہ بھی ساراز ور اس بات پر صرف ہور ہا ہے کہ پیش گوئی خطا گی۔ کوئی بینیں کہتا کہ جانب سے بھی ساراز ور اس بات پر صرف ہور ہا ہے کہ پیش گوئی خطا گی۔ کوئی بینیں کہتا کہ بعد بی چھواد۔ اگر وہ مرزا قادیانی سے فکاح کرنا چاہتی ہے تو اور کی کواعتر اض کا کیا حق ہے؟ اوراگر کی ہی رضا مندئیس تو الہم اوراستخارہ سے کیا ہوسکتا ہے؟

اس امر کی نسبت ہمارے پاس کوئی شہادت موجود نہیں کہ جب مرزا قادیانی نے اس شادی کے لئے پہلے پہل کوشش شروع کی تو محمدی بیگم شرعی لحاظ سے بالغ تھی یا نہ۔ چونکہ عمراس کی گیارہ سال کے قریب تھی۔اس لئے قیاس یہی ہے کہ ابھی وہ بلوغت کونہ پنچی تھی۔اس صورت میں ہمارے مروج فقہ کی روسے لڑکی کا والداس کا نکاح کرسکتا تھا۔ گویہ بچھ میں نہیں آتا کہ بلوغت سے پہلے لڑکی کو نکاح میں لانے سے کیا غرض ہوسکتی تھی۔لیکن جب لڑکی بالغ ہوگئ تو بھی کسی فریق نے اس سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔

اگر نابالغ لڑی کے نکاح کا اختیاراس کے ولی کو دینا جائز سمجھا جائے تو کم از کم ولی کے میں موقع تو ہونا چاہئے کہ ہرطرح کے ناجائز اثرات سے آزادرہ کراور محض لڑی کے مفاد کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کر سکے لیکن مرزا قادیانی نے لڑی کے والد مرزااحمد بیگ کواس آزادی سے محروم کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھار کھی تھی۔ان کے اس طرزعمل پر جب نہ صرف ان کے خالفین بلکہ بعض معتقدین کی طرف سے بھی اعتراض ہوا تو اس کا جواب (حقیقت الوی ص ۱۹۱، خزائن ج۲۲ص ۱۹۸)

میں ان الفاظ میں دیتے ہیں: ' اور یہ کہنا کہ پیش گوئی کے بعد احمد ی بیگ کی لڑکی کے نکاح کے لئے کوشش کی گئی اور طبع دی گئی اور خط کھھے گئے۔ یہ بجیب اعتراض ہیں۔ بچے ہے انسان شدت تعصب کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے۔ کوئی مولوی اس بات سے بے خبر نہ ہوگا کہ اگر وہی الہی کوئی بات بطور پیش گوئی ظاہر فرمادے اور ممکن ہو کہ انسان بغیر کسی فتنہ اور ناجا مُزطر بی کے اس کو پورا کر سکے تو اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کا پورا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مسنون ہے اور آنخضرت اللہ کے کا خود اپنا فعل اس کے ثبوت کے لئے کافی ہے اور پھر حضرت عرض کا ایک کوکڑے پہنا نا دوسری ولیل ہے اور اسلام کی ترقی کے لئے اسلام کی ترقی کے لئے جان قرکوشش کی گئی۔''

اس بات کوتو جانے دیجے کہ س طرح مرزا قادیانی اپ عمل کو درست ثابت کرنے کے لئے نہایت ضعیف روایات کا سہارا لے رہے ہیں اورائی باتوں کا حوالہ دے رہے ہیں جن کا مسلد نریر بحث سے کچھتلق نہ تھا۔ بہر حال مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے پیش گوئی کو پورا کرنا جائز اور مسنون ہے۔ اگریہ بات کسی فتنہ یا نا جائز طریق کے بغیر ہو سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے مجمدی بیگم کے ساتھ نکاح میں کا میا بی حاصل کرنے کے لئے کن کن کوششوں کو جائز اور فتذ سے یا کے قرار دیا۔

سب سے پہلے وہ حالات بیان کرنے مناسب ہوں گجن میں کہ مرزا قادیانی نے نکاح کی درخواست مرزا احمد بیگ کے سامنے پیش کی۔اس کی تفصیل مرزا قادیانی کے اپ الفاظ میں سنئے۔۸۸۸ء کے ایک اشتہار میں لکھتے ہیں۔''خدا تعالی نے بیتقریب قائم کی کہ اس لڑک کا والدا یک ضروری کام کے لئے ہماری طرف ہتی ہوا۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ نا مبردہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک بیچازاد بھائی غلام حسین نامی کی بیابی گئی۔غلام حسین عرصہ پچپیس سال سے کہیں چلاگیا اور مفقود الخمر ہے۔اس کی زمین جس کاحق ہمیں بھی پہنچتا ہے۔مرز الحمد بیگ کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرادی گئی تھی۔اب حال کے بندوبست میں جوضلع گورداسپور میں کاغذات سرکاری میں درج کرادی گئی تھی۔اب حال کے بندوبست میں جوضلع گورداسپور میں زمین جو چا ہا کہ وہ جاری ہے۔ اپ خبیا ہم دہ خوا کہ دہ خوا کہ دہ خوا کی ہمشیرہ کی اجازت سے بیہ چا ہا کہ وہ خوا کہ دہ خوا کی ہمشیرہ کی ایک ہم راضی ہوکراس کے بنام لئے مکتوب الیہ نے بہتم راضی ہوکراس کے مینامہ پرد شخط کردیں اور قریب تھا کہ دہ خوا کردیتے۔لیکن یہ خیال آیا کہ ہم راضی ہوکراس ہم بہنامہ پرد شخط کردیں اور قریب تھا کہ دو خوا کہ دیتے۔لیکن یہ خیال آیا کہ ہم راضی ہوکراس ہم بہنامہ پرد شخط کردیں اور قریب تھا کہ دو خوا کہ دیتے۔لیکن یہ خیال آیا کہ ہم راضی ہوکراس ہم بہنامہ پرد شخط کردیں اور قریب تھا کہ دو خوا کہ دیتے۔لیکن یہ خیال آیا کہ ہم راضی ہوکراس کے میں اور قریب تھا کہ دو خوا کہ دیتے۔لیکن یہ خیال آیا کہ ہم راضی ہوکراس کی ایک ہم راضی ہوکراس کی میں اور قریب تھا کہ ہم راضی ہوکراس کی میں میں میں اور قریب تھا کہ ہم راضی ہوکراس کیا تا کہ ہم راضی ہوکراس کی بینامہ کو دیں اور قریب تھا کہ ہم راضی کو دیکھ کیا تا کہ ہم راضی ہوکراس کیا تا کہ ہم راضی ہوگی کیا تا کہ ہم راضی ہوکراس کیوں کو دیا تھا کہ ہوکراس کیا تا کہ ہم راضی ہوگی کو دیں اور قریب تھا کہ دو تو کیا تا کہ ہم راضی ہوگی کیا تا کہ ہوگی کو کو تا کیا تو کو تا کیا تا کہ ہوگی کیا تا کہ ہوگی کیا تا کہ کیا تا کہ ہوگی کیا تا کہ کو تا کیا تا کیا تا کہ کو تاکھ کیا تا کیا تا کہ کیا تا کہ کیا تا کیا تا کہ کو تا کیا تا کیا کیا تا کیا تا کہ کو تا تا کیا تا کیا کیا تا کیا تا کیا تا کو تا ک

بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے جناب اللی میں استخارہ کر لینا چاہئے۔سو کمتوب الیہ کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا تھا۔ گویا آ سانی نشانی کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا۔ جس کوخدا تعالی نے اس پیرابید میں ظاہر کردیا۔

آئینہ کمالات اسلام میں ایک طویل عربی عبارت میں مرزا قادیانی نے رشتہ کے اس قضیہ کا بردی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میرے لئے اس کتاب میں وہ ساری عبارت یا اس کا ترجمہ نقل کرنامشکل ہے۔ بہد کی نسبت قریباً نہی واقعات کا اعادہ کیا ہے جن کاذکر پہلے آچکا ہے۔ البتہ یہاں استخارہ کا مقصد بہ ظاہر کیا گیا ہے کہ: ''میری رائے بہہے کہ استخارہ تقویٰ کے بہت قریب ہے۔ کیونکہ وارث مفقو دالخبر ہے اور جمیں یقین نہیں کہ وہ مرچکا ہے یا زندہ ہے۔ پس اس کی جائیداد کومیت کے ترکہ کی طرح تقسیم کرنے میں عجلت روانہیں ہے۔ پس بہتر بہتر بہت کہ اس معالم یہ بہتر ہے کہ اس معالم الغیب اور ذوالجلال رب سے مشورہ کرلوں اور تینی راہ پالوں۔''

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا موجودہ موضوع سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔
لیکن خمنی طور پر ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔استخارہ کا مطلب کسی معاملہ میں خدا سے رہنمائی اور
ہدایت حاصل کرنا ہوتا ہے۔مرزا قادیانی کے کہنے کے مطابق انہوں نے استخارہ اس لئے کیا تھا کہ
اس امر کی نسبت یقین ہوجائے کہ مرزا غلام حسین زندہ ہے یا فوت ہوگیا ہے۔تا کہ ایسا نہ ہو کہ
مرزا قادیانی اس کی جائیداد کے ہمہ کی نسبت رضا مندی دے دیں اور فی الواقع وہ زندہ موجود ہو۔
تعجب ہے کہ اس استخارہ کے جواب میں خدا کی طرف سے الہام یہ ہوا کہ: ''مرز احمد بیگ سے اس
کی '' وختر کلال کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر'' اور کہہ کہ پہلے وہ تجھے اپنی دامادی میں قبول

کرے اور پھر تیر نے فور سے روشی حاصل کرے۔ اسے کہہ کر جھے تھم دیا گیا ہے کہ اس زمین کا ہبہ کردوں کہ جوتم چاہتے ہواوراس کے علاوہ دوسری زمین بھی تہمیں دے دوں اور دیگرا حسانات بھی تم پر کروں لیکن اس شرط پر کہتم اپنی بڑی لڑکی کا نکاح جھے سے کردو۔ میرا تمہارے ساتھ یہی عہد ہے اگرتم مان لو گے تو یقیناً میں بھی مان لول گا۔'' (آئینہ کمالات اسلام بخز ائن جھسے کہ کو یا اگر مرز ااحمد بیگ اپنی لڑکی مرز اقادیانی کے نکاح میں دے دیتا تو مرز اغلام حسین گویا اگر مرز ااحمد بیگ اپنی لڑکی مرز اقادیانی کے نکاح میں دے دیتا تو مرز اغلام حسین

متونی سمجها جا تا اورا گراحر بیگ اس پر رضا مندنهین بوا توغلام حسین بقید حیات قرار دیا گیا۔

جائداد کے دعدہ کی نسبت مرزا قادیانی نے احمد بیگ کو کسی شبہ میں نہ چھوڑا تھا اوراس بارے میں تحریص میں برابراضا فہ کرتے گئے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی آئینہ کمالات اسلام میں لکھتے ہیں کہ:'' انہوں نے مرزااحمد بیگ کو یہ پیش کش بھی کی تھی کہ میں تیری بیٹی کواپنی زمین اور دیگر تمام جائداد سے ایک تہائی حصہ دے دوں گا اور جوقطعہ بھی تو مائے گا میں وہی تجھے دے دوں گا اور میں پچوں میں سے ہوں۔'' (آئینہ کالات اسلام ص، نزائن جے مس کا سے کا میں سے ہوں۔''

یہاں بیامر بھی غورطلب ہے کہ آیا مرزا قادیائی کا اپنی ہونے والی بیوی اوراس کے خاندان کے ساتھ اسلامی انصاف کے خاندان کے ساتھ اسلامی انصاف کے مطابق تھا؟۔ یا درہے کہ اس وقت مرزا قادیانی کی پہلی بیوی سے ان کے دولڑ کے اور دوسری سے ایک کڑکی اور ایک لڑکا موجود تھے۔

جائیداد کے لائج اور عذاب کی دھمکی کے علاوہ مرزا قادیانی نے جن اور' جائز ذرائع'' سے مرزااحمد بیگ کومتاثر کرنے کی کوشش کی ان میں سے چندا کید ہیں۔'' مرزاحمد بیگ کویقین دلایا کہ مرز قادیانی نے احمد بیگ کے فرزندعز برجمد بیگ کے لئے پولیس میں بھرتی کرنے اور عہدہ دلانے کی خاص کوشش وسفارش کرلی ہے۔ تا کہ وہ کام میں لگ جائے۔'' (نوشتہ غیب ص ۱۰۱) ''اوراسی محمد بیگ کی نسبت سے بھی لکھا کہ اس کا رشتہ میں نے ایک بہت امیر آدمی کے ہاں جومیر رعقیدت مندوں میں ہے تقریباً کردیا ہے۔''

جیسا کہ پہلے کھا جاچکا ہے۔ مرزا قادیانی کے چھوٹے صاجزادے مرزافضل احمد کی بیوی عزت بی بی مرزااحمد بیگ کی بھانجی تھی۔ مرزا قادیانی نے پوری کوشش کی کہ اس دشتے کواپنے نکاح کی غرض کے لئے استعال کریں۔ چنا نچہ جب ۱۹ ۱۹ء میں مرزا قادیانی کو خبر ملی کہ محمد ی بیگم کا نکاح چندروز میں دوسری جگہ ہونے والا ہے تو انہوں نے عزت بی بی کی والدہ کوایک خط کھا جس کا ایک حصہ رہے۔ ''والدہ عزت بی بی کومعلوم ہو کہ مجھ کو خبر کپنی ہے کہ چندروز میں محمدی بیگم کا نکاح

(احتساب قادیانیت ج۲۰ص۹ ۲۷، نوشته غیب ۱۲۹،۱۲۸)

اس وعید کوزیادہ پکا اور مؤثر بنانے کے لئے مرزا قادیانی نے خود عزت بی بی سے اپنی والدہ کو اسی طرح کا ایک خط جھیجوایا کہ:''اگر ماموں کو سمجھا سکتی ہوتو سمجھا ؤ۔اگر نہیں تو پھر طلاق ہوگی اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی۔''

اس کے علاوہ مرزا قاریانی نے قریباً اسی مضمون کا ایک خطاعزت بی بی کے والد مرزاعلی شیر بیک کو بھی لکھا کہ اپنی بیوی کی معرفت مرزااحمد بیگ کومحمدی بیگم کے نکاح پر آ مادہ کیا جائے۔ وگر نہ فضل احمد کی طرف سے عزت بی بی کو طلاق دے دی جائے گی۔

اس عہد پر مرزا قادیانی پوری طرح قائم رہے۔ جب جمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ کردیا گیا تو مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے فضل احمد کو مجبور کر کے اس کی بیوی کو طلاق دلادی۔اس کے باوجو دفضل احمد کی وفاداری مرزا قادیانی کی نگاہ میں مشتبہ ہی رہی اور ان کو ہمیشہ شک رہا کہ اس لڑکے کا تعلق مرزاحمد بیگ کے خاندان سے قائم ہے۔اس خفگی کی بناء پر مرزا قادیانی نے فضل احمد کو اس کے مرنے کے بعد بھی معاف نہ کیا اوراس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے۔

اس محری بیگم والے قضیہ کے سلسلہ میں مرزا قادیانی نے اپنے بڑے فرزند مرز اسلطان احمد قادیانی کو بھی عات کردیا۔ان سے مرزا قادیانی کو شکایت تھی کہ محمدی بیگم کے نکاح کے بارے

میں اینے والد کی امداد کرنے کی بجائے دوسری فریق کا ساتھ دے رہے ہیں۔

٢ مرئى ١٩ ١٨ء كومرزا قاديانى نے مرز اسلطان احمد كى نسبت ايك خاص اشتہار شاكع كيا جس کی عبارت کا ایک حصہ یہ ہے۔''ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس عاجزنے ایک دینی خصومت کے پیش آ جانے کی وجہ سے ایک نشان کے مطالبے کے وقت اپنے ایک قریبی مرز ااحمد بیگ کی وختر کلال کی نسبت بھکم الہام الهی بیاشتہار دیا تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے یہی مقدراور قراریافتہ ہے کہ وہ لڑی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے اور یا خداتعالی ہوہ کر کے اس کومیری طرف لے آئے۔اب باعث تحریرا شتہار ہذا یہ ہے کہ میرا بیٹا سلطان احمد جو ٹائب تحصیلدار لا ہور میں ہے اور اس کی تائی صاحبہ جنہوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے۔وہی اس خالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں اور بیسارا کام اپنے ہاتھ میں لے کراس تجویز میں ہیں کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی کاکسی سے نکاح کیا جائے۔اگر بیاوروں کی طرف سے مخالفانه کارروائی ہوتی تو ہمیں درمیان میں دخل دینے کی ضرورت اور کیاغرض تھی۔امرر بی تھااور وہی اس کواپیے فضل وکرم سے ظہور میں لاتا ۔ گراس کام کے مدارالمہام وہ ہو گئے جن پراس عاجز کی اطاعت فرض تھی۔لہذامیں آج کی تاریخ کی دوسری مئی ۹۱ء ہے۔عوام اورخواص پر بذریعہ اشتہار منرا ظاہر کرتا ہوں کہا گربیلوگ اس ارادہ سے باز نہآئے اوروہ تجویز جواس لڑی کے ناطہ اور نکاح کرنے کی اینے ہاتھ سے بیلوگ کررہے ہیں۔اس کوموقوف نہ کردیا اورجس مخص کوانہوں ے ساتھ تکاح کے لئے تبحریز کیا ہے اس کورد نہ کیا بلکہ اس شخص کے ساتھ تکاح ہو گیا۔ اس تکاح کے دن سے سلطان احمد عاتی اور محروم الارث ہوگا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے (مجموعهاشتهارات جاص۲۱۹ ۲۲۱) طلاقہے۔''

یہ والدہ وہی غریب دیکھے دی ماں 'ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور جس نے طلاق لینے کی بجائے اپنے حقوق ترک کرنا قبول کیا تھا۔

کتاب کا یہ باب تو قع سے زیادہ لمبا مور ہا ہے۔ اس لئے میں مذکورہ بالا اقتباسات پر زیادہ تیمرہ نہیں کرنا چاہتا اور پھر خود یہ حوالے اسنے واضح دلائل ہیں کہ مزید تقید غیر ضروری معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت الوحی کے ایک حوالے کے ایک حصہ کی طرف پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہاں مرزا قادیانی نے فرمایا ہے کہ:''کوئی مولوی اس بات سے بخبر نہ ہوگا کہ اگر وحی الہی کوئی بات بطور پیش گوئی ظاہر فرمادے اور ممکن ہوکہ انسان بغیر کسی فتنداور نا جائز طریق کے اس کو پورا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مسنون ہے۔'' (حوالہ سابقہ)

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف الکی http://www.amtkn.org

ظاہر ہے کہ نکاح کوممکن بنانے کے لئے اوپر کھے ہوئے تمام ذرائع کومرزا قادیانی اپنے معیار سے جائز طریق سجھتے ہوں گے۔اسی طرح غالبًا مرزا قادیانی کے نزدیک بیٹے کوعاق کرنا۔ بیوی کو بلاوجہ طلاق دلانا، دوسرے بیٹے کوطلاق پرمجبور کرنا اور آبادگھروں کو برباد کرنا بیسب امورکسی فتذکا موجب نہ تھے۔

رسول کریم الله کے ایک قول کے مطابق حلال چیزوں میں سے طلاق سب سے زیادہ ناپیند بیدہ ہے۔ قرآن میں طلاق کی نسبت جواحکام کیھے ہیں۔ ان سے واضح ہے کہ صرف میاں بیوی میں شقاق کی انہائی صورت میں طلاق کی اجازت ہے۔ اس صورت میں بھی تھم ہے کہ الال فریقین کے رشتہ داران میں مفاہمت کی پوری کوشش کریں اور جب سوائے طلاق کے چارہ نہ ہوتو طلاق دی جائے ۔ اس پر بھی ایک ہی وقت میں قطعی طلاق نہیں ہو سکتی۔ تین طلاقیں مقرر ہیں۔ جو ایک ایک ہی وقت میں قطعی طلاق نہیں ہو سکتی۔ تین طلاقیں مقرر ہیں۔ جو ایک ایک ایک ہوئی چاہئے۔ اس درمیانی عرصہ میں بھی صلح کی کوشش ہونی چاہئے۔ اگر صلح ہوجائے تو طلاق منسون تعجمی جائے گی۔ دوسری رائے کے مطابق طلاق ایک دفعہ ہی دینی ہوتی ہے۔ بیسب احکام ظاہر کرتے ہیں کہ خدا تعالی نے از دواجی رشتے ہوایک مقدیں اور زندگی بھر ہوتی ہوسکتا ہے اور اس کی کوشش متحسن ہوتی ہوسکتا ہے اور اس کی کوشش متحسن ہوتی ہوسکتا ہے اور اس کی کوشش متحسن ہیں اور دوسروں کو طلاق دیے ہوجو کر دہے ہیں۔ مشروط طلاق جسے صریحاً غیر قرآنی طریقہ پر ہیں اور دوسروں کو طلاق دیے پر مجبور کر دہے ہیں۔ مشروط طلاق جسے صریحاً غیر قرآنی طریقہ پر میں اور دوسروں کو طلاق دیے پر مجبور کر دہے ہیں۔ مشروط طلاق جسے صریحاً غیر قرآنی طریقہ پر میں اور دوسروں کو طلاق دیے پر مجبور کر دہے ہیں۔ مشروط طلاق جسے صریحاً غیر قرآنی طریقہ پر میں اور دوسروں کو طلاق دیے پر مجبور کر دہے ہیں۔ مشروط طلاق جسے صریحاً غیر قرآنی طریقہ پر میں رہے۔ لیکن اگرا جمد بیگ اپنی لاکی کا درشتہ مرزا قادیانی کو دے دیو ہے تو فضل احمد کی ہو کی اوسط ہی کھر میں رہے۔ لیکن اگرا تھر بیگ اپنی لاکی کا درشتہ مرزا قادیانی کو دے دیو ہے تو فضل احمد کی ہو کی اور کے دیو کے تو فضل احمد کی ہو کی کو طلاق ہو جائے ۔

مجمری بیگم والے معاملے میں ایک حربہ جومرزا قادیانی نے استعال کیا۔ بیتھا کہ ایک ایسے جھڑ کے بیٹھ کہ ایک ایسے جھڑ کے بیٹ کیا۔ کو بالیہ ایسے جھڑ کے بیٹ کیا۔ گویا بیا ایک اہم دینی معاملہ ہے اور یہ کہ اصل مقابلہ مرزا قادیانی اوراحمد بیگ میں نہیں بلکہ اسلام اور میسائیت میں ہے۔ بیطرزعمل چنداں تجب انگیز نہیں۔ ہمارے اکثر فہ ہمی اور سیاسی رہنما بڑی آسانی سے اپنے ذاتی مفاد کو تو می اوردینی مفاد کا درجہ دے لیتے ہیں۔

اگرمرزا قادیانی کی اطلاع درست مانی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے اورمسلمانوں کے ایک خاصے طبقے نے مرزا قادیانی کے حجمہ ی بیگم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جمدی بیگم والی پیش گوئی کی نسبت مرزا قادیانی پرسب
سے زیادہ اعتراض بعض عیسائی اخبار کررہے تھے۔اس وجہ سے مرزا قادیانی کے لئے ایک ذاتی
معاملہ کوقو می مسئلہ بنانا نسبتا آسان ہوگیا اوراس طرح مسلمانوں کی اکثریت کی سیح قرآنی تعلیم سے
معاملہ کوقو می مسئلہ بنانا نسبتا آسان ہوگیا اوراس طرح مسلمانوں کی اکثریت کی سیح قرآنی تعلیم سے
اعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات پڑئیں ہے۔ بلکہ اسلام پرہے۔اسی طرح کی
اوریہ کہ عیسائیوں کا اعتراض مرزا قادیانی کی ذات پڑئیں ہے۔ بلکہ اسلام پرہے۔اسی طرح کی
ایک مفاطدہ بی کی ایک شدید مثال وہ تحریر میں مرزا قادیانی نے عیسائی اخبار 'نورافشاں' کے
ایک مفمون کے جواب میں کھی۔اس تحریر میں مرزا قادیانی نے پہلے یہ مفروضہ قائم کیا ہے کہ اسلام
میں مردوں کے لئے تعدد از دواج کی نہ صرف غیر مشروط اجازت ہے۔ بلکہ اس اجازت سے
میں مردوں کے لئے تعدد از دواج کی نہ صرف غیر مشروط اجازت ہے۔ بلکہ اس اجازت سے
میش کئے ہیں۔ یہاں مرزا قادیانی نے اندازییان اتنا عامیانہ اختیار کیا ہے کہ مجھے لگھے ہوئے بھی
مثرم آتی ہے۔لیکن اس کے سوا چارہ بھی نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے اصل الفاظ نقل کرنے کے
مغیراس بارے میں ان کا ربحان طبیعت اور کردار پوری طرح واضح نہیں ہوسکتا۔اس لئے بادل
مغیراس بارے میں ان کا ربحان طبیعت اور کردار پوری طرح واضح نہیں ہوسکتا۔اس لئے بادل
مغواستہ حسب ذیل اقتباس پیش کرتا ہوں لکھے ہیں۔

"اخبارنورافشان ارئی ۱۸۸۸ء میں جواس راقم کا ایک خط مضمن درخواست نکاح چھاپا گیا ہے۔ اسی خط کوصاحب اخبار نے اپنے پر چہ میں درج کر کے بجیب طرح کی زبان درازی کی ہے اور ایک صفحہ اخبار کا سخت گوئی اور دشنام دہی میں ہی سیاہ کیا ہے۔ کسی خاندان کا سلسلہ صرف ایک ایک بیوی سے ہمیشہ کے لئے جاری نہیں رہ سکتا۔ بلکہ کسی نہ کسی فردسلسلہ میں بیدوقت آ پڑتی ہے کہ ایک جوروعقیمہ اور نا قابل اولا دُکلتی ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ دراصل بن آ دم کی نسل

از دواج مکرر سے ہی قائم ودوائم چلی آتی ہے۔اگر ایک سے زیادہ بیوی کرنامنع ہوتا تو اب تک نوع انسانی قریب قریب خاتمہ کے پہنچ جاتی تحقیق سے ظاہر ہوگا کہاس مبارک اور مفید طریق نے انسان کی کہاں تک حفاظت کی ہے اور کیے اس نے اجڑتے ہوئے گھروں کو بیک دفعہ آباد کردیا ہے اور انسان کے تقوی کے لئے میعل کیساز بردست ممدومعاون ہے۔خاوندوں کی حاجت برآ ری کے بارے میں جوعورتوں کی فطرت میں ایک نقصان پایا جاتا ہے۔ جیسے ایام حمل اور حیض نفاس میں بیطریق بابرکت اس نقصان کا تدارک تام کرتا ہے اور جس حق کا مطالبہ مرداینی فطرت کی روسے کرسکتا ہے وہ اسے بخشا ہے۔ابیا ہی مرداور کی وجوہات اورموجبات سے ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے۔مثلاً اگر مردکی ایک بیوی تغیر عمریا کسی بیاری کی وجہ سے بدشكل ہوجائے تو مردى قوت فاعل جس پرسارا مدارعورت كى كارروائى كا ہے۔ بےكاراور معطل ہو جاتی ہے۔لیکن اگر مرد بدشکل ہوتو عورت کا پہھے بھی ہرج نہیں۔ کیونکہ کارروائی کی کل مرد کودی گئ ہاور عورت کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر مرداینی قوت مردمی میں قصور یا عجز رکھتا ہے تو قرآنی تھم کے روسے عورت اس سے طلاق لے سکتی ہے اورا گرپوری پوری تسلی کرنے پر قادر ہوتو عورت بیرعذر نہیں کرسکتی کہ دوسری ہوی کی ہے۔ کیونکہ مرد کی ہرروزہ حاجتوں کی عورت ذمہ داراور کاربرآ رنہیں ہوسکتی اوراس سے مرد کا استحقاق دوسری ہوی کرنے کے لئے قائم رہتا ہے۔ جولوگ قوی الطاقت اور متقی اور پارساطیع ہیں۔ان کے لئے پیطریق نہ صرف جائز بلکہ واجب (آئینه کمالات اسلام ۱۲۸۲، ۲۸۱ بخزائن ج۵ص ۲۸۰)

. غضب ہیہے کہ جس کتاب میں مرزا قادیانی نے اسلام کواس صورت میں پیش کیااس کا نام انہوں نے آئینہ کمالات اسلام تجویز کیا۔

نبوت.....تمهيد

عام طور پر خیال کیاجا تا ہے کہ احمد یوں اور دیگر مسلمانوں کے اختلافات میں ختم نبوت کے مسئلہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ احمدی ختم نبوت کے مسئلہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ احمدی ختم نبوت کے مسئل جی اور سلمان اس معاملے کا ذرائفصیلی ایمان کا جزو سیحتے ہیں۔ بظاہر ریدا کیک سیدھی ہی بات ہے۔ لیکن جب ہم اس معاملے کا ذرائفصیلی تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فریقین اپنے مؤقف میں حددرجہ الجھے ہوئے ہیں اور رید مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا کہ بظاہر نظر آتا ہے۔

احدیتر کی کے ایک طالب علم کے لئے ایک بات جیران کن ہوگ کہ اگرختم نبوت پر ایمان لانا ہمیشہ سے اسلام کا ایک بنیادی مسلدر ہاہے تو یہ کیونکر ہوگیا کہ پڑھے لکھے اور دیندار

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائمی http://www.amtkn.org

مسلمانوں کا اتنابرا طبقه مرزا قادیانی کونبی مان کران کی جماعت میں شامل ہوگیا۔

ہمارے علاء حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ان کی آخری تحقیق ہے ہے کہ مرزا قادیانی کی کامیا بی کا باعث بیتھا کہ ان کواگریزی حکومت کی سرپرسی حاصل تھی۔
اب بیتو درست ہے کہ اگریزی حکومت کی فہ ہمی معاملات میں غیر جانبداری اور عدم مداخلت کی پالیسی مرزا قادیانی کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی۔اس پالیسی کی وجہ سے ملک میں ایسا ماحول قائم ہوگیا کہ آزادی کے ساتھ کوئی بھی نیا فرقہ قائم کیا جاسکتی تھی۔جس میں اگریزوں کے چلائی جاسکتی تھی۔جس میں اگریزوں کے سامراج کو کسی طرح کا خطرہ ہو۔الی تح یکوں کو دبانے اور کچلنے کے لئے ہر طرح کے ذرائع استعال کئے جاتے تھے۔لیکن اگر کسی تحریف کے درائع استعال کئے جاتے تھے۔لیکن اگر کسی تحریف میں اگریزی اقتدار کے لئے خطرہ نہ ہوتو حکومت اس سے تعرض نہ کرتی تھی۔اگر کسی کوئی شائب نہ ہوتو اگریزوں کواس سے غرض نہ تھی کہ اس سے تعرض نہ تھی کہ اس سے تعرف نہ وی دورائی میں سے کوئی شخص نبوت چھوڑ خدائی کا دعویدار ہی کیوں نہ ہو۔انگریزی حکومت کی برکات میں سے کوئی شخص نبوت چھوڑ خدائی کا دعویدار ہی کیوں نہ ہو۔انگریزی حکومت کی برکات میں سے کئی بی آزادی تھی کہ ان الحق کہوا ورسولی نہ یاؤ۔

یمی نہیں ہے بات بھی قابل فہم نے کہ ایک غیر مکی حکومت اپنے محکوموں کے اندرونی انتشار اور فرقہ بندی کو پیند کرتی ہو۔ جب تک لوگ مختلف فرقوں میں بے رہینگے ۔حکومت اپنے آپ کوزیادہ محفوظ سمجھ گی۔اس لحاظ سے بیام بھی باور کیا جاسکتا ہے کہ احمد پیچر کیک کی صورت میں مسلمانوں میں ایک نے فرقہ کا اضافہ انگریزوں کے لئے باعث اطمینان تھا اور وہ اس کی ایک حد تک حوصلہ افزائی کرتے تھے۔لین حکومت کا بیروبیاس کی انتشار پسندی کی عمومی پالیسی کا ایک حصد تھا۔اس عمومی پالیسی کا ایک خصد تھا۔اس عمومی پالیسی سے علیحدہ احمد بی تحریک کی بالخصوص سر پرستی سے انگریزوں کوکوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔

البتہ مرزا قادیانی کی تعلیم کا ایک پہلوالیا تھاجس کی وجہ سے احمد یہ فرقہ مسلمانوں کے دیگر فرقوں کی نبست حکومت کے لئے زیادہ مقبول ہوسکتا تھا۔ یہ پہلومرزا قادیانی کا جہاداور حکومت کی اطاعت کے متعلق نظریہ تھا۔ مرزا قادیانی کی تعلیم کا یہ حصہ اتن تکرار کے ساتھ اور اسے مختلف حلقوں کی طرف سے زیر بحث آچکا ہے کہ ہمارے خیال میں اس کتاب کے سب قارئین اس سے بخوبی واقف ہیں اور ہم یہاں اس مسئلہ میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتے۔ مختصراً مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ جہاد کا تھم اپنے معروف معنوں میں منسوخ ہوچکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی

انہوں نے حکومت کی اطاعت کو وقتی مصلحت کے طور پرنہیں بلکہ ایک بنیادی نہ ہی عقیدہ کی صورت میں پیش کیا۔اس عقیدہ کی رو سے مرزا قادیانی نے تحکومت کی اطاعت کو اسلام کے اہم ترین ارکان میں شامل کردیا۔مرزا قادیانی کے نزدیک اطاعت ایک زمہی فریضہ ہے۔اس فریضہ کے وجوب کے لئے بیامور غیر متعین ہیں کہ حکومت ملکی ہے یا غیر ملکی۔اسلامی ہے یا غیر اسلامی اوراس کی تشکیل جمہوری اصولوں پر ہے یامحض قوت اور استبداد پر ۔ کوئی بھی صورت ہو حکومت کی مکمل اطاعت فرض ہے۔اس اطاعت کا درجہ صرف خدا اور رسول کی اطاعت کے بعد آتا ہے۔عملی زندگی میں بید درجہ بندی بھی قائم نہیں رہتی اور حکومت مقام اولی حاصل کر لیتی ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ خدااور رسول کے احکام میں آپ ہر طرح کی تعبیر اور تحریف کر کے ان کو اپنے مناسب حال بناسكتے ہیں۔ نیزان احكام كونا فذكرنے كى كوئى قوت (SANCTION) موجودنييں ہیں۔اس کے برعکس حکومت کے احکام کی وہی تعبیر قبول ہوگی جو حکومت کے منشاء کے مطابق ہوگی اوران احکام کے ساتھ وقت نافذہ موجود ہے۔ ملی قوانین اوردینی احکام میں تضاد کی صورت میں جماعت احدید کی پالیسی مرزا قادیانی کی تعلیم کی روشی میں بیہ کے کومت کے احکام کی پابندی بہرحال واجب ہے۔ اگر دینی احکام میں حکومت کی مداخلت شدیدصورت اختیار کر جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیا جائے لیکن چونکہ دین کونماز، روز ہ اور ظاہری رسوم تک محدود سمجھا گیا ہے۔ اس لئے مؤخرالذ کرصورت کے پیدا ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔زمانۂ حال کی کوئی حکومت ان معاملات میں دخل نہیں دیتی۔

بشک ان اعتقادات کی وجہ سے جماعت احمد یہ کافراد غیر مکی حکومت کے بہترین شہر یوں میں شار ہونے چاہئیں لیکن بیسب پھو مان لینے کے بعد بھی بیسوال اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ختم نبوت جیسے بنیادی عقیدہ کوترک کر کے مرزا قادیانی کی جماعت میں کیوں شامل ہوگیا۔ اس سوال کا درست جواب تلاش کرنے کے لئے جمیں مختلف اسباب وعوائل کے اثر کو اپنے مقام پر رکھنا چاہئے اور غلوا ور عدم اعتدال کی راہ اختیار نہ کرنی چاہئے۔ اگر ہم بید طریقہ اختیار کریں تو معلوم ہوگا کہ جماعت احمد یہ کی شروع زمانہ کی ترقی میں اگریزی حکومت کی مریت کو بہت کم دخل ہے۔ مرزا قادیانی اپنی زندگی میں اپنے معتقدین کو ایک منظم اور روبہترتی جماعت کی صورت میں قائم کر چکے تھے۔ مرزا قادیانی جماعت کی صورت ہوئے تھے۔ اس وقت جماعت کی صورت ہو گئی کے زمانہ کی دعایا میں تحریک آزادی نے صحیح معنی میں جمنے ہی نہ لیا تھا اور انگریزوں کو اپنی رعایا میں تکریک آزادی نے صحیح معنی میں جمنے ہی نہ لیا تھا اور انگریزوں کو اپنی رعایا میں وف پیشہ افراد اور جماعتوں کی خاص طور سے حاجت پیدا نہ ہوئی تھی۔ مرزا قادیانی کے زمانے میں وفاییشہ افراد اور جماعتوں کی خاص طور سے حاجت پیدا نہ ہوئی تھی۔ مرزا قادیانی کے زمانے میں وفاییشہ افراد اور جماعتوں کی خاص طور سے حاجت پیدا نہ ہوئی تھی۔ مرزا قادیانی کے زمانے میں وفاییشہ افراد اور جماعتوں کی خاص طور سے حاجت پیدانہ ہوئی تھی۔ مرزا قادیانی کے زمانے میں

ان کے مشہور مقتدر مخالفین مثلاً مولوی مجمد حسین بٹالوی، پیرم ہم علی شاہ صاحب، مولوی شاء اللہ، سرسید احمد خال وغیرہ سب انگریزوں کے ایسے ہی وفا دار تھے۔ جیسے مرزا قادیائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جولٹر پچر مرزا قادیانی کے رد میں لکھا گیا۔ اس میں اس امر کا کوئی ذکر نہیں ماتا کہ مرزا قادیانی نے اپنی تعلیمات میں غلامی پر رضامندر ہنے کی تلقین کی ہے۔

صححے یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیم کاس پہلوکوان کی ابتدائی کامیابی کے اسباب سے خارج سمجھا جائے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے یہ سبب دیگر عوامل کی نسبت ہم درجہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر مرزا قادیانی کی کامیابی کے اسباب کواپنی اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دیا جائے تو اس سلسلے میں پہلے چنداعزازی مقامات بڑی آسانی کے ساتھ مولو یوں کے حصہ میں آتے ہیں۔

ایک حدیث کے مطابق رسول کریم کی پیش گوئی ہے کہ آخری زمانے میں اسلام کا کچھ ندر ہے گا۔ سوائے اس کے نام کے۔ہم نہیں کہدستے کہ بیروایت کہاں تک درست ہے۔
لیکن اگرختم نبوت اسلام کا بنیا دی نظریہ ہے تو مرزا قادیانی کے وقت تک مسلمانوں میں عام طور
پراس عقیدہ کا صرف نام باقی رہ گیا تھا اوراس کی روح اور حقیقت قائم نہتی اوراس صور تحال کی ذمہ داری علاء کے سر ہے۔ جنہوں نے صدیوں سے جمہور کی فدہی رہنمائی کی اجارہ داری سنیال رکھی تھی۔

ختم نبوت کا صحیح مفہوم بیجھنے کے لئے سب سے پہلے خود نبوت کے ایک واضح معنی متعین کرنے ہوں گے۔ کیونکہ اس کے بغیر ممکن ہے کہ دوآ دمی لفظا ختم نبوت کے معتقد ہونے کے باوجود فی الواقع بالکل متفا دنظریات پر کار بند ہوں۔ چنا نچہاس معاطع میں تھوڑے سے تا مل سے معلوم ہوگا کہ عملاً کچھاسی تتم کی صور تحال پیدا ہوگئ ہے۔ جماعت احمد بیکا موجودہ مؤقف بیے ہے کہ اس پر منکر ختم نبوت ہونے کا الزام بے بنیاد ہے اور بیکہ فی الواقع وہ بھی محمد رسول التعلیقی کو خاتم النہین مانتے ہیں اور اس بارے میں ان کے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے۔ صرف اس آیت کے مفہوم اور تفییر کی نسبت اختلاف ہے اور بیکوئی ایک ہم بات نہیں۔

جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے اس اختلاف کی حقیقت کو بجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اوّل نبوت کی نسبت ایک درست نظریہ قائم کیا جائے۔ نبی ،عربی زبان کا لفظ ہے۔اس کے لغوی معنی خبر دینے والے کے ہیں۔ دیگر سامی الاصل زبانوں میں ابھی اس سے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں۔ نبی کے لغوی معنی پرانحصار کرتے ہوئے مرز قادیانی اور ان کے خالفین کے درمیان ایک طویل بحث جاری رہی ہے۔ اس میں بیسوال اٹھائے گئے ہیں کہ آیا آیت خاتم انہیں میں نبوت کے لغوی معنی مراد ہیں۔ یا اس سے نبی کا کوئی اصطلاحی مفہوم لیا گیا ہے اور یہ کہ وہ اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ مرز آقادیانی نے جو متعد دتو جیہات آئی نبوت کی نسبت کی ہیں۔ ان میں سے ایک بیر بھی ہے کہ انہوں نے جہاں اپنے متعلق بید لفظ استعال کیا ہے۔ وہاں کی مراد اس کے لغوی معنی سے ہوا ور نبیوت کا اصطلاحی مفہوم مراد نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک لغت اور اصطلاح کی میہ بحث بے بنیاد مفروضات پر بنی ہے۔ کسی لفظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی ایک دوسرے سے مکمل طور پر جدا نہیں مفروضات پر بنی ہے۔ کسی لفظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی ایک دوسرے سے مکمل طور پر جدا نہیں ہوسکتے۔ یہ درست ہے کہ ایک لفظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی ایک دوسرے سے مکمل طور پر جدا نہیں ہوسکتے۔ یہ درست ہے کہ ایک لفظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی ایک دوسرے اس میں سے بعض معانی عمومی کے معانی پر صاوی ہے۔ لغوی معنی سے مراد کسی لفظ کا ما خذیا (Origin) بھی ہوسکتا ہے۔ الفاظ کی نسبت اس طرح کا مطالع علم الالسند کا ایک دلچسپ شعبہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ بحث سے کی نسبت اس طرح کا مطالع علم الالسند کا ایک دلچسپ شعبہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ بحث سے تاریخی لیاظ سے یہ لفظ نبی کا ما خذکیا ہے اور تاریخی لیاظ سے یہ لفظ نبی کا ما خذکیا ہے اور تاریخی لیاظ سے یہ لفظ نبی کا ما خذکیا ہے اور تاریخی لیاظ سے یہ لفظ نبی کا ما خذکیا ہے اور تاریخی کی خالے سے بیلفظ نبی کا ما خدکیا ہوا ہے؟

یہ باور کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ قرآن میں لفظ نبی بائبل سے مختلف معانی میں استعال ہوا ہے۔ کیونکہ اگراییا ہوتا تو قرآن میں اس کی نسبت صراحثاً ذکر ہوتا۔ قرآن میں لفظ نبی کشرت سے استعال ہوا ہے۔ کیونکہ اگراییا ہوتا ہے۔ لیکن کہیں اس کے معانی کی تشریح ضروری نہیں بھی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے عرب معاشرہ میں اور بالحضوص اہل کتاب میں اس لفظ کے ایک ایسے مشہور ومعروف معنی موجود ہے جو ہر کسی کو معلوم ہے۔ اس امرکی تائید تاریخی شہادت سے ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ اللہ کا نبوت پر بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا۔ لیکن نہ ایمان لانے والوں نے بیسوال اٹھایا کہ منصب نبوت کی تشریح کی جائے اور نہ انکار کر دیا۔ لیکن نہ ایمان لانے والوں نے بیسوال اٹھایا کہ منصب نبوت کی تشریح کی جائے اور نہ انکار کرنے والوں نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں کے ذہن میں لفظ نبوت کے معنی کی نسبت کی طرح کا اشتباہ نہ تھا۔ اس ضمن میں میہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ بیرحال اس سوسائٹی کا تھا۔ جس کا بیشتر حصہ ناخوا ندہ یا نہا ہیت کے تعلیم یافتہ تھا۔

یمی نہیں نبی کریم میں اللہ کی نبوت کی ابتداء کسی دعویٰ نبوت سے نہیں ہوئی۔ بلکہ آپ کو وی کے ذریعہ ایک پیغام دیا گیا اور اس سے میہ مجھا گیا کہ آپ کو نبوت کے مقام پر مبعوث کیا جارہا ہے۔سب سے پہلی وی جورسول کر پم اللہ پر نازل ہوئی وہ بالا تفاق سورۃ علق کی پہلی پانچ آیات میں۔اس وی کے نزول کے واقعہ کو (بخاری جاص ۷۳۹) میں بیان کیا گیا ہے۔زیر بحث نکتہ کی وضاحت کے لئے اس صدیث کے ایک حصہ کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

''حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔ رسول کر پھولی ہے جا کہا فراس نے کہا پڑھاتہ حراکی غاریس نہا رہے اور وہاں عبادت کرتے۔ وہاں آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھاتہ فرمایا ہیں نے کہا میں ہو ھنانہیں جانتا۔ پس اس نے کہا ''اقسراء بساسم دبك المذی خلق ، خلق الانسسان من علق ، اقداء وربك الاكرم ''پس رسول ان آیات کے ساتھ لوٹ آئا ور آئا کہ در آنجالیہ آپ کا دل کا نپ رہا تھا۔ سوآپ فدیجہ بنت فویلد کے پاس آئے اور کہا جھے کپڑا اور ھا دیا۔ یہاں تک کہ آپ کا ڈرجا تارہا۔ پھر فدیجہ آپ کو ساتھ لے کرچلیں۔ یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس پنجیس فدیجہ نے اسے ساتھ لے کرچلیں۔ یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس پنجیس فدیجہ نے اسے کہا۔ اے پچا کے بیٹے آپ نے نے اسے کہا۔ اے پچا کے بیٹے آپ نے نے اسے فر دی جود یکھا تھا۔ پس ورقہ نے آپ سے کہا یہ وہ راز دار کہا دیکھا تو رسول اللہ اللہ اس کے خوا ان ہوتا۔ اے کاش! میں اس نوانہ میں جوان ہوتا۔ اے کاش! میں اس نوانہ میں جوان ہوتا۔ اے کاش! میں اس نوانہ میں الایا جوآپ لائے ہیں۔ مگر اس کے دشن ہوجاتے ہیں۔ گراہاں کوئی شخص بھی اس کی مثل نہیں لا یا جوآپ لائے ہیں۔ مگر لوگ اس کے دشن ہوجاتے ہیں۔ مگر

اس حدیث میں بیان کردہ واقعۃ قرآنی آیت اور عقلی قیاس کے خلاف نہیں۔اس لئے کوئی وجہنیں کہ اس کو درست نہ مانا جائے۔اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ ورقہ بن نوفل نے محض وحی کے نزول سے بیہ جان لیا کہ جھی ہے کہ منصب نبوت عطاء کیا گیا ہے۔وجی میں نبوت یا نبی کے الفاظ استعال ہونا ضروری نہیں سمجھا گیا اور کسی کی طرف سے ورقہ کی اس رائے کی نسبت نہ کوئی وضاحت طلب کی گئی اور نہ اس پر اعتراض کیا گیا۔ غالبًا حدیث اور تشیر کی کتب سے وہ خاص وقت متعین ہوسکتا ہو کہ جب رسول کریم ایک ہے گئی اور نہ اس کی گئی اور نہ اس پر اعتراض کیا گیا۔ غالبًا حدیث اور تشیر کی کتب سے وہ خاص وقت متعین ہوسکتا ہو کہ جب رسول کریم ایک ہوئی باروجی میں نبی یارسول کے نام سے خاطب کیا گیا۔ لیکن یہ ایک حقیق طلب معاملہ ہے اور ابتدائی زمانے کے بعد کی وجی ہوئی کی ترول کی ترتیب کا مسئلہ اختلاف سے خالی نہیں ۔ اتنا ذکر کردینا کافی ہے کہ غار حراوالی پہلی وجی کے بعد سورۃ مدثر نازل ہوئی۔ پہلی وجی اور سورۃ مدثر کے کردینا کافی ہے کہ غار حراوالی پہلی وجی اختلاف ہے۔لیکن عام طور پر بیدت چے ماہ کی بیان کی گئی

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org

ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سورہ مد تر میں بھی محمد رسول الدھ اللہ ہے کہ اور الدھ کے نام سے مخاطب نہیں کیا گیا اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نبی یار سول ہیں۔ اس کی بجائے مد ترک نام سے مخاطب کرک انہیں وہ پیغام بتادیا گیا ہے۔ جولوگوں تک جانا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم چندلوگ ایسے تھے جو پہلی وی کے ساتھ ہی محقی اللہ پرایمان لے آئے لیعنی ان کو نبی اور رسول مان لیا۔ ان میں حضرت خدیج پر محفورت علی اور حضرت ابو بکر شمامل تھے۔

ان واقعات سے بدواضح کرنامقصود ہے کقر آن کے زول کے زمانہ میں عربوں کے ہاں اس شخص کو نبی سمجھا جاتا تھا جواپنی وتی کے ذریعہ دنیا کی ہدایت کا دعویدار ہو۔ ثماید دعویدار کا لفظ استعال کرنا بھی غیر موزوں ہے۔ کیونکہ متذکرہ ابتدائی آیات میں کسی دعویٰ کا ذکر نہیں ہے۔ اس لئے یہ کہنا زیادہ قرین صحت ہوگا کہ اس زمانے میں ہرائی شخص کو مدعی نبوت سمجھا جاتا تھا جواپنی وتی کولوگوں کے سامنے بطور ذریعہ ہدایت پیش کرے۔ خواہ وہ اپنا کوئی نام بھی نہ کے ہمارے نزدیک قرآن میں استعال ہوا ہے۔خواہ میں استعال ہوا ہے۔خواہ بہیوں کومبعوث کرنے کے شمن میں ہواورخواہ نبوت کوئم کرنے کی نسبت۔

نبى جمعنى محدث

پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہاں محدث (بہ فتح و) سے بحث ہے۔ محدث (بہ فتح و) سے بحث ہے۔ محدث (بہ سے مراوحدیث بیان کرنے والا یاعالم حدیث ہے۔
مرزا قادیانی کی نبوت کی بحث میں لفظ محدث اور اس کے مفہوم نے خاصی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ محدث کے معنی ہیں جس سے کلام کیا گیا ہو۔ فربی اصطلاح میں اس سے مراووہ مخص ہے جس سے خدا تعالیٰ کلام کرے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے خاطب مسلمانوں کے نزد یک محدثین کا وجود ایک مسلمہ حقیقت تھی اور عام خیال یہ تھا کہ امت میں ایسے اشخاص ہوسکتے ہیں جو خدا سے مکالمہ و خاطبہ کے تعلق کی بناء پر محدث کہلائیں۔ اس خیال کے ساتھ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں ایک ایسی روایت موجود تھی۔ جس کی مدد سے محدث اور نبی کوہم منصب قرار دیا جاسکتا تھا۔ چنا نچے اس صور تعالیٰ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا قادیانی نے اپنی منصب قرار دیا جاسکتا تھا۔ چنا نچے اس صور تعالیٰ کی وضاحت کے لئے ان کی کتاب آئینہ منصب کی ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تجریر مرزا قادیانی کے فن تاویل کے شہ پاروں میں جگہ پانے کے لائق ہے۔ اولیا جالئہ کے احوال پر بحث کرتے ہوئے مرزا قادیانی کھتے ہیں۔ میں جگہ پانے کے لائق ہے۔ اولیاء اللہ کے اوال پر بحث کرتے ہوئے مرزا قادیانی کھتے ہیں۔ میں جب کی کی حالت اس نوبت تک پہنے جو ایک والی کا معاملہ اس عالم سے دراء الوراء میں کی حالت اس نوبت تک پہنے جو ایک والی کا معاملہ اس عالم سے دراء الوراء میں کی حالت اس نوبت تک پہنے جو ایک قواس کا معاملہ اس عالم سے دراء الوراء ویا کی دولی کو سے دراء الوراء ویا کی دولی کو خالے کو اس کی کا میں کو دراء الوراء ویا کی دولی کو دائی کھتے ہیں۔

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف ایمی http://www.amtkn.org

ہوجا تا ہےاوران تمام ہوا نتوں اور مقامات عالیہ کوظلی طور پر پالیتا ہے جواس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملے تھے اور انبیاء اور رسل کا وارث اور نائب ہوجا تا ہے۔ وہ حقیقت جو انبیاء میں معجزہ کے نام سےموسوم ہوتی ہے۔وہ اس میں کرامت کے نام سے ظاہر ہوتی ہے اور وہی حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے ظاہر ہوتی ہے۔اس میں محفوظیت کے نام سے یکاری جاتی ہے اور وہی حقیقت جوانبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے۔اس میں محد هیت کے پیرابی میں ظہور پکرتی ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے۔ کیکن بباعث شدت اور ضعف رنگ کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔اسی کے آنخضرت الله کے ملفوظات مبارکہ اشارات فرمارہ ہیں کمحدث ہی بالقوة ہوتا ہاورا گرباب نبوت مسدود نہ ہوتا تو ہرا یک محدث اپنے وجود میں قوت اور استعداد نبی ہوجانے کی رکھتا تھااوراسی وقت اوراستعداد کے لحاظ سے محدث کاحمل نبی پر جائز ہے۔ لیعنی کہد سکتے ہیں كالمحدث ني جيما كه كه سكته بين "العنب خمر نظراً على القوة والاستعداد ومثل هذا الحمل شايع متعارف في عبارات القوم وقد جرت المحاورات علىٰ ذلك كما لا يخفى على كل ذي عالم مطلع على كتب الادب والكلام والتصوف "اور اسى حمل كى طرف اشاره ہے۔ جواللہ جل شانہ نے اس قر آن كوجو' و حيا ارسىلىغا من رسول ولا نبى ولا محدث " ب مخفركر كقرأت الى من صرف يوالفاظ كافى قراردي كه وما ارسلنا من رسول ولا نبي" (آئينه كمالات اسلام ص ٢٣٧ فزائن ج٥ص ٢٣٧)

قرآن کریم کی دوسری قرآت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے ایک ذائد لفظ محدث موجود ہے اور پھر بنظر اختصاراس کو حذف کر دیا گیا ہو؟ شروع میں آئینہ کمالات اسلام میں بہتر کر پڑھ کر ہمیں بہت تعجب ہوا اور سوچتے رہے کہ مرزا قادیانی کوقرآنی عبارت میں اس طرح کی تحریف کرنے کی جسارت کیوں کر ہوئی۔ بعد میں مزید مطالعہ سے ظاہر ہوا کہ اس بارے میں مرزا قادیانی بغیر سند کے نہیں ہیں۔

فرکورہ بالا آیات سورۃ کج میں ہیں۔ یہ کہنا تو غیر ضروری ہے کہ اس میں محدث کے الفاظ نہیں ہیں۔ سیوطی نے اپنی تفیر در منثور میں سورۃ کج کے ذکر میں (جہم ۲۹۳) عمر و بن دینار تابعی کے حوالے سے بیروایت کی ہے کہ وہ کہتے سے کہ حضرت ابن عباس نے بیآ یت یوں پڑھی۔'' و ما ارسلنا من قبلك من نبی و لا رسول و لا محدث ''اسی طرح کتاب الصافی شرح اصول الکافی میں جوشیعہ فرقہ کی حدیث اور روایت کی متند کتاب ہے۔ ایک باب بعنوان 'الفرق بین الرسول و النبی و المحدث ''ہے۔جس میں کھا ہے کہ گوسورۃ کج کی

قر أت مشهوره مين والمحدث موجود نين بين ليكن قر أت غير مشهور مين بيرة بت اس طرح پريمى گئ هيد أت مدث " -- " و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبى و لا محدث "

اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے دیگر امور کی طرح اس بارے میں بھی مرزا قادیانی کا غلط عقیدہ اپنے خالف علاء کے مسلک کے عین مطابق ہے۔

قُر اُت نانیہ کے عقیدہ کے غلط ہونے کی نسبت کم از کم ہم کسی شبہ میں نہیں ہیں۔اگریہ درست ہے کہ قر آن خدا کا کلام ہے اور رسول کا منصب یہ نہ تھا کہ خدا کے کلام میں پچھاضافہ کرے یااس میں سے پچھ حذف کر دے تو قر آن کی ایک سے زیادہ قر اُت کا خیال ہی کیسے کیا جاسکتا ہے؟ یا درہے کہ یہاں اعراب کے اختلاف سے بحث نہیں ہے۔اس قتم کا اختلاف عرب قبائل کے لیجوں میں اختلاف پر محمول ہوسکتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں پورے الفاظ کا سوال ہے جو قر آن میں نہیں ہیں۔ لیکن می عقیدہ پیش کیا جارہا ہے کہ ان الفاظ کو قر آن کا حصہ بھتا جائز ہے۔

قرآن کی نسبت خداکا فرمان ہے کہ ہم نے ہی اسے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ہمارے لئے بیامرالہی وعدہ کے برق ہونے کی نسبت از دیا دائیان کا موجب ہے کہ غیروں کے علاوہ اپنوں کی مساعی کے باوجود قرآن اپنی جگہ پرقائم ہے اور تمام دنیا میں ایک ہی قرائت سے پڑھا جاتا ہے اور اگر کسی قرائت غیر مشہور کے کوئی الفاظ احادیث میں موجود ہیں تو بھی کسی کوان کوقرآن میں لکھنے یا اس کے ساتھ ملاکر پڑھنے کی جرائت نہیں ہوئی۔ یہاں تک مرزا قادیانی کے مریدوں کی لا ہوری جماعت کے امیر مولوی محم علی نے بھی اپنی کتاب بیان القرآن میں سورة ج کی تفییر میں دوسری قرائت کے امکان کے شمن میں اپنے مرشد کے خالات کا ذکر تک نہیں کیا۔

مولوی کی اس فروگذاشت کی وجہ بینہیں ہوسکتی کہ وہ اس بارے میں مرزا قادیانی کے موقف سے بخبر سے۔ کیونکہ خود مولوی نے اپنی کتاب''النو ت فی الاسلام'' میں ولا محدث والی قر اُت کی نسبت مرزا قادیانی کی کتب کے والہ جات کم از کم تین بارنقل کئے ہیں اورا پنی دلیل کے لئے ان حوالوں پر انحصار کیا ہے۔ اسی طرح مولوی صاحب کے قر اُت ثانیہ پر بحث نہ کرنے کا موجب یہ جسی نہیں ہوسکتا کہ وہ اس معا ملے کوکوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ کیونکہ اسی تفسیر میں مولوی نے ایک دیگر موضوع پر بحث کرتے ہوئے قر آن میں بعض الفاظ کے حذف کئے جانے کے عقیدہ کی نسبت حسب ذیل خیالات پیش کئے ہیں۔

''آ خراس کا کیا مطلب ہے کہ ایک علم تو باقی ہے۔ گراس کے الفاظ باقی نہیں۔ یا کم پڑھے نہیں جاسکتے یا قرآن کریم کا حصنہیں رہے۔ جو تھم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتارہا ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی الفاظ میں ہی آتارہا ہے۔ اب ایک تھم الفاظ میں اترتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تھم تو باقی ہے گر لفظ نہیں رہے۔ پہلے ہی بغیر لفظوں کے اتر آتا تو بھی کچھ بات ہوتی ۔ لیکن یہ گور کھ دہندہ کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتا کہ تھم لفظوں میں اترا۔ کیونکہ بغیر لفظوں کے اتر نہسکتا تھا۔ گھر لفظ منسوخ ہوگئے اور تھم رہ گیا۔ کیاوہ تھم سے تھا اور لفظ غلط تھے؟ آخر بات وہ کہنی چاہئے جو عقل انسانی میں آسکے۔'' (بیان القرآن میں ۲۵۸ ہفیری نوٹ ۲۰۰۳)

مولوی صاحب کا استدلال مرزا قادیانی کے موقف کا مکمل جواب ہے۔ کیکن مولوی صاحب نے النہوت فی الاسلام میں تو مرزا قادیانی کاعقیدہ نقل کر کے اس پر انحصار کرلیا ہے۔
کیونکہ یہ کتاب جماعت احمد یہ کے دوفر قوں کے اندرونی اختلاف میں اپنی پوزیشن درست ثابت کرنے کے لئے کمھی گئی ہے۔ مصلحات مرزا قادیانی کے عقیدہ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔

روایات میں بین طاہر نہیں کیا گیا کہ قرائت ٹانی میں ولا محدث کے الفاظ کس نے حذف کردیئے اور کس حکمت کی بناء پر۔البتہ مرزا قادیانی بتاتے ہیں کہ ایسا خدا تعالی نے خود کیا ہے اور اختصار کی غرض سے کیا ہے۔کوئی خدائی حکم اس بارے میں پیش کرنے سے مرزا قادیانی قاصر ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک لفظ کے حذف کرنے سے قرآن کی شخیم کتاب میں کوئی قابل لحاظ اختصار واقع نہیں ہوتا۔ جب کہ دیگر گئ آیات کر ارکے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور حذف کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ گئی۔ بہر حال آیت کا بیر خاص حصہ حذف نہ ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ اس آخری زمانے میں ان الفاظ کی مدد سے سے زمان اور مہدی اور دوران کی بعث کامہتم بالثان مسئلہ طل ہونا تھا۔

چلئے بیمان لیتے ہیں کہ قرآئی آیت میں 'ولا محدث ''کالفاظ موجود ہیں۔ پھر بھی ہم پنہیں سمجھ سکے کہ اس سے مرزا قادیانی کے دعویٰ کو کسے تائید حاصل ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ نبوت کا نہیں محد شیت کا ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں محد شیت نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت کے ہم پہلو بیان کی گئی ہے اور کہد سکتے ہیں کہ المحدث نبی محدث نبی ہے ) ان دو با توں کو ملانے سے مرزا قادیانی کا دعویٰ بیہ کہتا ہے۔" مجھ پر جھوٹا الزام محدث نبی ہے ) ان دو با توں کو ملانے سے مرزا قادیانی ہم گرنہیں۔ میں صرف محدث ہوں۔ میں نبی ہم گرنہیں۔ میں صرف محدث ہوں۔ ویسے محدث کی بھی وہی محنی ہیں جونی اور رسول کے ہیں۔' (از الداوہام ص ۵۲۹ ہز ائن جسم سے ۱۹۰)

غيرتشريعي نبوت

مرزا قادیانی کی نبوت کے سلسلے میں دودیگراصطلاحات جن پر بہت بحث کی گئے ہے۔ تشریعی اورغیرتشریعی نبوت ہیں۔اس ضمن میں جماعت احمدید کی طرف سے آیت خاتم النبیین کی توضیح یہ کہ اس سے مرادتشریعی نبوت کاختم ہونا ہے۔ لیمن محمدرسول اللّقائِسَّة کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جوئی شریعت لائے۔ کیکن غیرتشریعی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔

گوتر آنی آیت اوراس کے سیاق وسباق میں اس تفریق کے لئے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کے اس نظریے کی تائید بعض ائمہ کے اقوال سے ہوتی ہے۔ دلیل بیدی گئ ہے کہ قرآن کے ذریعہ دینی احکام کی تعمیل ہوگئ ہے اور بیا حکام تمام دنیا کے لئے اور ہرزمانے میں ہدایت کے لئے کافی ہیں اور اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شریعت کی وضاحت اوراس کے نفاذ کی حاجت باقی ہے اور بیکام غیرتشریعی انبیاء کے ذریعہ تحمیل پاتا ہے۔ بیر بھی کہا گیا ہے کہ نبوت کی تشریعی اور غیرتشریعی اقسام کی تمیز کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے انبیاء میں اس کی مثال موجود ہے۔ مثلاً موئی علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے۔ ان کے ذریعہ توریت کی صورت میں ایک نئی شریعت جاری کی گئی۔ لیکن بنی اسرائیل کے وہ انبیاء جوموئی علیہ السلام کے بعد آئے غیرتشریعی شخصے۔ وہ کوئی جدید شریعت نہ لائے۔ بلکہ ان کا کام موسوی شریعت کی تجدید اور اس کا نفاذ تھا۔

اس ضمن میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں۔

ا...... نبوت کی تشریعی اورغیرتشریعی اصناف میں تقسیم غیرقر آنی تصور ہے۔ (غیر قر آنی سے یہاں مرادیہ ہے کہ قر آن میں اس کا ذکر نہیں ہے ) اور چونکہ احمد بینظریہ کے مطابق سے تقسیم شروع سے موجود رہی ہے۔ اس لئے قر آن میں اشنے بنیا دی معاطلے کا ذکر نہ ہونا ایک حیرت انگیز بات ہے۔

۲..... تیسیم غیر منطقی اور مصنوی ہے اور کسی اصول پر بین نہیں۔ شریعت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک عام اخلاقی قواعد مثلاً راست بازی ، دیا نت واعمال صالح کی تعلیم اور ہر شم کی بدیوں سے نچنے کی تلقین ۔ ظاہر ہے کہ اس معنی میں شریعت ہمیشہ ایک ہی رہی ہے۔ تمام انبیاء تشریعی ہیں۔ انہوں نے اسی شریعت کی تعلیم دی ہے اور کوئی بھی جدید شریعت نہیں لایا۔ لیکن شریعت کا ایک دوسرا محدود اور نسبتاً غیرا ہم مفہوم بھی ہے اور عام طور پر شریعت سے یہی محدود مفہوم لیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق شریعت سے مراد ظاہری عبادات کے قواعد اور قانون کا وہ حصہ ہے جو

عدالتوں کے ذریعے نافذ کیا جاسکے۔ مثلاً اسلام میں نماز، روزہ، نج وغیرہ کے احکام اور شخصی اور معاشرتی قانون کا وہ مجموعہ جسے فقہ کہا جاتا ہے۔ احمد بدلٹر پچر میں بیدوضا حت نہیں گی گئی کہ جب مرزا قادیانی کی نبوت غیرتشریعی بیان کیا جاتا ہے تو شریعت کا کون سامنہوم مراد ہوتا ہے۔ خود مرزا قادیانی کی تحریریں اس معاملے میں الجھا کا اور تضادسے خالی نہیں ہیں۔

مرزا قادیانی کی تحریر کا حوالہ دینے سے قبل مناسب ہوگا کہ غیر تشریعی نبوت کے متعلق احمد سے جماعت کے قادیا نی اور لا ہوری فرقوں کے اختلاف کا ذکر کر دیا جائے ۔ دونوں فرقے اس بات پر شفق ہیں کہ مرزا قادیانی تشریعی نبی نہ تھے۔ لیکن وہ کیا تھے؟ اس بات پر اختلاف ہے بلکہ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے دونوں اس پر بھی متفق ہیں کہ مرزا قادیانی غیر تشریعی نبی تھے۔ لیکن الفاظ کے مفہوم کی نسبت دونوں کے نظر نے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ لا ہوری جماعت کا فد بہب یہ ہے کہ غیر تشریعی نبوت حقیقا نبوت بی نہیں ہوتی ۔ پر محض ایک اعزازی نام ہے جس سے مراداولیاء کرام کا مقام ہے اور جب ہم مرزا قادیانی کو غیر تشریعی نبی کہتے ہیں تو اس سے مراد کی موجہ ہے کہ خود مرزا قادیانی نے اپنے نبی ہونے سے متواتر انکار کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں قادیانی فرقے کا موقف سے ہے کہ مرزا قادیانی غیر تشریعی نبی تو خیر تھے۔ اپنی نبوت سے انکار وہ اس وجہ سے کرتے رہے کہ وہ لفظ نہیں ہے۔ مرزا قادیانی حقید اپنی نبوت سے انکار وہ اس وجہ سے کرتے رہے کہ وہ اس غلط نبی میں مبتلا تھے کہ نبی کے لئے صاحب شریعت ہونا لازمی ہے اور انہوں نے کوئی نبی اس غلط نبی میں مبتلا تھے کہ نبی کے لئے صاحب شریعت ہونا لازمی ہے اور انہوں نے کوئی نبی شریعت پیش نہیں کی۔

اس مفروضہ غلط فہنی پر مفصل بحث ایک دوسرے باب میں آئے گی۔ یہاں اس کامخت فرأ ذکر صرف غیر تشریعی نبوت کی تشریح کے لئے کیا گیا ہے۔

سوال بیہ کہ دونوں ہی غلط ہیں۔ دونوں میں سے کون درست ہے؟ ہمار ہےزدیک اس کا جواب بیہ کہ دونوں ہی غلط ہیں۔ دونوں میں سے ہرایک فریق کی دلیل کی عمارت اس بنیاد پر قائم ہے کہ جس نبوت کا دعویٰ مرزا قادیانی نے کیا وہ غیرتشریعی تھا اور یہ کہ وہ اپنے آپ کو صاحب شریعت نہ بچھتے تھے۔ اب مرزا قادیانی کا اپنا دعویٰ ملاحظہ بیجئے۔ اپنی کتاب (اربعین) میں مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کی نسبت ایک دلیل بیدی ہے کہ ان کے دعویٰ نبوت پر تیکس سال سے زیادہ عرصہ گذر چکا ہے اور خدانے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ حالانکہ خدا کا قانون ہے کہ وہ جھوٹے نبی کو اتنی مہلت نہیں دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بی کو اتنی مہلت نہیں دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ

مرزا قادیانی کی اس دلیل پربیخ ملقول کی طرف سے بیاعتراض کیا گیا کہ خداکی بیدوعید صرف ان جھوٹے معیان نبوت کے متعلق ہے جوئی شریعت لانے کے دعوابدار ہوں۔ اس اعتراض کا جواب مرزا قادیانی نے ان الفاظ میں دیا ہے۔ ''اوّل تو بیدو کی بدلیل ہے۔ خدانے افتراء کے ماسوال کے بیدی تو مجھوکہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی ساتھ شریعت کیا کوئی قید نہیں لگائی۔ ماسوال کے بیدی تو مجھوکہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی ماسوب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کے دوسے ہمارے ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی ہیں اور نہی بھی اس اس تعریف کے دوسے ہمارے ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی ہیں اور نہی بھی اور اپنی اس میں بھی اور اپنی ہیں۔ کیونکہ میری وی میں اور نہی بھی اور اپنی بیس میں کی مدت بھی گذرگئی۔ اور ایسانی اب تک میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی کھی اور اس بین کی مدت بھی گذرگئی۔ اور ایسانی اب تک میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی کھی اور اس بین کی مدت بھی گذرگئی۔ اور ایسانی اب تک میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی کھی اور آگر کہوکہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں باستیفاء امر اور نہی کا قرآئی تعربی میں باستیفاء امر اور نہی کا ذکر ہوتا تو ذکر ہوتو یہ بھی باطل ہے۔ کونکہ آگر توریت یا قرآئی شریعت کاذکر ہوتا تو ذکر ہوتو یہ بھی باطل ہے۔ کونکہ آگر توریت یا قریت میں باستیفاء احکام شریعت کاذکر ہوتا تو نکر ہوتو یہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ آگر توریت بین باستیفاء احکام شریعت کاذکر ہوتا تو ذکر ہوتو یہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ آگر توریت یا قرائی شیار جتباد کی گئوائش نہ رہتی ۔ غوض بیسب خیالات ضول اور کوتا ہا مادر شیار کی گئوائش نہ رہتی ۔ غوض بیسب خیالات ضول اور کوتا ہو اندیشیاں ہیں۔ ''

(اربعین نمبر۴ س۷ مزائن ج ۱ س۳۵ ۲)

یہا قتباس کسی وضاحت کامختاج نہیں ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ مرز انجمودا حمد قا دیانی اور مولوی مجمع طی دونوں کے خیال کے برعکس خود مرز اقادیانی اپنے آپ کوتشریعی نبی سیجھتے تھے۔

ضمناً یہاں میدام بھی دلچیپ ہے کہ مرزامحمود احمد قادیانی کے نزدیک ۱۹۹۱ء تک مرزاقادیانی اس غلط بھی میں سے کہ چونکہ وہ نئی شریعت نہیں لائے اس لئے وہ حقیقی معنی میں نبی نہیں میں۔ حالانکہ اربعین میں جو (سال ۱۹۰۰ء کی کھی ہوئی کتاب ہے) مرزا قادیانی اپنی نسبت صاحت شریعت ہونے کا دعو کی کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبوت کے لئے مرزا قادیانی کے خیال میں صاحب شریعت جدید ہونا لازی تھا۔ کیونکہ مرزا قادیانی صاحب قرآن کو بھی پرانی شریعت ہیں۔ جوابراہیم اور موسی کے حیفوں میں موجود ہے۔

یہ تھا شریعت کا وسیع مفہوم لیکن جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔شریعت کا لفظ ایک خاص محدود اور اصطلاحی معنوں میں بھی استعال ہوتا ہے۔اگر ہم صرف اس معنی کو ملحوظ رکھ کرغور کریں تو ہمیں ایک عجیب وغریب صورتحال کا سامنا ہوگا۔

يهليشر بيت كي نسبت چند بنيا دى امور كا ذكراور پچهمكن غلط فهميوں كا از اله كرنا ضروري معلوم ہوتا ہے۔راسخ العقیدہ مسلمانوں کے زدیک عام طور پریسمجھا جاتا ہے کہ شریعت اسلامی کا ا کیے مکمل ضابطہ موجود ہے جوشخصی اور اجھا عی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ ریبھی خیال کیا جاتا ہے کہ بیضابطۂ قانون الہامی ہے یا الہام کی روشیٰ میں مدون کیا گیا ہے۔الہذا دائمی اورغیر متبدل ہے۔ بیدعویٰ (جس شکل میں کہ عام طور پر بیان کیا اور سمجھا جا تاہے ) درست نہیں ہے۔ اوّل توبیہ بات غلط ہے کہ کوئی ایسا اسلامی شرعی قانون موجود ہے جس کے کہ تمام مسلمان کم از کم اعتقاداً پیرو ہوں بیشتر امور میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے شرعی قوانین میں شدیداختلاف ہےاور ظاہر ہے کہ کسی معاملے پرِ متضاد شرعی قواعد کو آپ بیک وقت اسلامی اور الہامی قانون نہیں کہہ سکتے ۔ دوسرے بیہ بات بھی تھیجے نہیں ہے کہ شریعت کے تمام قواعد ہمیں وی کے ذریعے ملے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ شرعی قواعد کا بہت تھوڑا حصہ براہ راست وحی پربنی ہے۔اگرومی کو قرآن تک محدود سمجھا جائے تو ہر کوئی اس پر اتفاق کرے گا کہ اس کتاب میں فقہ کے وسیع مجموعہ کے صرف چند قواعد کا ذکر ہے۔ قرآن کے بعد شریعت کے مآخذ حدیث، اجماع اور قیاس ہیں۔ گونظری طور پرقرآن کے بعد حدیث کا درجہ ہونا چاہئے اور بعض کے نزدیک حدیث غیر ملفوظ وحی کا مقام رکھتی ہے۔لیکن عملی صورت ریہ ہے کہ فقہ کے بہت کم جھے کی بنیا دحدیث پر ہے۔ فقہی مسائل کے متعلق احادیث کی تعداداتنی زیادہ نہیں ہیں اور فقہاء نے اکثر صورتوں میں ان احادیث کونظر انداز کر دیا ہے۔ کم از کم حفی فقد کے متعلق یہی بات درست ہے اور ہندوستانی مسلمانوں میں حنفی فقہ کے پیروؤں کو بھاری اکثریت حاصل ہے۔اس فقہ کا زیادہ تر انحصار قر آنی احکام کی روشن میں اجتہاداوراستحسان پرہے۔

اس عمومی صورت کوذ بن میں رکھتے ہوئے ہمیں مرزا قادیانی کے زمانہ میں ہندوستان کے خصوص حالات کا جائزہ لینا چاہئے اور بید کھنا چاہئے کہ اسلامی شریعت یہاں کس طرح اور کس حد تک نافذ تھی۔ ایسا کرنے کے بعد ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بیہ فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی کے غیر تشریعی نبی ہونے سے کیا مراد ہے۔ اس وقت کے ہندوستان میں دو مختلف کیکن میساں طاقت اور عوامل کے اثر سے اسلامی نقیم کمل طور پر اورا پی شکل میں نافذ ندر ہا تھا۔ بیدو عوامل غیر اسلامی حکومت اور مقامی رسم ورواج تھے۔ حکومت نے ملکی قانون کو دو حصوں میں تقسیم کردیا تھا۔ بیتھیم اس اصول پر تھی کہ جن معاملات کا تعلق ملکی آئین حکومت کے نظم ونتی اور امن عامہ سے ہے۔ ان کی نسبت قانون غیر دینی اساس پر مرتب ہوگا۔ اس حصہ میں تغیرات ضابطہ

فوجداری ودیوانی، عدالتوں کے اختیارات، فوج اور پولیس کی نسبت خصوصی قوانین اور شہاوت کے قواعد وغیرہ شامل ہیں۔ یہ چندامور صرف مثال کے طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ ورنداس حصہ قانون کا حلقہ بہت وسیع ہے اور تقریباً اہم معاملات اس میں آجاتے ہیں۔ اس سب قوانین میں کیسانیت کا ہونا ضروری تھا۔ ظاہر ہے کہ جس قانون کا اثر ملک کی تمام آبادی سے ہو۔ اس کی نسبت کسی ایک گروہ یا فرقہ کے فد ہب پر بنی قانون نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال قانون کے اس حصہ سے اسلامی شریعت خارج ازعمل ہو چکی تھی۔

لیکن حکومت ہندوستانیوں کے ذہبی تعصب سے بھی باخبرتھی۔اس لئے اس تعصب کی تسکین کے لئے قانون کے بعض غیراہم شعبہ آزاد چھوڑ دیئے گئے کہ ان میں اپنی اثر بعت نافذ کرلو۔ چنا نچہ ۱۸۷۱ء کے ایک قانون پنجاب لاز ایکٹ کے ذریعہ پنجاب میں اسی طرح کے دوسر بے قوانین کی روسے ہندوستان کے دیگر حصوں میں مسلمانوں کو آزادی دے دی گئی کہ نکاح، طلاق، وراثت، ہبہ، وصیت وغیرہ کے معاملات میں اگر وہ جا ہیں تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرالیں اورا گرچا ہیں تو کسی قابل نفاذ رواج کی یابندی اختیار کرلیں۔

معدود نے چندخاندوانوں کے مسٹنی کرتے ہوئے پنجابی مسلمانوں نے آزادی کے تخت جائیداد کی وراثت اور انقالات کے بارے میں شریعت کی بجائے رواج کی پابندی زیادہ مناسب سجی اور عدالتوں میں مسلمانوں کے ان تنازعات کا فیصلہ اس قانون کے مطابق ہونے لگا۔ جسے زمیندارہ رواج کہا جاتا ہے۔ جوں جول وقت گذرتا گیا اس رواج نے بجائے خودا یک منضبط اور جامع قانون کی صورت اختیار کرلی اور پنجاب کی دیمی آبادی بلاتمیز فدہب اس کی یابندی ہوگئی۔

اسلامی قانون کے ساتھ رواج کا تفصیلی مقابلہ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ مختراً رواج کے قواعد وضع کرنے میں عوام نے دومقا صدسا منے رکھے تھے۔ جائیداداپنے خاندان میں برقر ارر ہے اور حتی الوسع عور توں کواراضیات میں مستقل مالکا نہ حقوق نہ حاصل ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ مقاصد اسلامی قانون وراثت کے صریحاً خلاف ہیں۔

از دواجی قوانین میں البتہ شریعت سے انحراف ضروری نہ سمجھا گیا۔لیکن اس میں کوئی تعجب نہیں۔جیسا کہ ایک سابقہ باب میں وضاحت کی گئی ہے۔ نکاح ،طلاق وغیرہ معاملات میں مروح شرعی قواعد حقیقی اسلامی اصول کے مطابق نہ تھے اور عور توں کے خلاف مردوں کے اقتدار کو قائم رکھنے کے لئے شریعت کوترک کرنا ضروری نہ تھا۔ میتی شریعت کی عملی صورت اس وقت کی جب خدانے فیصلہ کیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اصلاح اوران کے دین کی تجدید کے اب معمولی ذرائع سے کام نہیں چل سکتا اوراس غرض کے لئے ایک نبی کی بعثت ضروری ہوگئ ہے۔ شریعت پہلے سے موجود تھی۔ صرف اس کا نفاذ ہونا تھا۔ اس لئے ایک غیرتشریعی نبی بھیجا گیا۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ اس نبی نے شریعت کی تقید کے لئے کیا اقدام کیا۔

جہاں تک شریعت کے پہلے جھے لینی آئین تعزیرات اور عدالتی نظام وغیرہ کا تعلق ہے۔سوائے غیرمکی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے ان شعبوں میں شریعت نافذنہ ہوسکتی تھی اور آزادی کی جدوجہد کے ہیرو بہر حال مرزا قادیانی نہ تھے۔اس کے برعکس ان کی تبلیغ غیر ملکی حکومت کےاستحکام کا موجب تھی۔اس کے بعد شریعت کی بجائے رواج کی یابندی اختیار کرر کھی تھی۔لیکن یہاں مرزا قادیانی کے لئے ایک دوسری دفت تھی۔ پنجاب کی دیمی آبادی کے لئے ان کی عزیز ترین متاع زمین ہے۔اس کے لئے بدلوگ ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں۔ان حالات میں مرزا قادیانی رواج کے خلاف جہاد کا اعلان کر کے اپنی کامیابی کو اور مخدوش نہ بنانا چاہتے تھے۔مولوی پہلے سے ہی ان کے خلاف تھے۔اگر شریعت کی تقید شروع کی جاتی توزمین وارآ بادی بھی متفر ہوجاتی۔اس لئے مصلحت اس میں تھی کہ اس معاملے میں پھھنہ کیا جائے۔اس کے علاوہ مرزا قادیانی کا ذاتی مفاد بھی اسی میں تھا کہ شریعت کی بجائے رواج ہی قائم رہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں کئ جگداس امر کا اظہار فخریدرنگ میں کیا ہے کہ ان کا خاندان پنجاب کے رؤساء میں شامل ہے۔ اسلامی قانون وراثت کا ایک لازمی اثر بیہے کہ اس کے عمل کی وجہ سے جائیدادوں کا چندافراد کے پاس جمع ہونامشکل ہوجاتا ہے۔اگرمرزا قادیانی رواج کے مقابلے میں شریعت کی تلقین اپنی نبوت کا حصہ بنالیتے تو ان کی اپنی ریاست خطرہ میں پڑسکتی تھی۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اپنے اور اپنے تبعین کے لئے رسول کی شریعت کی بجائے ریائی ف کے رواج پر قائم رہنا ہی بہتر سمجھا۔

منتیجہ بیہ کہ کہ ابق انبیاء کی روایات کے خلاف مرزا قادیانی نے کمل طور پرغیرتشریعی رہنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی ندنی شریعت لائے اور نہ پرانی کی احیاءاور تجدید کیے لئے پچھ کیا۔ چندالفاظ میں ان کا پیغام یہ تھا۔

دومسلمانو! میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا۔اسلام کے بعد کوئی نئ شریعت نہیں آسکتی۔ شریعت ہمارے پاس اپنی کمل اور آخری صورت میں موجود ہے۔اس کے ایک حصے پر غیر مکلی حکومت کی وجہ سے عمل نہیں ہوسکتا۔اس لئے مجبوری ہے۔ایک دوسرے تھے پر عمل تمہیں پسند نہیں۔ بین جی مجبوری ہے۔ایک تیسرے حصہ پرتم عمل کررہے ہو۔اس میں مجھے پھر نہیں کہنا۔'' نہیں۔ یہ بھی مجبوری ہے۔ایک تیسرے حصہ پرتم عمل کررہے ہو۔اس میں مجھے پھر نہیں کہنا۔'' کیابیا نقلاب آفرین پیغام پہنچانے کے لئے کسی نبی کی ضرورت تھی ؟

امتی نبی

ختم نبوت کے عقیدہ کو قائم رکھتے ہوئے اپنی نبوت کی گنجائش نکالنے کا ایک راستہ جو مرزا قادیانی نے دریافت کیا ہے وہ ایک ٹی اصطلاح ہے۔ لیعن''امتی نی''اس اصطلاح کے لئے فی الواقع کوئی عقلی یانفتی دلیل موجود نتھی لیکن مرزا قادیانی کا کمال ہے کہ انہوں نے دونوں قشم كددائل دهوند كالے -اگرآپ نے كتاب كاسابقد حصد يرها بي و آپ كومعلوم موكيا موكاكد مرزا قادیانی کے نزدیک قرآن اور حدیث کے الفاظ معانی کی قید کے یابند نہیں ہیں۔ صرف میہ غرض ہے کہ س طرح ان سے مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تائید حاصل کی جاسکتی ہے۔اس لئے اب نقلی دلیل کی نسبت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔صرف قرآن کی آیت اور حدیث کاوہ حصہ پیش کرنا کافی ہے جس کی بناپر مرزا قادیانی نے امتی نبی کی اصطلاح وضع کی ہے۔ پہلے قرآنی آیت ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی کے فن تفییر کا کمال بیہ ہے کہ انہوں نے آیت خاتم انتمیین سے ہی اجرائے نبوت کی دلیل پیدا کرلی ہے۔ فرماتے ہیں: "مساکسان محمدابااحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ''ييني آنخضرت الله وخاتم النبيين ''ييني آنخضرت الله تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ مگروہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ اب ظاہر ہے کہکن کالفظ زبان عرب میں استدراک کے لئے آتا ہے۔ لیعن تدارک مافات کے لئے۔ سواس آیت کے پہلے حصہ میں جوامرفوت شدہ قرار دیا گیا تھا یعنی جس کی آنخضرت اللہ کی ذات سے نفی کی گئی تھی وہ جسمانی طور سے کسی مرد کا باپ ہونا تھا۔ سوککن کے لفظ کے ساتھ ایسے فوت شدہ امر کااس طرح تدارک کیا گیا کہ آنخضرت اللہ کا خواتم الانبیاء کھبرایا گیا۔جس کے بیمعنی ہیں کہ آپ کے بعد براہ راست فیوض نبوت منقطع ہو گئے اوراب کمال نبوت صرف اس شخص کو ملے گاجو ا پناا عال پراتباع نبوی کی مهرر کهتا مواورای طرح پر آنخضرت الله کا بیٹااور آپ کا وارث مو۔ ماحصُل اس آیت کابیہ ہوا کہ نبوت گو بغیر شریعت ہواس طرح پر تومنقطع ہے کہ کو کی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے لیکن اس طرح پر منقطع نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مکتسب اورمستفاض ہو۔ یعنی ایساصاحب کمال ایک جہت سے توامتی ہواور دوسری جہت سے بوجها کساب

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف المی http://www.amtkn.org

انوار محربہ نبوت کے کمال بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔''

(ريويويرمباحثه چكرالوي وبٹالوي ۲۲ بنزائن ج١٥ص٢١٣)

حدیث پرمنی دلیل مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (براہین احمدید صدیخیم ۱۳۲۰ عاشیہ بزائن حالات اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کی نسبت حدیثوں میں صرف نبی کا لفظ استعال پاتا اور امتی اس کا نام ندر کھا جاتا تو دھوکہ لگ سکتا تھا۔ مگر اب تو صحیح بخاری میں آنے والے سیلی کی نسبت صاف کھا گیا ہے کہ امل مدکم مذکم یعنی اے امتی ! آنے والاعسلی بھی صرف ایک امتی ہے اور نہ کچھاور''

اصلی احادیث میں بیالفاظ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بیان ہوئے ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ سے کے زمانے میں ہی ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں کے امام ہوں گے۔لیکن الفاظ کا بیسیاق وسباق مرزا قادیانی کے لئے روک نہ ہوسکتا تھا۔اس لئے انہوں نے بینظر بیپیش کردیا کہ بیسی اور امام مہدی کے منصب ان کی ذات میں جمع کردیئے گئے ہیں۔

امتی اور غیرامتی کا تخیل مرزا قادیانی کے اپنے دعویٰ کی کامیابی کے ضمن میں ایک نہایت اہم مسئلہ ہے۔ مستقیم الرائے مسلمانوں کے زدیک مسیح موعود کی پیش گوئی اس عیسیٰ ابن مریم کے نزدل کے ذریعہ پوری ہونی تھی جواس وقت آسان پر زندہ موجود ہے۔ مرزا قادیانی کی کامیا بی کے لئے ضروری تھا کہ نزدل مسیح کاعقیدہ قائم رکھتے ہوئے اس میں سے مسیح ناصری کی ذات کوختم کردیا جائے۔ اس بظاہر محال کارنامہ سے عہدہ برآ ہونے کے لئے مرزا قادیانی نے اپنی تصنیفات کاریک خاصہ حصہ امتی اور غیرامتی نبوت کی بحث پرصرف کیا ہے۔

مختراً مرزا قادیانی کی دلیل ہے ہے کہ سے ناصری علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں۔ وہ محدرسول اللہ کی امت میں داخل نہیں ہیں۔ اس لئے ان کا دوبارہ نازل ہونا عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ لیکن اگر محدرسول اللہ کی امت میں سے سی کومنصب نبوت پر فائز کردیا جائے تو اس سے ختم نبوت کے عقیدہ کوکوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ اس دلیل کی وضاحت کے لئے بہتر صورت بدر ہے گی کہ مرزا قادیانی کی ایک کتاب ازالہ اوہام کے چندا قتباسات پیش کردیئے جائیں: ''اگر چہ قرآن کریم کی نصوص بینہ کے سامنے حدیثوں کا ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کہ آفتاب کے مقابل پر کرم شب تاب کو پیش کیا جائے۔ گر پھر بھی ہمارے خالفین کی سخت بے کہ اس فتم کی حدیثیں شب تاب کو پیش کیا جائے۔ گر پھر بھی ہمارے خالفین کی سخت بے کہ اس فتم کی حدیثیں بھی تو نہیں ملتب مان کی طرف زندہ اٹھایا گیا۔ ہاں! اس فتم کی حدیثیں بہت ہیں کہ ابن مریم آئے گا۔ گر میتو کہیں نہیں کھا طرف زندہ اٹھایا گیا۔ ہاں! اس فتم کی حدیثیں بہت ہیں کہ ابن مریم آئے گا۔ گر میتو کہیں نہیں کھا

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

ساتھ جو نبوت تامہ کی شرائط میں سے ہے آسکا۔ کیا پیضروری نہیں کہا ہے نبی کے نبوت تامہ کے لوازم جو وی اور نزول جرائیل ہے۔ اس کے وجود کے ساتھ لازم ہوئی چاہئے۔ کیونکہ حسب نضری قر آن کریم رسول اسی کو کہتے ہیں۔ جس نے احکام وعقائد دین جرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں۔ لیکن وی نبوت پر تو تیرہ سوبرس سے مہر لگ گئی ہے۔ کیا یہ مہراس وقت ٹوٹ جائے گی اورا گرکہوکہ تھے ابن مریم نبوت تامہ سے معزول کر کے بھیجا جائے گا تو اس سزا کی کوئی وجہ بھی تو ہوئی چاہئے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ بے استحقاق معبود قرار دیا گیا تھا۔ سو خدا تعالی نے چاہا کہ اس کی سزا میں نبوت سے الگ کر دیا جائے اور وہ زمین پر آ کر دوسروں کے پیچے نماز پڑھیں اور امام اعظم کی طرح صرف اجتجاد سے کام لیں اور خفی پیرو بنیں اور ون فی نہر کی کر یا جائے اور وہ زمین پر آ کر دوسروں کے پیچے نماز پڑھیں اور امام اعظم کی طرح صرف اجتجاد سے کام لیں اور خفی الطریق ہوکر حنفی فی ہر کی کر دیا ہے اس کی نبوت کو ایک دائی نبوت قرار دیا ہے۔ "

(ازالهاوبام ۱۲۵٬۵۳۵، خزائن جسم ۳۸۷)

جس حالت میں سی ابن مریم اینے نزول کے وقت کامل طور پرامتی ہوگا تو پھروہ باوجود

امتی ہونے کے کسی طرح رسول نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ رسول اور امتی کامفہوم متبائن ہے۔ نیز خاتم انٹہین ہونا ہمارے نجی ایکھیے کا کسی دوسرے نبی کے آنے سے مانع ہے۔

مسے ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی جس کے ساتھ جبرائیل کا بھی نازل ہونا ایک لازمی امر سمجھا گیا ہے۔کسی طرح امتی نہیں بن سکتا۔ کیونکہ اس پراس وحی کا اتباع فرض ہوگا جو وقتاً فو قناً اس برنازل ہوگی ۔جبیبا کہ رسولوں کے شان کے لائق ہے اور جب کہ وہ اپنی ہی وحی کا تنبع ہواتو پھر وہ امتی کیوں کرکہلائے گا اوراگریہ کہو کہ جواحکام اس پر نازل ہوں گے وہ احکام قر آ نیہ کے خالف نہیں ہوں گے تو میں کہتا ہوں کمحض اس توارد کی وجہ سے وہ امتی نہیں تلم ہرسکتا۔ صاف ظاہر ہے کہ بہت ساحصہ توریت کا قرآن کریم سے بعکی مطابق ہے تو کیا نعوذ باللہ اس توارد کی وجہ سے ہمارے سیدومولی محر مصطفی میالیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے شار کئے جائیں گے۔خدا تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کوئی رسول دنیا میں مطیع اور محکوم ہو کرنہیں آتا۔ بلكه وه مطاع اور صرف اپنی اس وحی كامتیع موتا ہے جواس پر بذریعہ جبرائیل علیه السلام نازل موتی ہے۔اب بیسیدهی بات ہے کہ جب حضرت سے ابن مریم نازل ہوئے اور حضرت جرائیل علیہ السلام لگا تار آسان سے وحی لانے گے اور وحی کے ذریعے سے انہیں تمام اسلامی عقائداور صوم وصلوة اورز كوة حج اورجيع مسائل فقد كے سكھلائے كئے تو پھر بہرحال يدمجموعداحكام دين كاكتاب الله كهلائے گا۔اگريہ كہوكمسے كودى كے ذريعہ سے صرف اتنا كہاجائے گا كہ تو قرآن يمل كراور پھروی مدت العر تک منقطع ہو جائے گی اور بھی حضرت جبرئیل علیه السلام ان پر نازل نہیں ہو نگے۔ توبیطفلانہ خیال ہنسی کے لائق ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر چہ ایک ہی دفعہ وی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک فقرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاویں اور پھر چپ ہوجاویں۔ بیام بھی ختم نبوت کا منافی ہے۔ کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونا برابر ہے۔ ہرایک داناسمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبین میں وعدہ دیا گیا ہےاور جو حدیثوں میں پینضرت بیان کیا گیا ہے کہاب جبرائیل بعد وفات رسول الله علیہ ہمیشہ کے لئے وی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں کچی اور سیح ہیں تو پھر کوئی شخص بحثیت رسالت ہمارے نبی اللہ کے بعد ہر گزنہیں آ سکتا لیکن اگر ہم فرض کے طور پر مان بھی لیس کمسے ا بن مریم زندہ ہوکر پھر دنیا میں آئے گا تو ہمیں کسی طرح اس سے اٹکار نہیں ہوسکتا کہ وہ رسول ہے اور بحثیت رسالت آئے گا اور جرائیل نزول اور کلام الہی کے اترنے کا پھر سلسلہ شروع ہوجائے گا۔جس طرح بیہ بات ممکن نہیں کہ آفاب نکے اوراس کے ساتھ روشنی نہ ہو۔اسی طرح ممکن نہیں

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تطریف لائمیں http://www.amtkn.org

کرد نیا میں ایک رسول اصلاح خلق اللہ کے لئے آ وے اوراس کے ساتھ وحی الٰہی اور جبرائیل نہ ہو۔''

مرزا قادیانی کے استدلال کا کھوکھلا پن اس قدرواضح ہے کہ ہمیں اس پر کوئی طویل تقید
کرنا ضروری معلوم نہیں ہوتا مسے علیہ السلام کی بعثت نانی پر بنیادی اعتراض جوکیا گیا ہے وہ یہ ہے
کہ وہ نبی ہیں اور نبی کے لئے لازم ہے کہ اس پر وحی نازل ہو۔ مرزا قادیانی کے نزدیک نبوت کا
مقام اور وحی کا نزول باہم لازم ملزوم ہیں اور جس طرح یہ بات ممکن نہیں کہ آفار اس
کے ساتھ روشنی نہ ہو۔ اسی طرح ممکن نہیں کہ دنیا میں ایک رسول اصلاح خلق اللہ کے لئے آوے
اور اس کے ساتھ وحی الجی اور جرائیل نہ ہوا ور حجر رسول الله واللہ اللہ وحلی اللہ وحی اور جرائیل
علیہ السلام کا نازل ہوناختم نبوت کے منافی ہے اور اس بارے میں وحی کی مقدار سے کوئی فرق نہیں
برٹتا۔ کیونکہ اگر چہا کیک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک فقرہ حضرت جرائیل علیہ
السلام لا ویں اور پھر چپ ہوجا ویں تو بیا مربھی ختم نبوت کے منافی ہے۔ کیونکہ جب ختمیت کی مہر
کیلوٹ گئی تو پھر تھوڑ ایا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ اس کے برعکس سوچنا طفلا نہ خیال ہے۔ جوہنی
کیلؤت ہے۔ مرز قادیانی کے نزدیک وی کا مضمون بھی اس بارے میں غیر متعلق ہے۔ اگر جدید

متذکرہ بالا مؤقف کی موجوگی میں مرزا قادیانی کا اُپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرنا (خواہ وہ نبوت کسی ہمیں ہو) ایک انتہائی جسارت کا امر ہے۔ مرزا قادیانی کی کتب ان کی وی نبوت سے بھری پڑی ہیں۔ ان کی وفات کے بعدان کی وجی کے خلف کلڑوں پر شممل ایک صخیم کتاب '' تذکرہ'' کے نام سے شائع کی گئی ہے اور یہ بھی نہیں کہ مرزا قادیانی کی وجی قرآنی وجی سے کس طرح کم ہے۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی نے حقیقت الوجی ص ۲۲۱، خزائن جاس کے متعلق مرزا قادیانی نے حقیقت الوجی ص ۲۲۱، خزائن جاس کے متعلق مرزا قادیانی ہے۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی ہے۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی ہے۔

'' میں خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن شریف پراورخدا کی دوسری کتابوں پراورجس طرح میں قرآن شریف کو بقتی اورقطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔اسی طرح اس کلام کو بھی جومیرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔''

مسیح کے دوبارہ آنے پر مرزا قادیانی کو بیاعتراض ہے کہان پر دمی نازل ہوگی اوراس طرح ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی۔ مسیح کی صورت میں وتی کے نزول کا خدشہ محض ایک منطقی قیاس پر بن ہے۔ لیعنی میر کہ چونکہ وہ نبی ہیں۔ اس لئے ان پر وہی کا نازل ہونا لازمی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی ذات میں میہ بات عملاً واقع ہو پکی ہے اور اس کے باوجود ختم نبوت کی مہرا پنی جگہ پر قائم ہے۔ مرزا قادیانی کی اپنی دلیل کے مطابق تو مسے ناصری کا دوبارہ مبعوث کیا جانا زیادہ مناسب تھا۔ کیونکہ ان کی صورت میں وہی کا نہزول ہونا خارج از امکان نہیں ہے۔ بیشک نبی مناسب تھا۔ کیونکہ ان کی صورت میں وہی کا نہزول ہونا خارج از امکان نہیں ہے۔ بیشک نبی کے لئے وجی ضروری ہے۔ لیکن نبی کی تمام زندگی میں اس کا تو اتر ضروری نہیں ہے۔ می علیه السلام کی پہلی زمینی زندگی کے دوران وہ وہی سے مشرف ہو چکے ہیں۔ اس لئے جہاں تک نبوت کا مقام حاصل کرنے کا سوال ہے وہ ہو چکا۔ اب دوسرے دور میں ان پر وہی نازل نہ ہوگی اور اس طرح خم نبوت کی مہر مرز اقادیانی کے خیال کے مطابق ٹو شیخ سے نے جائے گی۔

یہاں مولوی مجمعلی کی ایک دلیل کا ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا۔ مولوی صاحب اپنے مرشد کے ایک نہ ہارنے والے معذرت خواہ ہیں۔ اوپر کے حوالوں سے ظاہر ہوگا کہ جس چیز کو مرزا قادیانی ختم نبوت کے منافی سجھتے ہیں۔ وہ وقی ہے کیکن مولوی صاحب کے نزدیک محض وقی کے نازل ہونے ہے وہ محض وقی نہیں بلکہ وی کے نازل ہونے ہے وہ محض وقی نہیں بلکہ وی نبوت ہے۔ ہمارے خیال میں وقی (جوانسان پرنازل ہوتی ہے) کی پیشیم ہی سرے سے ناجائز ہوت ہے۔ ہمارے اس عقیدہ کے لئے بیقر آئی آ بت کافی دلیل ہے۔ ''قبل انسا انسا بشر مثلکم یو ھی الّی ''

آلیکن چونکہ اس بارے میں عام مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ وی انبیاء تک محدود نہیں ہے اور مرزا قادیانی نے بھی دیگر مقامات پر یہی خیال ظاہر کیا ہے۔ اس لئے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی میے کی بعث ثانی کے عمن میں وی کاذکر کررہے ہیں توان کی مرادوی نبوت سے ہی ہے۔ لیکن اہم نکتہ جومولوی مجمع کی صاحب نے پیش کیا ہے۔ اس سے آگے ہے۔ ان کے نزول وی نبوت سے مراد صرف وہ وی ہے جونہ صرف نبی پر نازل ہو بلکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی جائے۔ اپنی کتاب 'المنہ ت گے ہے۔ ان کے ذریعے پہنچائی جائے۔ اپنی کتاب 'المنہ ت فی الاسلام' میں مولوی صاحب نے اس موضوع پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ مولوی صاحب اور ان کے دفقاء کا فد ہب سے کہ مرزا قادیائی مدی نبوت نہ تھے۔ اس عقیدہ کی تائید میں مولوی صاحب اور ای بات نبی کی خصوصیات میں ایک اہم بات سے بیان کی ہے کہ نبی پر وی بذریعہ جبرائیل کی ہے کہ بلاشبہ نبی پر وی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کسی دیگر ذریعہ سے پہنچائی جائی ہے۔ مولوی صاحب کا ادعا ہے کہ بلاشبہ مرزا قادیائی پر وی نازل ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ بیوتی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کسی دیگر قبل میں کی خصوصیات بیل علیہ السلام کے علاوہ کسی دیگر قبل میں چونکہ بیوتی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نہ آئی تھی۔ اس

لئے مرزا قادیانی حقیقی نبی نہ تھے۔ یہاں یہ وضاحت بھی مناسب ہے کہ مولوی صاحب کے نزدیک کی شخص کو نبوت کے مقام پر کھڑا کرنے کے لئے جس طرح محض وقی کافی نہیں۔ اسی طرح تنہا جبرائیل علیہ انتہا جبرائیل علیہ السلام فرشتہ کا کام بی وقی پنچانا ہے۔ لیکن مولوی صاحب کی رائے اس کے برعس ہے اور انہوں السلام فرشتہ کا کام بی وقی پنچانا ہے۔ لیکن مولوی صاحب کی رائے اس کے برعس ہے اور انہوں نے ایک سے زیادہ روایات اس امرکی شہادت میں پیش کی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا بغیر وقی کے بھی انسانوں کے پاس آنا ثابت ہے۔ لیکن جو چزنی کوغیر نبی سے قطعی طور سے جدا کرتی ہے وہ نزول وقی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کوئی غیر نبی اس صفت میں نبی کے ساتھ شریک نہیں ہوسکتا۔ وسکتا اور بدوں اس صفت کے صاصل ہونے کے کوئی شخص حقیقی معنوں میں نبی نہیں ہوسکتا۔

مولوی صاحب نے بیتمام بحث اس یقین کے ساتھ کی ہے کہ مرزا قادیانی نے بدوی کا نہیں کیا کہ ان پروی بذر بعہ جرائیل علیہ السلام نازل ہوتی تھی۔ ہمیں مرزا قادیانی کی ایک ہی کتاب (حقیقت الوی ص۱۰۳، خزائن ج۲۲ ص۱۰۹) کی معمولی ورق گردانی سے معلوم ہوگیا کہ مرزا قادیانی کا دعوی ہے کہ ان کے پاس جرائیل علیہ السلام فرشتہ وجی لے کر آیا تھا۔ اس کتاب میں اپنے مکذبین بالخصوص اپنے ایک سابق مرید ڈاکٹر عبدالحکیم خان کو مباہلہ کا چین و دیتے ہوئے مرزا قادیانی نے اپنی وجی کے چنر نمو نے درج کئے ہیں۔ ان میں سے ایک بیہے: ''وقالوا انی مرزا قادیا نی مداللہ اتب مطوبی لمن وجد ورای الامراض تشاع والنفوس تضاع ''

مرزا قادیانی کے آپنے الفاظ میں اس عبارت کا اردوتر جمہ حسب ذیل ہے۔''اور کہیں گے کہ تجھے میرے پاس آئیل کہیں گے۔ کہیں گے کہ تجھے میر تبہ کہاں سے حاصل ہوا۔ کہہ خدا ذوالعجائب سے میرے پاس آئیل آیا اوراس نے مجھے چن لیا اوراپی انگلی کو گردش دی اور بیا شارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آگیا۔ پس مبارک وہ جواس کو پاوے اور دیکھے۔ طرح طرح کی بیاریاں پھیل جائیں گی اور کئ آفتوں

ہے جانوں کا نقصان ہوگا۔''

بیترجمه لکھنے کے بعد مرزا قادیانی نے (حاشیہ حقیقت الوی ص۱۰۳، خزائن ج۲۲ ص۱۰۱) میں ایک تشریکی نوٹ ککھا ہے جو بیہے: ''اس جگه آئیل خدا تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کا نام رکھا ہے۔اس لئے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔''

اس حولہ سے ظاہر ہے کہ اگر مولوی صاحب کا سابق الذکر معیار درست ہے تو مرزا قادیانی حقیقی اور کمل نبوت کے مدعی تھے۔ چونکہ مرزا قادیانی کا بیالہام مولوی صاحب کے مؤقف کی نہایت واضح تر دید ہے۔اس لئے مولوی صاحب اس کو بالکل نظراً نداز نہ کر سکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اس الہام کا ذکرائی کتاب میں کیا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے اعتراض کا جواب دیاہے جومولوی صاحب کے الفاظ میں بدہے:''سب سے پہلا امتیازی نشان وی نبوت اوروی دلایت میں ہم نے بیقائم کیا تھا کہ وحی نبوت حضرت جرائیل علیہ السلام لاتے ہیں تواس لئے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ آیا حضرت مسیح موعود نے کہیں لکھا ہے کہ مجھ پرحفرت جرائيل عليه السلام وى لات بين اس كم تعلق بدالهام پيش كياجاتا ب-"جآء نسى آئيل" لینی آئیل میرے یاس آیا اور آئیل کے معنی حضرت صاحب نے جبرائیل کئے ہیں تو الہام کے معنی ہوئے جبرائیل میرے پاس آیا۔لیکن جیسا کہ ہم اس امتیاز کو قائم رکھتے ہوئے دکھا چکے ہیں۔ جرئيل كامؤمنوں كى تائيد كے لئے آنا ثابت ہاور يہاں صرف جرائيل كے آنے كاذكر ہے۔ یدذ کر نہیں کہ وہ وی لے کرآیا۔ پس ہم اس الہام کے وہ معنی کریں گے جواس کے ظاہر الفاظ جا ہے۔ ہیں اوراپی طرف سے بیر بڑھانا کہ جبرائیل آپ پروحی لے کرآئے۔اصول دین کا ابطال ہے۔ الہام میں وی لانے کا ذکر نہیں۔اصولاً آنخضرت اللہ کے بعد جرائیل کا وی لے کرآ ناممنوع ہے۔ پس ہمیں کیاحق ہے کہ ایسے الفاظ الہام میں بڑھائیں جن سے اصول دین کا ابطال ہوتا (النوة في الاسلام ص)

اس کے جواب میں ہم صرف میر چاہتے ہیں کہ قارئین دوبارہ اس الہامی عبارت کی طرف رجوع کریں۔جس میں جرائیل کے مرزا قادیانی کے پاس آنے کا ذکر ہے۔ وہاں واضح طور پروہ وی بھی درج ہے جو بیفرشتہ لے کرآیا۔

ہمارے خیال میں مولوی صاحب کے لئے بیتا ویل زیادہ بہتر رہتی کہ گومرزا قا دیانی کے پاس جبرائیل آتا تھا اور وی بھی لاتا تھا۔ لیکن چونکہ وہ اپنے اصل نام کی بجائے آئیل کے نام یا لقب کے ساتھ نازل ہوتا تھا۔ اس لئے بیدو می نبوت نہیں کہلا سکتی اور مہرختم نبوت قائم رہتی ہے۔ مولوی صاحب نے امتی اور نبی کے درمیان ایک دوسراامتیاز دونوں کی وحی کے مقام کو ملحوظ رکھ کر قائم کیا ہے۔ جہاں تک وحی کے یقینی ہونے کا سوال ہے۔ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ مرزا قادیانی نے نہایت واضح الفاظ میں اپنے الہام کوقر آنی وجی کے برابر درجہ دیا ہے۔اس لئے مولوی صاحب کے لئے میمکن نہ تھا کہ وحی کے اس پہلو سے مرزا قادیانی کے غیر نبی ہونے کی نسبت کوئی دلیل قائم کر سکتے نبی اورامتی کی وی میں جوفرق مولوی صاحب نے بیان کیا ہے وہ سے ہے۔''رسول یا نبی اولاً اور بالذات صرف اپنی دمی کا پیروہوتا ہےاور دوسری دھیوں کواگر مانتا ہے تو اس لئے مانتا ہے کہاس کی وحی اس کا ماننا ضروری تظہراتی ہے اور غیرنی او لا اور بالذات کسی دوسری وی کا مانتا ہے اور اس کا پیرو ہوتا ہے اور اپنی وی کو اگر مانتا ہے تو اس لئے کہ وہ دوسری وی کے جس كاوه متبع بے خلاف نہيں۔ بالفاظ ديگررسول دوسرے كامطيع نہيں ہوتا۔ بلكه اپني وى كامطيع ہوتا ہے۔امتی کسی رسول کی وحی کا مطیع ہوتا ہے۔ '(النوۃ فی الاسلام ۲۳۰)''امتی باد جوداس وحی کے یا نے کے جو کئی طور پر نبی کی وحی سے مشابہت رکھتی ہے۔ بھی حقیقی طور پر نبی کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا اور باد جوداس کے کہ وہ بینی اور قطعی وحی من جانب اللہ یا تا ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے كدوه حقیقی طور پر پیروى صرف این نبى متبوع كى وحى كرنے والا ہو-' (النج ة في الاسلام ٥٥٠) "وی کے مقام میں اس فرق کا اثر متبعین پر بھی پڑتا ہے۔اس فرق کومولوی صاحب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ " ہرایک رسول کے بعین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اسے نبی متبوع کی وحی اوراس کی ہدایات اورار شادات کی پیروی کریں۔(لیکن) امتی کا کام سوائے اس کے پھٹییں کہ وہ اینے نبی متبوع کی وحی کی طرف لوگول کو بلائے۔''(البوۃ فی الاسلام ١٩٣٥) (نیز) نبی اپنی وحی کو کسی دوسری وجی پر پیش نہیں کر تا ۔ گرامتی کے لئے لازمی ہے کہ جب تک وہ اپنی وجی کوایے نبی متبوع کی وی پر پیش نہ کرے۔اس وقت تک اسے قبول نہ کرے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی وی کے لئے اللہ تعالیٰ خاص سا مان حفاظت کا فر ما تا ہے..... کیونکہ اس وجی ہےلوگوں کی ہدایت وابستہ ہوتی ہے۔اس لئے نبی جووی اس طرح پر پا تا ہے۔وہ چونکہ بقیناً ہوشم کی غلطی سے مبرا ہوتی ہے اورخاص پہرااور حفاظت میں اتاری جاتی ہے۔اس لئے اپنی وحی کسی نہلی کتاب پر پیش نہیں کی جاتی۔ بلکہ جو پچھاس وی میں ہوگا وہ سبٹھیک اور درست ہوگا........ غیر نبی بعض بے شک . ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جویقینی اور طعی طور پر شجی دحی پاتے ہیں۔ گرچونکہان کی وحیاں بطور فرع کے ہوتی ہیں اور اس قدر پہرااور حفاظت کا اہتمام ان کی صورت میں نہیں ہوتا کے یونکہ اس کے اوپر ہدایت کا انحصار نہیں ہے۔اس لئے غیر نبی کی دی کو گووہ قطعی اور یقینی بھی ہو۔ بیرمر تبہ حاصل نہیں

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

اوپر کا اقتباس جس پُراگندہ خیالی اور تصناد بیانی سے بھراپڑا ہے وہ احمدیہ جماعت کے دونوں فریقوں کا خاصہ ہے اور ہمیں اس پرکوئی تعجب نہیں۔البنتہ مولوی صاحب کے علمی مقام کی وجہ سے ہمیں ان سے اس سے زیادہ کامیاب تاویل کی توقع تھی۔

مختراً مولوی صاحب کے زویک صرف نبی کی وقی اس لائق ہوتی ہے کہ خود کہم اور اس کے متبعین اس کی پیروی بغیر کسی مزید خفیق کے کریں۔ یہ وجی اپنی صحت کے بارے میں کسی تحقیقات اور امتحان کی مختاج نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس وجی کی حفاظت کا خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ اوّل تو یہ بات ہی بجیب معلوم ہوتی ہے کہ وجی نازل کرنے والی ہستی نبی اور غیر نبی کی وجی میں اس طرح کی تفریق روار کھے۔ حفاظت کا انتظام اس شخص کوتو کرنا نہیں۔ جس پر کہ وجی نازل ہورہی ہے۔ اگر یہ کام خدا کے سپر دہی ہے تو اسے ہر وجی کی مکمل حفاظت پر قدرت حاصل ہے اور اس قدرت کو ہروئے کار نہ لانے کی کوئی حکمت بیان نہیں کی گئی۔ اس حوالہ میں مولوی صاحب نے قدرت کو ہروئے کار نہ لانے کی کوئی حکمت بیان نہیں کی گئی۔ اس حوالہ میں مولوی صاحب نے ایپ موقف کی خود ہی تر دیر کر دی ہے۔ کیونکہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ غیر نبی بعض بے شک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یقینی اور قطعی طور پر سچی وجی پاتے ہیں۔ ان بعض اشخاص کی گئائش تکا لنا مولوی صاحب کے لئے اس لئے ضروری تھا کہ وہ جانتے ہیں۔ ان بعض اشخاص کی گئائش تکا لنا خدا کی قتم کھا کر کہا ہے کہ وہ اسے اس طرح خدا کا قطعی اور یقینی کل م جانتے ہیں۔ جس طرح کہ خدا کی قتم کھا کر کہا ہے کہ وہ اسے اس طرح خدا کا قطعی اور یقینی کل م جانتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کو اس لئے جہاں تک عملاً کلام کے قطعی سے پاک ہونے کا سوال ہے۔ مرزا قادیانی کی وجی قرآن کو اس لئے جہاں تک عملاً کلام کے قطعی سے پاک ہونے کا سوال ہے۔ مرزا قادیانی کی وجی

اوردیگرانبیاء کی وی میں کوئی فرق نہیں ہے۔لین اوپر کے حوالہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے اپنے نظر یہ کواس اعتراض سے بچانے کے لئے ایک نہایت باریک نکتہ پیدا کیا ہے۔ان کے بزدیک چونکہ غیر نبی کی وی بطور فرع کے ہوتی ہے اور اس قدر پہرا اور حفاظت کا اہتمام ان کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اس لئے غیر نبی کی وی کو گو وہ قطعی اور یقنی بھی ہو۔ یہ مرتبہ حاصل نہیں کہ اس کی اتباع کی جائے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے پہرا کے اہتمام کی اصطلاح مولوی صاحب کی اپنی ایجاد ہے۔ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ وی کے نازل ہونے کے مل میں کس ذریعہ سے گڑ بڑ پیدا اپنی ایجاد ہے۔ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ وی کے نازل ہونے کے مل میں کس ذریعہ سے گڑ بڑ پیدا کو نے کا احتال ہوتا ہے اور کون کرتا ہے۔ بہر حال جو نتیجہ مولوی صاحب کے استدلال سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر نبی کے لئے کہرا کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ بہر حال جو نتیجہ مولوی صاحب کے استدلال سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر نبی کے لئے کہرا کا اہتمام نہیں کہی ہوئی ہے اور حقیقت میں یہ بھی اتنی ہی لیقنی اور نظلمی سے پاک کی گئی نہیں۔ استمام کیا گیا ہے۔ یا در ہے کہ مض انتظام بھی کافی نہیں۔ ام بہتمام ہونا چاہیے جس میں پر نکلف تیاری اور ظاہری شان وشکوہ کا پہلو ہے۔ کافی نہیں۔ اہتمام ہونا چاہیے جس میں پر نکلف تیاری اور ظاہری شان وشکوہ کا پہلو ہے۔

مرزاقا دیانی کو غیر نبی ثابت کرنے کے لئے مولوی صاحب نے جود گرامتیازی امور بیان کئے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح بے بنیاد اور خلاف واقع ہیں۔ مثلاً مرزاقا دیانی کے متعلق یہ درست نہیں ہے کہ انہوں نے محض اپنے نبی متبوع (محمد رسول الشفائی ) کی وی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اورا پنی وی پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دی۔ مولوی صاحب مرزاقا دیانی کی ان متعدد تحریوں سے بخبر نہیں ہو سکتے تھے۔ جن میں کہ انہوں نے نہایت واضح طور پرلوگوں کو اپنی وی گروں سے بخبر نہیں ہو سکتے تھے۔ جن میں کہ انہوں نے نہایت واضح طور پرلوگوں کو اپنی وی کو پر ایمان کی صورت میں انعامات کی بشارت دی ہے اورا نکار پر ہر طرح کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ ایمان کی صورت میں انعامات کی بشارت دی ہے اورا نکار پر ہر کے مذاب سے ڈرایا ہے۔ اسی طرح مرزاقا دیانی کے متعلق مرزاقا دیانی کا بیالہا مقل کہتم اپنی وی کو پورا پورا لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کے متعلق مرزاقا دیانی کا بیالہا مقل کردینا کافی ہے۔ ' و بشر الذین امنوا ان لھم قدم صدق عند ربھم (تذکرہ ص۲۰) '

اورجس صورت میں مرزا قادیانی نے اپنی وی کواپنے نبی متبوع کی وی پرپیش کیا ہے اس کی مثالیں دوسر ہے ابواب میں بیان ہو پکی ہیں۔ مولوی صاحب کے نزدیک نبی متبوع کی وی مضرف قرآن بلکہ حدیث اور سنت بھی شامل ہے اور اس معیار کے مطابق مرزا قادیانی کا فرض تھا کہ وہ اپنی وی کو قبول کرنے سے پہلے اس کا موازنہ قرآن اور حدیث سے کرتے۔ اگر بیان کے کہ وہ اپنی وی کو قبول کرنے سے پہلے اس کا موازنہ قرآن اور حدیث سے کرتے۔ اگر بیان کے

مطابق ہوتی تواسے قبول کرتے وگر خدرد کردیتے۔ کیونکہ غیر نبی کی وی اگراپنے نبی متبوع کی وی متلولین کتاب یادی خفی لیعنی حدیث اور سنت کے خلاف ہوگی تو غیر نبی کی اس وی کوترک کرنا پڑے گا۔ جو مثالیں اس کتاب میں بیان ہو پچکی ہیں۔ ان سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیا نی کاعمل خصر ف مولوی صاحب کے معیار کے مطابق نہ تھا بلکہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے اپنی وی کو قرآن اور حدیث کو اس پر پیش گوئی کیا قرآن اور حدیث کو اس پر پیش گوئی کیا ہے۔ قرآنی عبارت کے الفاظ کوتو انہوں نے رہنیں کیا۔ لیکن جہاں قرآن کا تصادم ان کی وی سے ہوتا تھا۔ وہاں انہوں نے قرآن کے اصل مفہوم کورد کردیا ہے اور الفاظ کو فلام معنی دے کر انہیں اپنی وی کے خلاف تھی صدیث کے ساتھ انہوں نے اس زیادہ آئی وی کی مطابق بنانے کی کوشش کی ہے۔ وی غیر تملولینی حدیث کے ساتھ انہوں نے اس زیادہ آئی وی کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے۔ وی غیر تملولینی صدیث کے ساتھ انہوں نے اس زیادہ شفق علیہ ہو۔ اس کے برعکس جس روایت سے مرزا قادیا تی کے کسی دعویٰ کی تا ئید کا پہلو لکا تا ہو۔ اسے مرزا قادیا تی کے کسی دعویٰ کی تا ئید کا پہلو لکا تا ہو۔ اسے مرزا قادیا تی کے کسی دعویٰ کی تا ئید کا پہلو لکا تا ہو۔ اسے مرزا قادیا تی کے کسی دعویٰ کی تا ئید کا پہلو لکا تا ہو۔ اسے مرزا قادیا تی کے کسی دعویٰ کی تا ئید کا پہلو لکا تا ہو۔ اسے مرزا قادیا تی کے کسی دعویٰ کی تا ئید کا پہلو لکا تا ہو۔ اسے مرزا قادیا تی کے کسی دعویٰ کی تا ئید کا پہلو لکا تا ہو۔ اسے مرزا قادیا تی کے کسی دعویٰ کی تا ئید کا پہلو لکا تا ہو۔

مولوی صاحب نے ایک مثال بھی پیش کی ہے۔ جس سے ان کی مراداس امر کی وضاحت کرنا ہے کہ کس طرح غیر نبی کواپی وئی بغیر پر کھنے کے قبول نہ کرنی چاہئے۔ لکھتے ہیں: 'مغیر نبی خود بھی اپنی ہرایک وئی کواپی نبی متبوع کی وئی پرپیش کرےگا۔ پھرا گراس میں کوئی بات اپنے نبی متبوع کی وئی پرپیش کرےگا۔ پھرا گراس میں کوئی بات اپنے نبی متبوع کی وئی کے خلاف پائے تو اسے ترک کرےگا اور نبی متبوع کی بات کو بھی مانے گا۔ جسیا کہ حضرت سیدعبدالقا در جبیلائی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ کوخواب میں دکھایا گیا کہ غیب سے بیہ آواز آرہی ہے کہ اے عبدالقا در جبیلائی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک وفت ہیں۔ اب تجھے نماز، روزہ مخلیف شرعی میں پڑنے کی ضرورت نبیس ۔ تو اس بندہ خدا نے جواب میں کہا کہ اے شیطان تو دور موجوا۔ میں جانتا ہوں کہ بیہ بات من جانب اللہ نبیس ہو کئی ۔ کیونکہ جس تکلیف کے ماتحت خود نبی کریم آزاد ہو سکتی ہے۔' (النج ہی اللہ سلام ص۱۵، ۵ مطبع ۱۹۱۵ء) کی اپنی وئی کی نسبت ایسا ہی ممل کرتے۔ اس صورت کی بیشتر وئی رد کرنے کے قابل تھی۔ بہر حال قرآن میں آیت ختم نبوت کی موجودگی میں میں ان کی بیشتر وئی رد کرنے کے قابل تھی۔ بہر حال قرآن میں آیت ختم نبوت کی موجودگی میں مرزا قادیانی کواپنی وہ وہ وئی بلا تامل رد کردینی چاہئے تھی جس میں کہ نہیس نبی اور رسول کے ناموں

سے پکارا گیا تھا۔اگروہ ایسا کرتے تو ہمارے خیال میں ان پرومی کا سلسلہ ہی بند ہوجا تا۔ مولوی محمطی صاحب کا اپنے موقف کے لئے سیدعبدالقادر ؓ کے متذکرہ واقعہ پرانحصار کرنا خودا پی ذات میں ایک دلچسپ معاملہ ہے۔مولوی صاحب کا دعویٰ بیہ ہے کہ غیرنجی اپنی بیٹین طور پر درست وی کوبھی اپنے نبی متبوع کی وی پر پیش کرتا ہے اور تضاد کی صورت میں اول الذکر وی کور کر دیتا ہے۔ لیکن جو مثال انہوں نے پیش کی وی کور کر در یتا ہے۔ لیکن جو مثال انہوں نے پیش کی ہے اس میں سید عبدالقا در جیلانی نے غیب کی آ واز کو وی البی قرار ہی نہیں دیا۔ بلکہ شیطانی آ واز سے جاس میں سیجھا ہے اس کو نبی متبوع کی وی پر پیش کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا محض عقل سلیم کی مدد سے (اور درست طور پر)اسے فور اُر دکر دیا ہے۔

مرزا قادیانی کے متعلق اپنی وجی کی نسبت اس طرح کے عمل کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی اور غالبًا کوئی الیے مثال موجود نہ ہوگ ۔ وگر نہ مولوی صاحب سے اسے نظرانداز کرنے کی فروگز اشت غیر متوقع ہے۔

دراصل جوبنیادی اور اصولی اعتراض مولوی صاحب کے نظر بے پر وارد ہوتا ہے۔ وہ

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایک غیر نبی پر الیی وی نازل کر ہے جو اس ملہم کے نبی متبوع کی وی کے
خلاف ہوا ور ملہم کو وی کے ساتھ ہے تھم بھی بھیجے کہ پہلے ہماری اس وی کو اپنے نبی متبوع کی وی پر
پیش کرو۔ اگر بیاس کے خلاف ہوتو ہے شک اسے رد کر دو۔ آخر اس سارے تکلف کی ضرورت ہی
کیا ہے؟ اگر بیمان بھی لیا جائے (جس میں فی الواقع ہمیں عذر ہے) کہ ختم نبوت کے بعدامتوں
میں وی جاری ہے تو بھی اس وی کے نازل کرنے میں قطعاً کوئی حکمت نہیں ہوسکتی۔ جے خودلہم ہی
میں وی جاری ہے تو بھی اس وی کے نازل کرنے میں قطعاً کوئی حکمت نہیں ہوسکتی۔ جے خودلہم ہی
مدائی وی ہے بانہیں صروری ہے کہ اس کو پہلے سی مسلمہ وی پر پیش کیا جائے اور اگر دونوں میں
خدائی وی ہے بانہیں صروری ہے کہ اس کو پہلے سی مسلمہ وی پر پیش کیا جائے اور اگر دونوں میں
اختلاف ہوتو اس جدید غیبی آ واز کورد کر دینا چا ہے ۔ کیونکہ اس صورت میں بیآ وازیا اشارہ جو پچھ
اختلاف ہوتو اس جدید غیبی آ واز کورد کر دینا چا ہے ۔ کیونکہ اس صورت میں بیآ وازیا اشارہ جو پچھ
اخدائی دی ہوتو اس جدید غیبی آ وازکورد کر دینا چا ہے ۔ کیونکہ اس صورت میں بیآ وازیا اشارہ جو پچھ
اندرونی اختلاف سے بیاک ہوتا ہے اور بیصفت زمانے کی قید سے آزاد ہے۔خدائی کلام بہر حال
اندرونی اختلاف سے ۔خواہ وہ کسی پرنازل ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ اپنے اس دعویٰ کی موجودگی میں کہ ان کی وجی قرآن کی طرح خطاء سے پاک ہے۔ مرزا قادیانی کے لئے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ اپنی تمام وجی کوعلی حالہ قبول کر لیتے۔ اس کے کسی حصہ کورد کرنے کا مرزا قادیانی کو اختیار نہ تھا۔ اسی طرح ان پرفرض تھا کہ وہ تمام وجی لوگوں تک پہنچا دیتے اور حق بیہ ہے کہ انہوں نے بیفرض ادا کرنے میں کوئی کو تا ہی نہیں کی اور اس بارے میں ان کا اپنی وجی کی نسبت عقیدہ اور عمل کھمل طور پر ہم آ ہنگ ہیں۔

یہاں تک امتی نبی کی اس توضیح پر بحث کی گئی ہے جو مولوی محمطی صاحب نے پیش کی

ہاورجس پر جہاں تک ہمیں علم ہے احمد یہ جماعت کے لا ہوری گروہ کا فد ہب بنی ہے۔ لا ہوری جماعت کے عقائد کو ایک سائٹیفک اور علی شکل دینے میں جو کا ممولوی صاحب نے کیا ہے۔ اس کا شاید دسواں حصہ بھی ان کے دیگر رفقاء سے نہیں ہوا لیکن اپنی تمام موشکا فیوں کے باوجود مولوی صاحب مرز اقادیانی کی نبوت کی نسبت کوئی قابل قبول نظریہ پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ اس کی وجہ مولوی صاحب کے فن استدلال و تا ویل کی کو تا بی نہیں ہے۔ بلکہ بات اصل میں ہے کہ مرز اقادیانی کی تحریروں میں نبوت کی نسبت کوئی اصولی اور علمی قاعدہ اخذ کرنے میں مولوی صاحب اس چیز کی تلاش کررہے تھے جوموجود نہیں۔

اس کے مقابلے میں قادیانی جماعت کے قائد مرز امحود احمد قادیانی کا مسلک بہت سیدھاسادا تھااوراس کے لئے موصوف کور قبق نظری مباحث میں پڑنے کی ضرورت نہتی ۔ان کا مقصد مرز اقادیانی کوغیر نبی ثابت کرنا نہ تھا بلکہ ان کے موقف کے مطابق مرز اقادیانی حقیق اور مکمل نبی تھے۔اس لئے انہوں نے مرز اقادیانی کے امتی نبی ہونے کی بیتو ضح کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مرز اقادیانی کی دومیثیتیں ہیں۔ایک وہ محمد رسول الله الله کا الله کا مت کے فرد تھے اور دوسرے وہ نبی تھیدہ کی روسے گواسلام سے پہلے ہرقوم میں نبی آتے رہے ہیں۔ لیکن محمد رسول الله کا بیت کے رسے ہیں۔ لیکن محمد رسول الله کا بیت کے ساتھ اس قاعدہ میں ایک اہم تبدیلی کردی گئی ہے۔اب نبوت است محمد رسول الله کا بیت کے ساتھ اس است سے باہرکوئی نبی نہیں آسکنا اور محمد رسول الله کا بیت کے ساتھ اس امت سے باہرکوئی نبی نہیں آسکنا اور محمد رسول الله کا بیت کے خاتم انتہیں ہونے سے بھی یہی مراد ہے کہ اس امت سے باہر نبوت کا دروازہ بند ہے۔

یہ توجیہہ کرنے میں مرزامحود احمد قادیانی کو اپنے حریف مولوی محمطی پر ایک واضح فوقیت حاصل ہوگئی۔ ایک پہلے باب میں ہم نے بیرائے ظاہر کی ہے کہ مرزا قادیانی کے منصب کی نسبت جماعت احمد بیہ کے دونوں فریق غلطی پر ہیں۔ اس رائے پر قائم رہتے ہوئے بھی ہم سیجھتے ہیں کہ اس معاطے میں مرزامحمود احمد قادیانی کا کام نسبتا سہل تھا۔ مرزا قادیانی نے شروع سے آخر تک اپنی تمام کتب میں اپنے امتی ہونے کے واقعہ پر انحصار کیا ہے اور اس سے قرآنی آیات واحادیث کی تعمیر وتاویل کرنے میں مدد لی ہے اور کسی خرح اپنے دعاوی کی صدافت میں اس امرکو پیش کیا ہے کہ وہ امتی ہیں اور میصفت سے ناصری کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی واضح ہے کہ مریدوں کی ایک جماعت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا طریقہ استدلال بھی تبدیل کر ایٹ میں مردول دورائی کا مفہوم متبائن ہے۔ احادیث کی روسے سے کرلیا۔ شروع میں ان کی دلیل بھی کہ رسول اور امتی کا مفہوم متبائن ہے۔ احادیث کی روسے سے کو موعود کا امتی ہونالاز می قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے سے ناصری وہ سے آخر الزمان نہیں ہوسکتا جس کے موعود کا امتی ہونالاز می قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے سے ناصری وہ سے آخر الزمان نہیں ہوسکتا جس کے موعود کا امتی ہونالاز می قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے سے ناصری وہ سے آخر الزمان نہیں ہوسکتا جس کے موعود کا امتی ہونالاز می قرار دیا گیا ہوں۔ اس لئے سے ناصری وہ سے آخر الزمان نہیں ہوسکتا جس کے موعود کا امتی ہونالاز می قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے سے ناصری وہ سے آخر الزمان نہیں ہوسکتا جس

آنے کی خبراحادیث میں دی گئی ہے۔ مرزا قادیانی کا بیمو قف ازالہ اوہام (جوشروع دورکی کتاب
ہے) کے ان حوالوں سے ظاہر ہے جو کتاب کے اسی باب کے ایک پہلے حصہ میں دیئے جا پچکے
ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مرزا قادیانی اپنے متعلق ایک شش وخ کے عالم میں شے اور
یہ فیصلہ نہ کر پائے سے کہ مجددیت، محدثیت، ولایت، نبوت وغیرہ میں سے کون سامقام مسلمانوں
یہ فیصلہ نہ کر پائے سے کہ مجددیت، محدثیت، ولایت، نبوت وغیرہ میں سے کون سامقام مسلمانوں
کے لئے قابل برداشت ہوگا۔ کیکن جب ان کی خوداعتادی اس مرحلہ پر پہنچ گئی کہ انہوں نے واضح
طور سے اپنے لئے نبوت کا دعوی کرنے کا فیصلہ کیا تو امتی کی نسبت سابقہ استدلال ہے کار ہوگیا۔
اب یہ کہنا ممکن نہ تھا کہ سے موجود بیک وقت امتی اور نبی نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ امتی اور رسول کا مفہوم
متبائن ہے۔ اب مرزا قادیانی اپنے متعلق یہ دعوی کر رہے سے کہوہ نبی بھی ہیں اور امتی بھی۔ اس
مریحاً خلاف تھا۔ لیکن اس سے ان کے دعوی نبوت کی راہ صاف ہوتی تھی۔ مرزامحوداحمہ قادیانی کا
انحصار مرزا قادیانی کی اس تبدیلی سے بعد کی تحریوں پر ہے۔ اس سے پہلے کی تحریریں انہوں نے
انحصار مرزا قادیانی کی اس تبدیلی سے بعد کی تحریوں پر ہے۔ اس سے پہلے کی تحریریں انہوں نے
انحصار مرزا قادیانی کی اس تبدیلی سے بعد کی تحریوں پر ہے۔ اس سے پہلے کی تحریریں انہوں نے
میں غلوانہی میں چنلا تھے۔
میں غلوانہی میں چنلا تھے۔

آیے اب دیکھیں کہ مرزا قادیانی کا پیجد بداستدلال کیا ہے؟ ہمارے لئے اس شمن میں مرزا قادیانی کی بہت می کتابوں کے حوالے پیش کرنایاان کی دلیل کا تفصیل سے جائزہ لیناممکن نہیں اور خضر وری ہے۔ مخضراً مرزا قادیانی کا مؤقف بیہوگیا کہ آیت خاتم النہین سے نبوت ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ جاری رہتی ہے۔ فرق صرف بیہ کہ اب اس کی وسعت اور عالمگیر حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ اس مرکزی دعوی کے ثبوت میں انہوں نے (بزعم خود) عقلی اور نقلی ولائل کا ایک اشکر جبح کردیا ہے اور ان کی وفات کے بعد قادیا نی جماعت کی طرف سے شائع کردہ فرقہ وارانہ لٹر پیرکا پیشتر حصداسی ایک دلیل کو مضبوط کرنے برصرف کیا گیا ہے۔

اب مرزا قادیانی کی دوکتابوں سے چندا قتباً سات پیش کئے جاتے ہیں۔ جن سے ان کی دلیل (جو پھودہ ہے) سامنے آجائے گی۔ پہلی کتاب ایک چھوٹا سارسالہ (ریویو برمباحثہ بٹالوی وچکڑالوی س۲، ۲، خزائن ۱۹۰۶س ۲۱۴٬۲۱۳) ہے۔ بیرسالہ ۱۹۰۶ء کا کھھا ہوا ہے اور سرور ق پر ذیلی نام بیدرج ہیں۔ قرآن مجیداور حدیث کا اصل مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ ضمناً بیام بھی دلچیپ ہے کہنام کے نقاضا کے برخلاف رسالے کا زیادہ حصہ مرزا قادیانی کے اپنے مقام کی وضاحت کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی کتب میں بیصفت گریز کوئی استثنائی صورت نہیں ہے۔

مرزا قادیانی نے خواہ کسی ہی موضوع پر قلم اٹھایا، حاصل کلام ان کا اپنا ذاتی مقام تھبرااوریہی ان کا مقصداولی تھا۔

رسالہ متذکرہ بالا کا متعلقہ اقتباس حسب ذیل ہے۔''ہماراایمان بیہے کہ… قیامت تک ان معنول سے کوئی نبی نہیں ہے جو صاحب شریعت ہویا بلاواسطہ متابعت آ تخضرت الله وي ماسكتا مو مبلك قيامت تك بدروازه بند باورمتابعت نبوي سي نعت وي حاصل کرنے کے لئے قیامت تک دروازے کھلے ہیں۔وہ وی جواتباع کا تیجہ ہے بھی منقطع نہیں ہوگی۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آنخضرت اللَّه خاتم الانبیاء ہیں۔اس جگہ بیاشارہ بھی فرمادیا ہے کہ آنجناب اپنی روحانیت کی روسےان صلحاء کے حق میں باپ کے حکم میں ہیں۔جن کی بذریعہ متابعت تکمیل نفوس کی جاتی ہے اور وحی الہی اور شرف مكالمات كان كو بخشاجا تا ہے۔ جیسا كه وہ جل شانة قرآن شریف میں فرما تا ہے۔ 'ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين "اس آيت يسايك طور سے آنخضرت اللہ کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے اور دوسرے طور سے باپ ہونے کا اثبات بھی کیا گیا۔ تاکہوہ اعتراض جس کا ذکر آیت 'ان شانئك هو الابتر ''میں ہے۔ دور کیا جائے۔ ماحصل اس آیت کا میہوا کہ نبوت گو بغیر شریعت ہواس طرح پر منقطع ہے کہ کوئی شخض براه راست ہواس طرح برتومنقطع ہے کہ و کی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے لیکن اس طرح برمتنع نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمد یہ سے مکتسب اور مستفاض ہو۔ یعنی اییا صاحب کمال ایک جہت سے توامتی ہواور دوسری جہت سے بعجہ اکتساب انوار محمد یہ نبوت کے کمالات بھی اینے اندر رکھتا ہوا دراگراس طور سے بھی بھیل نفوس مستعدہ امت کی نفی کی جائے تو اس سے نعوذ بالله آنخضرت الله وونول طرف سے ابتر تھہرتے ہیں۔ نہ جسمانی طور پرکوئی فرزند نہ روحانی طور یرکوئی فرزندا در معترض سیانگهرتا ہے جوآنخضرت میکالیکی کانام ابتر رکھتا ہے۔''

اس دلیل کی مزید وضاحت کے لئے (حقیقت الوی ۲۷، نزائن ۲۲ص۲۹) کا ایک حوالہ بھی ملاحظہ ہو۔ یہاں مرزا قادیا نی اسلام کاعیسائیت پرتفوق بیان کرتے ہوئے کصح ہیں۔
''اب عیسائی قوم دوگونہ برقشمتی میں مبتلا ہے۔ ایک تو ان کوخدا تعالی کی طرف سے بذر بعد وی اور الہام مدنہیں مل سکتی۔ کیونکہ الہام پر جومہر لگ گئی اور دوسری بید کہ وہ عملی طور پر آگ قدم نہیں بڑھا سکتی۔ کیونکہ کفارہ نے مجاہدات اور سعی وکوشش سے روک دیا۔ مگر جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا۔ اس کی نظر محدود نہ تھی اور اس کی عام خواری اور ہمدر دی میں کچھ قصور نہ تو آن شریف نازل ہوا۔ اس کی نظر محدود نہ تھی اور اس کی عام خواری اور ہمدر دی میں کچھ قصور نہ

تھا۔ بلکہ کیا باعتبار زمان اور کیا باعتبار مکان اس کے نفس کے اندر کامل ہمدر دی موجود تھی۔ اس لئے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا اور وہ خاتم الانبیاء بنے۔ گران معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا۔ بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے۔ بجزاس کی مہر کے کوئی فیض کسی کونہیں پہنچ سکتا اور بجزاس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت ہل سکتی ہے جس کے لئے امتی ہونالازمی ہے اور اس کی ہمت اور ہمدر دی فیامت کوناقص حالت پر چھوڑ نانہیں جا ہا۔''

اسی کتاب (حقیقت الوی سر ۲۸ بزائن ج ۲۲ س۳) کے حاشیہ میں مرزا قادیانی نے ایک ممکن سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے منصب کی مزید وضاحت کردی ہے۔ فرماتے ہیں: "اس جگہ بیسوال طبعاً ہوسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت میں بہت سے نبی گذرے ہیں۔ پس اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام کا اضل ہونالازم آتا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ جس قدر نبی گذرے ہیں۔ ان سب کوخدا نے براہ راست چن لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں پچھ بھی وظل نہیں تھا۔ کیا رست سے ہزار اولیاء ہوئے ہیں اور نہیں تھا۔ کیا جس ہواجوامتی بھی ہے اور نبی بھی۔ اس کثرت فیضان کی سی نبی میں نظیم نبیں مل سکتی۔ '

گویا مرزا قادیانی امت محمدی میں اجرائے نبوت کو محمد رسول الله الله علیہ کے کمال مرتبت کی ایک دلیل میں ایک دلیل کی ایک دلیل بیان کی ہے۔ مرزا قادیانی کے اس استدلال کی نسبت اپنی رائے ظاہر کرنے سے پہلے ہم اس بارے میں ایک مولوی صاحب کی تنقید کا ایک حصہ پیش کرنے چاہتے ہیں۔

'' پھر میں پو چھتا ہوں کہ اگر دروازہ نبوت آ تخضرت آلی کے بعد کھلا ہے تو پھر کون
کون نبی ہے۔انسان جب ایک اصول کوقائم کر بے تو پھر اس پر پختہ ہو۔ایک طرف دروازہ نبوت
کھولا جا تا ہے اور آ تخضرت آلیہ کی فضیلت دیگر انبیاء پر یبی رہ جاتی ہے کہ اور نبی اپنی پیروی
سے محدث بناسکتے تھے۔ آ تخضرت آلیہ انبی پیروی سے نبی بناسکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ
اعتراف موجود ہے کہ اس امت میں سوائے می موجود کے کوئی رسول نبیس ہے۔اب غور کروتو
فضیلت بھی رسول اللہ آلیہ کی کوئی ندری اور نبی بھی محدث بناتے تھے۔ آ پ بھی محدث بی بناتے
مراس تک کہ ہزاروں اولیاء آپ کی امت میں ہوئے۔گراس میں آپ کی فضیلت کوئی نہ مقی۔ نسب نسب سات کہ بنا المورا کہ باوجود نبی ہوئے کی نبرہ مال تک بن سکتا ہے۔سوائے ایک
کے وہ بھی ایساادھورا کہ باوجود نبی ہونے کے پندرہ سال تک بقول (حقیقت النہ ہت) اپنی نبوت
کا انکار کرتا رہا اور مدی نبوت پر لعنت بھی بجارہا۔کیا اسی بات کو نبی کر پر اللہ کے نفضیلت کے طور پر

ایک جران کن انکشاف آپ کے انظار میں ہے۔ متذکرہ بالا تقید مرزا قادیانی کے کسی خالف مولوی کی طرف سے نہیں ہے۔ بلکہ مولوی محمطی امیر جماعت احمد بید لا مورکی کتاب (النبزة فی الاسلام ۱۳۲۰،۱۳۵) کا ایک اقتباس ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بالا رادہ اس طرح کی تقید مرزا قادیانی کے موقف پرنہ کر سکتے تھے اور ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ یہاں اصل میں وہ مرزامحود احمدقادیانی کے موقف پرنہ کر سکتے تھے اور ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ یہاں اصل میں وہ مرزامحود احمدقادیانی کے استدلال کے احمدقادیانی کے استدلال کے متعلق اتنی محل ہے کہ ہم نے اسے اسی غرض کے لئے پیش کردیا ہے۔

فریقین کی بیساری بحث اس مفروضہ کو درست مانتے ہوئے کی گئی ہے کہ امت مجمدی
ایک ناگزیر اور اصول حقیقت ہے اور اس امت کی برتری ثابت کرنا اور اس برتری کو برقر اررکھنا
اسلام کے مقاصد میں ہے۔ ہمارے نزدیک بیر مفروضہ (جس معروف منہوم میں اسے سمجھا جاتا
ہے) درست نہیں ہے اور حقیقت بیہ ہے کہ اسلام کا مقصد انسانوں کو امتوں اور گروہوں میں تقسیم
کرنے کی بجائے انہیں اکٹھا کرنا ہے لیکن زیر نظر مسلد کا بیپلوموجودہ بحث مے محدود دائرہ سے
زیادہ وسیج ہے۔ اس لئے یہاں اس پر مفصل بحث کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن چندا ہم امور کا مختصرا فر کرضروری ہے۔ اس حاست اور قوم کے معنی میں لیا

جاتا ہے۔ملت کی اساس وطن، زبان، رنگ،نسل وغیرہ عوامل پر ہوتی ہے۔لیکن امت محمدی کی بنیادان امور کی بجائے نہ ہبی عقیدہ پر ہے۔عقائداور نظریات کی یگا نگت کی بنا پر انسانوں کے کسی گروہ کوایک جماعت یا امت قرار دینانا جائز نہیں ہے۔لیکن مسلمانوں کی جماعت کی اصولی بنیاد کو نمایاں کرنے کے لئے اسے امت محمدی کی بجائے امت مسلم کہنازیادہ بہتر ہے۔

یدایک باریک سافرق ہے۔ لیکن بعض دفعہ نام کے ایک نازک فرق سے نہایت اہم نظریاتی نتائج متر تب ہوتے ہیں۔ مغربی مصنفین عام طور پر مسلمانوں کو محدث کہتے ہیں اور زمانة حال کے مسلمان ہجا طور پر اس کو ناپند کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں جن وجوہ کی بنا پر ایک مسلمان فرد کے لئے محدث کا نام نامناسب ہے۔ انہی وجوہ سے مسلمان قوم کے لئے محدث نیشن یا امت محمد کی کانام غیر موزوں ہے۔ اس شمن میں بیام بھی قابل قوجہ ہے کر آن میں مسلمان قوم کو محدرسول اللہ قابل قوجہ ہے کر آن میں مسلمان قوم کو مسلم کے ساتھ مسلمان قوم کے اللہ علی موضوع کے ساتھ تعلق ہوسکتا عالی موضوع کے ساتھ تعلق ہوسکتا ہے۔ لیکن وہاں بھی موشین کو محمد رسول اللہ والذین معه "مقصدرسول کے عقائداورا عمال میں اس کا ساتھ دینے اور پیروی کرنے سے ہے۔ نام سے وابستی غیرا ہم بات ہے۔

بلاشبہ مسلمانوں کو ایک جماعت تسلیم کرتے ہوئے خیرالامم کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں امت کی فوقیت اس کے نام یا فد جب کے خواہر پرٹنی نہیں ہے۔ کیونکہ ساتھ وضاحت کر دی گئی ہے کہ بیاس لئے ہے کہ تم اچھے کا موں کی تلقین کرتے ہو۔ برائیوں سے روکتے ہواور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جب خیرالامم ہونے کے اسباب می طہرے تو جس جماعت میں بھی بیہ صفات پائی جا کیں گی وہ خیرالامم کہلانے کی مستق ہوگی۔

امت کے اس بلند اور اصولی تصور میں امتی نبی کی اصطلاح اور اس سے متعلقہ بحث بمعنی ہوجاتی ہے۔ لیکن مرز اقادیانی کے وقت تک اسلام کا بیروسی اور عالمگیر منہوم تقریباً مفقود ہو چکا تھا۔ کم از کم جس طبقہ سے مرز اقادیانی کواپی نبوت منوانی تھی وہاں ایسا تصور موجود نہ تھا عوام نہ جب کے متعلق اخلاقی اقدار کی نسبت نام اور گروہ بندی کے زیادہ معتقد تھے۔ مرز اقادیانی کواسی طبقے سے اپنے مریدوں کی جماعت پیدا کرنی تھی۔ اس لئے انہوں نے عوام کی جماعت عصبیت طبقے سے جذبات کو بیدار کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کے مسئلہ کومسلمانوں کے لئے ایک تو می غیرت اور جمیت کے سوال کی شکل میں پیش کیا اور سے

ظاہر کیا کہ سے ناصری کی دوبارہ آمد سے ایک طرف امت محمدی کی سبکی اور حق تلفی ہوتی ہے اور دوسری طرف بیصورت محمد رسول الٹھائیائی کی شان کے منافی ہے۔ (مرز اقادیانی کا ذاتی معاملہ تو خیرا یک شمنی ہی بات ہے )

اس استدلاً ل کی نسبت مرزا قادیانی کی تحریروں کواگر جمع کیا جائے تو بجائے خودایک صخیم کتاب بن سکتی ہے۔ہم صرف نمونہ کے طور پر چندا قتباسات پیش کرتے ہیں۔

''اب جب کہ بیہ بات طے پانچکی کہ آنخضرت آلیا ہے کے بعد نبوت مستقلہ جو براہ راست ملتی ہے۔ اس کا دروازہ قیامت تک بند ہے اور جب تک کوئی امتی ہونے کی حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا اور حضرت محمد یہ کی غلامی کی طرف منسوب نہیں تب تک وہ کسی طور سے آندر نہیں رکھتا اور حضرت محمد یہ کی غلامی کی طرف منسوب نہیں تب تک وہ کسی طور سے آنحضرت آلیا ہے کے بعد ظاہر نہیں ہوسکتا تو اس صورت میں حضرت عیسی علیه السلام کو آسان سے اتارنا اور پھران کی نسبت تبجویز کرنا کہ وہ امتی ہیں اور ان کی نبوت آنخضرت آلیا ہے کے چراغ نبوت نبوت محمد یہ سے ممتسب اور مستقاض ہے۔ کس قدر بناوٹ اور تکلف ہے۔ جو تحض پہلے ہی نبی قرار پاچکا ہے۔ اس کی نبوت یہ بہنا کیونگر صحیح تھرے کا کہاس کی نبوت آنخضرت آلیا ہے کہاغ نبوت اپنچکا ہے۔ اس کی نبوت پراغ نبوت ہیں مستقاد ہے اور اگر اس کی نبوت چراغ نبوت محمد یہ سے مستقاد ہے اور اگر اس کی نبوت چراغ نبوت محمد یہ سے مستقاد ہیں ہو کہ کہا اس کا محمد کی نبوت کے در بعد سے اس کی کہلائے گا اور ظاہر ہے کہامت کے مخل کی پر صادق نہیں آسکتے ۔ جب تک ہرا کہ کمال اس کا نبی مجبوع کے در بعد سے اس کی حواصل نہ ہو۔ پھر چھنص اتنا بڑا کمال نبی کہلائے کا خود بخو در کھتا ہے وہ امتی کہوں کر ہوا۔''

نیزاس طرح محدرسول الله الله الله کا بھی کوئی کمال ظاہر نہیں ہوتا: ''اورکون مانع ہے جوکسی امی کو یہ فیض پہنچایا جائے تانمونہ فیض محمدی کسی پر مشتبہ نہ رہے۔ کیونکہ نبی کو نبی بنانا کیا معنی رکھتا ہے۔ مثلاً ایک محص سونا بنانے کا دعویٰ رکھتا ہے اور سونے پر بھی ایک بوٹی ڈال کر کہتا ہے کہ لوسونا ہوگیا۔اس سے کیا ثابت ہوسکتا ہے کہ وہ کیمیا گرہے۔''

(ريونيومباحثه بٹالوي چکڙالوي ص٨ ،خزائن ج٩ص٢١٦،٢١٥)

اور پھر بیصورت آنے والے کے لئے بھی پریشانی اور بھی کا باعث ہے۔''اس جگہ پرانے خیالات کے لوگ اس حدیث''امامکم منکم ''کے معنی اس طرح پر کرتے ہیں کہ جب حضرت سے آسی آسی اس سے اتریں گے تو وہ اپنے منصب نبوت سے مستعفی ہوکر آئیں گے۔انجیل سے انہیں کچھ غرض نہ ہوگی۔امت محمد سے میں داخل ہوکر قرآن نثریف پڑمل کریں گے۔ نئے وقت نماز پڑھیں گے اور مسلمان کہلائیں گے۔گر سے بیان نہیں کیا گیا کہ کیوں اور کس وجہ سے سے تنزل کی حالت انہیں پیش آئے گی۔'' (مفہوم الیفاً)

(نشانات استعجاب مرزا قادیانی کے اپنے ہیں)

واقعی کسی کے لئے قرآن شریف پر عمل کرنا، پٹے وقت نماز پڑھنا اور مسلمان کہلا ناکتنی بڑی سزائیں ہیں۔ بیسوال بھی شاید بے محل نہ ہوگا کہ خود مرزا قادیانی نے نبی ہوتے ہوئے بیہ سزل کی حالت کیوں قبول کی اور سے ناصری کے نزول کی صورت میں امت محمدی کی حق تلفی کی نسبت ایک اور حوالہ بھی ملاحظہ ہو۔

" ''اوریہ تاویل کہ پھراس کو ( یعنی میسی ناصری کو ) امتی بنایا جائے گا اور وہی نومسلم میسی موعود کہلائے گا۔ بیطریق عزت اسلام سے بہت بعید ہے۔ جس حالت میں حدیثوں سے ثابت ہے کہ اسی امت میں سے یہود پیدا ہوں اسی امت ہے کہ اسی امت میں سے یہود پیدا ہوں اسی امت میں سے اور سے آ دے۔'' (حقیقت الوی سی ۲۲ مرائن ۲۲ میں ۲۲ میں سے اور میسی باہر سے آ دے۔''

ان حالات میں ظاہر ہے کہ سے ناصری کے نزول میں ہر متعلقہ فریق کا نقصان ہی نقصان ہی نقصان ہی نقصان ہی نقصان ہی نقصان ہی نقصان ہے نقصان ہی نقصان ہے نقصان ہے نہم تبوع سے ایور بھول مرزا قادیائی جب کہ ایک بناوٹ کی راہ اختیار کرنا اور اجتماع نقیصین جائز رکھنا کس قدر حمق ہے۔

مرزا قادیانی اپنے دور کے مسلمانوں کی کمزوریوں کا اندازہ لگانے میں غلط نہ تھے۔ان کے خاطب لوگوں کے ایک معقول حصہ نے عیسائیوں کے نبی سے بیچنے کے لئے مرزا قادیانی کی ذات میں اپنے ہاں کے امتی نبی کو قبول کرلیا۔

ايك غلطي كأازاله

عرصہ ہوا مجھے لا ہوری اور قادیانی احمد یوں کا ایک مناظرہ سننے کا اتفاق ہوا۔ طالب علمی کا زمانہ تھا اور میں نے ان دنوں اس مناظر ہے کو ایک تراشے سے زیادہ وقعت نہ دی۔ کیکن ایک بات اس وقت بھی مجھے بڑی عجیب معلوم ہوئی اور وہ ریہ کہ دونوں طرف کے مولوی صاحبان اپنے

اسیند دعویٰ کے ثبوت میں مرزا قادیانی کی ایک ہی تحریرا یک غلطی کا ازالہ کا حوالہ دے رہے تھے۔ اس تحریر سے ایک فریق سیاستدلال کرتا تھا کہ فی الحقیقت مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور ان کی طرف ایسادعویٰ منسوب کرنا ایک بے بنیا دالزام ہے اور دوسرا فریق بھی اس تحریر پر اٹھا ارکر کے بیٹا بت کرر ہاتھا کہ مرزا قادیانی نے نہایت واضح الفاظ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ ان دو فریقوں میں سے کون سا فریق راسی پر ہے اور بیہ کہ مرزا قادیانی کااپنے متعلق فی الواقع کیا دعویٰ تھا۔

عام طور پرخیال کیا جاتا ہے کہ احمد یوں کی بیا ندرونی فرقہ بندی ۱۹۱۹ء میں مولوی نور الدین قادیانی کی وفات پڑمل میں آئی ۔ لیکن اس زمانہ کے احمد ی لٹریچر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اختلاف ۱۹۱۹ء سے بہت پہلے پیدا ہو بچکے تھے۔ البتہ مولوی نور الدین قادیانی کی وفات پر جماعت کی قیادت کے سوال نے ان اختلافات کو ایک شدید اور معین صورت دے دی۔ جس کے نتیج میں جماعت کا دوالگ الگ گروہوں میں تقسیم ہوجانا ناگز برہوگیا۔ مرز اقادیانی کے وقت میں ان کے مریدوں کی وہنی کیفیت کیا تھی ؟ آج ہمارے لئے یہ معلوم کرنا ایک مشکل کا م ہے۔ تاہم اس زمانے کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود مرز اقادیانی کے وقت میں ان کے پیروؤں نے ان کے منصب کی نسبت اپنے اعتقاد میں کوئی واضح صورت قائم نہ کی تھی۔

احمہ یوں کا دعویٰ ہے کہ اس آخری زمانے میں مرزا قادیانی خدا کی طرف سے دنیا کی اصلاح کے لئے مامور کئے گئے ہیں۔اس بات کو جانے دیجئے کہ اس زمانے میں کون کون سے دنیا سی خرابیاں ہیں اور ہم کن مسائل سے دو چار ہیں اور مرزا قادیانی نے ان خرابیوں کو دور کرنے اور ان مسائل کوحل کرنے میں اپنی وحی کی مدد سے کون سی نئی بات پیش کی ہے جو ہم پہلے نہ جانتے تھے اور پھر اس سلسلے میں کیا ہے جیب بات نہیں کہ ایک شخص مقرر تو کیا جائے۔ دنیا کی اصلاح کے لئے کیکن اس کی عمر کا بیشتر حصہ اپنے دعویٰ ہی کی اصلاح میں گزرجائے۔ یہاں تک کہ جو کتب وہ اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے کھے۔ ان میں بھی اپنی حیثیت کی نسبت وہی ابہام اور تفنادمو جو دہواور اس کے اولین اور نہایت درجہ معتمد مریدوں کے لئے بھی سب سے اہم بید مسئلہ بن جائے کہ ان کے آتاء نے اپنے لئے کون سامقام تجویز کیا تھا۔ یادر ہے کہ بدوہ مرید تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا بہترین حصہ احمدیتر کیک کی نذر کر دیا تھا۔ بہت سے ایسے مرید تھے جنہوں نے اپنی زندگی و قف کر کے مستقل طور پر قادیان میں رہائش اختیار کر کی تھی اور دن رات مرزا قادیانی کی صحبت میں رہتے تھے۔ دیا نتداری سے ان میں سے کسی پر منافقت کا شبہ رات مرزا قادیانی کی صحبت میں رہتے تھے۔ دیا نتداری سے ان میں سے کسی پر منافقت کا شبہ رات مرزا قادیانی کی صحبت میں رہتے تھے۔ دیا نتداری سے ان میں سے کسی پر منافقت کا شبہ

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

نہیں کیا جاسکتا۔ کم از کم اس وقت تک مرزا قادیانی کی جماعت میں شامل ہونے سے کسی دنیاوی فائد ہے کہ جاعت میں شامل ہونے سے کسی دنیاوی فائد ہے کہ جلاوگ جنہوں نے مرزا قادیانی کواشنے قریب سے دیکھا۔ جنہوں نے ان کی با تیں سنیں اوران کی تقریباً سب کتابیں پڑھی ہی نہیں۔ بلکہ ان کے لکھنے اور چھپوانے میں امداد بھی کی۔ بیلوگ کیوں مرزا قادیانی کے متعلق یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں۔

دراصل اس معالمے میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنا دعویٰ پیش ہی اس شکل میں کیا ہے کہ انتہائی کوشش کے باوجود اس دعویٰ کو درست طور پر سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔

عدالتی زبان کے مطابق کہا جاسکتا ہے کہ دونوں گروہوں کی کا میابی کا انتصار بار ثبوت پرہے۔اگر بیمعاملہ کسی غیر جانبدار شخص کے سامنے رکھا جائے تو فریق مدعی ہارجائے گا۔ یعنی قطعی طور پر نہ قادیا نیوں کا بیدوی کی ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیا نی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور نہ لا ہور یوں کا مہدوی کی کہ انہوں نے ایسادعویٰ نہیں کہا تھا۔

لا ہوری جماعت کو ہم ایک طرف سے مظلوم سجھتے ہیں۔مبائعین کے مقابلے میں بیہ

لوگ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔لیکن انہوں نے اشاعت اسلام کا ٹھوس کام قادیا نیوں کی نسبت کہیں ذیادہ کیا ہے۔اس سلسلے میں مولوی مجمع کی قادیا نی اورخواجہ کمال الدین قادیا نی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔مولوی صاحب نے قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اورار دو میں تین جلدوں پرشتم ال ایک تغییر بھی کہی ہے۔ انگریزی ترجمہ اس زمانہ کے لحاظ سے بہت اہم تھا۔ کیونکہ عالبًا اس وقت تک ایک غیرمسلم مصنف کے سواکسی نے قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ نہ کیا تھا اور مولوی صاحب کا یہ جہتا ہم تھا کے سواکسی نے قرآن کریم کا انگریزی میں ترجمہ نہ کیا تھا اور مولوی صاحب کا یہ جہتا ہوں کے انہوں نے قرآن کودیگر زبانوں میں نشقل کرنے اور اس ایڈیشن بغیرع بی متن کے شاخت کو بڑھا نے کے لئے ضروری ہے۔ ان کتب کے علاوہ مولوی صاحب نے سی خواد کی اس کتاب میں ترجمہ کے علاوہ مفید حواثی بھی درج ہیں۔ کولوی صاحب کے تفییری نوٹوں میں اکثر مقامات کا طرز استدلال بہت لوگوں کے لئے قابل مولوی صاحب کے بحد کھی گئی میں مولوی صاحب کے بحد کھی گئی میں ایک مقید اور خیال آفریں اضافہ ہیں۔مولوی صاحب کی بحض دوسری جیں اور اسلامی لٹریچ میں ایک مفید اور خیال آفریں اضافہ ہیں۔مولوی صاحب کی بحض دوسری کی بیں اور اسلامی لٹریچ میں ایک مقید وغیرہ بھی ہیں۔خواد کمال الدین قادیا نی نے وسیج اور متنوع نہ ہی منامین پر اردواور انگریزی میں بے شار کتا ہیں اور رسالے کھے ہیں۔ ان میں سے بالخصوص مضامین پر اردواور انگریزی میں بے شار کتا ہیں اور رسالے کھے ہیں۔ ان میں سے بالخصوص انگریزی لٹریچ یورپ میں اسلام کی تہلی تھیں میں بیت ہوا ہے۔

اس وقت بھی قادیانی جماعت کے بے شار بیرونی مراکز تبلیغ اور ان کی (بالعموم)
کاغذی کارروائی کے مقابلے میں لا ہوری جماعت کی احمد یہ انجمن اشاعت اسلام کا تنہا ووکنگ
مشن زیادہ اہم ہے۔اس مشن کی طرف سے شاکع ہونے والا ما ہنامہ اسلا مک ریویوایک بلند پایہ
جریدہ ہے۔جس میں اسلام کے متعلق گراں قدر علمی مضامین پیش کئے جاتے ہیں۔ ظاہری محاسن
مثلاً کاغذہ تصاویر اور چھپائی وغیرہ میں بھی یہ یورپ کے بہترین رسائل سے سی طرح کم نہیں
ہے۔ضمنا ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ عام احمد یہ پالیسی کے برعکس بیدرسالہ عام طور پر اسلام کے
ترقی پیندنظر کے کا حامی ہے۔ (اب پچھ عرصہ سے اس رسالے کی اشاعت بند ہوگئی ہے جس کی
وجوہ معلوم نہیں ہوسکیں)

ٰ (اب تو خیر سے مولا نالال حسین اخرات کے ۱۹۲۹ء میں برطانیہ تشریف لے جانے پر وو کنگ مشن سے قادیانی نے دخل ہو گئے۔اب وہ سلمانوں کے پاس ہے۔فقیر مرتب!) ان سب خوبیوں کے باوجود بلکہ ان کی وجہ سے ہی لا ہوری احمد یوں کومظلوم سجھتے ہیں۔ بیاس لئے کہ قادیانی احمدی اور غیر احمدی دونوں ان کو منافقین کا گروہ کہتے ہیں۔
قادیانی ان کو غیر احمد یوں سے بھی برا سیجھتے ہیں اور غیر احمدی ان کو قادیا نیوں سے بدتر خیال
کرتے ہیں۔ اوّل الذکر کا الزام ہیہ کہ انہوں نے سیج موعود کی جماعت میں شامل ہونے
کے بعد اس سے بے وفائی کی ہے اور یہ کہ اپنے آپ کو غیر احمد یوں میں ہر دلعزیز بنانے کے
لئے مرز اقادیانی کی تعلیم کو چھیاتے ہیں یا اسے منٹے شدہ صورت میں پیش کرتے ہیں اور غیر
احمدی کہتے ہیں کہ قادیا نیوں کی کم از کم بی خوبی تو ہے کہ اپنے آپ کو تھلم کھلا پیش کرتے ہیں اور مرز اقادیانی کے دعویٰ کی نسبت ہمیں کسی شک وشبہ میں نہیں چھوڑتے۔ اس لئے ان کے
مرز اقادیانی کے دعویٰ کی نسبت ہمیں کسی شک وشبہ میں نہیں چھوڑتے۔ اس لئے ان کے
مسلمانوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں اور مرز اقادیانی کے دعویٰ کو اپنی اصلی شکل کے ساتھ ظاہر
مسلمانوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں اور مرز اقادیانی کے دعویٰ کو اپنی اصلی شکل کے ساتھ ظاہر
نہیں ہونے دیتے اور اس طرح مسلمان ان کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔

بات بیہ ہے کہ سیاست ہو یا نہ ہب، اعتدال کی راہ بہت کم پیند کی جاتی ہے۔ حقیقتا لا ہوری جماعت کسی کو دھوکا نہیں دے رہے۔ بلکہ خود فریب خوردہ ہے۔ اپنے زعم میں یہ جماعت مرزا قادیانی کے مقام کی نسبت ایک ایساعقیدہ رکھتی ہے جو بظا ہرنظریہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ کین مشکل یہ ہے کہ خود مرزا قادیانی کی تحریریں بحثیت مجموعہ لا ہوری عقیدہ کی متحمل نہیں ہوسکتیں۔ یعنی ان تحریروں سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعوی نہیں کیا جاسکتا کہ مرزا قادیانی کی اپنی کتب کی الیم دعوی نہیں کیا تھا۔ لا ہوری نظریہ کو قابل قبول بنانے کے لئے مرزا قادیانی کی اپنی کتب کی الیم ناویل اور تحریف کرنی پڑتی ہے جو ہم کسی طرح جائز نہیں سیجھتے۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ اگر فی الواقع مرزا قادیانی کی حیثیت محض مجدد وقت کی تھی اور کسی حقیقی معنی میں نبی کا دعوی ان کا نہیں الواقع مرزا قادیانی کی حیثیت محض مجدد وقت کی تھی اور کسی حقیقی معنی میں نبی کا دعوی ان کا نہیں کیا تابع میں الگ فرقہ اور جماعت قائم کرنا کس طرح جائز ہے؟ اس قتم کے فرقوں کی پہلے ہی کیا تباع میں الگ فرقہ اور کا اضافہ کیا جائے؟۔

جماعت احمدیہ کے دونوں فرقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مرزا قادیانی کی تصانیف میں نبوت کا دعویٰ بھی ہے۔ اور اس سے اٹکار بھی لیکن اس تضاد کی توجیہہ دونوں الگ الگ کرتے ہیں۔ قادیانی جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ گوخدا نے شروع سے ہی مرزا قادیانی کو نبی مبعوث کیا تھا اور بار بار الہام اور وی کے ذریعے ان کو اس کی خبر دے دی تھی لیکن مرزا قادیانی دیگر مسلمانوں کی طرح ختم نبوت پریقین رکھتے تھے اور محمد رسول الٹھائے کے بعد نبوت کے دروازہ کو تطعی طور پر بند

خیال کرتے تھے۔اس لئے انہوں نے ان الہامات کو ظاہر پرمحول نہ کیا اور ان الفاظ کوجن میں ان کو نبی کہہ کر پکارا گیا تھا۔محض اعزازی القاب سمجھا جو استعارہ کے طور پر استعال کئے گئے تھے۔
لیکن جب اس قسم کی وحی تو اتر کے ساتھ جاری رہی تو مرزا قادیانی نے اپنے سابقہ عقیدہ کی تھیج کر لیا اور جان لیا کہ فی الواقع ان کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا ہے اور اس ضمن میں وحی کے الفاظ محض استعارہ نہیں ہیں۔ مرزامحمود احمد قادیانی نے مرزا قادیانی کے اس تبدیلی عقیدہ کے نظریہ کو ہوئے واضی الفاظ میں پیش کیا ہے اور عقیدہ کی تبدیلی کی ایک ولیل میں مدی ہے کہ شروع میں مرزا قادیانی کو لفظ نبی کا تیجہ مفہوم معلوم نہ تھا۔وہ خیال کرتے تھے کہ نبی کے لئے صاحب شریعت موزا قادیانی کا بین کتاب (حقیقت الدیت حصدادّ ل

''خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت سے موعود چونکہ ابتدا نبی کی تعریف بینیال کرتے تھے کہ نبی وہ ہے جونئ شریعت لائے یا بعض تھم منسوخ کرے یا بلاواسطہ نبی ہو۔اس لئے باوجوداس کے کہ وہ سب شرائط جونبی کے لئے واقع میں ضروری ہیں۔ آپ میں پائی جاتی تھیں۔ آپ نبی کا نام اختیار کرنے سے انکار کرتے رہے اور گوان ساری باتوں کا دعویٰ کرتے رہے۔جن کے پائے جانے سے کوئی شخص نبی ہوجا تا ہے۔لیکن چونکہ آپ ان شرائط کو نبی کی شرائط تیس خیال کرتے سے۔ بلکہ محدث کی شرائط تھے تھے۔اس لئے اپنے آپ کومحدث کہتے رہے اور نہیں جانے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں جونبیوں کے سوا اور کسی میں نہیں پائی جاتی اور نبی ہونے میں دعویٰ کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں جونبیوں کے سوا اور کسی میں نہیں پائی جاتی اور نبی ہونے سے انکار کرتا ہوں۔'

قادیانی جماعت کے نزدیک عقیدہ کی یہ تبدیلی ۱۹۰۱ء (اوربعض کے نزدیک ۱۹۰۲ء) میں واقع ہوئی اورسب سے پہلے مرزا قادیانی نے اس کا اظہارا پنے رسالہ ایک غلطی کا ازالہ میں کیا۔اس رسالہ کے نفس مضمون کی تنقید کو فی الحال چھوڑتے ہوئے چندا ہم سوال ہیں۔جن کی طرف توجہ دلا ناضروری ہے۔

 ۲..... اوراگر مرزا قادیانی کی استعداد کانقص نہیں ہے۔ بلکہ وجی کے الفاظ ہی مجہم اور ذو معنی تصفواس میں خدا کے پیش نظر کون ہی مصلحت تھی۔ (اس بارے میں مرزا قادیانی کی ذاتی مصلحت تو آسانی سے بھھ میں آسکتی ہے ) کیا خداواضح الفاظ استعال کرنے پر قدرت ندر کھتا تھا؟ یا کیااس کی پیغرض ہو سکتی تھی کہ اس کا اپنا مامور ہی اس کی بات کونہ بھھ سکے۔

سسس اس صورت میں بی بھی ماننا پڑتا ہے کہ باوجوداس کے کہ خدا کو معلوم تھا کہ میرا مخاطب میری بات نہیں سمجھ رہا لیکن اس نے اپنے بندے کو غلطی سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔اس میں کیا مصلحت تھی؟

۵..... گری بینجایا اوروہ اپنے منصب کی نسبت اپنے ہی الہا مات کے درست معانی سیخے سے درست نتیج پرنہ پنجایا اوروہ اپنے منصب کی نسبت اپنے ہی الہا مات کے درست معانی سیخے سے قاصر رہے۔ اب بیتو ہوسکتا تھا کہ خدا اپنے کلام سے مرز اقادیا نی کی غلطی دور کرتا اور الی صاف اورواضح وی کے ذریعہ ان کواپنے مقام سے آگاہ کر دیتا کہ شک وشبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی۔ لیکن بینیں ہوا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ۱۹ء کے بعد مرز اقادیا نی کے بیان کے مطابق آئیس بیم وی ہوئی۔ اس سال کے بعد کی کتب میں بیشتر الہا مات وہی ہیں۔ جواس سے پہلے کی کتب میں شائل ہو بی جو مرز اقادیا نی کی سب سے پہلی تصنیف برا بین احمہ یہ میں شائل ہو بی جو مرز اقادیا نی کی سب سے پہلی تصنیف برا بین احمہ یہ میں شائل ہیں۔ تو پھر ظاہر یہ ہوا کہ جن الہا مات کی نسبت پہلے مرز اقادیا نی کا اپنا اجتہاد یہ تھا کہ ان کی بناء پر اپنیں کی مقرر کیا ہے۔ انہیں کی مقرر کیا ہے۔ انہیں کی مقرر کیا ہے۔ انہیں کی مرز اقادیا نی کی برائیں میں مورت میں کیا یہ مکن نہیں کہ مرز اقادیا نی کی پہلی رائے ہی درست ہو؟ اور اس کو بد لئے میں انہیں غلطی گی ہو۔ پہلی مکن نہیں کہ مرز اقادیا نی کی پہلی رائے ہی درست ہو؟ اور اس کو بد لئے میں انہیں غلطی گی ہو۔ پہلی مرز تی وہ کو میں آئیس میں مقربی ہوجا تی ۔ اس کی خدا نے میں انہیں عرصہ مزیدان کی زندگی وہ کا کرتی تو دو مرس رائے کی غلطی بر آگاہ ہونے میں انہیں عرصہ مزیدان کی زندگی وہ کا کرتی تو دو مرس رائے کی غلطی بر آگاہ ہونے میں انہیں عرب ان برواضح ہوجاتی۔

۲ ..... شروع ہی ہے مرزا قادیانی لوگول کودعوت دیتے آئے تھے کہان پرایمان

لائیں اوران کے دعویٰ کوسیا مان کی جماعت میں شامل ہوجا ئیں۔ آخراس دعوت اور مطالبے سے ان کی مراد کیا تھی؟ اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت تو ہوئی نہیں سکتی تھی۔ کیونکہ اس وقت خود مرز اقادیانی اپنے آپ کو نبی نہ سجھتے تھے۔ غیر نبی مجد دیا محدث وغیرہ ماننے سے لوگوں کو پچھ فائدہ نہ ہوسکتا تھا۔ کیونکہ بعد کی وضاحت کے مطابق یہ منصب مرز اقادیانی کی حیثیت کوسی طور سے فائر نہیں کرتے۔ اس کے باوجود مرز اقادیانی اس تمام عرصے میں بڑی تحدی سے بیان کر رہے تھے کہ دنیا پر طاعون، زلزلوں اور دیگر آفات کی صورت میں جوعذاب نازل ہورہے ہیں۔ ان کی وجہ محض یہ ہے کہ محلوق نے مرز اقادیانی کے دعویٰ سے انکار کیا ہے اور یہ کہ اس طرح کے اور ان کی وجہ محسن ہے کہ محلوں اور کے اور سے بڑھ کرعذاب آتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ گویا لوگ اس دعویٰ کے انکار سے بڑھ کرعذاب آتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ گویا لوگ اس دعویٰ کے انکار سے عذاب میں مبتلا کئے جارہے تھے۔ جس کو مدعی خود بھی نہ بھتا تھا۔

الف ..... "ویقولون ان هذا الرجل لایؤمن بالملائکه ونزلهم وصعودهم ویحسب الشمس والقمر والنجوم اجسام الملائکه ولایعتقد بان محمد آشائی الله خاتم الانبیاء و منتهی المرسلین لا نبی بعده و هو خاتم النبیین، فهذا کلها مفتریات و تحریفات، سبحان ربی، ماتکلمت مثل هذا ان هو الاکذب، والله لیعلم انهم من الدجالین "اور (یاوگ) کمتے بین کمیشخص فرشتوں اور ان کے نزول وصعود کوئیس مانتا اور خیال کرتا ہے کہ سورج اور چاند اور ستار فرشتوں کے اجمام بین اور یا تداور ستار فرشتوں کے اجمام بین اور یہ اس بات پر بھی اعتقادیس رکھتا کہ جمایہ انبیاء اور مرسلین کے خاتم بیں حالانکہ ان کے بعد کوئی نی نہیں آ سکتا اور وہ خاتم انبین بیں ۔ یہ سب باتین محض مفتریات اور تحریفات بیں ۔ یہ ارب پاک ذات ہے۔ یس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ۔ یہ بات (میری طرف منسوب باک ذات ہے۔ یس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ۔ یہ بات (میری طرف منسوب کرنا) محض جموث ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ د جالین بیں ۔

ب .... "ومن اعتراضات المكفرين انهم قالوا ان هذا الرجل

ادعی النبوة وقال انی من النبیین اما الجواب فاعلم یا اخی انی ما ادعیت النبوة وما قلت لهم انی نبی ولکن تعجلوا واخطاؤا فی فهم قولی "اور جولوگ مجھے کافر کہتے ہیں ان کے اعتراضات میں سے ایک بیہ کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور بیک میں نیوں میں سے ہوں۔ سواس کا جواب بیہ کدا ہے ہمائی! جان کے میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا ہے اور میری بات کو تجھنے میں غلطی کی ہے۔

(حمامته البشري ص 24، خزائن ج يص ٢٩٧)

یہ حوالے کسی تشریح کے محتاج نہیں ہیں۔ اب مرز امحود احمد قادیانی کے اس خیال پر دوبارہ غور کیجئے کہ: ''آپ نبی کا نام اختیار کرنے سے انکار کرتے رہے اور نہیں جانتے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں جو نبیوں کے سوا اور کسی میں نہیں پائی جاتی اور میں نبی ہونے سے انکار کرتا ہوں۔''اس سے ظاہر ہوا کہ اس زمانے میں بھی اس بارے میں مرز اقادیانی کی پوزیشن غلط تھی اور ان کے مقابلے میں ان کے خالفین کی درست تھی۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ نبی کی تکذیب کرنے والے تو اس کے الہام کا مطلب درست جمھر رہے ہیں۔لیکن خود ملہم یہ فہوم سمجھنے سے قاصر ہو۔

۸..... پھراس دحی اور الہام کے درجے اور نوعیت کے تعین کا بھی سوال ہے۔ جس کی وجہ سے مرزا قادیانی اتنا عرصہ مغالطے میں مبتلا رہے۔خود مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (حقیقت الوحی ساتا ۵، نزائن ج۲۲ ص۳ تا ۷) میں اس امر پر بحث کی ہے کہ وحی کی شان کے اعتبار سے ملہمین کے گئی مدارج ہوتے ہیں۔ یہ کتاب مرزا قادیانی نے اپنی وفات سے صرف ایک سال پہلے کھی تھی اور تمہید میں اس کی تصنیف کی غرض ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

'' واضح ہو کہ مجھے اس رسالے کے لکھنے کے لئے بیضرورت پیش آئی ہے کہ اس زمانے مین جس طرح اور صد ہاطرح کے فتنے اور بدعتیں پیدا ہوگئی ہیں۔ یہ بھی ایک بزرگ فتنہ پیدا ہوگیا ہے کہ اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ کس درجہ اور کس حالت میں کوئی خواب یا الہام قابل اعتبار ہوسکتا ہے اور کن حالتوں میں بیا ندیشہ ہے کہ وہ شیطان کا کلام ہونہ خدا کا اور حدیث النفس ہونہ حدیث الرب۔''

آ گے چل کر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ اس سے بے خبری کی وجہ سے سخت ابتلامیں پڑجاتے ہیں اوران کی نظر میں سلسلہ نبوت اس سے مشتبہ ہوجا تا ہے۔اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ فق اور باطل میں فرق کرنے کے لئے بیرسالہ کھوں۔الہام کے مدارج پر بحث كرتے ہوئے مرزا قادياني فرماتے ہيں: "ايى خوابيں اورايسے الہام مختلف قتم كے لوگوں كوہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ بھی بھی سیچ بھی ہوجاتے ہیں اورایسے آ دمی اس ملک میں بچپاس سے بھی زیادہ ہیں۔جوالہام اور وحی کے مدعی ہیں اور ان لوگوں کا ایباوسیع دائرہ ہے کہ کوئی شرط سیے مذہب اور نیک چلنی کی بھی نہیں تو اس صورت میں کوئی عقل مندابیا نہ ہوگا کہ اس عقیدہ کوحل کرنے کے لئے اسيخ دل مين ضرورت محسوس نه كرے كه مابدالا متياز كيونكر قائم موربالخصوص جب كداس بات كالبھى ثبوت ماتا ہے کہ باوجود اختلاف مذہب اور عقیدہ کے ہرایک فرقد کےلوگوں کوخوابیں اور الہام ہوتے ہیں .....تو اس صورت میں حق کے طالبوں کی راہ میں بیا ایک خطرناک پھر ہے اور خاص کرایسے لوگوں کے لئے بیالی زہر قاتل ہے جوخود مدعی الہام ہیں اور اپنے تیکن من جانب الله المج خیال کرتے ہیں اور دراصل خدا تعالیٰ ہے ان کا کوئی تعلق نہیں اور وہ اس دھو کے سے جوکوئی خواب ان کی تچی ہوجاتی ہے اپنے تئیں کچھ چیز سجھتے ہیں۔ پس یہی وہ امر ہے جس نے مجھے اس بات برآ مادہ کیا کہ میں اس فرق کوئق کے طالبوں پر ظاہر کروں ۔سومیں اس کتاب کو چار باب پر منقسم کرتا ہوں۔ باب اوّل ان لوگوں کے بیان میں جن کوبعض تچی خوا ہیں آتی ہیں۔ یا بعض سیچے الہام ہوتے ہیں۔لیکن ان کوخدا تعالیٰ سے پچھ بھی تعلق نہیں۔ باب دوم ان لوگوں کے بیان میں جن کوبعض اوقات سچی خوابین آتی ہیں یا سے الہام ہوتے ہیں اور ان کوخد اتعالیٰ سے پچھ تعلق تو ہے۔لیکن بڑاتعلق نہیں۔ باب سوم ان لوگوں کے بیان میں جوخدا تعالیٰ سے اکمل اوراصطفے طور پر وی پاتے ہیں اور کامل طور پرمشرف م کالمہ اور مخاطبه ان کوحاصل ہے اور خوابیں بھی ان کوفلق اصبح کی طرح تیجی آتی ہیں اور خدا تعالی ہے اکمل اورائم اوراضی تعلق رکھتے ہیں ۔ جیسا کہ خدا تعالی کے پندیدہ نبیوں اور رسولوں کا تعلق ہوتا ہے۔ باب چہارم اپنے حالات کے بیان میں یعنی اس بیان میں کہ خدا تعالی کے فضل اور کرم نے مجھےان اقسام ثلاثہ میں سے س فتم میں داخل فر مایا ہے۔ (حقیقت الوی ۲۲ م، مزائن ج۲۲ ص ۲۰۲)

وحی کی حقیقت اوراس پرایک ایسے خص کی بحث جواس بات کا دعوی کرتا ہے کہ اسے خدا کے مقرب انبیاء کی طرح شرف مکا لمہ اور مخاطبہ حاصل ہے ایک نہایت دلچیپ کتاب ہونی چاہئے تھی۔ لیکن مرز اقا دیانی نے موضوع کے اصولی پہلو پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ ان متعدد ضمیموں اور اشتہارات کوشامل کر کے جو کہ اس کتاب کا جزوجیں کتاب کا جم قریباً سات سوصفحات ہے۔ اس میں سے پہلے تین ابواب جن میں مسئلہ کے بنیادی اصولوں پر بحث کی گئی ہے۔ صرف چھپن صفحات میں سے پہلے تین ابواب جن میں مسئلہ کے بنیادی اصولوں پر بحث کی گئی ہے۔ صرف چھپن صفحات

میں ختم ہوگئے ہیں۔ کتاب کا باقی حصہ زیادہ تر ان پیش گوئیوں پر مشتمل ہے جن کی نسبت مرزا قادیانی کا ادعاء ہے کہ پوری ہوچکی ہیں۔ان میں سے اکثر پیش گوئیوں کاذکر مرزا قادیانی کی پہلی کتب میں آچکا تھا۔ یہاں ان سب کوجع کردیا گیا ہے۔

ہم اس کتاب کے تبسر ہے باب (ص۲۲،۱۲، خزائن ۲۲،۵۷س) سے چندا قتباسات پیش کرنا چاہتے ہیں۔جن سے ظاہر ہوگا کہ مرزا قادیانی نے خود اکمل اوراصلیٰ وحی کی کیا کیفیت بیان کی ہے جوان کے کہنے کے مطابق کامل شرف مکالمہ دفخاطبہ کے نتیجے میں نازل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں: ' خداتعالی سے کامل تعلق پیدا کرنے والے اس شخص سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جو اوّل دور سے آگ کی روشنی دیکھے اور پھراس سے نز دیک ہوجائے۔ یہاں تک کہاس آگ میں ا بيتنين داخل كرد اورتمام جسم جل جائے اور صرف آگ بى باقى رە جائے۔ يدام كه خداتعالى مے میں کا کامل تعلق ہے۔اس کی بوی علامت رہے کہ صفات الہیداس میں پیدا ہوجاتی ہیں اور بشریت کے رذائل شعلہ نور سے جل کرایک نئ مستی پیدا ہوتی ہے۔ منجملہ ان علامات کے ریجی ہے کہ خدا تعالی اپنا قصیح اور لذیذ کلام وقتاً فو قتاً اس کی زبان پر جاری کرتا ہے جوالہی شوکت اور برکت کی کامل طافت اپنے اندر رکھتا ہے اور ایک نوراس کے ساتھ ہوتا ہے جو ہتلا تا ہے کہ یہ یقینی امربے ظنی نہیں ہے۔خدا تعالی کا کلام اس پراس طرح نازل ہوتا ہے جیسا کہ خدا کے پاک نبیوں اوررسولوں برنازل ہوتا ہےاوروہ ظن سے پاک اور بقینی ہوتا ہے۔اس کی آ نکھ کوشٹی قوت عطاء کی جاتی ہے۔جُس سے وہ مخفی درمخفی خبروں کو دیکھ لیتا ہےاور بسااوقات کھی ہوئی تحریریں اس کی نظر کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور مردوں سے زندوں کی طرف ملاقات کر لیتا ہے اور بسا اوقات ہزاروں کوس کی چیزیں اس کی نظر کے سامنے الیم آ جاتی ہیں۔ گویاوہ پیروں کے نیچے رہڑی ہیں۔ الیابی اس کے کانوں کو بھی مغیبات کے سننے کی قوت دی جاتی ہے اور اکثر اوقات وہ فرشتوں کی آ وازس لیتا ہےاور عجیب تربہ کہ بعض اوقات جمادات اور نبادات اور حیوانات کی آ واز بھی اس کو پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح اس کی ناک کو بھی غیبی خوشبوسو تھنے کی ایک توت دی جاتی ہے اور بسااوقات وہ بشارت کے امور کوسوکھ لیتا ہے اور مروہات کی بد بواس کوآ جاتی ہے۔علی ہذا القیاس اس کے دل کوتوت فراست عطاء کی جاتی ہے اور بہت ہی باتیں اس کے دل میں پڑ جاتی ہیں اوروہ صحیح ہوتی ہیں علیٰ ہٰداالقیاس شیطان اس پرتصرف کرنے سےمحروم ہوجاتا ہے۔اوریا بباعث نہایت درجہ فنافی اللہ ہونے کے اس کی زبان ہروقت خدا کی زبان ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اورا گرچہ اسے خاص طور پر الہام بھی نہ ہو۔ تب بھی جو کچھاس کی زبان پر جاری ہوتا

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

ہوہ اس کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔''

'' پہلی حالت علم الیقین کے نام سے موسوم ہے اور دوسری حالت عین الیقین کے نام سے موسوم ہے اور دوسری حالت عین الیقین کے نام سے نامزد ہے اور تیسری مبارک اور کامل حالت حق الیقین کہلاتی ہے۔اس ( ایعنی آخر الذکر ) درجہ کا آ دمی صفات الہیہ سے ظلی طور پر متصف ہوجا تا ہے اور اس قد رطبعاً مرضات الہیہ میں فنا ہوجا تا ہے کہ خدا میں ہوکر بولٹا ہے اور خدا میں ہوکر دیکھا ہے اور خدا میں ہوکر سنتا ہے اور خدا میں ہوکر چاتا ہے۔گویا س کے جبہ میں خدا ہی ہوتا ہے اور انسانیت اس کی تجلیات الہیہ کے بیے مغلوب ہوجاتی ہے۔''

کتاب کے چوتھے باب (۱۲۳ بڑوائن ج ۲۲ ص ۲۲) میں مرزا قادیانی نے اپنے مقام پرروشیٰ ڈالی ہے۔ چنانچہاس جھے کاعنوان ہی ہیہے: ''اپنے حالات کے بیان میں کہ خدا تعالی کے خضل اور کرم نے مجھے ان اقسام ثلاثہ میں سے کسی قتم میں داخل فرمایا ہے۔'' مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں نے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کودی گئی تھی۔

9 ...... اس ضمن میں اگر قادیانی جماعت کا خیال درست مان لیا جائے تو جب مرزا قادیانی اپنی غلطی سے آگاہ ہو گئے تو لازم تھا کہاس سابقہ غلط نبی اور پینے عقیدہ میں تبدیلی کا اعلان واضح اور غیرمبہم الفاظ میں کردیتے لیکن انہوں نے کہیں ایسااعلان نہیں کیا اور بیاعلان نہ

کرنا مخالفین اور پیروؤل دونول سے بے انصافی تھی۔ انصاف کا تقاضہ بیتھا کہ وہ مخالفین سے معذرت چاہتے اور کہتے۔ آپ لوگ بیہ کہنے میں راستی پر تھے کہ میں مدی نبوت ہول اور اس بارے میں میری طرف سے تر دیدمیری غلط نبی پر مبنی تھی۔ اسی طرح تمام مریدوں کو بھی اصل صورتحال سے صاف صاف الفاظ میں باخبر کرنا چاہئے تھا۔ ان لوگوں نے مرزا قادیانی کی بیعت ان کومجد دیجھ کرکی تھی۔ اس صورت میں ضروری تھا کہ ان مریدوں کومزید غلط نبی میں ندر ہنے دیا جاتا۔ بلکہ ان سے دوبارہ بیعت لی جاتی تا کہ لوگ سمجھ سوچ کر جماعت میں داخل ہوتے۔

کہا جاتا ہے کہ رسالہ (ایک غلطی کا ازالہ س۴ بخزائن ج۸اس ۲۰۱) میں مرزا قادیا نی نے اپنے منصب کی نسبت عقیدہ کی تبدیلی کا اعلان کر دیا تھا۔لیکن جب ہم اس رسالہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح کا کوئی اعلان نہیں ملتا۔ بلکہ اس میں مرزا قادیا نی نے اشارہ جسی اپنے عقیدہ کی تبدیلی کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ کہیں اپنی سابقہ غلطی ہی کا اعتراف ہے۔اس کے برعکس مرزا قادیا نی اس رسالے میں اس غلطی کے لئے بھی اپنے مریدوں کو ہی قصور وارتظہراتے ہیں۔ چنا نچہ بیر سالہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔

'' ہماری جماعت میں بعض صاحب جو ہمارے دعویٰ اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں۔ جن کو نہ بغور کتا ہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کراپنے معلومات کی تکیل کر سکے۔وہ بعض حالات میں مخالفین کے سی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جوسراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے باوجود اہل حق ہونے کے ان کوندامت اٹھانی پڑتی ہوا کہ ہے۔ چنا نچہ چندروز ہوئے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے بیاعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نمی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا۔حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔''

کیا بیصرت ظلم نمیں کہ مصنف خودتو اپنی کتب کا مطلب نہ مجھتا ہواور قارئین سے توقع رکھی جائے کہ وہ اس حقیقت ہے آگاہ ہوں جو ابھی وہ طن مصنف میں بھی موجو ذہیں؟ مریدوں کی غلطی کی توجہ تو مرزا قادیانی نے بتادی۔ کیا ان کی اپنی غلطی بھی اس وجہ سے تھی کہ انہیں (اپنی) کتابیں بغورد یکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا اورا پنی صحبت میں رہ کر معلومات کی پخیل نہ کر سکے تھے؟

ا اسس عقیدے کی تبدیلی کے اعلان سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقع مرزا قادیانی نے اس عقیدے کی تبدیلی کے اعلان سے قطع نظر سوال یہ ہے کہ کیا فی الواقع مرزا قادیانی نے اپنے منصب کے متعلق اپنے دعویٰ اور عقیدہ میں کوئی تبدیلی کی بھی تھی ؟ یہ سوال ذرا پہے یہ ہے اور اس کو دوٹوک جوابنہیں دیا جاسکتا کوئی ایساسال یا وقت متعین نہیں ہوسکتا جس

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف الکی http://www.amtkn.org

کے متعلق کہا جاسکے کہاس سے پہلے مرزا قادیانی اپنے آپ کوغیر نی سجھتے تھے اوراس کے بعد نبی قرار دینے لگے۔اس کے مقابلے میں یہ بھی غلط ہے کہ انہوں نے دعویٰ میں کوئی تبدیلی نہیں کی مقابلے میں یہ بھی غلط ہے کہ انہوں نے دعویٰ میں کوئی تبدیلی نہیں کی تصنیف سے لے کراپنی وفات تک مرزا قادیانی متواتر اپنے دعویٰ میں ترمیم اور تبدیلی کرتے رہے۔لیکن بتدری اور غیر محسوں طور پر اس عمل کوکامیابی کے ساتھ نبھانے کے لئے مرزا قادیانی نے ایک ایس تکنیک نہایت ورجہ کمال کے ساتھ استعال کی ہے جس میں ہماری رائے میں وہ تقریباً منفر دہیں۔اس تکنیک کے اہم اجزاء طوالت کلام، تاویل ،استعارہ ،خلط محت اور الفاظ کو غیر معروف معنوں میں استعال کرنا ہے۔اس کے لئے قارئین کو خود مرزا قادیانی کی کتب کامطالعہ کرنا چاہے۔

مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے متنقیم الرائے علماء کے طبقہ کے مخصوص اعتقادات (جن میں سے بیشتر فی الواقع غلط سے) سے بھی پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ ہندوستان اور بالخصوص پنجاب میں پیرپرتی اور مجذوب سم کے لوگوں کی نسبت خوش اعتقادی کا جو ماحول قائم ہو چکا تھا۔ اس نے بھی مرزا قادیانی کی امداد کی ۔ان پہنچے ہوئے اصحاب کی طرف سے عوام ہر طرح کے نفر اور شرک کے کلمات کی وجہ سے ان کو پہنچا ہوا تصور کرتے تھے۔ بلکہ اللی کلمات کی وجہ سے ان کو پہنچا ہوا تصور کرتے تھے۔

ان حالات نے مرزا قادیانی کے تعلّی آمیز دعاوی کو قابل برداشت بنادیا۔ بالحضوص اس کئے کہ مرزا قادیانی اپنی ہرفضیات کے ساتھ بڑے زوردارالفاظ میں بیکہا کرتے تھے کہ میرا کوئی شرف ذاتی نہیں ہے۔ بیسب محدرسول الله الله سے کامل اتباع کا نتیجہ ہے۔ چنانچیان کی کتب اس قسم کی عبارتوں سے بھری پڑی ہیں۔

ایں چشمہ رواں کہ بخلق خدا دہم کیک قطرہ زبح کمال محمد است

(در تثین فاری ص ۲۹ بمنقول از ضمیمه اخبار ریاض مبندامرتسر مورخه کیم مارچ ۱۸۸۴ء)

(ازالهاو بام ص ۱۸۵ بخزائن جس س M)

مرزا قادیانی نے بیجی التزام کیا ہے کہ اپنی نسبت علوئے شان کے کلمات ایسے رنگ میں لکھے جائیں کہ قاری پر بیاثر ہو کہ مصنف کا اصل مقصدا پنی ستائش نہیں ہے۔ بلکہ بیہ ایک ضمنی ہی بات ہے جواس نے کسی دوسرے ہمتم بالثان مسئلہ کی وضاحت کے لئے کہی ہے۔ نیز انہوں نے اپنی نسبت اس قسم کے کلمات اکثر کتا ہوں کے حواثی اور حواثی در حواثی میں در بی بین ہیں۔ بیام سرسری مطالعہ کرنے والے کے ذہن میں ان کی اہمیت اور بھی کم کرنے کا موجب ہوجا تا ہے۔ اس کے برعس جہاں رسول کریم آلیا ہے کی تعریف میں کوئی عبارت کسی ہے۔ وہ عام طور پر کتاب کے متن میں اور جلی حروف سے تحریر کی گئی ہے۔ اکثر جگہ مرزا قادیا نی ہے۔ وہ عام طور پر کتاب کے متن میں اور جلی حروف سے تحریر کی گئی ہے۔ اکثر جگہ مرزا قادیا نی نے اپنے درجہ کی باندی کو محمد رسول اللہ اللہ اللہ کی مثان کی بلندی کے لئے بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ مثلاً اپنے دوجہ کی باندی کو محمد سول اللہ علی مثال میں (حقیقت الوی می ۲۵،۲۸،خزائن فضیلت ثابت کرتے ہیں۔ ان کے اس استدلال کی مثال میں (حقیقت الوی ص ۲۵،۲۸،خزائن علی سول کریم آلیک قتباس ملاحظہ ہو۔

دو گرجس کامل انسان پرقر آن شریف نازل ہوا۔ اس کی نظر محدود نہ تھی اور اس کی عام غم خواری اور ہمدردی میں پیچھ قصور نہ تھا۔ بلکہ کیا باعتبار زمان اور کیا باعتبار مکان اس کے فس کے اندر کامل ہمدردی موجود تھی۔ اس لئے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا اور وہ خاتم الانبیاء ہے۔ گران معنوں سے نبیس کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نبیس ملے گا۔ بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہیں۔ برح اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کوئیس پہنچ سکتا اور اس کی امت کے لئے قیامت تک مکا کہ اور مخاطبہ کا دروازہ بھی بندنہ ہوگا اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ لئے قیامت تک مکا کہ اور مخاطبہ کا دروازہ بھی بندنہ ہوگا اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ ایک وہی ہے۔ جس کے لئے امتی ہونالاز می ہے۔ '

(حاشيه حقيقت الوحي ص ٢٨ بخزائن ج ٢٢ ص ٣٠)

"اس جگہ یہ سوال طبعاً ہوسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت میں بہت سے نبی گذر ہے ہیں۔ پس اس حالت میں موسیٰ کا افضل ہونا لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس قدر نبی گذر ہے ہیں۔ ان سب کو خدا نے براہ راست چن لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں پچھ کھی وخل نہ تھا۔ لیکن اس امت میں آنحصر ت اللہ کی پیروی کی برکت سے ہزار ہا اولیاء ہوئے ہیں اور ایک وہ بھی ہوا جوامتی بھی ہے اور نبی بھی۔'

۔ اس تنم کا طرز استدلال اس قوم کے لئے بوی حد تک قابل قبول ہوگیا جو نبی کریم آلیا گئے کی تعریف میں ہرتنم کے غلوکور وار کھتی تھی۔ جو شخص مرز اقادیانی کی دلیل کی صحت سے اٹکار کرے اس پر بڑی آ سانی سے بیالزام عائد ہوسکتا تھا کہ بیٹخص فی الواقع محبّ رسول نہیں ہے۔ بینہیں چاہتا کہ ہمارے نبی کودیگرانبیاء پرفضیلت حاصل ہو۔

ان حالات نے مرزا قادیانی کے لئے بیمکن کر دیا کہ اپنی کتب میں بجز اور انکساری کے الفاظ اور انتہائی غلواور تعلّی کے کلمات ایک ساتھ استعال کرتے چلے گئے اور معاملے کواس حد تک غلط ملط کر دیا کہ مجموعی طور پرتمام کتب ایک چیستان بن کررہ گئیں۔جس پرنہایت دیا نتداری سے غور کرنے سے بھی قطعی طور پرنہیں کہا جاسکتا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا تھا؟

ممکن ہے ہماری بیرائے غلط ہو۔ کیکن مرزا قادیانی کی کب پڑھنے سے ہم پر بیاثر ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کا بیٹل غیرشعوری اور نا دانستہ نہیں تھا۔ موجودہ خلیفہ مرزا محمودا حمد قادیانی کا بیٹل غیرشعوری اور نا دانستہ نہیں تھا۔ موجودہ خلیفہ کی کتاب (حقیقت النو قاص ۱۲۳) کا ایک اقتباس ہم اس باب میں پیش کر چکے ہیں۔ اپنے موجودہ مفہوم کی وضاحت کے لئے ہم اس اقتباس کا ایک حصہ یہاں نقل کرنا چاہتے ہیں۔ خلیفہ صاحب نے لکھا ہے: '' (مرزا قادیانی) اپنے آپ کو محدث کہتے رہے اور نہیں جانتے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں جو نبیوں کے سوائے اور کسی میں نہیں پائی جاتی اور نبی میں دونے سے اکار کرتا ہوں۔''

 بیہ بھی واضح ہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ میں بیسلسل تبدیلی کسی اندرونی روثنی یا نے الہام کی وجہ سے نہیں ہورہی تھی۔ بلکہ خارجی حالات اورلوگوں کا مرزا قادیانی کی نسبت ردعمل اس تبدیلی کا باعث تھے۔ چنانچہ ۱۸۹ء کے بعد جب مخالفت زور پکڑ گئی اور دعویٰ نبوت کی بناء پر ہندوستان کے بیشتر علاء کی طرف سے مرزا قادیانی کے خلاف کفر کے فتوے شاکع کئے گئے اوران کے مریدوں کا مقاطعہ ہونے لگا اور ہر طرح کی تکالیف انہیں پہنچائی جانے لگیں تو مرزا قادیانی نے ہر ممکن تاویل کے ساتھ اپنے دعاوی کو ایک معتدل اور قابل برداشت شکل دینے کی کوشش کی اور بالآخریه اعلان کردیا که: ''تمام مسلمانوں کی خدمت میں گذارش ہے کہاس عاجز کے رسالہ فتح اسلام توضيح المرام وازالهاو بام مين جس قدرايسالفاظ موجود بين كمحدث ايك معنى مين نبي موتا ہے یا پیر کہ محد شیت جزوی نبوت ہے یا کہ بیر محد شیت نبوت ناقصہ ہے۔ بیتمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں۔ سومیں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا جا بتنا ہوں کہ اگر وہ ان لفظول سے ناراض ہیں تو ان الفاظ كوترميم شدہ تصور فرماكر بجائے اس كے محدث كالفظ ميرى طرف سے سمجھ لیں۔ کیونکہ کسی طرح مجھ کومسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنامنظور نہیں ہے۔ مجھے اینے مسلمان بھائیوں کی دل جوئی کے لئے اس لفظ (نبی) کو دوسرے پیرایہ میں بیانِ کرنے سے کیا عذر ہوسکتا ہے۔سودوسرا پیراپیر ہیہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر جگہ سمجھ لیں اوراس کو يعنى لفظ نبى كوكا ٹا ہوا خيال فرما ئيں۔'' (مجوعه اشتهارات ج اص۳۱۳،۳۱۳)

مسلمانوں کو تفرقہ اور نفاق سے بچانا ایک مبارک خیال ہے۔ لیکن اگر خدانے مرزا قادیانی کانام نبی رکھا تھا تو بیرتی مرزا قادیانی کو کیونکرحاصل ہوگیا کہ خداکے کلام میں نبی کے لفظ کو محدث سے تبدیل کر ڈالیس۔ کیا کسی مامور من اللہ کا بیمنصب ہوسکتا ہے کہ انسانوں کے ڈر سے اس مقام سے خود کو گرالے۔ جہاں کہ خدانے اسے کھڑا کیا ہے۔ یا در ہے کہ مرزا قادیانی نے اس پراکتھانہیں کیا کہ یہ کہد دیں کہ ان کی تحریر میں لفظ نبی سے مراد صرف محدث ہے۔ بلکہ فر مایا کہ ان کی کتب میں لفظ نبی کو ان کی کتب میں لفظ نبی کو کا نا ہوا خیال کیا جائے اور اس قسم کی عبارت کو ترمیم شدہ تصور کیا جائے۔ بدام بجائے خود دلچسپ ہے کہ ان کتب کے بعد کے ایڈیشنوں میں بھی لفظ نبی کو محدث سے بدلائمیں گیا۔ حالا تکہ مسلمانوں کو تفرقہ اور نفاق سے بچانے کا بدا کیک آسان طریقہ ہوسکتا تھا۔ لیکن مرزا قادیانی کے سامنے دو مقاصد تھے۔ مریدوں کی عقیدت کو قائم رکھنا اور زیادہ کرنا اور خالفین کی ناراضگی کو کم کرنا۔ اس لئے متعلقہ الفاظ کو ترمیم و تبدیل نہیں کیا اور نہ فی الواقع کو نا ہے۔ بلکہ یہ میانہ روی اختیار کی ہے کہ نبی کے الفاظ والی عبارت تو جوں کی توں رہے۔ لیکن جو

اس سے ناراض ہوتا ہےوہ ( کاٹ نہدے )صرف کا ٹا ہوا خیال کرے۔

لیکن بعد میں مرزا قادیانی اس مؤتف پر بھی قائم نہ رہے۔ جب کسی مرید نے مرزا قادیانی کی اپنی ہدایت کے مطابق مرزا قادیانی کی الہامی عبارتوں میں لفظ نبی کو کا ٹا ہوا سمجھ کر کسی مخالف کو یہ جواب دیا کہ مرزا قادیانی نبوت کے مدعی نہیں ہیں تو مرزا قادیانی نے رسالہ (ایک منطق کا زالہ ۳۲۰ ہزائن ج ۱۸ص۲۷-۲۰۷) کھوڈالا۔جس میں فرماتے ہیں۔

''حق بیہ کہ خداتعالیٰ کی وہ پاک وی جو میرے پرنازل ہوتی ہے۔اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی موجود ہیں۔نہ ایک دفعہ بلکہ صد ہا دفعہ۔ پھر کیوکر یہ جواب صحح ہوسکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تقریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں اور برا ہین احمہ یہ میں بھی جس کوطیع ہوئے بائیس برس ہوئے۔ یہ الفاظ پچھ تھوڑے بیل اور برا ہین احمہ یہ میں بھی جس کوطیع ہوئے بائیس برس ہوئے۔ یہ الفاظ پچھ تھوڑے ہیں۔ان میں سے یہ ایک وی اللہ ہے۔' ہو والمذی ارسول ہو باللہ دی و دین الحق لیظھرہ علی یہ ایک وی اللہ ہے۔' ہو والمذی ارسول ہو باللہ دی و دین الحق لیظھرہ علی کھراس کتاب میں میری نسبت بیوی اللہ ہے۔' جبری الله فی حلل الانبیاء' الیمی خدا کا رسول نبیوں کے طول میں (براہین احمہ یوسی میں اس میں اس مکالمہ کر ریب ہی ہوئی اللہ ہے۔' محمد رسول الله والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ''اس میں میرانام جمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی پھر یہ وی اللہ ہے جوسفی ہے می میرانام جمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی پھر یہ وی اللہ ہے جوسفی ہے می میرانام جمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی پھر یہ وی اللہ ہے جوسفی ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔اس طرح براہین میں درج ہے۔ دنیا میں ایک نبی آیا۔اس طرح براہین احمہ یہ میں اور گی جگر ہو اللہ بیا ہے۔'' اس طرح براہین اللہ ہو الذین معہ احمد یہ بیا ہیں ایک نبی آیا۔اس طرح براہین احمہ یہ ہوں اور گی جگر ہو کی اللہ ہے۔'' کیا گیا ہے۔'' کی کی آیا۔اس طرح براہین احمہ یہ میں اور گی جگر ہول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا ہے۔''

یہاں ان حوالوں کے اصلی مآخذ یعنی برا ہین احمد یہ ہیں ان کامحل نزول بیان کرنا بھی دلچیں سے خالی نہ ہوگا۔ برا ہین احمد یہ ۱۸۸ء کی کتاب ہے۔ اس کے نام سے کسی کودھوکا نہ گئے۔ احمد یہ جماعت کا اس وقت کوئی وجود نہ تھا۔ بلکہ اس وقت تک مرزا قادیائی نے اپنی نسبت نبی، رسول، محدث، مجدد، مسیح موعود وغیرہ ہونے کا کوئی دعوئی نہ کیا تھا۔ ان کے پیروؤں کے دونوں فرقوں کامسلمہ اعتقاد ہے کہ دعوئ (جو پچھ بھی تھا) پہلی بار ۱۸۹ء کے قریب کیا گیا۔ اس کتاب کی فرض جیسا کہ اس کے دیاچہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کی دیگر فرا ہب کے مقابلے میں حقانیت اور برتری ثابت کرنا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے مرزا قادیائی نے اس کتاب میں ہرطر سے عقلی اور نعلی دلائل جمع کئے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ برخلاف دیگر

ندا بب کے اسلام ایک ایسے زندہ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جس سے ہڑ حض اس وقت بھی ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرسکتا ہے اور یہ کہ مسلمانوں میں بیسیوں ایسے اولیاء الله گذر چکے ہیں۔ جنہوں نے کامل اتباع رسول سے وہ مقام حاصل کرلیا۔ جس پر پہنچ کرخدانے ان پرالہام کیا اور کئ غیب کے اموران پر ظاہر کردیئے۔ اس ضمن میں مرزا قادیانی اپنی مثال بھی پیش کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے چندالہا مات اور پیش گوئیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم فی الحال اس بحث میں نہیں جانا چاہی اسلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ اس وقت صرف اتنا سوال قابل خور ہے کہ کیا اس وی میں مرزا قادیانی کو نبی اور رسول کہا گیا تھا۔

رسالہ ایک غلطی کا از الہ کے مذکورہ بالا اقتباس میں براہین احمدیہ کے چار حوالوں کا ذکر ہے۔ بید درست ہے کہ بیرچاروں جملے اس کتاب میں درج ہیں۔اصل متن میں نہیں۔ حاشیہ میں بھی نہیں بلکہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۲ میں ویسے بیرحاشیہ در حاشیہ خاصی کمی عبارت ہے اور شاید کتاب کے متن سے بھی زیادہ کمجی ہے۔

جس سیاق وسباق اور تشریح کے ساتھ بدالہامات براہین احمد یہ ہیں درج کئے گئے ہیں۔ان سے یہ بات قطعی طور پرواضح ہے کہان میں الفاظ نبی اور رسول سے مراد مرزا قادیانی کی ذات نہ تھی۔الہامی عبارت کے ساتھ ہی مزید تصریح مرزا قادیانی نے خود ہی کردی ہے کہان کلمات کا حاصل مطلب تلطفات اور برکات الہیہ ہیں۔ جو حضرت خیر الرسل کی متابعت کی برکت سے ہرا کیک کامل مؤمن کے شامل حال ہو جاتی ہے اور حقیقی طور پر مصداق ان سب عنایات کا آن خضرت الله ہیں اور اس بات کو یا در کھنا چاہئے کہ ہرا بیک مدح وثناء جو کسی مؤمن کے الہامات میں کی جائے وہ حقیقی طور پر آن مخضرت الله کی مدح ہوتی ہے۔

اس وفت مرزا قادیانی نے ان الہامات میں الفاظ نبی اور رسول کا مصداق رسول کریم اللہ کو ہی سمجھا اور قرار دیا تھا۔ زیادہ وضاحت کے لئے براہین احمد یہ میں مندرج متعلقہ الہامات مع اس ترجمہ کے لکھے جاتے ہیں۔جو کہ مرزا قادیانی نے خودہی کیا تھا۔

ا ۔۔۔۔۔ پہلاحوالہ 'هوالذی ارسل رسول باللهدی ودین الحق یہ خله رہ علی الدین کله ''قرآنی آیت ہاور ہر کسی کومعلوم ہے کہ اس میں لفظ رسول سے مراد محمد رسول الله الله الله ہیں۔ یہ درست ہے کہ مرزا قادیانی نے بہت می قرآنی آیات کی نسبت دعویٰ کیا ہے کہ یہاں کو الہام ہوئی ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ براہیں احمد یہ کے صفحہ ۴۹۹ پر مرزا قادیانی نے یہ آیت ایخ الہام کے طور پر درج نہیں کی۔ وہاں صورت یہ ہے کہ انہوں نے مرزا قادیانی نے یہ آیت ایپ الہام کے طور پر درج نہیں کی۔ وہاں صورت یہ ہے کہ انہوں نے

اپ چندالہامات کھے کے بعداس آیت کوبطور آیت قرآن ان الہامات کی تائید میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ برائین احمد میکی اصل عبارت ہے ہے۔ پھر بعداس کے فرمایا: ''ان انزلنله قریباً من المقادیان و بالحق انزلناه و بالحق نزل ، صدق الله و صدق رسوله و کان امر الله مفعو لا ''لینی ہم نے ان شانوں اور عبائبات کواور نیزاس الہام پراز معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اتاراہ اور ضرورت حقہ کے ساتھ ساتھ اتاراہ اور بھر کھے خدانے چاہاتھا ہ ہوتا اور اس کے رسول نے خبردی تھی کہ جوایئے وقت پر پوری ہوئی اور جو کھے خدانے چاہاتھا وہ ہونا ہی تھا۔ بی آخری فقرات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کے ظہور کے لئے نبی کریم الله اپنی حدیث متذکرہ بالا میں اشارہ فرما کھے ہیں اور خدا تعالی اپنے کلام مقدس میں اشارہ فرما کھی ہیں۔ چنانچہ وہ اشارہ حصد سوم کے الہامات میں درج ہو چکا ہے اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہیں۔ ہی شرح الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کله ''

۲ ...... دوسراحوالہ جس پر مرزا قادیانی نے انحصار کیا ہے۔وہ (براہین احمدیص ۵۰۵ حاشیہ در حاشیہ نبر۳، نزائن جاص ۲۰۱) پر واقعی بطور الہام درج ہے۔لیکن وہاں اصل عبارت اور مرزا قادیانی کا کیا ہواتر جمہاورتشرت کاس طرح ہے۔

'خلق آدم فاکرمہ ''پیداکیا آدم پس اکرام کیاال کا۔''جری الله فی حلل الانبیاء ''جری الله فی حلل الانبیاء ''جری الله نبیول کے حلول میں۔اس فقرہ الہامی کے بیم عنی ہیں کہ منصب ارشاد وہدایت اور مورد وجی اللی ہونے کا دراصل حلہ انبیاء ہے اور ان کے غیر کو بطور مستعار ملتا ہے اور حلہ انبیاء امت محمد یہ کے بعض افراد کو بغرض تکیل ناقصین ہوتا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے جو آتھ منسی سیالیہ نے فرمایا۔''علماء امتی کا نبیاء بنی اسر ائیل ''پس بیلوگ اگرچہ نبی نہیں پرنیول کا کام ان کے سپر دکیا جاتا ہے۔''

ہم حیران ہیں کہ اس عبارت سے وہ مطلب کیے نکل سکتا ہے جو مرزا قادیانی نے اپنے رسالہ (ایک فلطی کا زالہ صس ہزائن ج ۱۸ اس ۲۰۰۷) میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔''میری نسبت سے وی اللہ جے۔''جری الله فی حلل الانبیاء'' یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں۔''

سسس تیراحواله ایک قرآنی آیت کا ہے۔''محمد رسول الله والذین معه ''گواصل کتاب میں اس آیت اور بعض دیگر آیات کو پھی غیر قرآنی عربی عبارت سے تلوط کر کے ایک مہم کلام کی عجیب می صورت پیدا کردی گئی ہے۔

بهر حال اصل عبارت بو (برابین احمدین ۱۵ بخرائن جام ۱۲۱۷) میں ورج ہو وہ ترجمہ وتشری (من جانب مرزا قادیانی) ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔"محمد رسول الله والذین معه اشداء علیٰ الکفار رحماء بینهم رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله منع الله الیه المسلمین ببرکاتهم فانظر الیٰ آثار رحمة الله وانبؤنی من مثل هؤلا ان کنتم صدقین ومن تبتغ غیر الاسلام دینا لن یقبل منه وهوا فی الاخرة من الخاسرین "محمر خدا کارسول ہاور جولوگ اس کر ساتھ ہیں۔وہ کفار پر متحن کفاران کی مانے لا جواب اور عاجز ہیں اوران کی مقانیت کی ہمیت کافروں کے دوں پر متولی ہے اور دولوگ آپ میں مرح کرتے ہیں۔وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو یا دالی سے نہ تجارت روک سکتی ہے اور دولوگ آپ میں مرح کرتے ہیں۔وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو یا دالی سے نہ تجارت روک سکتی ہے اور دولی ہے اور دولوگ آپ میں مرح کرتے ہیں۔وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو یا دالی سے نہ تجارت روک سکتی ہے اور دولی ہوتی ہے۔

اب اس عبارت میں کہاں مرزا قادیانی کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ یا ان کو نبی اور رسول کہا گیاہے؟۔

استدلال ایک بی عجیب صورت پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ کی وی براہین احمدید کی عبارت اور مرزا قادیانی کا استدلال ایک بی عجیب صورت پیش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ کی وی براہین احمدید میں درج ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ جسے یہ کھی مان لیتے ہیں۔ کین مرزا قادیانی کی غرض اس سے پوری نہیں ہوتی۔ انہیں تو براہین احمدید کی عبارت میں اپنی نسبت لفظ نبی اور رسول کی تلاش ہے جو وہاں نہیں ہے۔ اس لئے فرماتے ہیں کہ یہاں نذیر کو نبی پڑھنا چاہئے۔ کیوں؟ مرزا قادیانی نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ صرف بیکھ دیا ہے کہ دوسری قرات یہی ہے۔ سوال بیہ کہ دیقر اُت کہاں ہے اور کیوں ہے؟ قرات کہددیئے سے تو پھی تابت نہیں ہوتا۔ یہ قوصرف پڑھنے کے لئے عربی کا لفظ ہے۔

ا نفرض رسالہ ایک غلطی کا ازالہ فی الواقع کسی غلطی کا ازالہ نہیں کرتا۔اس رسالے میں اپنی کسی غلطی کا ازالہ نہیں کرتا۔اس رسالے میں اپنی کسی غلطی کا تو خیر مرزا قادیا فی اعتراف ہی نہیں کرتے۔ مرید کی جس غلطی کا ازالہ کرنا مقصود تھا وہ میٹھی کہ اس نے اس بات سے اٹکار کر دیا تھا کہ مرزا قادیا فی نے ہوا ب کیا ہونا چا ہے تھا۔ زیادہ سے ہے۔لیکن مرزا قادیا فی نی نہیں بتاتے کہ اس شخص کے لئے صبحے جواب کیا ہونا چا ہے تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ سوال کرنے والے کو اصل رسالہ دے دیا جائے اور کہد دیا جائے کہ اس کو پڑھا و لیکن چھوٹے سائز کے ۲اصفحات کے اس رسالے کو کم از کم پانچ و فعہ پڑھنے کے بعد بھی مرزا قادیا فی کے دعویٰ کی نسبت کو تی واضح تصور قائم نہیں کر سکے اور یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ فلطی کیا تھی

اوراس کاازالہ کیسے کیا گیاہے۔

ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ ہماری کم علمی اور نافہی ہو۔ لیکن آ پ جیران ہول کے کہ اس نافنی میں مرزا قادیانی کی جماعت کے 'السدابقون الالون ''اور چوٹی کے علاء بھی شامل ہیں۔ چنانچہ جب احمد بیہ جماعت کے لا ہوری اور قادیانی فرقوں میں اختلاف شروع ہوااور مرزامجمود احمہ قادیانی نے بینظرید پیش کیا که مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء میں اینے منصب کی نبیت عقیدہ تبدیل کرلیا تھااوراس کا اعلان رسالہ ایک غلطی کا از الہ میں کر دیا تھا۔ تو جماعت کے ستر اصحاب نے ایک حلفی بیان کے ذریعے مرزامحمود احمد قادیانی کے دعویٰ کی تر دید کر دی۔ان سب اصحاب نے ۱۹۰۱ء سے یہلے بیعت کی تھی اور ان میں سے بیشتر احمدیہ جماعت کے جید علماء تھے اور اکثر کوعرصہ تک مرزا قادیانی کی صحبت میں رہنے کاموقع ملاتھا۔ بیان ان الفاظ میں تھا۔

''ہم حلفی شہادت ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ا ۱۹۰ ء سے پہلے حضرت میسے موعود کی بیعت کی اورمیان محود احد قادیانی سرگروہ احدی فریق قادیان نے جو یہ کھاہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ابتداء میں نبوت کا نہ تھا مگرنومبرا ۱۹۰ء میں آپ نے اپنادعویٰ تبدیل کیا اور نبوت کے مدعی بن گئے اورا نکار نبوت کی دس گیاره سال کی لگا تارتح ریبی منسوخ بین به محض غلط اور سراسرخلاف واقعات ہے۔ہم اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ بھی ہمارے وہم و گمان میں بھی پیہ بات نہیں آئی کہ ١٠١١ء مين حضرت مي موعود ناي دعوى من تبديلي كن والله على ما نقول شهيد!

ختم نبوت.....نذرا قبالٌ

اب ہم ایسے مقام پر بہنج گئے ہیں کہ نبوت اور ختم نبوت کے متعلق اپنا نظریہ بیان کریں۔ پنظر پیشعین کرنے میں ہمیں سب سے زیادہ مدودُ اکثرا قبال کے خیالات سے ملی ہے۔ اس موضوع پر ڈاکٹر اقبال کی دو تحریریں نہایت اہم ہیں۔ایک ان کے وہ خطوط جن کا ذکر اس كتاب كے مقدمہ ميں آ چكا ہے اور دوسرے علامہ كے خطبات اسلامى ككركى تشكيل نو، (Reconstruction of Religious Thooght in Islam) کچٹر حصے تشکیل نو، متذکرہ خطوط سے پہلے کی کتاب ہے اور ان سے زیادہ اہم ہے۔اس کی وجہ بیہ کہ خطبات خالص علمی انداز میں ککھے گئے تھے اور ۱۹۳۵ء کے مضامین ایک محدود سیاسی تنازعہ کے اثر ہے آ زادنہ کئے جاسکتے تھے۔ ہمیں افسوس ہے کہ خطبات اقبال کے مطالعہ پر وہ توجہ نہیں دی گئی جس کے کہوہ مستحق ہیں۔ یہاں تک کہ (ہمارے علم میں) اس کتاب کا مکمل اردور جمہ بھی نہیں موا۔بدشمتی سے ملک میں اقبال فہی سے زیادہ اقبال منانے پر توجہ ہے۔ موجودہ موضوع کے لئے ہم تشکیل نو کے پانچویں کیکچر (مسلم ثقافت کی روح) سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتے ہیں۔اقتباس خاصا طویل ہوگا۔لیکن اس کا ہرفقرہ اپنے اندرایک وسیع مضمون لئے ہوئے ہے۔اس لئے کوئی حصہ حذف نہیں ہوسکتا۔

علامہ نے اس خطبے کی ابتداء ایک مشہور صوفی کے اس قول سے کی ہے۔ "محد عربی عرش معلیٰ تک پینچےاوروا پس آ گئے۔خدا کو تتم ،اگر میں اس مقام تک پینچتا تو مجھی واپس نہ آتا۔'' اس کے بعد علامہ لکھتے ہیں: ' میقول ایک عظیم مسلمان ولی الله عبدالقدوس گنگوہی کا ہے۔غالبًا تمام صوفیانہ ادب میں اس طرح کے دوسرے الفاظ مشکل سے ملیں گے۔جن کے ذر بعدایک ہی فقرہ میں پیغیرانداور صوفیانہ شعور کے باہم فرق کی نسبت اتنے شدیدادراک کا اظہار ہوتا ہو۔ صوفی اینے وجدانی تجربے کے سکون سے باہر نہیں آنا چا ہتا اور جب یا امر مجبوری وہ اس تجربہ سے باہر آتا تاہے تواس کی واپسی دیگر نوع انسانی کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن نبی کی واپسی تخلیق جوموتی ہے وہ واپس ہوکرایئے آپ کووفت کے دھارے میں ڈال کرزمانہ كے محركات كوقا بويس لاتا ہے اوراس طرح نظريات كاايك نياعالم پيداكرتا ہے۔ صوفی كے لئے فنافی الوجود کا سکون منتہائے مقصد ہے۔ اس کے برنکس نبی میں اس مقام سے وہ دنیا کو ہلادینے والی نفسیاتی قوتیں بیدار ہوتی ہیں۔جن کا مقصد مھوس حقائق کے عالم میں ایک ممل انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے۔ نبی کی غالب ترین خواہش میہوتی ہے کہاس کا فرہبی تجربه ایک زندہ عالمی قوت کی تشکیل اختیار کرے۔اس طرح نبی کی واپسی ایک قتم کاعملی ثبوت ہے۔جس سے اس کے مذہبی تجربہ کی اہمیت کا انداز ہوتا ہے۔ پیغیبر کی خودی اپنے تخلیقی عمل میں اپنے آپ کو جا چچتی ہے اور حقائق کی اس بیرونی دنیا کو بھی جس میں وہ خود کو منشکل کرنے کے لئے کوشاں ہوتی ہے۔ایک بظاہرنا قابل تسخیر مادی ماحول میں اپنی راہ بناتے ہوئے نبی خود کواپنی ذات پر آشکار کرتا ہے اور زمانہ کی آ کھ کے لئے اپنے وجود کو بے جاب کرتا ہے۔اس لئے نبی کی نہ ہی تجربہ کی وقعت کو پر کھنے کا ایک ذرایعہ یہ ہوسکتا ہے کہ بیددیکھا جائے کہ اس نے کس طرح کی انسانی جماعت پیدا کی ہے اور کس نشم کی ثقافتی دنیا اس کے پیغام کی روح سے پھوٹی ہے۔ موجوده کیکچرمیں میں صرف مؤخرالذ کر خیال پراکتفا کروں گا۔ یہاں میری غرض علم کی دنیامیں اسلام کے کارناموں کی تفصیل بیان کرناہے۔اس کی بجائے میں آپ کی توجداسلامی تدن کے چند بنیادی تصورات پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں تا کہ وہ نظریات آ فرین عمل پوری طرح نگاہ کے سامنے آ جائے۔ جوان تصورات کی تہ میں ہے اور اس طرح اس نفس کی بھی ایک معمولی سی جھلک دیکھی جاسکے۔جس نے ان تصورات کواپنے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ کیکن قبل اس کے کہ میں اس بحث میں آگے چلوں ، بیضروری ہے کہ اسلام کے ایک مہتم بالشان تخیل کی ثقافتی اہمیت کو سمجھ لیا جائے۔میری مراد نبوت کے سلسلہ کے انقطاع سے ہے۔

نبوت کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ بیا کی طرح کا تصوفانہ شعور ہے۔جس میں وجدانی تجربہ اپنی حدود سے باہر جانا چاہتا ہے اوراجتا کی زندگی کی قوتوں کی از سرنوتشکیل یاان کی جدید رہنمائی کے مواقع کا متلاثی ہوتا ہے۔ نبی کی شخصیت میں زندگی کا مرکز اپنی ہی ذات کی الامحدود گہرائیوں میں ڈوب کر تازہ قوت حاصل کر کے ابھرتا ہے۔تا کہ قدیم نظام کوختم کر کے نندگی کی نئی راہیں آشکار کر ہے۔ کسی ذات کا اپنے اصل کے ساتھ اس طرح کا الحاق انسان کے ساتھ خض نہیں ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ جس طرح قرآن نے لفظ وجی استعمال کیا ہے۔ اس سے خام ہوتا ہے کہ قرآن اس کو زندگی کا ایک عمومی خاصہ قرار دیتا ہے۔اگر چہ اس کی نوعیت اور خاصیت زندگی کے مختلف ارتقائی مدارج پر مختلف ہوتی ہے۔ایک پودے کا آزادی کے ساتھ فضا میں بھیلنا، یاایک حیوان کا اپنے شامول کی مناسبت کے لئے ایک نیاعضو بدن پیدا کرنا یا ایک میں انسانی وجود کا زندگی کی اندرونی گہرائیوں سے روشنی حاصل کرنا۔ بیسب وی کی مثالیں ہیں۔ جن کا انبی خاصیت میں باہم اختلاف وی (Inspiration) پانے والے وجود یا اس کی نوع کی ضروریات کے اختلافات کی وجہ سے ہے۔

نوع انسانی کی کم سنی کے دور میں وہنی قوت وہ شے پیدا کرتی ہے جے میں پیغیرانہ شعور
کا نام دیتا ہوں۔ بید دراصل ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ فیصلہ، ردواختیار اور راہ کمل کے چند
اصول مقرر کر لئے جاتے ہیں اور اس طرح انفرادی فکر واختیار میں کی عمل میں لائی جاتی ہے۔ لیکن
عقل اور جو ہراستنباط کی پیدائش کے ساتھ ذندگی اپنے مفاد کے لئے ان غیرعقلی ذرائع شعور کی نمود
اور افز اکش کو بند کر دیتی ہے۔ جن میں کہ اس کی وہنی قوت انسانی ارتقاء کے نسبتا ابتدائی دور میں
جاری رہی تھی۔ ابتدا انسان جذبات اور فطری حسیات کے تابع تھا۔ قیاس کرنے والی عقل جو
انسان کو اپنے ماحول پر قادر بناتی ہے۔ ایک حاصل کی ہوئی استعداد ہے۔ اس استعداد کے وجود
میں آنے کے ساتھ ہی اس کی مزید تقویت کے لئے ضروری ہوجا تا ہے کہ علم کے دیگر ذرائع کی
مناہی کر دی جائے۔ اس میں شک نہیں کہ قدیم و نیا نے انسان کے ابتدائی دور میں جب کہ وہ کم
مناہی کر دی جائے۔ اس میں شک نہیں کہ قدیم و نیا نے انسان کے ابتدائی دور میں جب کہ وہ کم
مناہی کہ دیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ قدیم و نیا نے انسان کے ابتدائی دور میں جب کہ وہ کم
مناہی کر دی جائے۔ اس میں شک نہیں کہ قدیم و نیا نے انسان کے ابتدائی دور میں جب کہ وہ کم
مناہی کہ وقد یم و نیا کا یہ طریق کا رنظری خیالات کے مل کا متبحہ تھا۔ بیطریق میں ہم

اعتقادات اور روایات کومنظم شکل دینے سے آ گے نہیں جاسکتا اور اس سے ہم زندگی کے طون احوال برقابونہیں یاسکتے۔

معامله کواس پہلوسے دیکھتے ہوئے پیغیبراسلام قدیم اورجدید دنیا کے درمیان کھڑے معلوم ہوتے ہیں۔اپنے پیغام کے ماخذ کے لحاظ سے وہ قدیم دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔لیکن اس پیغام کی روح (Spirit) انہیں جدید دنیا سے وابستہ کرتی ہے۔ان کی ذات میں زندگی نے اپنی جدید رہنمائی کے لئے مناسب اور پہلے سے مختلف ذرائع علم دریافت کئے ہیں۔اسلام کی ابتداء قیاسی عقل کی پیدائش ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں اس امرکی نسبت (اس کیکچرمیں) آپ کوکافی درائل سے قائل کرسکوں گا۔'

"اسلام کے ذریعہ نبوت اپنے خاتیے کی ضرورت کے احساس کے ساتھ اپنے کمال کئی پہنچتی ہے۔ اس سے مراداس امر کا شدیدا حساس ہے کہ زندگی ہمیشہ کے لئے خارجی سہارے کی مختاج نہیں رہ سکتی اور یہ کہ خودشعوری کی تحکیل کے لئے ضروری ہے کہ بالآخرانسان محض اپنی استعداد پر انحصار کرنے گے۔ اسلام میں فرجہی پیشوائیت اور خاندانی با دشاہت کا خاتمہ اور قرآن میں بار بارعقل اور تجربہ سے خطاب اور اس طرح اس کتاب کا نیچر اور تاریخ پر بطور ذرائع علم زور میں بار بارعقل اور تی کے مختلف پہلو ہیں۔ " (خطبات اقبال یا تجوال کیچر)

آ یے علامہ اقبال کے ان خیالات کا ذراتفصیل سے مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ موجودہ موضوع کی نسبت علامہ کے نظریات کی روشیٰ میں کون سے نتائج مترتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا غور طلب امر نبوت کی تعریف ہے۔ پہلے کھا جا چکا ہے کہ ہمارے نزدیک نبی سے مرادوہ شخص ہے جس پروحی نازل ہو۔ اس خیال کی تائیہ میں ہم نے آیت 'اندما انسا بیشر یو حیٰ الی '' پیش کی تھی۔ علامہ اقبال کے نزدیک وحی ایک عمومی ذریعہ رہنمائی ہے اور انسان تک محدود نہیں ہے۔ اس کے لئے علامہ نے قرآن پر انحصار کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن میں اس لفظ کے کل استعال سے ظاہر ہے کہ قرآن وحی کو زندگی کا ایک عمومی خاصہ قرار دیتا ہے۔ اقبال کا اشارہ حسب ذیل قرآنی آیات کی طرف ہے۔

ا ...... ''اور بقیناً تمہارے لئے چار پایوں میں سبق ہے۔ ہم تہمیں اس چیز سے جوان کے پیٹوں میں ہیں۔ جو پینے والوں جوان کے پیٹوں میں ہے۔ گو ہراورلید کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہےاور مجبوروں اورانگوروں کے میووں سے تم شراب اورا چھارزق حاصل کرتے ہو۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے نشان ہیں۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں اور تیرے رب نے شہد کی کھی کی طرف وتی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اوران او نچی جگہوں پر جو (اس غرض کے لئے) بنائی جاتی ہیں۔ اپنا چھتھ بنا اور پھرتمام بھلوں سے کھا اور اپنے رب کے رستوں پر فرمانبرداری سے چلی جا۔ان کے پیٹوں سے پینے کی چیزنگتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اوراس میں لوگوں کے لئے شفاہے۔''

۲ ...... " "سوخدا نے سات آسانوں کو دودن میں بنایا اور ہر آسان میں اپنے امر کو وی کیا اور ہم آسان میں اپنے امرکو وی کیا اور ہم نے دنیا کے آسان کوستاروں سے مزین کیا اور بڑی حفاظت کے ساتھ۔ یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے۔''

. میں تجب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سوجوا بیان لائے ان کو ثابت قدم رکھو۔''

یے سب مثالیں غیرانسان کی وجی کے متعلق ہیں۔لیکن وجی سے مراد کیا ہے؟ اس کے بنیادی معنی یہ کئے گئے ہیں۔ نہایت خفیف کیکن بہت تیز اشارہ۔ جن قرآنی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان سے نہ صرف وجی کی عمومی نوعیت ظاہر ہوتی ہے بلکہ اس کے مقصد کی بھی بہت حد تک وضاحت ہوتی ہے۔ مثلاً سورة النحل کی مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں وجی کی غرض شہد کی ملھی کواس کے مقصد بخلیق تک چینچے میں رہنمائی کرنا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ فطرت کے سامنے ایک مقصد ہے جو تمام جانداروں اور نباتات نے پوراکرنا ہے اور مقصد کے حصول کے لئے ایک ذریعہ ہوایت ہے۔ جو فطرت مہیا کرتی ہے۔ جس سے وہ انسانوں کو دودھ کے قو کی کوایک ایک ساخت اور عمل اختیار کرنے پر ماکل کرتی ہے۔ جس سے وہ انسانوں کو دودھ مہیا کرتی ہے۔ جس سے وہ انسانوں کو دودھ مہیا کرتی ہیں اور کہیں یہ کھی کواس راہ پر چلاتی ہے۔ جس کے نتیج میں شہد حاصل ہوتا ہے۔ ہر صورت میں وجی کا مقصد ایک ہی ہے۔ یعنی حصول مقصد حیات، اور غیر انسانی مخلوق میں یہ مقصد میں نہ کسی خہیں انسان کی ترتی میں معاون بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جمادات، نباتات اور تمام حیوانات میں اس فطری ہدایت کی صورت ایک نہیں ہو سکتی۔

میں ہم اسے اشیاء کے خواص کا نام دیتے ہیں۔ کہیں اسے جبلت کہتے ہیں اور کہیں اللہ میں اسے اسے کہتے ہیں اور کہیں الہام لیکن اس ذریعہ ہدایت کی عمومی ماہیت ایک ہی ہے اور اقبال نے اس عمومی ماہیت کوسامنے

رکھتے ہوئے قرآن میں اس لفظ کے کل استعال کی روشنی میں وی کی دوسری مثالیں بیان کی ہیں۔ مثلاً وہ جذبہ جوایک پودے کے لئے فضامیں پھیلنے کی خاصیت پیدا کرتا ہے۔ یا ایک جانور میں نئے ماحول کی مناسبت سے ایک جدیدعضو بدن پیدا کرنے کار ججاج وجود میں لاتا ہے۔

وی بطور ذریعه مهایت انسان کے ساتھ مخفی نہیں ہے۔ اسی مقام سے ایک نتیجہ تو واضح طور پر سامنے آجا تا ہے۔ جس خاصیت میں انسان کے ساتھ غیر انسان، یہاں تک کہ بے جان اشیاء بھی شریک ہیں۔ وہ یقیناً انسان کا مابہ الامتیاز نہیں ہوسکتی۔ جو چیز انسان کو دیگر مخلوق سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل ہے۔ کہنے کو یہ بات ایسی ہے کہ جس سے کسی کو اختلاف نہ ہونا چاہئے۔ لیکن آئندہ بحث سے ثابت ہوگا کہ یہ بات فی الواقع آئی سادہ نہیں جنٹی کہ نظر آتی ہے۔

اب و کیفنا ہے ہے کہ انسان اور غیر انسان کی وقی میں فرق کیا ہے اور انسان کی صورت میں ان دو ذرائع ہدایت یعنی وی اور عقل کا تعلق کیا ہے؟ ان دو میں سے ہرا کیک کا دائر ، عمل کہاں تک ہے اور ان میں سے کون سا ذریعہ بنیا دی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور کون ساختی اور ثانوی اور پھر آخری سوال ہیہ ہے کہ کیا انسان کے ارتقاء کے سفر میں بید دونوں ذرائع ہمیشہ کے لئے اس کا ساتھ دیں گے اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے ان کا مقام اور با ہم تعلق بھی وہی رہے گا جو ماضی میں ساتھ دیں گے اور اپنی اہمیت کے لئے اس کا کہی تعلق اور مقام میں تبدیلی واقع ہونا مقدر ہے؟ اور وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ میں شایا اب ہے؟ یا کیا اس تعلق اور مقام میں تبدیلی واقع ہونا مقدر ہے؟ اور وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ موالات کے درست جواب تک پہنچنے کے لئے ہمیں اس معاملے کی ابتداء تک جانا ہوگا۔ آدم کی تخلیق اور اس کے نہایت ابتدائی دور کے حالات کی نسبت بھی علامہ اقبال کا ایک مخصوص اور واضح تخیل ہے۔ جوانہوں نے تھکیل نو کے ایک دوسرے جھے میں بیان کیا ہے۔ علامہ فیصوص اور واضح تخیل ہے۔ جوانہوں نے تھکیل نو کے ایک دوسرے حصے میں بیان کیا ہے۔ علامہ نے پیدائش کے ارتقائی نظریہ (Theory of Evolution) کو تسلیم کیا ہے اور ککھا ہے کہ پیدائش کے ارتقائی نظریہ (Theory of Evolution) کو تسلیم کیا ہے اور ککھا

پھرآ دم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے سے کیا مراد ہے؟ بائبل کے مطابق اور مسلمان عوام کے عقید ہے کی روسے آ دم علیہ السلام کسی گناہ کی پاداش میں جنت سے نکال کرز مین پر پھینک دیا گیا۔ لیکن علامہ اقبال کواس خیال سے اختلاف ہے۔ ان کے الفاظ میں قرآن زمین کو انسان کی آبادی کی جگہ اور اس کے لئے منافع حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیتا ہے اور یہ تلقین کرتا ہے کہ انسان کوان نعمتوں کے لئے خدا کا شکر گذار ہونا چاہئے۔

قر آن کی روسے انسان زمین پراجنبی نہیں ہے۔قر آن کہتا ہے۔ہم نےتم کوزمین میں سے پیدا

اور یقیناً ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانا بنایا اور تمہارے لئے اس کے اندر زندگی کا

سامان مہیا کیاتم کتنا کم شکر کرنے والے ہو۔

ا قبال کے نزدیک ہبوط آ دم کے قصے میں جنت سے مراد فردوس ہرین نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مرادانسانی وجود کی وہ حالت ہے جس میں وہ ابھی اذبت شعور سے آ زاد تھا۔ لینی فی الواقع انسان نہ بنا تھا۔ لیکن بننے کے قریب تھا۔ اس خیال کی وضاحت علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے۔

'' یہ باور کرنے کی بھی کوئی وجنہیں کر آن کے قصے (Legend) میں جنت یاباغ کے لفظ سے مراد جسمانی لذت سے کمل طور پر لطف اندوز ہونے کی کوئی فردوس ہریں ہے۔ جہاں سے انسان کو نکال کر باہر بھینک دیا گیا ہو۔ اس باغ کو ایک ایس جگہ قرار دیا گیا ہے جہاں قرآنی الفاظ کے مطابق نہ بھوک تھی نہ بیاس ، نہ گری تھی اور نہ عریانی ۔ میراخیال ہے کہ اس کہانی میں جنت سے مرادانسان کی وہ نہایت ابتدائی حالت ہے جب کہ اس کا اپنے ماحول سے کوئی تعلق قائم نہ ہوا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن میں ہبوط آدم کے قصے کا اس کر دارضی پر انسان کی پہلی نہ ہوا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن میں ہبوط آدم کے قصے کا اس کر دارضی پر انسان کی پہلی نہود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ بلکہ اس (قصے) سے مقصود بیر ظاہر کرنا ہے کہ کس طرح انسان اپنی ابتدائی حالت سے جب کہ وہ حیوانی خواہشات کا غیر شعوری طور پر چکوم تھا۔ ترقی کر کے اس حالت میں داخل ہوا۔ بیر اربوکر اور آن اور تخصیت کا مالک بنا اور شک اور نافر مانی کے قابل ہوا۔ بیر گویا حساس محض سے احساس خودی کی طرف ارتقاء کی پہلی منزل میں داخل ہونا ہے۔ جیسے انسان اپنی فطری خواب سے بیدار ہوکر ایہلی باراپنی شخصیت کا احساس کرنے گئے۔''

اس مقام تک انسان دیگر مخلوت کی طرح اپنی بقاء اور ارتقاء کے لئے کمل طور پروی کا پابند تھا۔ یعنی اس جذبے کا جوا قبال کے الفاظ میں ایک پودے کو آزادی کے ساتھ پھیلنے پر آمادہ کرتا ہے یا قر آن کی روسے جو شہد کی کھی کی مختلف پودوں اور پھولوں سے رس حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن شعور (Reason) کے وجود میں آنے کے ساتھ وتی ختم نہیں ہوجاتی۔ ابھی عقل نے ایک مضبوط اور قابل اعتاد قوت کا درجہ حاصل کرنا ہے۔ ابھی تو وہ ایک نحیف سانو بیدار وصف ہے۔ اس حالت میں وتی کی امداد کو جاری رہنا تھا۔ لیکن ایک دوسرے ذریعہ علم وہدایت کے وجود میں آنے کا لازی نتیجہ یہ بھی ہونا تھا کر رہنا تھا۔ لیکن ایک دوسرے مقام قائم ندر ہتا جواس سے پہلے انسان کے لئے (کسی اور نام کے نہ ہونے کی مقام قائم ندر ہتا جواس سے پہلے انسان کے لئے (کسی اور نام کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم قبل از بشر وجود کو بھی انسان کہا نے کے لئے اس کے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا۔ انسان کہلانے کا مستحق ہوا) وتی سے ہم ایت یا نے کے لئے اس کے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا۔

وجی کاعمل اس وجود میں اسی طرح کارفر ماتھا جس طرح کدوسری غیرانسان مخلوق میں ۔ یعنی بیدو می ایک جبلت (Instinct) کی صورت میں موجود تھی ۔ جس پڑمل کرنے کے لئے کسی ارادے کی ضرورت نہیں تھی اور اس پڑمل نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ لہذا نیکی اور بدی کا تصور بھی شروع نہ ہوا تھا۔ اقبال نے بیرخیال اس طرح ظاہر کیا ہے۔

''انسان کی پہلی نافر مانی میں اس کا پہلا آ زاد فعل بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی بیان کے مطابق یہ پہلا گناہ معاف کر دیا گیا۔ نیکی جبر سے عمل میں نہیں آسکی۔ نیکی کے معنی کسی مختار شخصیت کا آزادانہ طور پر اپنے آپ کو اخلاقی اقدار کا مطبع کرنا اور ان کے حصول کے لئے اپنی خودی کے قوگی کو بالا رادہ تعاون پر آمادہ کرتا ہے۔ جس بستی کی حرکات ایک مشین کی مانند مقرر کر دی گئی ہوں۔ وہ نیکی کیسے کرسکتی ہے۔ آزادی عمل کے بغیر نیکی ممکن نہیں۔''

عقل کے موجود میں آنے سے وی نے آئدہ کے لئے انسان کی جبلت کا حصہ ہونے
کی بجائے ایک ایسے ذریعہ ہدایت کی صورت اختیار کرلی۔ جس پڑمل کرنا یا نہ کرنا انسان کے
اختیار اور ارادہ میں آگیا۔ بیا ختیار اور ارادہ انسان عقل کی روشی سے استعال کرتا ہے۔ یہاں بیہ
وضاحت ضروری ہے کہ عقل سے ہماری مراد دانائی (Wisdon) نہیں ہے۔ بلکہ محض سوچنے کا
مادہ (Reason) ہے۔ عقل (Reason) کا راست یا غلط استعال ایک علیحدہ سوال ہے۔
اس نے وصف کا غلط استعال اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی گرائی ایک خطرہ (Risk)
ہے۔ لیکن قضا وقدر نے اور خود انسان نے بیخطرہ قبول کیا ہے۔ اقبال کے زدیک بیخطرہ اب پیدا
نہیں ہوا۔ بلکہ باشعور آدم کو وجود میں لانے کالازمی حصہ ہے۔

'' بی بھی درست ہے کہ ایک ایس محدودخودی (Finite Ego) کو وجود میں لانا جو عمل کی مختلف را ہوں کا موازنہ کر کے ردواختیار کے قابل ہو، خطرہ سے خالی نہیں۔ کیونکہ جس طرح میں نیکی کرنے میں آزاد ہے۔'' بیستی نیکی کرنے میں آزاد ہے۔اسی طرح بدی کی راہ اختیار کرنے میں بھی آزاد ہے۔''

لیکن پیخطرہ بغیر مقصد کے قبول نہیں کیا گیا۔اس کی بنیادایک یقین پر ہے۔اقبال کے نزدیک اس پرازخطر واقعہ کو وجود میں لانا ظاہر کرتا ہے کہ خدا کو انسان میں کسی درجہ یقین ہے۔ یہ اب انسان کے لئے ہے کہ خدا کے اس اعتاد کوحق بجانب ثابت کرے۔ شاید اس پرازخطر صورتحال کو اختیار کئے بغیراس وجود کے امکانات کا امتحان ممکن نہ تھا۔ جواحس التقویم میں پیدا کیا گیا اور اسفل السافلین میں داخل کیا گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش سے ہی عقل نے بطور ذریعہ مرایت بنیادی

حیثیت حاصل کرلی۔لیکن یہاں بنیادی سے مراد یہ بین کہ انسان کے فکر و مل کے بیشتر قواعد عقل نے مہیا کرنے مہیا کردیئے۔ بلکہ صرف بیمراد ہے کہ دیگر ذرائع سے حاصل کی ہوئی ہدایت کو قبول کرنا یا نہ کرنا عقل کے اختیار میں آ گیا۔لیکن کسی اختیار کا حاصل ہونا ایک بات ہو ادراس کا غیر محدود طور پر آزادانہ کمل انسان کی نا پچٹگی کے باعث مکمل تابی کا موجب ہوسکتا تھا اور مقصد اس وجود کے امکانات کا امتحان تھا نہ کہ اس کی تباہی۔اس لئے نوع انسانی کے کم سنی کے دور میں ذبخی قوت نے وہ شے پیدا کی جے اقبال نے پی فیمرانہ شعور کا نام دیا ہے اور علامہ کے نزد کی اس شعور کو وجود میں لانا دراصل ایک طریقہ ہے۔ جس کے ذریعہ فیملہ رد واختیار اور راہ کمل کے انتخاب کے چندا صول مقرر کر لئے جاتے ہیں اور اس طرح انفرادی فکر واختیار میں کئی کہ اس کی علیہ میں برنے کی بجائے زندگی کے چند برنے برنے اصول اسپنے سامنے فلسفیا نہ نظریات کی بحث میں برنے کی بجائے زندگی کے چند برنے برنے اصول اسپنے سامنے فلسفیا نہ نظریات کی بحث میں برنے کی بجائے زندگی کے چند برنے برنے اصول اسپنے سامنے فلسفیا نہ نظریات کی بحث میں برنے کی بجائے زندگی کے چند برنے برنے اصول اسپنے سامنے ملسفیا نہ نظریات کی بحث میں برنے کی بجائے زندگی کے چند برنے برنے اصول اسپنے سامنے ملسفیا نہ نظریات کی بحث میں برنے کی بجائے زندگی کے چند برنے برنے اصول اسپنے سامنے ملسفیا نہ نظریات کی بحث میں برنے کی بجائے زندگی کے چند برنے برنے اصول اسپنے سامنے ملسفیا نہ نظریات کی بحث میں برنے کی بجائے زندگی کے چند برنے برنے اصول اسپنے سامنے میں برنے بودن و چراعمل کرتا جائے۔

اہم نکتہ بیہ ہے کہ علامہ اقبال نے پیغیبرانہ شعور کی پیدائش کے زمانے کونوع انسانی کی کم سنی کا دور قرار دیا ہے۔ بینظر بینہایت اہم اور بہت دورس نتائج کا حامل ہے۔ کم سنی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نوع انسانی کی جوانی کے ساتھ پیغیبرانہ شعور کے دائر ، عمل میں کی واقع ہوتی جائے گی اور اس کے نتیج میں انفرادی فکروا ختیار کا دائر ہوسیع ہوتا جائے گا۔

ہمیں اعتراف ہے کہ نبوت کی نسبت علامہ اقبال کے اس نظریہ کو دور حاضر کے مسلمانوں (بالخصوص طبقہ علاء نے) بہت کم قبول کیا ہے۔ ہمارے علم میں پاکستان کے اہل علم حلقوں میں محترم غلام احمدصا حب پرویز تنہاوہ خض ہیں۔ جنہوں نے بظاہر علامہ اقبال کے نظریہ کا تنج کیا ہے۔ ہماراارادہ اس موضوع کی نسبت پرویز صاحب کے خیالات کا کسی قدر تفصیل کے ساتھ جائزہ لینے کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز صاحب اس وقت پاکستان میں ایک خاص مذہبی تحریک کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان کہ جری تی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان کے اندر فکر نے مسلمانوں کے ایک طبقہ کو خاصی حد تک متاثر کیا ہے اور ہمارے اندازے میں ان کا حلقہ اثر رو بہرتی ہے۔ گوئی تیز رفتاری کے ساتھ نہیں۔

ا قبال کا مطالعہ پرویز صاحب کا خاص موضوع ہے۔ بلکہ ان کا مجلّہ طلوع اسلام ۱۹۳۸ء میں اقبال کی یادگار میں ہی جاری کیا گیا تھا۔اس وقت سے اب تک پرویز صاحب اقبال کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھتے رہے ہیں۔زیر بحث موضوع کی نسبت سال ۱۹۵۳ء میں ارادہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کردہ ایک رسالہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس رسالے کے دوجھے ہیں۔ ایک کا عنوان ہے۔ "اجمدیت اور اسلام" اور بیشتمل ہے احمدیت کی نسبت علامہ اقبال کے چندمضا مین کے اردوتر جے پر۔ (اصل مضامین اگریزی میں تقے اور بیوہ ہی مضامین ہیں جن کا اس باب کے شروع میں ذکر ہو چکا ہے) رسالے کے دوسرے جھے میں ختم نبوت کے عنوان کے تحت پرویز صاحب کا وہ مقالہ درج کیا گیا ہے جو انہوں نے اسی عنوان سے اپنی کتاب معراج انسانیت کے ایک باب میں شامل کیا تھا۔

ہم اس رسالے کے مؤخر الذکر حصے میں سے ایک اقتباس پیش کرنا چاہتے ہیں۔جس سے نبوت کی نوعیت اور اس کے مقصد کے باب میں پرویز صاحب کے خیالات معلوم ہوں گے۔ "بي جب يهلي پهل چلناسكھتا ہے تواسے اٹھنے كے لئے كسى آسرے كى ضرورت ہوتى ہے۔سہارالے کراٹھتا ہے اورابھی دو چار قدم بھی چلے نہیں یا تا کہ لڑ کھڑا کر گر پڑتا ہے۔ گرتا ہے تو ادھرادھرحسرت بھری نگاہوں سے مدد کی تلاش کرتا ہے۔ مایوس ہوجاتا ہے تو رہ رہ کرکسی اٹھانے والے کو پکارتا ہے۔کوئی انگلی پکڑ کراٹھانے والامل جائے تو پھر چارفدم چل لیتا ہے۔ ذرااور بڑا ہو جائے تو گنڈرینے کے سہارے چلتا ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھرمشکل ہوجاتی ہے اور بردا ہوجائے تواپنے پاؤل پر کھڑا ضرور ہوجا تاہے۔ لیکن چاتا پھرتاان مقامات ہی میں ہے۔جن سے وہ مانوس ہوتا ہے۔غیر مانوس مقامات کی طرف جانے سے گھبرا تا ہے۔لیکن جب وہ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے، گرتے پڑتے، گھبراتے سنجلتے پوری جوانی کو پہنچ جاتا ہے۔ تو پھراسے انگلی پکڑنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مانوس وغیر مانوس مقامات کا امتیاز اٹھ جاتا ہے۔ روشنی اور اندهیرے کا فرق بھی باقی نہیں رہتا۔اب وہ ہرجگہ بلاخوف وخطر چلا جا تاہے۔اگر کہیں ٹھوکر سے گربھی بڑے تو خود بخو دامھنے کی کوشش کرتا ہے اوراس طرح مدبتا نا جا ہتا ہے کہا سے کسی خارجی مدد کی احتیاج نہیں ۔وہ اس مدد کواپنی شان جوانمر دی کے خلاف سمجھ کراس میں خفت محسوس کرتا ہے۔ البتهاس مقام پراسے ایک چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے اور بیا حتیاج فقط یہ ہے کہ شاہرا و زندگی میں جہاں جہاں دوراہے آئیں وہاں نشان راہ نصب ہوں۔جن پرواضح اور بین الفاظ میں کھا ہو كەرىدراستەكدھرجا تاہاوردوسراراستەس طرف-"

رسائے کے پیش لفظ میں ناظم ادارہ طلوع اسلام نے پرویز صاحب کے مضمون کا تعارف اوراس کا علامہ اقبال کے مضامین سے تعلق ان الفاظ سے ظاہر کیا ہے۔ 'علامہ اقبال کا میں بیان (ان کے اسلوب کے مطابق) اصولی ارشادات پر مشتمل تھا۔ان قرآنی ارشادات کی تفصیل

مفسرقر آن اورتر جمان اقبال جناب پرویز کے حصے میں آئی۔ چنانچوانہوں نے اپنی بصیرت افروز تصنیف معراج انسانیت کے آخری باب میں ختم نبوت کے عنوان سے ایک ایسا جامع مقالہ سپر دقلم فرمادیا ہے۔ جواس موضوع پر فی الحقیقت حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔''

تر جمان اقبال کے حرف آخر کے بعد پچھاور کہنا بہت جسارت کی بات ہے۔لیکن ہم چند ہاتیں عرض کرنے کی جرأت کرتے ہیں۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تشکیل نو کا جوا قتباس اس باب کے شروع میں پیش کیا گیاہے وہ پرویز صاحب اور ادارہ طلوع اسلام کے ہاں چندال مقبول نہیں ہوسکا۔ جس رسالے کا ذکر ابھی کیا گیاہے۔ اس کے موضوع کے ساتھ خطبات کے متذکرہ حصہ کو گرااور بنیادی تعلق تھا۔ لیکن اس رسالے میں خطبات کے اس حصہ کو شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ اس کے بعد پرویز صاحب دوایسی کتا بیں تحریفر ماچکے ہیں۔ جن کے موضوع پر بھی علامہ اقبال کے بینظریات کا فی روثنی ڈال سکتے تھے۔ ایک کتاب '' اقبال اور قرآن' ہے۔ ہمارے خیال میں قرآن کی نسبت مطاحہ کا اس کے تصورات کو بھے کے لئے مناسب تھا کہ اس کتاب میں وی کے بارے میں علامہ کا نظریہ پیش کیا جاتا لیکن ایسانہیں کیا گیا۔ اس ضمن میں پرویز صاحب کی آخری تصنیف ان کی کتاب '' نظام ربوبیت' ہے جس کوان کے ادارے نے دور حاضر کی عظیم کتاب قرار دیا ہے۔ اس کتاب '' نظام ربوبیت' ہے جس کوان کے ادارے نے دور حاضر کی عظیم کتاب قرار دیا ہے۔ اس معاملے ربوبیت کے لئے تنہاعقل کی رہنمائی کافی نہیں ہے اور ختل کا نقابل ہے۔ مصنف کے نزد یک نظام ربوبیت کے لئے تنہاعقل کی رہنمائی کافی نہیں ہے اور نہ کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ بلکہ ہردور میں اقبال نے اس معاملے میں اقبال کے قرکی پوری ترجمائی ناگزیر ہے۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ترجمان اقبال نے اس معاملے مصنف نے ان کونمایاں طور سے کلی دیا ہے۔ لئین خطبات کا ذکر نہیں کیا۔ جہاں کہ اقبال نے وی اور عقل کی نبیت اصولی اور سائنگینگ انداز میں بحث کی ہے۔

ہمارے خیال میں اس فروگذاشت کی وجہ یہ ہے کہ پرویز صاحب اس منطقی نتیج سے پچنا چاہتے ہیں۔ جس تک اقبال کا وہ نظریۂ ارتقاء ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جواس عظیم مفکر نے خطبات میں بیان کیا ہے۔

جہاں تک وحی کی ابتدائی ضرورت کا سوال ہے۔ پرویز صاحب کا استدلال علامہ اقبال کے نظریے کے مطابق ہے۔ یعنی وحی کی ضرورت انسانی ذہن کے عالم طفولیت کے تقاضوں سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں بھی پرویز صاحب پراقبال کے نظریے کا ایک اہم کلتہ ضائع ہوگیا ہے۔ پرویز صاحب نے وحی کوآسانی ذریعہ ہدایت قرار دیا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ وحی کا تعلق وحی بانے والے وجود سے باہرایک قوت کے ساتھ ہے۔ لیکن اس قوت کوآسانی اور انسان کوز مینی کہنا کم اقبال کے نظریے کے ایک پہلو کے مطابق نہیں ہے۔ اقبال کے الفاظ میں نبی کی شخصیت میں زندگی کا محد و دمر کز اپنی ہی ذات کی لامحدود گہرائیوں میں ڈوب کر تازہ قوت حاصل کرتا ہے۔ علامہ نے خطبات میں انسان اور خدا کے باہم لطیف اور عمیق تعلق کو بیان کرنے میں ایک جامع اور بلیغ لفظ خودی استعال کیا ہے۔ خدا کی ہستی کو علامہ نے غیر محدود مطلق خودی اور اس غیر محدود مطلق خودی کا ایک محسوس اور محدود وصورت کا نام دیا ہے۔ مقابلے میں انسان کواس غیر محدود مطلق خودی کا ایک محسوس اور محدود وصورت کا نام دیا ہے۔

لین وہ نقطہ جس پر پہنچ کر پرویز صاحب اور علامہ اقبال کے خیالات میں اختلاف ایک شدید صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ نوع انسانی کے عالم جوانی میں وی کے مقام کی نبست ہے۔ پرویز صاحب کے زدید نبوت کے ختم ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ انسانی ذہن نے سن بلوغ حاصل کر لیا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آئندہ ارتقاء کے لئے جدید وی کے ذریعے ہدایت پہنچانا ضروری نہیں رہا۔ جواصولی غیر متبدل قواعد ممل ایسے ہیں جن کو عقل وضع نہیں کرستی ۔ وہ ایک مستقل اور منزہ من الخطا وی کی صورت میں مہیا کر دیئے گئے ہیں اور اس وی کی ہمیشہ کے لئے مشافل اور منزہ من الخطا وی کی صورت میں مہیا کر دیئے گئے ہیں اور اس وی کی ہمیشہ کے لئے مفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ ان اصولی قواعد کے اندر رہتے ہوئے انسان کو تفصیلی احکام اپنی عقل کی مدد سے خود متعین کرتے ہیں۔ فی الواقع یہ خیالات نظریہ ارتقاء کی درست تعیر نہیں ہیں۔ حقیقاً بہطر زفگر انسان کو آزاد کرنے کی بجائے اس کوجد یداور پہلے سے زیادہ سخت پابندیوں ہیں جگڑنے کا موجب ہے۔ لیکن اس کی تصریح ذرا بعد میں آئے گی۔ فی الحال یہ ظاہر کرنا مقصود ہیں جکہ اس ضمن میں بھی علامہ قبال کا نظریہ پرویز صاحب کے خیال سے واضح طور پر مختلف ہے۔ میں انسان کے لئے عمل کے تمام قواعد کی نسبت (خواہ وہ اقبال کے نزد یک ارتقاء کے آخری دور میں انسان کے لئے عمل کے تمام قواعد کی نسبت (خواہ وہ اصولی ہوں یا تفصیلی اور فروی ) تنہا عقل پرانحصار کرنا مقدر ہے۔

''اس (ختم نبوت) سے مراداس امر کا شدید احساس ہے کہ زندگی ہمیشہ کے خار جی سہارے کی مختاح نہیں رہ سکتی اور بیکہ خودشعوری کی تخیل کے لئے ضروری ہے کہ بالاخرانسان محض اپنی استعداد پرانحصار کرنے گئے۔'' (خطبات)

پرویز صاحب بھی اس احساس کے ایک حد تک قائل ہیں۔لیکن ان کی نظر میں بیہ احساس ایک سطی پندار کے جذبے کا متیجہ ہے۔جس طرح مثلاً ایک جوان آ دمی یہ پہندنہیں کرتا کہ اس کے ساتھ بچوں جیسا سلوک کیا جائے ۔لیکن اقبال کے نزدیک وی کی بجائے عقل پر انحصار کرنے میں انسان کے ذہن میں اپنے حال سے زیادہ مستقبل لینی اگلی منزل ارتقاء کا حصول ہوتا ہے۔اس غرض کے لئے اسے اپنے نئے ذریعہ عمل وہدایت کو تقویت دینا اور اس میں خوداعتادی پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے اور پرانے ذرائع ہدایت کی موجود گی عقل کی پچٹگی میں روک ثابت ہوسکتی ہے۔

دوعقل اورجو ہراسنباط کی پیدائش کے ساتھ زندگی خود اپنے مفاد کے لئے ان غیرعقلی ذرائع شعور کی نمود اراور افزائش کو بند کردیتی ہے۔ جن میں کہ اس کی ذبئی قوت انسانی ارتقاء کے نسبتاً ابتدائی دور میں جاری رہی تھی۔ قیاس کرنے والی عقل جوانسان کو اس کے ماحول پر قادر بناتی ہے۔ ایک حاصل کی ہوئی استعداد ہے۔ اس استعداد کے دجود میں آنے کے ساتھ ہی اس کی مزید تقویت کے لئے ضروری ہوجا تا ہے کھلم کے دیگر ذرائع کی مناہی کردی جائے۔''

علاوہ ازیں اس مرحلے پر بد کے ہوئے حالات میں انسان کو جومسائل پیش آتے ہیں وہ اس کے اوائلی دور سے یکسرمختلف ہوتے ہیں اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لئے قدیم ذرائع پر انحصار ناکا فی ہوجا تا ہے۔

''قدیم دنیا کا پیطریق کارٹیم فہ ہی اعتقادات اور روایات کو منظم شکل دیئے سے آگے نہیں جاسکتا اور اس سے ہم زندگی کے ٹھوس احوال پر قابونہیں پاسکتے۔''

لیکن نوع انسانی کا قدیم دور سے نگل کر جدید میں دافلے کا واقعہ یک لخت عمل میں نہ
آسکتا تھا۔ جس طرح ایک فرد کی بلوغت کا عمل اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوتا کہ ایک دن تو وہ نابالغ
ہواوراس سے الگےروز اچا تک عمل بلوغت حاصل کر لے۔ اسی طرح نوع کی اجتاعی بلوغت بھی
ہتدرج مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اپنے کمال تک پہنچتی ہے اور جس طرح فرد کے لئے کم سنی
اور بلوغت کے درمیان ایک (Adole scence) کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نوع قدیم
سے جدید تک پہنچنے میں ایک عبوری دورسے گذرتی ہے۔

ہدایت کے تفضیات ارتقاء کے مختلف مراحل کے ساتھ بدلتے رہے ہیں اور ان کو پورا
کرنے کی غرض سے وی بھی بندرت کہ مقام تبدیل کرتی رہی ہے۔ گوید درست ہے کہ دنیا کے ہر ملک
اور ہرقوم میں رسول آتے رہے ہیں۔ لیکن سامی نسل کی اقوام سے باہرانبیاء کے حالات ہمیں کسی
تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں ہیں۔ ان اقوام میں اگر ہم اس ذریعہ ہدایت کی تاریخ پرغور کریں تو
سرسری سے مطالعے پر بھی بعض اہم امور ایسے رہے ہیں۔ جونہایت وضاحت کے ساتھ سامنے
آجا کیں گے۔

پہلا امرتو انبیاء کے تواتر اور تعداد کا ہے۔ عہد نامہ قدیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں کوئی دوراہیا نہ تھا کہ جس میں انبیاء موجود نہ ہوں۔ کئی دفعہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء موجود تھے۔ اس کے بعد ہم انبیاء کی تعداد اور ان کے شلسل میں بتدرئے ایک کی پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آجا تا ہے۔ اس کے بعد ایک طویل وقفہ آتا ہے۔ غالبًا اس وقت تک کی تاریخ میں سب سے لمبالعنی قریبًا ۱۹۰۰ سال کا جس میں کہ کسی نبی کا ذکر نہیں ما تا اور کھر درسول اللہ اللہ معوث ہوئے۔ جن کی ذات میں نبوت اپنے خاتے کی ضرورت کے احساس کے ساتھ اپنے کمال تک پہنچتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ختم نبوت کا مرحلہ تدریجًا حاصل کیا گیا۔ اور شروع سے نبوت کے خراصل کیا گیا۔ اور شروع سے نبوت کے خراصل کیا گیا۔

دوسرااہم امر جوہمیں اس مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے وہ انداز ہدایت کی مسلس تبدیلی ہے۔ گوشروع سے وجی کا مقصدانسان کوخدا پرسی اور نیک عملی کی تعلیم دینا رہا ہے۔ لیکن اس تعلیم کا اسلوب بتدریج تبدیل ہوتا رہا ہے اور اس تبدیلی کے مطالعہ سے بھی نظریۂ ارتقاء کی تائید ہوتی ہے۔ فدہب کا مرکز کی نقطہ خدا کا تصور ہے۔ اس تصور میں کس طرح بتدریج ترق ہوئی ہے اور اس میں کیا حکمت تھی ان امور کی وضاحت کے لئے مولا نا ابوالکلام آزاد کی تفییر ''ترجمان القرآن' کا ایک افتیاس ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں: ''انبیاء کرام (علیم السلام) کی دعوت کی ایک بنیادی اصل ہیرہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خدا پرتی کی تعلیم ولی ہی شکل واسلوب میں دی۔ جیسی شکل واسلوب میں دی۔ جیسی شکل واسلوب ہیں دی۔ جیسی شکل واسلوب ہیں دی۔ جیسی شکل واسلوب ہیں درجہ کا سبت کے معلم و مربی تھے اور معلم کا فرض ہے کہ متعلموں میں جس درجہ کی استعداد پائی جائے اسی درجہ کا سبق بھی دے۔ پس انبیاء کرام نے بھی وقاً فو قاً خدا کی صفات کے لئے جو پیرائے تعلیم اختیار کیا وہ اس سلسلہ ارتقاء سے باہر نہ تھا۔ بلکہ اس کی مختلف کڑیاں مہیا کرتا ہے۔ ارتقائی نقطے ہمیشہ تین ہی رہے اور انہی سے اس سلسلہ کی ہدایت اور نہایت معلوم کی جاسی ہے۔''

ا..... جسم سے تنزیبہ کی طرف۔

۱ سستوحید کی طرف۔

یعنی مجسم اور صفات قبریه کا تصوراس کا ابتدائی درجه ہے اور تنز ہ اور صفات رحمت و جمال سے اتصاف اعلیٰ و کامل درجه جو تصور جس قدر ابتدائی اور ادنی درجه کا ہے۔ اتنا ہی تجسم اور صفات قبریم کا عضراس میں زیادہ ہے۔ جو تصور جس قدر زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اتنا ہی زیادہ منز ہ اور صفات

رحمت وجلال سےمتصف ہے۔

انسان کا تصور صفات قہریہ کے تخیل سے کیوں شروع ہوا؟ اس کی علت واضح ہے۔ فطرت میں کا ئنات کی تغییر، تخزیب کے نقاب میں پوشیدہ ہے۔انسانی فکر کی طفولیت تغییر کا حسن نہ د مکی سے تخریب کی ہولنا کیوں سے سہم گئی۔ تغمیر کا حسن و جمال د کیھنے کے لئے فہم وبصیرت کی دور رس نگاہ مطلوب تھی اوروہ ابھی اس کی آنھوں نے پیدانہ کی تھی۔

مندرجهذبل عبارتوں پرغور سیجئے۔

الف ...... پھرخداوند کا کلام مجھ پرنازل ہوا کہ آدم زاد نبوت کراور کہہ کہ خداوند یوں فرما تا ہے کہ تو کہہ تیز اور شیقل کی ہوئی تلوار ہے۔ وہ تیز کی گئ ہے تا کہ اس سے بڑی خوں ریزی کی جائے وہ شیقل کی گئ ہے تا کہ تی اور الے خوں ریزی کی جائے وہ شیقل کی گئ ہے تا کہ جگے وہ تیز اور شیقل کی گئ ہے تا کہ قبل کرنے والے کے ہاتھ میں دی جائے۔ اے آدم زاد! تو رواور نالہ کر۔ کیونکہ وہ میر بےلوگوں پر چلے گی۔ وہ اسرائیل کے سب امراء پر ہوگی۔ وہ میر بےلوگوں سمیت امرا کے حوالے کئے گئے ہیں اور الے آدم زادتو نبوت کراور تالی بجااور تلوار دو چند بلکہ سہ چند ہوجائے اور میں اپنا قبر تجھ پر نازل کروں گا۔ جو اور اپنا تیز تجھ پر بھڑکا وک گا اور تجھ کو حیوان خصلت آدمیوں کے حوالے کروں گا۔ جو برباد کرنے میں ماہر ہیں تو آگ کے لئے ایندھن ہوگا اور تیرا خون ملک میں بہج گا اور پھر تیراذ کر بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ میں خداوند نے فرمایا ہے۔

ب..... اور چار پائے پیدا کر دئے جن میں تمہارے لئے جاڑے کا سامان اور طرح کے منافع ہیں اور کا سامان اور طرح کے منافع ہیں اور ان سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ جب ان کے غول شام کو چر کر والیس آتے ہیں اور جب چرا گا ہوں کے لئے نکلتے ہیں تو ان کے منظر میں تمہارے لئے خوشما کی رکھ دی ہے اور انہی میں وہ جانور بھی ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں تک تم بغیر سخت مشقت کے نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا رب بڑا ہی شفقت رکھنے والا اور صاحب رحمت ہے۔

''اے میر نے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔اللہ کی رحت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دےگا۔ یقیناً وہ بڑا بخشے والا بڑی ہی رحمت رکھنے والا ہے۔''

پہلی ہی نظر سے معلوم ہوجا تا ہے کہان میں سےکون ساا قتباس بائبل سے ہے اور کون ساقر آن سے اوراس کے لئے ضروری نہیں کہ قاری نے پہلے سے بیعبار تیں دیکھی ہوئی ہوں۔ خداکی صفات کے ساتھ نبی کے مشن میں بھی ایک فرق بین طور پرنظر آرہا ہے۔ایک طرف قرآن میں ہے کہ نبی کو جہانوں کے لئے رحت بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں پرانے عہدنا مے میں سے کتاب خرقی ایل کی بیعبارت ملاحظہ کیجئے۔

''اے آدم زادنی عمون کی طرف متوجہ ہواوران کے خلاف نبوت کر۔ صیدا کارخ کر کے اس کے خلاف نبوت کر۔ شاہ مصرفرعون کے خلاف ہواوراس کے اور تمام ملک مصرکے خلاف نبوت کر۔''

تشکیل نوکا جوا قتباس ہم نے اس باب کے شروع میں نقل کیا ہے۔ اس کے آخر میں علامہ اقبال نے جن امور کوختم نبوت کے ختلف پہلو بیان کیا ہے۔ ان کی نسبت ایک مختصر تقید کرنا ضروری ہے۔ علامہ کے الفاظ میں اسلام میں نہ ہی پیشوائیت اور خاندانی بادشاہت کا خاتمہ اور قرآن میں بار بار عقل اور تجر بہ سے خطاب اور اسی طرح اس کتاب کا نیچر اور تاریخی پر بطور ذرائع علم زور دینا۔ اسی ایک تصور خاتمیت کے مختلف پہلو ہیں۔ یہاں اقبال نے تین چیزوں کوقر آئی تعلیم کی ایک امتیازی خصوصیت بیان کیا ہے۔ اس بارے میں پہلا خور طلب نکتہ ہے کہ علامہ کے نزدیک یہ تین باتی ختم نبوت کی دلیل ہی نہیں بلکہ اس تصور کے مختلف پہلو ہیں۔ جس سے مرادیہ ہے کہ حقیقتا ان امور کے اجتماعی نتیج میں ختم نبوت کا عقیدہ متر تب ہوتا ہے اور تکیل پاتا ہے۔ ہے کہ حقیقتا ان امور کے اجتماعی نتیج میں ختم نبوت کا عقیدہ متر تب ہوتا ہے اور تکیل پاتا ہے۔

پیشوائیت کا وی کے منصب کے ساتھ ایک گراتعلق ہے۔انسان کی صورت میں وی کی ہدایت ہرانسان کو انفرادی طور پر براہ راست مہیا نہیں کی جاتی ۔ کوئی ایک یا چندانسان منتخب کر لئے جاتے ہیں۔ان پر وی نازل ہوتی ہے اور دوسر بےلوگوں تک بیروی پنچانا اور اس پڑمل کرنے کی تلقین کرنا ان خاص افراد کا کام ہوتا ہے۔ بیا فراد اپنے اس منصب کی وجہ سے رسول اور نبی کہلاتے ہیں۔لیکن ہرقوم میں ایسا زمانہ بھی آتا ہے۔ جب اس میں کوئی نبی موجود نہیں ہوتا اور یہاں سے بی نبی کے قائم مقام یا فم ہمی پیشوا کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔سوال ہیہ کے کہ بیضرورت پہلا ہوتی ہے۔سوال ہیہ کہ بیضرورت پہلا کیوں پیدا ہوتی تھی اور اسلام کے ساتھ کیوں کرختم ہوگئے ہے؟

، مارے نزدیک اس کی وجہ بیہ ہے کہ ابتدائی وہی اپنے دائر ، عمل کے لحاظ سے ہمہ گرتھی اوراس کی روسے عمل کی معمولی تفاصیل کے قواعد بھی مقرر کر دیئے جاتے تھے۔ (بیہ بات اس دور کے تقاضا کے عین مطابق تھی۔ فرد کی طرح نوع کی طفولیت میں آزادی گلر عمل کا دائرہ لازماً محدود ہوتا ہے) ان قواعد کو جاننا ہر آ دمی کے بس میں نہیں ہوتا اور اس کے لئے ماہرین فن کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی کوہم ذہبی پیشوا کہتے ہیں۔

جب تک وحی کا بیر کردار قائم رہے گا۔ پیشوائیت ناگزیر ہے گی۔ پیشوائیت کے خلاف پہلی زوردار آ واز جمیں عہد نامہ جدید میں ملتی ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے زمانے کے مذہبی پیشواؤں سے خطاب کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

"اورشاگرد پارجاتے وقت روئی ساتھ لینا بھول گئے تھے۔ یسوع نے ان سے کہا خبردار ، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ کیا وجہ ہے کہتم مینہیں سجھتے کہ میں نے تم سے روئی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ تب ان کی سجھ میں آیا کہاس نے روئی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔"

کہاس نے روئی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔"

''اےریا کار تھی واور فریسیوتم پرافسوس! کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو وہ کی دیتے ہو۔ پرتم نے شریعت کی زیادہ بھاری با تول لینی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اے اندھے راہ بتانے والوجو چھم کو تو چھانتے ہواوراونٹ کونگل جاتے ہو۔''

''اے ریا کا رفقیہو اور فریسیوتم پرافسوس کہتم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو۔ جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ گراندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کوراست باز دکھائی دیتے ہو۔ گر باطن میں ریا کاری اور بید بنی سے بھرے ہو۔''

پیشوائیت کے خلاف سے بعناوت ممکن نہ تھی۔ جب تک لوگوں کو فد ہب کے ظواہر کی تختی ہے آ زاد نہ کیا جا تا۔ اس شریعت کی پابند یوں سے آ زاد کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ایک اہم جز وقرار پایا۔ ان کا شرع کے احکام کے خلاف سبت کے دن بیاروں کوشفاد بنا محصول لینے والے اور گنہگاروں کے ساتھ کھانا کھانا، شاگردوں کے روزہ نہ رکھنے اور کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونے سے درگذر کرنا اور ایک بدکار عورت کے معاطع میں شرعی حدقائم کرنے کی بجائے عفوسے کام لینا۔ اس عمل کی مثالیں ہیں۔ عہد ملاکہ جدید کی تعلیم کامرکزی خیال یہی ہے کہ شریعت کے ظاہری احکام سے توجہ بٹا کرنیکی کے مغز کورائے کیا جائے۔

کین پیشوائیت کا ادارہ اتن آسانی سے ختم ہونے والانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے تصور اعرصہ بعدان کے شاگردوں نے فقیہوں اور فریسیوں کی جگہ لے لی اور پیپ کے ماتحت کلیسا کو ایک ایسے طاقتور نظام کی صورت میں قائم کردیا کہ ایک لیے عرصہ تک اس

نظام نے عیسائی دنیا کے عوام کی آزادی فکر وعمل کوسلب کے رکھا۔ بلکہ اس دور میں بادشاہ تک کلیسائی اقتد ارسے سرتابی نہ کر سکتے تھے۔ بیصور تحال عیسی علیہ السلام کی دعوت کے صریحاً خلاف تھی۔ حقیقت ہے کہ ازمنہ وسطی کی عیسائیت میں سیحی تعلیم کی روح کا بہت کم حصہ باتی رہ گیا تھا۔ اسلام کے ذریعہ نہبی پیشوائیت کے خاتمے کی طرف ایک اور قدم اٹھایا گیا ہے۔ لیکن یہاں اس عمل کی بنیاد پہلے سے کہیں مضبوط اصول پر قائم کی گئی ہے۔ قرآن کا طریق عہد نامہ جدید سے مختلف ہے۔ یہاں فقیہوں اور فریسیوں کے خلاف محض فدمت کے کلمات سے کام نہیں لیا گیا۔ بلکہ لوگوں کو ان غیر فدہبی ذرائع ہوایت کی راہ پر ڈال دیا گیا ہے۔ جوعملاً فدہبی پیشوائیت کی ضرورت کوختم کرتے ہیں۔ یہذرائع جسیا کہ علامہ اقبال نے بتایا ہے۔ عقل کی روثنی میں نیچر پر خور کرنا اور تاریخ کا مطالعہ ہیں۔

آ گے چلنے سے پہلے ایک امر کی تصریح کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ موجودہ بحث میں پیشوائیت کا لفظ ایک خاص محدود اصطلاحی معنوں میں استعال ہور ہا ہے۔ پیشوائیت سے ہماری مراداس معاشرتی نظام سے ہے۔ جس کے اندر کسی قتم میں سیاسی اقتدار کی اساس محض دینی علوم میں مہارت قرار دی جائے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو (Theocracy) کہہ سکتے ہیں۔ سیاسی اقتدار سے الگ ویسے فرہبی علوم میں دسترس حاصل کرنایاد بنی علم کی وجہ سے کسی شخص کا سوسائٹی میں عزت کا مقام حاصل کرنا بالکل دوسری با تیں ہیں اور ان کا پیشوائیت کے اصطلاحی مفہوم سے کوئی تعلق نہیں اور پیشوائیت کے اصطلاحی مفہوم سے کوئی تعلق نہیں اور پیشوائیت کے خاتمے کا میقاضا بھی نہیں کہ دینی علوم کے ماہرین کے استحقاق کی بنیا د ( بظاہر ) دینی علوم پر ہوتی ہے۔ بظاہر اس لئے کہ مملا محض دینی علوم کا ہونا بھی کا فی نہیں ہوتا۔ تھیوکر کی میں حکم ان طبقہ میں شامل ہونے کے لئے علاوہ دینی علوم کے زندگی کے متعلق ایک خاص قتی کا طرز فکر بھی ضروری ہوتا ہے۔ تقلید وروایات پرستی اور قدامت پہندی اس

کین کیااسلام واقعی ذہبی پی وائیت کے خلاف ہے؟ ہمارے ملک میں بعض حلقوں کی طرف سے عملاً علامہ اقبال کے اس مؤقف کی پرزور تر دید ہور ہی ہے۔ دلیل بیہ ہے کہ اسلام زندگی کا ایک مکمل ضابطہ پیش کرتا ہے۔ اس ضابطے کی بنیاد وہی پر ہے۔ وہی سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن اور سنت دونوں ہیں۔ جن معاملات میں قرآن یاسنت کے کوئی قواعد موجود ہوں۔ وہاں ہمارے لئے آزاد انہ سوچ بچار کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تفییر اور

احادیث کامفہوم معلوم کرنارہ جاتا ہے۔ یہ ایک فنی کام ہے جس کا اہل ہر شخص نہیں ہوسکتا۔ صرف وہی لوگ اس کے اہل ہیں۔ جن میں ضروری علمی قابلیت موجود ہو۔ اس کے بعد جو امورایسے ہیں۔ جن کی نسبت قرآن اور حدیث میں واضح احکام موجود نہ ہوں۔ ان کا فیصلہ بھی قرآن اور سنت کی روشن میں کرنا ہوگا اور ظاہر ہے کہ بید کام بھی صرف ماہرین فن کے سپر دکیا جاسکتا ہے۔ بیہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بات اسلام کو دیگر بہت سے خدا ہب سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ بیہ کہ اسلامی نظریے کے مطابق فہ جب ہر اتی اور پرائیویٹ معالمہ نہیں ہے۔ بلکہ اسلام فہ جب کوانسان کے شخصی اوراجتا عی تمام شعبوں پر حاوی کرتا ہے۔ اس فرق کوایک دوسر سے طریق پر اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے کہ اسلام کا مقابلہ عیسائیت کے اسلام کی روسے کیا جاتا ہے کہ اسلام کی مقابلہ عیسائیت کے اسلام کی روسے کیا جاتا ہے اور بیٹا بیت کے اسلام کی روسے نظری کیا جاتا ہے اور بیٹا بیت کر اسلام کی روسے نزرگی کا کوئی شعبہ خواہ افرادی ہویا اجتماعی ، فرہب سے خارج نہیں ہے۔

اگریہسب باتیں درست ہوں تو اسلام کے ذریعے مذہبی پیشوائیت ختم نہیں ہوسکتی۔ بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگی۔لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں مذہبی پیشوائیت بطورا یک سیاسی نظام کے بھی قائم نہیں ہوسکی۔نہ عروج کے زمانے میں اور نہ دورانحطاط میں، اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں میں جیسا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے ایک لیے عرصہ تک پیشوائیت اپنی انتہائی شدید صورت میں موجودرہ چکی ہے۔

حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں فرہی پیٹوائیت کا قیام ایک بالکل جدیدر بحان ہے اور ہیر بھان سلامی تعلیم اور تمرن کے صریحاً خلاف ہے۔ دوسرا امر خاندانی بادشاہت کا خاتمہ ہے۔ بادشاہت کا نبوت سے ایک گہراتعلق ہے۔ بیشتر انبیاء اپنی قوم کے دنیاوی سروار اور بادشاہ بھی تھے اور ہیہ بات اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ اگر اخلاقی اقدار کے لئے تنہا عقل پر انحصار نہ ہوسکتا تھا۔ توسیاسی نظام کے لئے بھی عوام کوآ زادی نہ دی جاسمتی تھی۔ آج جمہوری نظام ایک نا قابل اسٹناء فطری حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں بینہ بھولنا چاہئے کہ ہم کتنے مراحل ایک نا قابل اسٹناء فطری حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں بینہ بھولنا چاہئے کہ ہم کتنے مراحل سے ہوکر موجودہ صورت تک پنچ ہیں۔ محمد رسول اللّقائیقی کی بعثت کے دور کا خیال کرتے ہوئے اسلامی تعلیم کا سب سے زیادہ انقلابی پہلو بادشاہت کا خاتمہ ہے۔ اسلام کے ذریعے نہ صرف خاندانی بادشاہت کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ بلکہ عالمگیر آزادی، اخوت اور مساوات کے وہ اصول پیش خاندانی بوت ایک بی ارتقائی عمل کے دو پہلو ہیں۔

علامہ اقبال نے ختم نبوت کا تیسرا پہلویہ بیان کیا ہے کہ قرآن میں باربار عقل اور تجربہ سے خطاب کیا گیا ہے۔ گویا قرآنی وجی انسان کی ان قو توں کو بیدار کرنا چاہتی ہے۔ جن کے ذریعے وہ بتدریج وجی کے احتیاج سے آزاد ہوتا چلا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ خدا تو انسان کو عقل سے کام لینے کے لئے کہتا ہے اور ہمارے بعض علاء سب سے زیادہ تحقیر عقل ہی کی کرتے ہیں۔ قرآن کا عقل سے اپیل کرنا اس بات کی نا قابل تر دید دلیل ہے کہ عقل پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ علامہ نے عقل کے ساتھ تجربہ کا ذکر کیا ہے۔ تجربہ دراصل عقلی رہنمائی کے نتیج کا نام ہے۔ تجربہ میں عقل کی علار بنمائی کے نتیج کا نام ہے۔ تجربہ میں عقل کی علار بنمائی کے خوف سے عقلی ذرائع کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ جوں جو انسانی تجربہ وسیع ہوتا جائے گا۔ غلطیوں کے امکانات کم ہوتے جا کین گیا۔ وجی سے آزادی کی خواہش انسان کا باغیانہ ربھان نہیں ہے۔ بلکہ ارتقائی نظریہ اور فطرت کے نقاضے کے عین مطابق ہے۔ اگر الہا می ہدایت خدا نے مہیا کی ہے تو عقل بھی خداد اوصفت ہے۔

علامہ کے بیان کردہ امور میں آخری بات یہ ہے کہ قران نے نیچر اور تاریخ پر بطور ذرائع علم زور دیا ہے۔ ہمار بے زد کیک طبعی علوم میں مسلمانوں کی ترقی میں اسلامی تعلیم کے اس پہلو کا ایک بڑا حصہ ہے۔ قرآن فطری عوامل سے ڈرانے کی بجائے ان کی حکمت بیان کرتا ہے اور ہمیں ان کی نسبت غور اور تدبیر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس طرز فکر کے نتیج میں مسلمانوں نے سائٹیفک تحقیقات کی ابتداء کی اور پھر ان سے دنیا کی دیگر قومیں متاثر ہوئیں اور یوں ہم نرمی کے موجود مرطے تک بہنچے۔

ہم نے انجی کہا ہے کہ پرویز صاحب کا نظریہ نہ صرف علامہ اقبال کے عقیدہ کی غلط توجیہہ ہے۔ بلکہ اس سے انسان اپنے فکر وعمل میں آزاد ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ سخت یابند یوں میں جکڑا جاتا ہے۔ بظاہر پرویز صاحب پیشوائیت کے خلاف ہیں۔ کین حقیقاً ان کی تعلیم ایک جدید اور نہایت سخت گر پیشوائیت کی بنیاد ہے۔ پرویز صاحب کے نزد یک ختم نبوت کے بعد ہماری احتیاح فقط بیہ کہ کہ شاہراہ زندگی میں جہاں جہاں دورا ہے آئیں۔ وہاں نشان راہ نصب ہوں۔ جن پرواضح اور بین الفاظ میں کھا ہوا ہو کہ بیراستہ کدھر جاتا ہے اور دوسرار استہ کس طرف۔ اب صورت یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے ہم ایک دورا ہے سے دوچار ہیں۔ (Sign Posts) پر کوئی واضح اشارہ موجود ہوتا ہے؟ اس پر ہم منفق ہیں کہ قرآنی آیات میں جو ہدایت درج ہے وی کوئی واضح اشارہ موجود ہوتا ہے؟ اس پر ہم منفق ہیں کہ قرآنی آیات میں جو ہدایت درج ہو

واضح اور بین ہے۔خود قرآن کا دعویٰ یہی ہے۔لیکن مشکل یہ ہے کہ بیشترآیات کے جومعانی پرویز صاحب کرتے ہیں۔وہ آج تک کسی نے نہیں کئے اور قرآن کی ظاہری عبارت،سیاق وسباق اور تاریخی پس منظر کے سراسر خلاف ہیں۔اس صورت میں اگر پرویز صاحب کے معانی درست ہیں قو قرآنی آیات ایک ایسا (Sign Posts) ہے کہ جس کی عبارت سیجھنے کے لئے ہر وقت ایک فرہیں رہنما کی ضرورت قائم رہے گی۔ بلکہ اس صورت میں بہتر یہی ہوگا کہ بیر ہنمائی ایک نبی کے ذریعے کی جائے تاکہ اگر قرآن کے معنی ہماری عقل کے مطابق نہیں ہیں تو کم از کم ہمیں بیو تنلی ہو کہ ان کے معنی ہماری عقل کے مطابق نہیں ہیں تو کم از کم ہمیں بیو تنلی ہو کہ ان کے متاب کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی بیاری عقل کے مطابق نہیں ہیں تو کم از کم ہمیں بیو تنلی ہو کہ ان کے ایک کے۔

ہمارے نزدیک درست صورت ہیہ کہ ختم نبوت کی پھیل پرانسان کمل طور پر آزاد ہے۔ جس طرح (Sign Posts) قائم کرنا ہے۔ جس طرح (Sign Posts) قائم کرنا بھی اس کا اپنا کام ہے۔ جو خیال اس صورتحال کے خلاف ہے۔ وہ لازماً اس حد تک نظریہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔

اس بنیادی نظریے کی موجودگی میں ختم نبوت اور اجرائے نبوت کے بارے میں جماعت احمد بیاوران کے معروف مخالفین کی تاویلات کا تفصیلی جائزہ غیر ضروری ہے۔ تاہم دونوں فریقوں کے درمیان جو تنازعہ ہے۔ اس کے چند پہلوؤں کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ اس سے مقصود صرف بین طاہر کرنا ہے کہ کس طرح دونوں فریق غیر حقیقی مباحث میں الجھے رہے ہیں اور معاملہ کی حقیقت کی طرف بہت کم توجیدی گئی ہے۔

جبیها کہ چندسابقہ ابواب کی بحث سے ظاہر ہے مرزا قادیانی نے نبوت کے شمن میں سب سے زیادہ زورالفاظ پر دیا ہے۔ مہدی موعود آسکتا ہے۔ مہدی موعود آسکتا ہے۔ مہدی موعود آسکتا ہے وغیرہ۔ دلچیپ بات بیہ ہے کہ مرزا قادیانی کے اکثر مخالفین کی بحث بھی الفاظ تک محدود ہے۔

مرزا قادیانی کا صاف اورسیدها جواب سے ہے کہ نبوت بند ہوگئ ہے۔ نبوت یعنی ہوایت بذریعہ وگئ ہے۔ نبوت یعنی ہوایت بذریعہ وی نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جوشخص اس کا مدعی ہے کہ اسے اس بات پر مامور کیا گیا ہے کہ وہ وی کی مدد سے لوگوں کی رہنمائی کرے وہ مدعی نبوت ہے۔خواہ اپنا کوئی نام ہی رکھے۔ نبی کا لفظ توعر فی اور چند دیگر زبانوں تک محدود ہے۔ دنیا کی دیگر بیسیوں زبانوں میں اس مفہوم کو کیسے اداکریں گے؟ مثلاً چین میں ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو نبین کہتا لیکن وی کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا دعوید ارہے۔ ظاہر ہے اس کا دعوئی، نبوت کے سوا پھرنہیں۔

نبی کے نام اور شخصیت سے زیادہ اہم معاملہ منصب نبوت ہے۔ یہاں ہم ایک ایسے قول كا ذكر كرنا جائة بين جو حضرت عائش سے روايت كيا گيا ہے اور جس پر جماعت احمد بيانے اینے عقید واجرائے نبوت کے لئے بہت انحصار کیا ہے۔ روایت بیہے کہ حضرت عاکشٹ نے فرمایا ك: 'قولوا خاتم الانبياء ولا تقولوا لا نبى بعده "يعى نى كريم الله كالمتعلق بيهنا چاہئے کہوہ خاتم الانبیاء تھے لیکن بینہ کہنا چاہئے کہان کے بعد کوئی نبی نہیں۔جماعت احمد بیک قادیانی فرقے کا استدلال بیہ کہ اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں آیت خاتم النميين كاييمفهوم نة مجهاجاتا تفاكم محدرسول الله الله الله علام كي نه آئے گا اوراس سے غير تشریعی امتی وغیرہ نبوت کے حق میں دلیل قائم ہوتی ہے۔اس قول کے بارے میں لا ہوری جماعت کے قائدمولوی مجمعلی نے کوئی واضح روبیا ختیار نہیں کیا۔وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس قول کے معنی یہ ہیں کہ محدرسول الله الله الله كا بعد نبى آسكتے ہیں تو یہ بات چونك آیت خاتم النبين كى اس تفسیر کےخلاف ہے جونبی کریم نے خود حدیث لانبی بعدی میں کی ہے۔اس لئے اس قول کور د کرنا چاہئے۔لیکن مولوی صاحب کے نز دیک حضرت عائشہ کے قول کورد کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی بیتاویل ہوسکتی ہے کہ آپ کا منشاء بیتھا کہ لائی بعدہ تو تفسیر ہی ہے اور بیتفسیر الی جامع نہیں ۔جبیا خدا کا قول خاتم النہین ۔ کیونکہ ریصرف خاتم النہین کے ایک ہی پہلو کی تفسیر ہے اور در حقیقت نبوت کا دروازہ بند کرنے کے لئے اسی ایک پہلو کی تفسیر کی ضرورت تھی۔ دوسرے پہلوکی تفيرآ تخضرت الله كاقوال مين دوسرى جكم موجود ب-جياس حديث مين كد الم يبق من النبوة الا المبشرات " پس اس لحاظ سے اگر حضرت عائثہ نے کہدیا ہوکہ خاتم النبیین زیادہ جامع لفظ ہے۔ 'لا نبی بعدہ ''صرف اس کے ایک عصے کی تفیر ہے تو مضا كقت بیں \_ كيونكداس طرح مديث صحيح كى مخالفت لا زمنېيس آتى \_

مولوی صاحب کی بیتاویل ان کی دیگرتاویلات کی طرح دلچیپ کیکن غیر نتیجه خیز ہے۔
مولوی صاحب کا کہنا بیہ ہے کہ آیت خاتم النمیین کی تفسیر کے ایک سے زیادہ پہلو ہیں۔ ایک پہلوتو

بیہ ہے کہ رسول کریم اللے کے بعد کوئی نمی نہیں آسکتا۔ لیکن ایک دوسرا پہلویہ ہے کہ حضو تاللے کے
بعد بھی نبوت کا ایک حصہ قائم رکھا گیا ہے اور بید حصہ بشرات ہے۔ تو گویا نبوت قطعی طور پر بند نہیں
ہوئی۔ کیونکہ مبشرات کا حامل بھی بہر حال ایک حد تک نبی ہوگا۔ اس طرح مولوی صاحب کے
نزدیک ختم نبوت کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آسکتا اور دوسرے معنی بیہ ہیں کہ نبی

آ سکتا ہے۔ یہ بات مولوی صاحب کے خیال میں نہیں آئی کہ بیتاویل کرنے سے وہ قادیانی مؤقف کے س قدر قریب آ گئے ہیں۔

ہم حضرت عائشہ کے قول کی صحت کی نسبت کوئی حتی رائے قائم کرنا ضروری نہیں سیجھتے۔البتہ ہم مولوی محمد علی قادیا نی سے اس بات پر شفق ہیں کہ اگر اس قول کے معنی ہے ہوں کہ رسول کر پھائی کے کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں قویہ قول یقینا غلط ہے۔ لیکن ہم سیجھتے ہیں کہ اس قول کے ہم منی نبیس ہیں۔ اس سے مرادختم نبوت کے ظاہری اور لفظی مفہوم سے توجہ ہٹا کر اسلام کے اس مرکزی اور بنیادی تصور کی معنوی اہمیت پر زور دینا ہے۔ نبی کر پھائی واقعی آخری نبی تھے اور ان کی محمد کوئی رہنمائی نہیں ہوتی۔اس کے بعد کوئی نبیس ہے۔ لیکن اس سے معاطمی روح کی طرف کوئی رہنمائی نہیں ہوتی۔اس کے مقاطبے میں خاتم انہیں جامع اور بلیخ الفاظ ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ محمد رسول الشمائی کے در بعہ ہوئی مقاطبے میں جامع اور بلیخ الفاظ ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ محمد رسول الشمائی کے در بعہ پورا ہونا تھا۔ نبوت کمل ہوگئ۔اس لئے ختم ہوگئ سے۔علامہ قبال کے الفاظ میں نبوت کا کمال ہی اس ذریعہ ہدایت کے خاتے کا احساس ہواور سے ممال اور بیاحساس نبی کر بھر ایس نبی کر بھر ایس خات میں حاصل ہوگیا ہے۔

ندکورہ بالا اقتباس مولوی مجمعلی قادیانی کی کتاب''النوۃ فی الاسلام'' میں سے تھا۔ یہاں مولوی صاحب نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے جومبشرات کے متعلق ہے۔ کتاب میں ایک دوسری جگہ مولوی صاحب نے مبشرات پر کافی تفصیل سے بحث کی ہے اور ایک پوراباب اس پر صرف کیا ہے۔ متعلقہ حدیث کے الفاظ اس طرح بیان کئے گئے ہیں۔

مبشرات کے نفظی معنی خوشخری کے ہیں ۔لیکن اصطلاحاً پر نفظ رؤیا یعنی تحی خواب کے استعال ہوا ہے۔ نظریاتی لحاظ سے خواب کا معاملہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ ایک طرف وہ مادی سائٹیفک نظریہ ہے جو خواب کو خواب بین کے مادی احوال اور دبنی کیفیات مثلاً جذبات، خواہشات وغیرہ سے وابستہ کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہر خواب متعلقہ شخص کی اپنی جسمانی اور دبنی کیفیات کا نتیجہ ہوتی ہے اور کسی خارجی روحانی قوت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں ابھی تک اس نظریے کو بہت کی خواہیں مان کو بعض معاملات میں رہنمائی مہیا کرنے کے لئے خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہوتی ہیں۔

اس مفروضے پرتعبیر کا وسیع اور پیچیدہ علم وجود میں لایا گیا ہے۔ ذاتی طور پر ہم خواب کی مادی توجیہہ کے قائل ہیں لیکن موجودہ مقصد کے لئے اس بحث میں پڑنا ضروری نہیں ہے۔ اگر خواب کی روحانی توجیہہ درست ہوتو بھی بیسوال قائم رہتاہے کہاس کا نبوت سے کیا تعلق ہے؟

اس تعلق کے من میں عجیب وغریب اور باہم متضاد باتیں بیان کی گئ ہیں۔ مثلاً ایک نابیان کردہ تقسیم کے مل سے نبوت کے حصے کردئے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ تجی خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہے۔ یہ کہیں فہ کورنہیں کہ دیگر پینٹالیس حصے کون سے ہیں اور پھر بیاتی دقتی اور مکمل تقسیم کیوکر کی گئی ہے۔ دوسری طرف بخاری کی سند سے ایک روایت بیہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم الله اور کم تر چیز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رویا نے صادقہ وی کی ابتداء رویا نے صادقہ سے ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رویا نے صادقہ وی کی مبشرات کے جانے اور مبشرات کے جاری رہے سے صرف یہ مراد ہوسکتی ہے کہ وی کی ایک قتم جاری رکھی گئی ہے اور وسری بندگی گئی ہے اور واضی ملفوظ الہام کے بند کرنے اور بہم اور تعبیر طلب ہے کہ اگر الہامی ذریعہ ہدایت جاری رکھی انتقامی واضی ملفوظ الہام کے بند کرنے اور مبہم اور تعبیر طلب وی کو جاری رکھنے میں کیا حکمت تھی ؟

مبشرات كى ال توجيه كي لك ايك قرآنى آيت سي بهى تائير ماصلى كئ بهدوه آيت سي بهى تائير ماصلى كئ بهدوه آيت به به "الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين المنوا وكانوا يتقون ، لهم البشرى فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة ، لا تبديل لكلمت الله ، ذالك هو الفوز العظيم (يونس: ٦٤ تا ٦٤) "

اس آیت میں بشری سے مراد تھی خواہیں لیا گیا ہے۔معمولی تدبیر سے معلوم ہوگا کہ اس لفظ کے بیمعنی نہیں ہوسکتے۔اگر بشری سے مراد تھی خواہیں ہیں تو آخرت میں تھی خواہیں دکھائے جانے سے کیامطلب ہے؟۔

نبوت کے اس چھیالیسویں جھے کو مرز اقا دیانی کے دعاوی اور احمد بیتر کیک کے ارتقاء کے ساتھ ایک گراتھاء کے ساتھ ایک گراتھا تھیں کے ساتھ ایک گراتھا تھیں ہے۔ وہ بھی عام طور پر کسی نہ کسی خواب سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ شروع میں مرز اقا دیانی کی بیعت میں شامل ہونے والوں میں ایک معقول تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو خواب میں مرز اقا دیانی کی صدافت کا اشارہ دیا گیا تھا۔ ہم ان اصحاب کے بیان کی تر دینہیں کرتے اور مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسی خواہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ نہیں۔ یہ سب لوگ

ندہب سے دلچپی رکھنے والے تھے اور اس وقت احادیث میں بیان کئے ہوئے بعض آ ٹار کی وجہ سے انتظار کا ایک عام ماحول چھایا ہوا تھا۔ لوگ مہدی آخر الزمان کے نزول کے لئے دیدہ براہ تھے۔جیسا کہ مرز اقادیانی نے اپنے ایک شعر میں کہاہے۔ وقت تھا وقت مسیحانہ کسی اور کا وقت

وقت تھا وقت میجانہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

(در مثین اردو)

ایسے میں اس طرح کی خوابیں آنابالکل قابل فہم ہے۔

مرزا قادیانی کے بعدموجودہ خلیفہ قادیانی نے اپنی حقانیت اور بلندی مقام کے ثبوت کے لئے خواب سے استفادہ جاری رکھا ہے۔ تکنیک کے اعتبار سے خلیفہ قادیان کے خواب اپنے والد قادیانی کے خوابوں سے بہتر ہیں۔ مقصدی نقط کا گاہ سے بہتر خواب وہ ہے جو گنجلک خیال آفرین اور کثیر التعبیر ہواور بیخو بیال خلیفہ صاحب کے خوابوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔

خواب کو حقیقت پر بینی عقلی دا اکل پر ایک فوقیت بیر حاصل ہے کہ دلیل کو آپ دلیل سے رد کر سکتے ہیں۔ لیکن خواب کا کوئی جواب بی نہیں۔ سوائے اس کے کہ ایک جوابی خواب بیان کر دیا جائے۔ بید دقت مرزا قا دیا نی کو اور موجودہ خلیفہ قا دیان کو پیش آ چکا ہے۔ خواب دیکھنے میں خواب کی خوابش اور خواب کی نسبت یقین کو بڑا دخل ہے۔ مرزا قا دیا نی نے اپنے متبعین میں بیخوابش اور یقین دوسر بے لوگوں کی نسبت زیادہ پیدا کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ کہ احمد یوں کو دوسر بے لوگوں کی نسبت نیادہ آتی ہیں۔ بعض نے مرزا قا دیا نی کی حقا نیت کے خلاف خواہیں دیکھیں اور اس طرح مرزا قا دیا نی کو اپنی جماعت میں سے بعض ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑا جوان کے خلاف ان کا مسلمہ حربہ خواب استعال کرتا تھا۔ موجودہ خلیفہ قا دیان کو بھی بعض اس قتم کے خلاف ان کا مسلمہ حربہ خواب استعال کرتا تھا۔ موجودہ معیار ہے اور نہ تکذیب کا۔ پی خواب یعن وہ خواب جو خدا کی طرف سے ہواور جس سے مقسود کسی معالمہ کی نسبت خبر یا ہدایت دینا ہو۔ وتی کی ایک قتم ہے اور ہرفتم کی وتی نبوت کے منافی ہے۔ اس کے خلاف خیال، خواہ اس کی کوئی تاویل ہی کی جائے، فی الواقع ساتھ ختم نبوت کے منافی ہے۔ ختم نبوت کا نقاضا ہیہ ہے کہ ہم خواب پر انحصار کرنے کی بجائے منافی ہے۔ ختم نبوت کے منافی ہے۔ ختم نبوت کا نقاضا ہیہ ہے کہ ہم خواب پر انحصار کرنے کی بجائے دیا کی حقیقوں برغور کریں اور عقل کی روشنی سے ایناراستہ متعین کریں۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تظریف المی http://www.amtkn.org

احمدیہ جماعت کی طرف سے اجرائے نبوت کے حق میں ایک دلیل بیدی جاتی ہے کہ
اس سے خدا تعالیٰ کی ہستی ایک یقین کے ساتھ اابت ہوتی ہے۔ مرز اقا دیانی کے دعویٰ کی بیرہ جہہ
اب زیادہ مقبول ہے اور بالخصوص مغربی مما لک میں تبلیغ کے لئے اس پر زیادہ انحصار کیا جا تا ہے۔
دلیل بیہ ہے کہ احمدی ایک زندہ خدا کے قائل ہیں۔ ان کاعقیدہ یہ خدا جس طرح پہلے کلام کرتا
تھا۔ اب بھی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف غیر احمدی عقیدہ کے مطابق خدا کا سکوت لازم آتا ہے۔
جوا یک طرح سے زندگی کے منافی ہے۔ دلیل کا دوسرا پہلویہ ہے کہ بغیر ذاتی تعلق اور مکالمہ ونجا طبہ
کے خدا کی ہستی کی نسبت صرف ایک طن پیدا ہوتا ہے اور پیطن خواہ کتنا ہی غالب ہو۔ بہر حال یقین
کے در ہے کو نہیں پہنچتا۔ کا سکات پر تد ہیر اور دیگر حقلی ذرائع سے صرف یہ ابت ہوتا ہے کہ خدا ہونا
جا ہے ۔ لیکن ہے کا مقام ہونا چا ہے سے آگے ہے۔

دلیل بظاہر جاذب توجہ ہے۔لیکن تھوڑے تدبر سے معلوم ہوجاتا ہے کہ فی الواقع اسکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔خداکی ذات ازل سے ابدتک قائم ودائم ہے۔انسان کے ساتھ اس کا خطاب عارضی ذریعہ مدایت ہے۔مستقل ذریعہ جبیبا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے۔ جو ہرعقل اور کا نئات کا نظام ہے اور اس پر قرآن میں انحصار کیا گیا ہے۔ جیرت ہے کہ کا نئات کا بیرنظام تو انسان کوخدا کی ہستی کا قائل نہ کر سکے اوراس بات سے وہ قائل ہوجائے کہ خدا کلام بھی کرتا ہے اور پھر بید کلام اس سے نہیں کیا گیا۔ بلکہ ایک اور مخص سے کیا گیا ہے۔اس دلیل کے مطابق تو خدا پر ممل ایمان صرف ان لوگوں کا ہوسکتا ہے۔جن سے خدا کلام کرے۔موجودہ دور میں اگر مرزا قادیانی کے ساتھ ان کے متبعین میں سے چندخواص کو بھی شامل کرلیا جائے تو بھی مکالمہ ومخاطبہ سے مشرف ہونے والے چندسواشخاص بنتے ہیں۔ دیگر مخلوق خدا کیوں خدا پر ایمان لائے۔اگر خدا کی ہستی اس کے کلام سے ہی ثابت ہوتی تو چاہئے بیتھا کہ خدا ہرایک سے کلام کرتا اور خدا کی زندگی کا بیکوئی اعلی نمونه نبیں ہے کہ چودہ سوسال کے بعد کلام کرے اور صرف ایک شخص کے ساتھ اس درمیانی دور میں اس کی زندگی کا کیا ثبوت تھا؟ اور اب مرزا قادیانی کے بعد کیا ثبوت ہے؟ اور بہر حال جولوگ پہلے ہی خدا کے قائل ہیں۔ان کے لئے مرزا قادیا نی پر ا بیان لا نا کیونکر ضروری ہے؟ اور اگر خدا کی ہتی کے ثبوت کے لئے اس کا کلام ضروری ہے۔ تو قرآن اور پہلے انبیاء کی وحی کی صورت میں بیکلام موجود ہے۔مرزا قادیانی کے الہام سے اس ثبوت میں کیااضا فہ ہوتا ہے؟ خدا کی نسبت ہونا چاہئے اور ہے کی تفریق بھی ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ہر ہستی کے ثبوت کے لئے اس کے مناسب حال دلائل اور ذرائع ہوتے ہیں۔ ہم مادی اشیاء کے وجود اور ان کی صفات کو چند ذرائع سے ثابت کرتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہی ذرائع غیر مادی اشیاء اور اقدار کے ثبوت ہیں بھی استعال کے جائیں۔خدا کی ہستی تو خیر ور االورائی ہے۔ یہ سوچئے کہ آیا برقی قوت اور ایھر کے ثبوت کے لئے استعال برقی قوت اور ایھر کے ثبوت سے مراد اس کی صفات کا ادر اک ہے اور یہ صفات کا ادر اک ہے اور یہ صفات کا ادر اک ہے اور یہ صفات کا نزا تکی حسین وجمیل تخلیق اور اس کے ضبط وقعم وروبہ ارتفاء قوت سے ظاہر ہیں۔ ان کے ہوئے ہوئے آپ اور کیا چاہتے ہیں؟

ابھی اجرائے نبوت کے ٹی پہلوباتی ہیں۔لیکن ان سب پر یہاں بحث کر ناممکن نہیں۔
مرزا قادیانی نے اپنی خطابت کی تمام تو تیں اس بات پر مرتکز کر دیں کہ سی طرح لوگ یہ مان لیں
کہ مرزا قادیانی کے ذاتی مفاد کے علاوہ دنیا کو بھی کسی نہ سی طرح کی نبوت کی ضرورت ہے۔لیکن
دنیا کی تمام آبادی کو ملحوظ رکھتے ہوئے مرزا قادیانی کی کوششیں زیادہ کامیاب نہیں ہو کیں۔اس
میں شک نہیں کہ اسنے لوگ جماعت میں ضرور شامل ہوگئے کہ جس سے مرزا قادیانی کی ذات اور
میں شک نہیں کہ استے لوگ جماعت میں ضرور شامل ہوگئے کہ جس سے مرزا قادیانی کی نبوت کے
ان کے خاندان کی وجاہت محفوظ ہوگئے۔لیکن بحثیت مجوی لوگوں نے مرزا قادیانی کی نبوت کے
بغیر بی کام چلانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔اس کا اعتراف مرزا قادیانی نے اپنے اس الہام میں کیا ہے۔
دونیا میں ایک نذیر آباد لیکن دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا۔''

سوال بیہ ہے کہ دنیانے اس نذر کو کیوں قبول نہیں کیا۔؟ اصل میں اس میں مرزا قادیا نی
کا کوئی قصور نہیں۔ اگر مرزا قادیانی ان کمزور یوں اور کوتا ہیوں سے پاک ہوتے جن کا ان پر الزام
ہوتو بھی آج کی دنیا انہیں قبول نہ کرتی۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ غلط دور میں کیا۔ دنیا عقلیت
کے دور میں داخل ہو چکی ہے اور ایسا کرنے میں انسان نے خداسے کوئی بعناوت نہیں کی۔ بلکہ وہ
عین اس راہ پرچل رہا ہے۔ جوخدانے شروع سے ہی مقدر کردیا تھا۔

می رسول النوانی کے ذریعہ ختم نبوت کا اعلان عین وقت پر کیا گیا تھا۔اس کے چودہ سوسال بعدایک جدید نبوت کی طرف بلاناتر تی معکوس کی دعوت دینا ہے۔

Q....Q....Q....Q

## فهرست مضامين!

| 1            | ىپىش لفظ                     | 717         |
|--------------|------------------------------|-------------|
| <b>r</b>     | كتاب الفتن                   | ۲۳۳         |
| <b>.</b> ٣   | تاویل اورخواب کی دنیا        | ۲۳۸         |
| <b>۰۰۰۰۰</b> | مقام حدیث اور نزول سیح       | <b>۲</b> ΥΛ |
| <b>a</b>     | فهم قرآن                     | 1110        |
| ٧            | شهادت القرآن                 | <b>191</b>  |
| <b>∠</b>     | مرزا قاديانی اور صنف مجبور   | ۳۱۲         |
| <b>^</b>     | نبوتتمهيد                    | ٣٣٦         |
| 9            | ني بمعنى محدث                | ۲۳۲         |
| 1+           | غيرتشريعي نبوت               | ۳۳۹         |
| 11           | امتی نبی                     | ror         |
| 1٢           | ایک <sup>غلط</sup> ی کاازاله | <b>12</b> 1 |
| ا۳           | ختم نبوتنذرا قبالٌ           | mgm         |

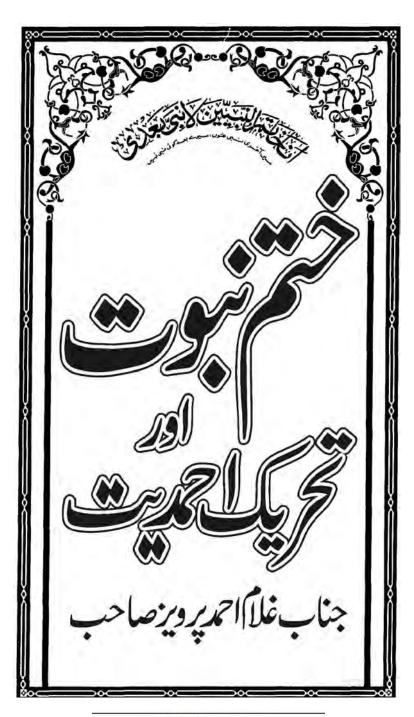

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

## باسمه تعالیٰ

## پیش لفظ ..... (طبع اوّل)

اس کتاب کا مسودہ اپریل ۱۹۷۴ء میں کھمل ہوگیا تھا اور ارادہ تھا کہ اسے نہا یت عمرگی اور خوبصورتی سے طبع کر ایا جائے۔لیکن ۲۹ رشکی ۱۹۷۹ء میں رپوہ اسٹیشن کا جو ہنگا مہ برپرا ہوا تو احباب کی طرف سے تقاضے موصول ہونے گئے کہ اسے جلد از جلد شائع کیا جائے۔ چنا نچہ نہا بیت عجلت سے اس کی کتابت کرا کر جون کے آخر میں کا پیاں پریس میں بھیج دی گئیں کہ استے میں احمد یوں کے خلاف لڑ پچرشائع کرنے پر حکومت کی طرف سے پابندیاں عائد کر دی گئیں اور اس کی طباعت روک دینی پڑی۔ ارسمبر ۱۹۷۷ء کو حکومت نے '' احمد یوں'' کی دونوں جماعت روک دینی پڑی۔ ارسمبر ۱۹۷۶ء کو حکومت نے '' احمد یوں'' کی دونوں جماعتوں ( قادیا نیوں اور لا ہور یوں ) کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔لیکن نہ کورہ صدر پابندیاں برستور عائدر ہیں۔اب وہ پابندیاں اٹھی ہیں تو اسے شائع کیا گیا ہے۔ مطالعہ کے دوران آپ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ یہ کر سمبر کے فیصلہ سے پہلے کی تحریر شدہ ہے۔ آپ اس کے مطالعہ کے بعد یقینا ہم سے شفق ہوں گے کہ کر سمبر کے فیصلہ کی اجمد بھی اس کی اجمیت برستور باقی ہے۔

اس کتاب میں آپ کوبھ امورہ مارے ہاں کے مروجہ نظریات سے مختلف ملیں گ۔
مثلاً نزول عیسی علیہ السلام، آ مدمہدی اور مجدہ، امکان کشف والہام وغیرہ۔ اس ضمن میں اس
بنیادی نکتہ کو محوظ رکھتے کہ دین سے متعلق جملہ معتقدات ونظریات کے سلسلہ میں پرویز صاحب کا
مسلک بیہے کہ انہیں قرآن مجید کی روثنی میں پر کھاجائے۔ جواس کے مطابق ہو۔ اسے صحح قرار دیا
جائے۔ جو خلاف ہواسے مستر دکر دیا جائے۔ اپ اس مسلک کی روثنی میں انہوں نے ان
نظریات کو بھی پر کھا ہے۔ اگر آپ ان کے اس مسلک سے متفق نہیں تو آپ کو اپنے معیار کے
مطابق رد وقبول کا پورا پوار حق حاصل ہے۔ وہ اس بات میں کسی سے بحث میں الجھنا پہند نہیں
مطابق رد وقبول کا پورا پوار حق حاصل ہے۔ وہ اس بات میں کسی سے بحث میں الجھنا پہند نہیں
کرتے۔ (یوں بھی ان کی قرآنی بصیرت کی رو سے) ان معتقدات اور نظریات کا دین کی
اساسات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے یہ کفراور اسلام کا معیار نہیں قرار پاسکتے۔ البتہ مسئلہ ختم نبوت

ہمارے خیال کے مطابق بیا پنے انداز کی منفرد کتاب ہے۔ جسے (مسلمان تو ایک طرف)اگراحمدی حضرات بھی خالی الذہن ہوکر پڑھیں گے تو بہت مفیدیا ئیں گے۔اس مسئلہ پر اس سے پہلےاس انداز سے کہیں بحث نہیں کی گئی۔متند، مدل،مسکت اوراس کے ساتھ ہی شگفتہ، سنجیدہ اور جذبات سے یکسرالگ ہٹ کر،اللہ تعالی مصنف کی اس عمر بھر کی محنت کو ثمر قبولیت سے باریاب فرمائے۔

طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹر ڈ) ۲۵ ربی ،گلبرگ۲، لا ہور

بسم الله الرحمن الرحيم!

## پېلاباب ..... پیس منظر

ر آغاز نن

جولائی ۱۹۷۳ء کی بات ہے۔ (ہفتہ وار) چٹان (لا ہور) کے نمائندہ نے میراایک انٹرویولیا۔ جواس اخبار میں بھی چھپا اور بعداز اں ، طلوع اسلام بابت اگست ۱۹۷۳ء میں بھی شائع ہوا۔ اس انٹرویو کے ایک سوال کے جواب میں میں نے اپنے کوائف زندگی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ: ''میری پیدائش مشرقی پنجاب کے قصبہ بٹالہ (ضلع گورداسپور) میں ہوئی۔ بٹالہ ایک فہبی شہر تھا۔ اس لئے (اس دور کی عام فضاء کے مطابق) وہاں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے علاوہ، آریوں، عیسائیوں اور قادیا نیوں سے اکثر مناظرے رہا کرتے تھے۔ اس طرح جمحے فرقوں اور فربیوں کے ساتھ مناظروں کا دور تو ختم ہوگیا۔ لیکن ختم نبوت کے موضوع پر میں مسلسل لکھتا چلا عیسائیوں کے ساتھ مناظروں کا دور تو ختم ہوگیا۔ لیکن ختم نبوت کے موضوع پر میں مسلسل لکھتا چلا آر ہاہوں۔ کیونکہ میرے نزدیک افکارختم نبوت کا فتنا مت کے لئے بڑا خطرنا ک ہے۔ چونکہ میں اس میرے دائل کا کوئی جوابنیں ہوتا۔''

چونکہ مسکدتم نبوت نے ان دنوں ملک میں پھرخاص اہمیت اختیار کر لی تھی۔ بالحضوص اس مطالبہ کے پیش نظر کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس لئے احباب کی طرف سے ملک کے مثلف گوشوں سے نقاضے موصول ہونے لگے کہ میں اس اہم مسکلہ پر جامع طور پر کھوں تاکہ ذہنوں میں ابھرنے والے مختلف سوالات، ایک ہی دفعہ، اطمینان بخش انداز سے حل ہو جائیں۔ ان نقاضوں کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ حضور نبی اکرم اللہ کی سیرت طیبہ کے متعلق میری تصنیف 'معراج انسانیت' کے پہلے ایڈیشن کے آخری باب میں میں نے مسکد ختم نبوت پر مختصراً تصنیف 'معراج انسانیت' کے پہلے ایڈیشن کے آخری باب میں میں نے مسکد ختم نبوت پر مختصراً

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لام http://www.amtkn.org

کھا تھا۔ لیکن جب اس کتاب کا دوسراا ٹیریشن شائع ہوا تو اس باب میں سے وہ حصہ نکال دیا گیا۔
جس کا تعلق قادیا نیت سے تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ موضوع ایک مستقل تصنیف کا متقاضی ہے۔ نقاضا کرنے والے احباب نے میری توجہ اس طرف بھی منعطف کرائی۔ اس سلسلہ میں ایک خاص بات یہ بھی سامنے آئی کہ بعض احمدی حضرات کی طرف سے بھی یہ مطالبہ ہوا کہ جھے اس موضوع پر تفصیل سے لکھنا چا ہئے۔ تا کہ وہ دیکھ سیس کہ قرآن کریم کی روثنی میں اس مسئلہ کی موضوع پر تفصیل سے لکھنا چا ہئے۔ تا کہ وہ دیکھ سیس کہ قرآن کریم کی روثنی میں اس مسئلہ کی حقیقت اورا ہمیت کیا ہے۔ ان میں سے بعض خطوط میں مجھے جذبہ تلاش ت کی جھک محسوں ہوئی۔ میرا تج بہ یہ کہ عام طور پر احمدی حضرات کا قرآن کریم کا مبلغ علم ان چند آیا ہے اور ان کے محسوص مفہوم تک محد ود ہوتا ہے۔ جنہیں بحث ومباحثہ کے لئے آئیں یادکرادیا جا تا ہے۔ اس لئے جب یہ کہا جائے کہ قرآن خالص کی روثنی میں گفتگو کی جائے تو فریق مقابل کے پاس اس کا کوئی جب یہ کہا جاتا ہوتا تو ان کا جذبہ بیس قابل فہم ہوسکتا ہے۔

ان مطالبات کےعلاوہ قر آن کریم کی روشیٰ میں اس مسئلہ پر گفتگو کی اہمیت کی ایک اور وجہ بھی میرے پیش نظرتھی۔

مقدمه بهاوليور

الامرحمدا کر ایست بہاد لپور کی ایک عدالت میں ایک مقدمہ دائر ہوا۔ جس میں ایک مقدمہ دائر ہوا۔ جس میں ایک مسلمان خاتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے خاوند نے قادیا فی مسلک اختیار کرلیا ہے۔ جس کی وجہ سے دہ عدی افکاح فنخ قرار دیا جائے۔ اس مقدمہ نے ملک گیر شہرت حاصل کر لی اور مسلمانوں میں ایک بیجان پیدا ہو گیا۔ اس لئے نہیں کہ اس میں فریقین کی حیثیت بڑی ممتاز تھی۔ وہ تو بالکل غیر معروف سے تھے۔ یہ اس لئے کہ ہندوستان میں فریقین کی حیثیت بڑی ممتاز تھی۔ وہ تو بالکل غیر معروف سے تھے۔ یہ اس لئے کہ ہندوستان میں اغتیار کرنے کے بعد مسلمان رہتا ہے یا نہیں۔ اس اعتبار سے یہ مقدمہ متعلقہ فریقین کا مابدالنزاع معالمہ نہ رہا۔ بلکہ قادیا نیوں اور غیر قادیا نیوں کے مابین ایک دینی سوال بن گیا۔ جس کا عدالتی معالمہ نہ رہا۔ بلکہ قادیا نیوں اور غیر قادیا نیوں کے مابین ایک دینی سوال بن گیا۔ جس کا عدالتی فیصلہ نظر سے کہ ) بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ مقدمہ قریب نوسال تک زیر ساعت رہا اور آخر اس کا فیصلہ سادیا۔ یہ فیصلہ اپنی شہرت اور اہمیت کے پیش نظر اس زمانے میں بھی الگ جھپ گیا تھا اس کا فیصلہ سادیا۔ یہ فیصلہ اپنی شہرت اور اہمیت کے پیش نظر اس زمانے میں بھی الگ جھپ گیا تھا اور اس کے بعد بھی چھپتار ہا۔ اس وقت میر سے سامنے اس کا وہ نسخہ ہے جو حال ہی (جون ۱۹۷۳ء) میں مقبل ارشاد یہ سیالکوٹ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ اس فیصلہ کے سے میں مقبل ارشاد یہ سیالکوٹ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ اس فیصلہ کے سے موسلے کی مقبل ارشاد یہ سیالکوٹ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ اس فیصلہ کے سے میں معرف ارسال کے بیا یا گیا ہے کہ میں میں اس کیا گیا ہے کہ اس فیصلہ کے سے مقبل ارشاد یہ سیالکوٹ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ اس فیصلہ کے سے میں میں اس کے اس فیصلہ کے سامنے اس فیصلہ کے سے دیم میں میں کیا گیا ہے کہ کو میں میں کیا گیا ہے ہے۔ اس فیصلہ کے سے دو سیالکوٹ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے ہے۔ اس فیصلہ کے سی کی سیالکوٹ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ اس فیصلہ کی سیالکوٹ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے ہے۔ اس فیصلہ کی سیالکوٹ کی سیالکوٹ کی کوٹر کی سیالکوٹ کی کی سیالکوٹ کی سیالک

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

مدعیہ کی طرف سے بڑے بڑے جیدعلاء کرام بطور گواہ پیش ہوئے۔مثلاً مولا نا غلام محمدﷺ الجامعہ عباسيه بهاولپور،مولا نامجم الدين بروفيسراور ينيل كالج لا هور،مولا نامحمة شفيع مفتى دارالعلوم ديو بند، مولا نامرتظی حسن جاند بوری اورمولا ناسیدا نورشاه شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند وغیرہم \_اس سے اس مسلد کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ فاضل جج نے اینے فیصلہ میں ککھا کہ اس مسله کا سارا دارومداراس بات پرتھا كەنبوت كى حقيقت كيا ہے اور نبى سے كہتے ہيں ليكن مشكل يد ہے كه: ''موجودہ زمانے میں بہت سے مسلمان نبی کی حقیقت سے بھی نا آشنا ہیں۔اس لئے بھی ان کے دلول میں بیمسئلہ گھر نہیں کرسکتا کہ مرزا قادیانی کونی مانے میں کیا قباحت ہوتی ہے کہ جس پراس قدر چیخ ویکار کی جارہی ہے۔اس لئے ضروری ہے کہاس کی کچھ تھوڑی سی حقیقت بیان کردی جائے۔ مدعیہ کی طرف سے نبی کی کوئی تعریف بیان نہیں کی گئی۔ صرف بیکہا گیاہے کہ نبوت ایک عہدہ ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے برگزیدہ بندوں کوعطا کیا جارہا ہے اور نبی اور رسول میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ ہررسول نبی ہوتا ہے اور نبی کے لئے لازی نہیں کہ وہ رسول بھی ہو۔ فریق ٹانی نے (بحوالہ نیراس ۹۰) بیان کیا ہے کدرسول ایک انسان ہے۔ جسے اللہ تعالی احکام شریعت کی تبلیغ کے لئے بھیجا ہے۔ بخلاف نبی کے وہ عام ہے۔ کتاب لائے یا نہ لائے رسول کے لئے کتاب لا ناشرط ہے۔ اسی طرح رسول کی ایک تعریف بیجی کی گئے ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جوصاحب کتاب ہویاسابقہ شریعت کے بعداحکام کومنسوخ کردے۔'' اس کے بعد فاضل جج نے لکھا:'' ہ تعریفیں جونکہاس حقیقت کےا ظہار کے لئے کافی نہ تھیں۔اس لئے میں اس جنتو میں رہا کہ نبی یا رسول کی کوئی الیی تعریف مل جائے جو تصریحات قرآن کی روسے تمام لوازم نبوت برحاوی ہو۔'' (فیصلی ۱۰۷) اس کے بعدانہوں نے کھا کہ: "انہوں نے اس باب میں کافی جنتو کی لیکن نبی کی کوئی جامع تعریف انہیں نەل سکی۔ آخر کارایک رسالہ میں ایک مضمون به عنوان میکا تکی اسلام از جناب

اس کے بعد امہوں نے لکھا کہ: ''امہوں نے اس باب میں کائی 'بھو کی بین ہی کا ہی بھو اسلام از جناب چو میں نیاں میں ایک مضمون بہ عنوان میکا کئی اسلام از جناب چو ہدری غلام احمد پرویز میری نظر سے گذرا۔ اس میں انہوں نے مذہب اسلام کے متعلق آج کل کی روشن خمیر طبقہ کے خیالات کی ترجمانی کی ہے اور پھر خودہی اس کے تھائق بیان کئے ہیں۔ اس سلسلہ میں نبوت کی جو حقیقت انہوں نے بیان کی ہے۔ میری رائے میں اس سے بہتر اور کوئی بیان میں سے سی کواس سے انکار بھی نہیں ہوسکتا۔ اس لئے میں ان کے الفاظ میں ہی اس حقیقت کو بیان کرتا ہوں۔''
میں ان کے الفاظ میں ہی اس حقیقت کو بیان کرتا ہوں۔''
ازاں بعد انہوں نے میرے اس مضمون سے خاصا مفصل اقتا س درج کیا اور نی کی جو

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لائی http://www.amtkn.org تعریف میں نے پیش کی تھی اس پر بنی بحث کے بعداینے فیصلہ میں کہا کہ:''مدعاعلیہ، قادیا نی عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو چکا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ مدعیہ کا ٹکاح تاریخ ارتداد مدعاعلیہ سے فتح ہو چکا ہے۔'' (فیصلہ ۱۸۲)

نه کوره بالا فیصله میں فاصل جج نے لکھا ہے کہان کی عدالت میں (غیر منقسم) ہندوستان کے بڑے بڑے جیدعلاء حضرات پیش ہوئے۔جن میں سے ایک ایک کا بیا قصک وں صفحات پر مشتل تھا۔لیکن وہ حقیقت نبوت کے متعلق ان میں سے کسی کے بیان سے بھی مطمّن نہ ہو سکے۔ وہ مطمئن ہوئے تومیرے ایک ایسے مضمون سے جواس مقدمہ سے بالکل الگ آ زادانہ کھا گیا تھا۔ سوال ہے ہے کہ میرے مضمون کی وہ کونسی خصوصیت تھی جس کی بناء پر وہ اس قدر اطمینان بخش ابت ہو گیا۔ بیظاہر ہے کہ جہال تک متداول علوم شرعیہ (فقہ، حدیث وغیرہ) کا تعلق ہے۔ان علماء كرام كا مقام بهت بلند تھا۔ جواس عدالت میں پیش ہوئے تھے۔لیکن میرے مضمون كی خصوصیت بیر هی کداس کی بنیاد خالص قرآنی حقائق پر تھی۔ میں اس میں، فقداور روایات پر بنی بحثول میں الجھا ہی نہیں تھا ختم نبوت کا مسکہ جو قادیانی اورغیر قادیانی حضرات میں ساٹھ ،ستر برس سے مسلسل بحث ونظر کا موضوع بے چلاآ رہا ہے اور بھنور میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح ایک ہی مقام پرمصروف گروش ہے۔اس کی وجدیبی ہے کہاس بحث کا مدار روایات پر ہوتا ہے اور روایات کی کیفیت ہے ہے کہ ان کے مجموعوں میں مخالف اور موافق ہرایک کوایے اپنے مطلب کے مطابق روایات ال جاتی ہیں۔ نتیجہ اس کا میہ وتا ہے کہ بحث اصل موضوع سے ہٹ کر فریقین کی طرف سے پیش کردہ حدیثوں کے سیح یاضعیف ہونے پر مرکوز ہوجاتی ہے اور یول محمل کیلا ،غبار ناقہ کیلا میں گم ہوکررہ جاتا ہے۔اس کے برعکس قرآن جو پچھ پیش کرتا ہے۔حتی ، نیٹنی اور دوٹوک پیش کرتا ہے اور میمکن ہی نہیں کہ سی مسلہ کے متعلق اس میں فریقین کو اپنے اپنے مطلب کے مطابق اختلافی آیات مل جائیں۔ بیروجہ ہے کہ میں روایات میں نہیں الجتنا۔ میں جو کچھ پیش کرتا موں اس کی اساس قرآنی دلاکل پر موتی ہے اور فریق مقابل سے بھی قرآنی سند کا مطالبہ کرتا ہوں۔ نتیجہ بیکہ بات بالکل نکھر کرساننے آ جاتی ہے۔

احاديث كي بوزيش

حدیث کی تاریخ اور حیج پوزیش کے متعلق میں مختلف مقامات پر بڑی شرح وبسط سے کلمتنا چلا آرہا ہوں۔(میری حال میں شائع شدہ تازہ تصنیف،شاہ کاررسالت کے آخری باب میں اس تفصیل کا مخص بڑے جامع و مانع انداز سے دیا گیا ہے) پر حقیقت ہے کہ نبی اکر میں اللہ نے

اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے یا مرتب کرا کر، اپنی تصدیق کے ساتھ امت کوئیس دیا۔
حضور اللہ کے کی وفات کے دواڑھائی سوسال بعد بعض حضرات نے انفرادی طور پران اقوال کوجمع
اور مرتب کیا۔ جنہیں حضور اللہ کے کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اس طرح احادیث کے مختلف مجموعے وجود میں آئے۔ ان مجموعوں میں جوروایات درج ہیں۔ ان میں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی۔
یہجو بھارے ہاں مختلف فرقوں میں باہمی اختلا فات پائے جاتے ہیں تو ان کی وجہ یہ کہ ایک فرقہ ایک مدیث کوصحیح قرار دے کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور دوسرا فرقہ اسے غلط (ضعیف فرقہ ایک مدیث کوصحیح قرار دے کر اس کے خلاف کسی دوسری روایت پڑھل پیرا ہوتا ہے۔ لہذا جب بات کسی حدیث تو ل رسول ہو ایک میں بہتی گا کہ آیا وہ حدیث قول رسول ہو ہے ہیں:
حدیث تک پہنچ گی تو سب سے پہلے یہ سوال سامنے آئے گا کہ آیا وہ حدیث قول رسول ہو ہے ہیں:
حدیث تک پہنچ گی تو سب سے پہلے یہ سوال سامنے آئے گا کہ آیا وہ حدیث قول رسول ہو ہیں ہیں:
حدیث تک پہنچ گی تو سب سے پہلے یہ سوال سامنے آئے گا کہ آیا وہ حدیث قول رسول ہو ہیں ہیں:
معتبر ہوتا بجائے خود زیر بحث ہوتا ہے۔ آپ (یعنی مودودی صاحب کے فریق مقابل) کے معتبر ہوتا بجائے خود زیر بحث ہوتا ہے۔ آپ (یعنی مودودی صاحب کے فریق مقابل) کے معتبر ہوتا بجائے خود زیر بحث ہوتا ہے۔ آپ (یعنی مودودی صاحب کے فریق مقابل کے اعتبار سے میحکے میں: مدین ہمارے نزد یک ہمارہ دین ہمارے نزد یک ہمراس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے۔ جسے محد ثین سند کے اعتبار سے میحکے دین ہمارے نزد یک ہمراس روایت کو حدیث رسول میں بہم سندگی صحت کو حدیث رست کی تو ان کی لاز می دلیل نہیں سیمے ہے۔ ''

الذاجب فیصلہ کا مدارحدیث پر رکھا جائے گا تو سب سے پہلے بیسوال سامنے آئے گا کہ وہ حدیث تحج بھی ہے یا نہیں۔ایک فریق اسے سیح قر اردے گا اور دوسرا فریق غلط اوراس کے خلاف اپنی طرف سے پیش کردہ حدیث کو تھے۔ اس باب میں دیکھئے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کا مؤقف کیا تھا۔قادیانی حضرات کے خلفہ ٹانی (مرز امحود احمد قادیانی) کا ارشاد ہے: ''حضرت سے موجود (یعنی مرز اقادیانی) فرمایا کرتے تھے کہ حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی موجود کی میں سے نکال لیتا ہے۔اس طرح ان سے جو چاہونکال ہے۔ جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے۔اس طرح ان سے جو چاہونکال لیت ہے۔ جس طرح مداری جو جاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے۔اس طرح ان سے جو جاہونکال لیتا ہے۔اس طرح ان سے جو چاہونکال لیتا ہے۔اس طرح ان مورندہ انہار الفضل مورندہ انہار الفضل مورندہ انہارالفضل مورندہ انہارالفیل میں سے نکال ہے۔

خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے: ''اور جو شخص تھم ہوکر آیا ہے۔اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خداسے کم پاکر قبول کر لے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے کم پاکر دکر دے۔''

اس رد وقبول کا معیار کیا ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں:''میرے اس دعویٰ کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قر آن اور وحی ہے جومیرے پرنازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پرہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری وقی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کوہم ردی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔'' (اعجازاحدی میں ۴۰ بزائن ۱۹س)

البذاا حادیث کی صحت و سقم کے متعلق مرزا قادیانی کا معیار یہ ہے کہ جوحد بیث ان کی وقی کے مطابق ہے وہ ہے جواس کے خلاف ہے وہ ردی کی طرح پھینک دیئے کے قابل دوسری طرف مودودی صاحب کی امعیار بھی ایسا ہی ہے۔ مرزا قادیانی اپنی وقی کو معیار قرار دیتے ہیں۔ مودودی صاحب مزاج شناس رسول کی نگہ بصیرت کو معیار تھراتے ہیں۔ وہ کھتے ہیں کہ:'' حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے حدیث کے بیشتر ذخیرہ کا گہرامطالعہ کرکے حدیث کو پر کھنے کی نظر بھم پہنچائی ہو۔ کثر ت مطالعہ اور ممارست سے انسان میں ایک ایسا ملکہ پیدا ہوجا تا ہے۔ اس کی کیفیت بالکلیۃ الیمی ہوتی ہوجا تا ہے۔ اس کی کیفیت بالکلیۃ الیمی ہوتی ہوجا تا ہے۔ اس کی کیفیت بالکلیۃ الیمی ہوتی ہوجا تا ہے۔ اس کی کیفیت بالکلیۃ الیمی ہوتی ہے۔ اس مقام پہنچ جانے کے بعد وہ اساد کا زیادہ محتاج نہیں رہتا۔ وہ اساد حساد کو پر کھ لیتی ہے اور گراس کے فیصلے کا مداراس پرنہیں ہوتا۔ وہ بسااوقات ایک غریب بضعیف منقطع السند ، مطعون فیہ مدیث کو بھی کو رہے کہ لیتی ہے اور صدیث ہوتی کے ویت کو دیکھ لیتی ہے اور سیاوقات وہ ایک غیر معلل ، غیر شاذ ، شصل السند ، مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جا تا ہے۔ اس منام زریں میں جو ببادہ معنی بھری ہوتی ہے وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی۔ "

( تھیمات حداق لیمی معلی ، غیر شاذ ، شصل السند ، مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جا تا ہے۔ اس منام نرریں میں جو ببادہ معنی بھری ہوتی ہے وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی۔ "

( تھیمات حداق لیمی تھیں تھیں تھیں بھی بھری ہوتی ہے وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی۔ "

ُحتیٰ کہوہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ:''جن مسائل میں اس کو (مزاج شناس رسول کو) قرآن وسنت سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہا گر نجی آلیف کے سامنے فلاں مسکلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے۔'' (تمہمات حصدادّل ۲۲۴۳)

آپ د کیھتے ہیں کہ ان دونوں (مرزا قادیانی اور مودودی صاحب) کا معیار انفرادی اور موضوی ہے۔جس کے پر کھنےکا کوئی خارجی معیار نہیں ہوسکتا۔ چونکہ مودودی صاحب کا معیار وہی ہے جسے مرزا قادیانی نے پیش کیا تھا۔اس فرق کے ساتھ کہ مودودی صاحب اسے مزائ شناس رسول کی نگۂ بصیرت قرار دیتے ہیں اور مرزا قادیانی اسے خداسے پایا ہواعلم کہتے ہیں۔اس لئے مرزا قادیانی کی طرح ان کی بھی سخت مخالفت ہوتی ہے۔اس باب میں جماعت اہل حدیث

لے ہم نےمودودی صاحب کا حوالہ بالخصوص اس لئے دیا ہے کہان مباحث پر ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ ( کثرت کے ساتھ )وہی لکھتے ہیں۔ کے سابق صدر مولانا اساعیل (مرحوم) اپنے کتا بچہ (جماعت اسلامی کا نظر بید مدیث سے اسلامی کا نظر بید مدیث سے کسی ہیں: ''اگر ایک جماعت اپنی عقیدت مندی سے کسی اپنے بزرگ یا قائد کو خدا کا مزاح شناس سجھ لے یارسول کا مزاح شناس نصور کر لے۔ پھر اسے اختیار دے دے کہ اصول محد ثین کے خلاف جس حدیث کو چاہے قبول کر لے اور جسے چاہے رد کر دے ۔ تو بید مشحکہ انگیز پوزیش ہمیں یقینا نا گوار ہے۔ ہم انشاء اللّٰد آخری حد تک اس کی مزاحمت کریں گے اور سنت رسول کو ان ہوائی حملوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔''

ان حالات میں آپ سوچئے کہ اگر کسی مسئلہ کے سیح یا غلط ہونے کا معیار حدیث کو قرار دیا جائے تو اس مسئلہ تک پینچئے سے پہلے فریقین کی پیش کردہ احادیث کے سیح یا غلط ہونے کی بحث چھڑ جائے گی اور یہ بحث الی ہے کہ اس کا فیصلہ ہزار برس سے ہونہیں پایا اور یہی وجہ ہے کہ خم نبوت جیسا اہم سوال جو دین کی بنیاد اور اسلام کا مرکزی ستون ہے۔ ساٹھ ستر برس سے بحث وجدل کی آ ماج گاہ بنے چلا آ رہا ہے اور ہمارے عوام (جن میں وہ فعلیم یا فقہ حضرات بھی شامل ہیں۔ جنہیں دین کا براہ دراست علم ہیں) جران و پریشان ہیں کہ کے سیاس مجھیں اور کے جھوٹا۔ احادیث کے میر کھنے کا معیار

میرے نزدیک دین میں سنداور جحت خداکی کتاب (قرآن کریم) ہے اور احادیث کے پر کھنے کا معیار یہ کہ جو حدیث قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف نہیں جاتی ۔ اسے حضوطی کے کہ یہ ارشاد تسلیم کیا جاسکتا ہے اور جو حدیث اس کے خلاف جاتی ہواس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ رسول اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور کی اللہ کی اور کی کتاب 'دمعراج انسانیت' میں ویکھنے میں نے کتنی حدیثیں درج کی میں ۔ میں ورحقیقت متکر ہوں ۔ ان حضرات انسانیت' میں ویکھنے میں نے کتنی حدیثیں درج کی میں درخقیقت متکر ہوں ۔ ان حضرات کے وضع کردہ 'دمعیار حدیث' کا ۔ چونکہ قرآن کریم کو صفح کا ورغلط کا معیار قرار دینے سے ان حضرات کے اکثر معتقدات ، نظریات اور مسالک ، خلاف قرآن (فلہذا غلط) قرار پاتے ہیں ۔ اس لئے انہوں نے عوام کا رخ دوسری طرف موڑ نے کے لئے یہ حربہ اختیار کردکھا ہے کہ مجھے متکر حدیث اور متکرشان رسالت مشہور کردیا جائے ۔ آئندہ صفحات میں آپ دیکھیں گے کہ احمد می حضرات تو ایک طرف ، خودسنیوں کے کس قدر معتقدات میں آپ دیکھیں وہ احادیث پیش کرتے ہیں ۔ لیکن وہ قرآن کے خلاف ہیں اور یہی وہ ایسے ہیں جن کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں ۔ لیکن وہ قرآن کے خلاف ہیں اور جھی مجھے متکر حدیث اس کے مار کے دوئی اس کھا جاتے ہیں ۔ ''احمد کی مخرات اس صورت کو برقرار رکھنا چا جہ ہیں کہ اس میں ان کا فائدہ ہے ۔ اس لئے وہ بھی مجھے متکر حضرات اس صورت کو برقرار رکھنا چا جہ ہیں کہ اس میں ان کا فائدہ ہے ۔ اس لئے وہ بھی مجھے متکر

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

حدیث قرار دے کرمیری مخالفت کرتے ہیں۔ بیاس کئے نہیں کہ انہیں ارشادات نبوی ہیں گئے سے اس قدر عقیدت ہوتی ہے۔ بلکہ اس کئے کہ قرآن خالص کو معیار و مدار تسلیم کرنے سے ان کے دعاوی باطل قرار پا جاتے ہیں۔ بیہ حدیث کے ساتھ ان حضرات کی دابت گی کاراز لیعنی حکایت قد آل یار دل نواز کنم بانہ گر عمر خود دراز کنم بایں بہانہ گر عمر خود دراز کنم میر اتعلق کسی فرقہ سے نہیں

میں الفاظ کے استعال میں اس قدر احتیاط اس لئے ضروری خیال کرتا ہوں کہ ان حضرات میں شاید کوئی سعید روحیں ہوں جو نیک نیتی سے حق کی متلاثی ہوں تو وہ میری معروضات پر شخنڈ بے دل سے غور کرسکیں۔الفاظ میں بے احتیاطی، فریق مخالف میں نفرت اور تعصب پیدا کردیتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے تاکید کی ہے کہ:''ادع الیٰ سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن (النحل: ۲۰)''تم

ان لوگوں کوحکمت وموعظت سے خدا کے راستے کی طرف دعوت دواوران سے اختلافی امور میں بطریق احسن بات کرو۔

جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے۔ مسلہ قادیانیت سے میری دلچیسی شروع سے چلی آتی ہے۔ اس زمانے میں میں نے مرزا قادیانی کی قریب قریب تمام تصانیف کا مطالعہ کیا تھااور (اپنے معمول کے مطابق) ان سے اہم مقامات کے نوٹ لیا کرتا تھا۔ یہی نوٹ بعد میں میری تحریروں میں اقتباسات کی صورت میں آجاتے تھے۔ زیرنظر کتاب کی تالیف کے وقت جمھے مرزا قادیانی کی اکثر کتابیں میسر نہیں آسکیس۔ اس لئے میں نے اقتباسات کے لئے زیادہ تر اپنے نوٹس پر انحصار کیا ہے۔ لیکن ان کے حوالوں کو پروفیسر الیاس برنی (مرحوم) کی کتاب ''قادیانی نہ ہب' سے چیک کرلیا ہے۔ کتابوں کے مختلف ایڈیشنوں کی جب بعض اوقات صفحات کے نمبروں میں فرق پروجا تا ہے۔ اس لئے میرے حوالوں میں اس قسم کا فرق ہوسکتا ہے۔ ویسے ان کی صحت کا حتی الامکان براخیال رکھا گیا ہے۔ بایں ہمہیا کی انسانی کوشش ہے۔ جس میں سہوو خطاء کا امکان ہر وقت ہوسکتا ہے۔ اگر کسی حوالہ میں شک گذر ہے تو آپ جمھ سے دریافت فرماسکتے ہیں۔ لیکن میں کسی کے ساتھ بجٹ میں نہیں المجھوں گا۔

جہاں تک آیات قرآنی کے حوالوں کا تعلق ہے تو اوپر سورۃ کا نمبر دیا گیاہے اور پنچے آیت کا۔ مثلاً (۲۷۳۷) سے مراد ہے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر ۳۹۔قرآن کریم کے بعض شخوں میں آیات کے شارمیں ایک آدھ کا فرق ہوتا ہے۔ اسے کمح ظر کھا جائے۔ کیس تحریر

اس کتاب کا مسودہ اپریل ۱۹۷۴ء میں کھمل ہوگیا اور کتابت کے لئے بھی دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ۲۹ مرکی کور بوہ اشیشن پرواقعہ ہونے والے حادثہ اور اس کے بواقب سے سارے ملک میں بیجان پیدا ہوگیا اور امت محمد یہ کے جذبات میں تلاظم برپا ہوگیا اور ہرگوشے سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ احمد بول کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ جیسا کہ اس کتاب کے مطالعہ سے واضح ہوگا۔ مسلمانوں کا مطالبہ دین کا نقاضا ہے اور قرآن کریم کی واضح تعلیم کے عین مطابق۔ اس موضا حت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کتاب اس ہنگا می حادثہ کی پیدا کردہ نہیں۔ (اس کا جذبہ محرکہ دین کا وہی نقاضا تھا جسے میں چالیس سال سے پیش کرتا چلاآ رہا تھا) اس کے آخری باب میں البتہ ان مساعی کے تذکرہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جو اس مطالبہ کوآ کینی شکل دینے کے لئے جاری ہیں۔ برویز ،مور خر ۲۷ مروز خر ۲۲ مروز کی ۲۲ میں 19ء مراد کی 19ء مراد کی 19ء کو 19ء کو 19ء کو 19ء کو 19ء کو 19ء کی 19ء کو 19ء کی 19ء کو 19ء کی 19ء کو 1

# دوسراباب ..... چند بنیادی اصطلاحات

مسّلة ختم نبوت كو يحض كے لئے ضروری ہے كەقر آن كريم كى چند بنيا دى اصطلاحات كو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔اس سلسلۂ میں اس حقیقت کو پیش نظرر کھنے کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے۔لیکن وہ نازل ہوا تھاعر بوں کی زبان میں۔(اس کی تصریح خودقر آن مجید میں موجود ہے ) دنیا کی ہرزبان کی طرح عربی زبان کے الفاظ کے عام معانی لغوی ہوتے ہیں۔ کیکن جب وہ الفاظ لطوراصطلاح استعال کئے جائیں گے تو ان کے معانی مختص اور متعین ہوجائیں گے۔قر آن کریم کے الفاظ کی بھی یہی کیفیت ہے۔ان الفاظ کے عام معانی لغوی ہیں۔کیکن جب وہ قرآنی اصطلاح کے طور پرسامنے آئیں گے توان کامفہوم وہی ہوگا جسے قرآن مجید نے متعین کر دیا ہے۔ مثلًا لفظ رسول کے لغوی معنی پیغام رسال کے ہیں۔قرآن کریم میں پیلفظ معانی میں بھی آیا ہے۔ لیکن اصطلاحی طور پررسول سے مراد ہے وہ منتخب شخصیت جسے خدا کے احکام بذریعہ وی ملتے تتھاور وہ انہیں دوسرے انسانوں تک پہنچا تا تھا۔ قرآنی آیات کا سیح مفہوم سیحفے کے لئے ضروری ہے کہ بیہ و یکھا جائے کہاس مقام پر متعلقہ لفظ کے لغوی معانی لئے جائیں گے یا اصطلاحی۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کے ترجموں میں بالعموم اس فرق کو محوظ نہیں رکھا گیا۔جس کی وجہ سے قرآنی تعلیم کے سیحضے میں غلط مبحث بھی ہوجاتا ہے اور مغالطہ آفرینی کے امکانات بھی پیدا۔ (تفصیل ان اشارات کی آ کے چل کر ملے گی ) اس تہید کے بعد آ ہے قرآن مجید کی چند بنیادی اصطلاحات کی طرف جوہمارے موضوع پیش نظر سے متعلق ہیں۔ آ سانی را ہنمائی

اللہ تعالی نے کا ئنات کو پیدا کیا تو اشیائے کا ئنات کی ربوبیت کا ذمہ بھی خودہی لیا۔
ربوبیت کے معنی ہیں۔ کسی شے کی اس کے نقط کا غاز سے پرورش کرتے ہوئے اسے اس کے
مقام تحیل تک پہنچادینا۔ ظاہر ہے کہ ارتقاء کا پیراستہ طے کرنے کے لئے راہنمائی کی ضرورت
ہوگی۔خالق کا ئنات نے پیراہنمائی اشیائے کا ئنات کے اندر رکھ دی۔ فرعون نے حضرت موئ
علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہتم جس رب کی طرف دعوت دیتے ہووہ رب
کون سا ہے۔ جواب ملا ' ربنا الذی اعطیٰ کل شی خلقه ثم هدی' ، ہمارارب وہ
ہے جس نے ہرشے کو پیدا کیا اور پھراسے اس کی تحمیل تک چنچنے کی راہ بتائی۔ دوسری جگہہے۔
' اللذی خلق فسوی' والذی قدر فهدی' 'خداوہ ہے جس نے (ہرشے ) کو پیدا کیا الیا

اوراس میں صحیح توازن قائم کردیا۔ پھراس کی زندگی کے پیانے مقرر کردیئے اوران کی طرف اس کی راہنمائی کردی۔

جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے۔ بیرا ہنمائی کا ئنات میں ہرشے کے اندر ازخود موجود ہے۔
اسے ان اشیاء کی فطرت، یا جبلت کہا جاتا ہے۔ (مثلاً) نئے کے اندر بیرا ہنمائی موجود ہوتی ہے کہ
وہ کس طرح بڑھے، پھولے، پھلے، ایک نفھ سے نئے سے ایک تناور درخت بن جائے اور اس میں
اسی قسم کے پھول آئیں اور پھل گئیں۔ مثلاً آپ مرغی کے نیچ بطخ اور مرغی کے مخلوط انڈے سینے
کے لئے رکھ دیں۔

جبلت بإفطرت

انڈوں سے باہر آتے ہی بطخ کے بیچ پانی کی طرف کیس گے اور مرغی کے چوز کے اس سے دور بھا گیس گے۔ کہیں اڑتی ہوئی چیل کا سابی نظر آ جائے یا بلی کی آ واز کان میں پڑجائے تو دوڑ کر مرغی کے پروں کے بینچ دبک کر بیٹھ جا ئیس گے۔ شیر ، بھوکوں مرجائے ، گھاس کی طرف آ نکھا ٹھا کرنہیں دیکھے گا۔ بکری کا بچہ جال بلب کیوں نہ ہوجائے ۔ گوشت کے پاس تک نہیں چیلے گا۔ فالم ہرہے کہ انہوں نے بیتحلیم کی درس گاہ سے حاصل نہیں کی۔ یہی معلم کے پاس نہیں گئے۔ یہ راہنمائی بان کے اندر موجود ہوتی ہے اور جب بیرا ہنمائی ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور جب بیرا ہنمائی ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور جب بیرا ہنمائی ان کے اندر موجود ہوتی ہے تو وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ انہیں اس کی خلاف ورزی کا اختیار ہی نہیں ہوتا کسی شے کی فطرت یا جبلت کے معنی ہی اس کی وہ روش ہے جس پر چلنے کے اختیار ہی نہیں ہوتا۔ کسی شے گا فطرت یا جبلت کے معنی ہی اس کی وہ روش ہے جس کی وجہ سے انسان ان اس کے وہال جان بن جائے۔ عالی بھی کھو لنے لگ جائے اور کھی گھو انے گا کے وہالی جان بن جائے۔

اور جب ذکرانسان کا آگیاتو پہیں سے ہمارے سامنے حقیقت کا ایک اور گوشہ بے نقاب ہوگیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بطخ کا بچہ لیک کریانی کی طرف جاتا ہے اور مرفی کا بچہ اس سے دور بھا گتا ہے۔ بکری کا بچہ گھاس چرتا ہے۔ گوشت کی طرف دیکھا تک نہیں اور بلی کا بچہ لیک کرچ ہے کو دیوج کیتا ہے۔

انسان کی کوئی فطرت نہیں

انسانی بچ کی یہ کیفیت نہیں۔وہ زہر کی ڈلی بھی اسی بے تکلفی سے منہ میں ڈال لیتا ہے جس بے تکلفی سے مصری کا ککڑا۔ جب بچہ ذرا کی منطقاں چلنے لگتا ہے تو اس کو سنجالنا مشکل ہوجا تا

ہے۔ وہ بھی آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ بھی پانی کے نب میں ڈ بکیاں لینے لگ جاتا ہے۔ بھی مرچیس آ تھوں پرل کر دہائی دینے گئ جاتا ہے اور بھی پیبہ نگل کر سارے گھر کے لئے پر بٹانی کا موجب بن جاتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ بیرا ہنمائی انسان کے اندرود بعت کر کے نہیں رکھ دی گئ۔ بالفاظ دیگر انسان کی کوئی فطرت نہیں۔ بیجو ہمارے ہاں عام طور پر شہور ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور خدا نے انسان کواپئی فطرت پر بیدا کیا ہے۔ بیسب لاعلمی پر بٹنی ہے۔ فطرت ، مجود کی ہوتی ہے۔ جسے اختیار وارادہ دیا گیا ہو۔ اس کی کوئی فطرت نہیں ہوتی۔ اس کے اندر پچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جنہیں وہ اپنے اختیار وارادہ کے مطابق استعال کرتا ہے۔ میں اپنے موضوع سے دور نگل جا کو لگا جا کو لگا اس مقام پر ان اشارات سے دور نگل جا کو لگا جا کو لگا جا کو لگا جا کہ اس مقام پر ان اشارات پر اکتفاء کر کے جھے اصل موضوع کی طرف آ جانا چا ہے۔ (جو حضرات اس موضوع سے دلچپی رکھتے ہوں وہ میری کتا ب سلیم کے نام خطوط (جلد سوم) میں متعلقہ خط ابلیس و آ دم میں و تی کا باب ملاحظ فرما کس)

انسانی را پنمائی

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیرا ہنمائی انسان کے اندر موجوز ہیں کہ اسے زندگی کس نج سے ہر کرنی چاہئے تو اسے بیرا ہنمائی حاصل کس طرح سے ہوگ؟ انسانی زندگی کو دوشقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک اس کی طبیعی زندگی ہے۔ یعنی اس کے جسم یابدن کی زندگ ۔ اس کی اس زندگی کے تقاضے وہی ہیں جو دیگر حیوانات کے ہیں۔ سانس لینا، کھانا، پینا، سونا، افزائش نسل کرنا اور ایک مدت کے بعد مرجانا۔ ان امور کا تعلق قوانین فطرت سے ہے۔ جنہیں انسان عقل و فکر اور غور و تدبر برجنی مشاہدہ تجربہ، مطالعہ تعلیم قعلم کے ذریعے معلوم کرسکتا ہے۔ انسان عقل و فکر اور غور و تدبر برجنی مشاہدہ تجربہ، مطالعہ تعلیم قعلم کے ذریعے معلوم کرسکتا ہے۔ اسے اکسانی علم کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ علم جوکسب و ہنر اور محنت و کاوش سے حاصل کیا جاسکے۔ عقل و فکر کی بنیادی صلاحیت اور شخصیل علم کی استعداد ہر انسان کوعطاء کردی گئی ہے۔

اور بہاں سے ایک نی پراہلم (مشکل) کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ یعنی انسانوں نے مل جل کرر ہنا ہے۔ اس سے مختلف افراد کے مفاد میں نکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شخفظ خولیش، زندگی کا بنیادی تقاضا ہے اور اس تقاضا کے پورا کرنے کے لئے وسائل واسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام حیوانات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے جب کوئی اپنے شخفظ کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ جب ایک بیل کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ شکمئن ہو کر بیٹے جاتا ہے۔ اسے اس کی پرواہ نہیں

ہوتی کہ باقی چارہ کون لے جاسکتا ہے۔ لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ جولوگ زیادہ چالاک اور ہوتی کہ باقی چارہ کون لے جاسکتا ہے۔ لیکن انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سامان زیست سمیٹ لیس۔خواہ اس سے باقی ماندہ افراد تلف ہی کیوں نہ ہو جا ئیں۔ لیکن ان باقی ماندہ محتاج انسانوں میں بھی تو تحفظ خولیش کا تقاضا اسی طرح موجود ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اوّل الذکر افراد کی اس قسم کی کوششوں کی مزاحمت کرتے ہیں۔ باہمی مفاد کے اس فلراؤ سے معاشرہ میں فسادرونما ہوتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ اس تزاحم وتصادم یا فساد وانتشار کا حل عقل انسانی کی روسے ممکن نہیں۔ اس لئے کہ یہ تو پیدا ہی عقل انسانی کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہر فرد کی عقل کا فریضہ یا منصب یہ ہے کہ وہ اس فرد متعلقہ تو پیدا ہی عقل انسانی کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہر فرد کی عقل کا فریضہ یا منصب یہ ہے کہ وہ اس فرد متعلقہ کے حفظ کی تدبیر کرے۔ عقل اپنے فریضہ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ مختلف تدبیر یں کرتی رہتی ہے۔ اس بناء پر معاشرہ کے اس فساد کو عقول کی جنگ کہا جا تا ہے۔ ارسطونے اڑھائی ہزارسال پہلے کہا تھا کہ: بڑم کی جوارادۃ سرز د ہو۔ بظاہر کتنا ہی ہی پوعقل کیوں نہ نظر آئے۔ درحقیقت ہمارے مفاد پر بئی دوتا ہے اورمفاد کے لئے ضروری ہے کہ اس کی بنیا د جذبات پر ہو۔''

### (MYSTICISM BY EUNDERCHILL)

اور اسی حقیقت کو آج ان الفاظ میں دہرایا جاتا ہے کہ: ''عقل درحقیقت ہماری خواہشات کی لونڈی ہے۔اس کا کام بیہے کہ ہم جن مقاصد کوغیر شعوری طور پر حاصل کرنے کی خواہش کریں۔ان کے حصول کے لئے ذرائع بہم پہنچادے اور جو پچھہم کرنا چاہیں۔اس کے جواز کے لئے دلائل تلاش کرکے مہیا کردے۔''

(JOAD: GUIDE TO MODERN THOUGHTS)

ا قبالؓ کے الفاظ میں \_ عقد میں

عقل خود بین غافل از بهبود غیر سود خود بیند نه بیند سود غیر

ظاہر ہے کہ باہمی مفاد کے ان تصاد مات کوحل کرنے کے لئے راہنمائی کی ضرورت ہے۔ہم دیکھے چی ہیں کہ بیراہنمائی (دیگراشیائے کا نئات اور حیوانات کی طرح) انسان کے اندر موجود نہیں اور اب بیجی واضح ہوگیا ہے کہ انسانی علم وعقل بھی اس قتم کی راہنمائی مہیانہیں کر سکتے۔ یہاں سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بیرا ہنمائی ملے کہاں سے؟ بیاس خدا کی طرف سے ہی مل سکتی تھی۔جس نے راہنمائی دینے کا ذمہ لیا تھا۔اس نے بیرا ہنمائی دی۔قرآن کریم میں قصد آدم کی تمثیلی داستان کے خمن میں کہا گیا ہے کہ خدانے آدم (انسانوں) سے کہا کہ تمنے ذمین

میں رہنا سہنا ہے۔ اس تدنی زندگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے مفادات میں باہمی فکراؤ ہوگا۔ جس سے 'بعض خدوا (البقرہ: ۳۱) ' ﴿ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوجاؤگ۔ ﴾ ایپ مستقبل کی بیضور دیکھر آ دم پرافسردگی چھا گئ تو خدانے کہا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ' فاما یا تیدنکم مندی هذی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم و لاهم یہ سے زنون (البقرہ: ۳۸) ' ﴿ میری طرف سے تمہارے پاس راہنمائی آتی رہے گی۔ جواس راہنمائی کا تباع کریں گانیوں نہیں تک فوف ہوگانہ جن سے وگی خداوندی

اس راہنمائی کے لئے اس نے طریق بیا اختیار کیا کہ اس مقصد کے لئے ایک انسان کو منتخب کرلیاجا تا۔ اسے بیراہنمائی دی جاتی اور اسے بیکہ دیاجا تا کہ اسے دوسرے انسانوں تک بھی پہنچا واور اس پڑمل کر کے بھی دکھا و ۔ راہنمائی دیئے جانے کے اس منفر دطریق کو وی کہاجا تا ہے اور جس برگزیدہ انسان کی وساطت سے اسے دوسرے انسانوں تک پہنچایاجا تا۔ اسے نی یا رسول اور اس ضابطہ وی کو خدا کی کتاب۔ ان الفاظ کی تشریح اور تفصیلی مفہوم آگے چل کر سامنے آئے گا۔ وی کا کام انسانی عقل وَکر کوسلب کرنا نہیں۔ عقل وَکر تو فطرت کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ جس سے انسان کونوازا گیا ہے۔ خدا اس عطیہ کو دے کر پھرسے چھین لینے کا پروگرام کیوں بنائے گا؟ وی کا فریفہ عقل انسانی کی راہنمائی کرنا ہے۔ کا نئات میں بعض حقائق تو ایسے ہیں جن کا ادراک عقل فریفہ عقل انسانی کی راہنمائی کرنا ہے۔ کا نئات میں بعض حقائق تو ایسے ہیں جن کا ادراک عقل انسانی نیات ہی نہیں۔ وہ اس کے دائرہ سے باہر ہیں۔ مثلاً ذات خداوندی کی حقیقت انسانی زمان و مکان) کی کیفیت، انسانی ذات کی ماہیت جوفر دکی موت کے بعد بھی زندہ ربتی اور آگے بڑھتی ہے۔ اخروی زندگی کی کندو حقیقت وغیرہ۔ ان حقائق کے متعلق وی خداوندی ایسے درائل و شواہد بہم پہنچاتی ہے۔ جن کی روشنی میں عقل انسانی ان کی حقیقت و ماہیت تک نہ پہنچ سے ایسے درائل و شواہد بہم پہنچاتی ہے جن کی روشنی میں عقل انسانی ان کی حقیقت و ماہیت تک نہ پہنچ سکتے کے باو جودان کی ہست کے متعلق مطمئن ہوجاتی ہے۔

دوسری قتم کے اموروہ ہیں جن کا تعلق انسان کی تمدنی زندگی سے ہے۔ان امور سے متعلق، خدائی راہنمائی ایسے غیر متبدل اصول دیتی ہے۔ جن کا تمام نوع انسان پر یکساں اطلاق موسکے اور وہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے متأثر نہ ہوں۔ مثلًا بیاصول کہ تمام انسان پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب الگریم ہیں۔ایک غیر متبدل اصول ہے جس کا اطلاق تمام انسانوں پر یکساں ہوتا ہے اور جوز مان و مکان سے متأثر نہیں ہوسکتا۔ اس قتم کے اصولوں کو دین کی اساسات (بنیادیں) کہا جاتا ہے۔

کین بین طاہر ہے کہ ان اصولوں پرعملدرآ مد ہرقوم اور زمانے کے حالات کے مطابق ہوسکتا ہے۔ اس کے لئے انسانی علم وعقل کی صورت ہوسکتا ہے۔ اس کے لئے انسانی علم وعقل کی صورت بیہ ہے کہ بیانسان کے ابتدائی دور میں نہایت محدود تھے۔ (اس زمانے میں توانسان سیح طریق پراپنا ستر چھپانا بھی نہیں جانتا تھا) اندریں حالات، وحی کی راہنمائی کا طریق بید ہا کہ ایک رسول آتا اور (ازروئے وحی) انسان کو زندگی کے غیر متبدل اصول بھی بتا تا اور ان پڑمل کرنے کے طور طریق بھی۔ وہ چلا جاتا تواس کی وحی میں انسانی خیلات کی آمیز ش ہوجاتی۔ اس کے بعدا یک اور رسول آتا اور (وحی کی روسے)

ا..... دین کے غیر متبدل اصولوں کواز سرنواینی قوم مخاطب کودے دیتا۔

r..... سابقەرسول كى عطاء كردەمملى جزئيات مىں سے جوہنوز قابل عمل ہوتىں ان كى تجديد كرديتا ـ

۔۔۔۔۔ جو جزئیات قابل عمل نہ رہتیں ان کی جگہ الیمنٹی جزئیات دے دیتا جواس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ممکن العمل ہوتیں۔

جہاں تک آسانی ہوایت میں انسانی خیالات کی آمیزش کا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔" و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطن فی امنیت فی الله ماید الله ماید الله ماید الله علیم حکیم الله ایت والله علیم حکیم (الدج: ۲۰) " (اسرب الله ایت والله علیم حکیم کر اس کے ساتھ بیما جرانہ گذرا ہو کہ (اس کے جانے کے بعد) سرکش انسانوں (شیطان) نے اس کی وتی میں اپنی طرف سے آمیزش نہر دی ہو۔ اس کے بعد ضدا کی طرف سے ایک اور رسول آجا تا اور وہ وتی میں آمیزش کو منسوخ کرکے اصلی تعلیم خداوندی کو باردیگر محکم کردیتا وربیسب کھ خدا کے علم و حکمت کی روسے ہوتا۔ پ

اس طریق محووثبات (تنتیخ و کیم) کوسور کیم ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔
''ماننسخ من آیة اوننسهانات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علیٰ کل شی
قدیر (البقره:١٠٦)' و کی کا اندازیر ہاہے کہ جس کم کم متعلق ہم بچھتے کہ وہ (بدلے ہوئے حالات کے تابع) قابل عمل نہیں رہا۔ ہم اس سے بہتر حکم دے دیتے اور جواحکام قابل عمل تو ہوئے کین انسانوں نے انہیں فراموش کردیا ہوتا۔ ان کی از سرنو تجدید کردی جاتی کے خدانے ہم بیات مقرر کردی ہیں۔

آ سانی را ہنمائی کا تیسلسلہ اسی طرح آ گے بڑھتار ہا۔علم وعقل کی وسعتوں کے ساتھو، وی کی تفصیلات سمٹی گئیں۔ ذرائع رسل ورسائل کی کثرت کے ساتھ اس کے دوائرعمل ونفوذ بھیلتے چلے گئے۔ تا ککہ تاریخ اس دور میں آپینی جے علامہ اقبال ؒ کے الفاظ میں دورقد یم اور عہد جدید میں حد فاصل سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ یعنی اس دور میں جب حضور رسالت مآ ب اللہ کا ظہور ہوا۔ بیروہ دور تھا جب انسانیت اپنے زمانہ طفولیت سے آ گے بڑھ کر عہد شباب میں پہنچ رہی تھی۔سلسلۂ رشد و ہدایت کی اس داستان حقیقت کشا اور بصیرت افروز کو میں نے (اپنی کتاب معراج انسانیت، نقش اوّل کے باب ختم نبوت میں ) ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

بچین سے جوانی تک

بچہ جب پہلے پہل چلنا سیمتا ہے تو اسے اٹھنے کے لئے بھی کسی آ سرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہارا لے کراٹھتا ہے اور ابھی دوچار قدم بھی چلنے نہیں پاتا کہ لڑکھڑا کر گر پڑتا ہے۔ گرتا ہے تو ادھرادھر حسرت بھری نگا ہوں سے مدد کی تلاش کرتا ہے۔ مایوں ہوجا تا ہے تو روکر کسی اٹھانے والے کو پکارتا ہے (کہ اس وقت اس کے پاس پکار کا یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے) کوئی انگلی پکڑ کر اٹھانے والامل جائے تو پھرچار قدم چل لیتا ہے۔

عالم طفوليت

ذرااور بڑا ہوجائے تو گنڈیلنے کے سہارے چاتا ہے۔ وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر مشکل ہوجاتی ہے اور بڑا ہوجائے تو گھر اضرور ہوجاتا ہے۔ لیکن چاتا پھر تا انہی مشکل ہوجاتی ہے اور بڑا ہوجائے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ضرور ہوجاتا ہے۔ لیکن چاتا پھر تا اہے۔ مقامات کی طرف جانے سے گھبرا تا ہے۔ جانا ہی پڑے تو کسی کا ساتھ ڈھونڈ تا ہے۔ پھراگر راستے میں چھوٹی می نالی بھی آ جائے تو اسے دریا نظر آتی ہے۔ صحن کے نشیب سے برآ مدے کا فراز ایک پہاڑ دکھائی دیتا ہے اور بڑا ہوجائے تو دن کی روشنی میں ہر طرف جا لگاتا ہے۔ لیکن اندھیرے میں اسے چھلا و نے نظر آتے ہیں۔اس وقت پھر کسی رفیق سفر کی احتیاج محسوں کرتا ہے۔

جوانی کازمانه

لین جب وہ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے، گرتے پڑتے، گھبراتے سنجھلتے پوری جوانی کو پہنچ جا تا ہے تو پھراسے انگلی کپڑنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مانوس وغیر مانوس مقامات کا امتیاز اٹھ جا تا ہے۔ روشنی اور اندھیرے کا فرق بھی باقی نہیں رہتا۔ اب وہ ہر طرح یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسے کسی خارجی مدد کی احتیاج نہیں۔ وہ اس قسم کی مددکوا پئی شان جوانم دی کے خلاف سمجھ کر اس میں خفت محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں پرآپ چلنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی حفاظت خود کرنے کا متمنی ہوتا ہے۔ وہ اپنی منزلیں آپ قطع کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ البتہ اس مقام پر اسے ایک چزى ضرورت باقى رہتى ہے۔ جس كے بغير نہ تو وہ راسته كى پرخطر گھا ٹيول سے محفوظ رہ سكتا ہے اور نہى مزل مقصود تك پني سكتا۔ يہ چزجس كى ضرورت لا يفك اور جس كى احتياج يقينى ہے اور اس احتياج ميں وہ كوئى شرم و ندامت اور سكى وخفت بھى محسوس نہيں كرتا بيہ ہے شاہراہ زندگى ميں جہاں جہاں دورا ہے آئيں وہاں نشان راہ نصب ہوں۔ جن پر واضح اور بين الفاظ ميں لکھا ہو كہ بير استہ كدهر جاتا ہے اور دوسرا راسته كس طرف؟ اب اگر راہ روكى آئكھوں ميں بصارت ہے اور فضاميں روشنى كہ جس كى مدد سے بينشانات راہ پڑھے جاسكيں تو پھر راستہ قطع كرنے پر منزل مقصود تك پنج جانا بقينى ہے۔ "لا خوف عليهم ولا هم يحز نون"

جب ذہن انسانی اس طرح سن رشد وشعور کو پہنے گیا تو جس راہنمائی کو دی کے ذریعے دیا جانا مقصود تھا اور جس میں اب نہ کسی حک واضا فہ کی ضرورت تھی اور نہ ہی تغیر و تبدل کی حاجت۔
اسے آخری مرتبہ نبی آخر الزمان، حضور رسالت مآب تھا تھے کی وساطت سے انسانوں تک پہنچا دیا گیا۔ اس ضابطہُ وی کا نام قرآن کریم ہے۔ اس ضابطہُ ہدایت کی خصوصیات بیہ بتائی گئیں۔
ویا گیا۔ اس ضابطہُ وی کا نام قرآن کریم ہے۔ اس ضابطہُ ہدایت کی خصوصیات بیہ بتائی گئیں۔

قرآن کی خصوصیات

۲..... جو غیرمتبرل حقائق شروع سے چلے آ رہے تھے وہ سب اس کے اندر آگئے ہیں۔'' واندل نا الیك الكتب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الكتب ومهید منا علیه (مائده:٤٨)'' هم نے تیری طرف (اے رسول) الی کتاب نازل کردی ہے جوان دعاوی کو یچ کرد کھائے گی جو کتب سابقہ میں انسانوں سے گئے گئے تھے اور بیتمام ابدی حقائق کو محیط ہے۔ پ

سسس انسانی را ہنمائی سے متعلق کوئی بات الیی نہیں جواس میں درج ہونے سے رہ گئی ہو۔''ما فرطنا فی الکتب من شع (انعام:۳۸)'' ﴿ ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کی نہیں چھوڑی۔﴾

سم النحل شع (النحل ١٩) " و الكتب تبيانا عليك الكتب تبيانا الكل شع (النحل ١٩) "

ه..... قول قیمل ہے۔ یونہی مُداق نہیں۔ 'انے لقول فیصل و ما هو بالهزل (طارق:۱٤،۱۳)''

۲..... خدا کی طرف سے دیئے جانے والے تمام توانین اس میں کمل ہوگئے ہیں۔''و تمت کلمت ربك صدقاً وعد لا (انعام:۱۱)'' ﴿ تیرےخدا کی ہا تیں اس کے توانین،صدق وعدل كے ساتھ كمل ہوگئے۔﴾

ے ۔۔۔۔۔ یکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی۔ ''لا تبدیل ایک ملت الله (یونس ۲۶۰)' ﴿ ان میں کسی شم کی تبدیل نہیں ہوسکتی۔ ﴾ دیگر مقامات میں ہے۔ ''لا مبدل لکلمته (انعام:۱۱۰)' ﴿ انہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ ﴾

حتی کہ خودرسول التُعَلِيَّة بھی ان میں اپی طُرف سے سی تبدیلی کے جاز نہیں تھے۔ ۸..... مکمل غیر متبدل اوراس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لئے محفوظ -''انسا نسدن نـزلـنا الذکر وانا له لحفظون (الحجر:۹)' (ہم نے اس ضابط و توانین کونازل کیا ہے اور ہم خوداس کے حافظ ہیں۔﴾

9..... کسی خاص زمانے یا خاص قوم کے لئے رہنمائی نہیں۔تمام اقوام عالم کے لئے ضابطۂ ہمایت' ان ہو الا ذکر للعلمین (تکویر:۲۷)' ﴿ بِیثمَام اقوام کے لئے ضابطۂ ہمایت ہے۔﴾

واضح رہے کہ جب بیہ کہا گیا کہ بیہ کتاب مفصل اور کھمل ہے تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ
اس میں تمام احکام اوران کی جزئیات تک بھی دے دی گئیں ہیں۔ قرآن کریم کی کیفیت بیہ کہ
اس میں احکام بہت کم ہیں۔ یعنی وہی جو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہ سکتے تھے۔ باقی راہنمائی
اصول واقد ارکی شکل میں دی گئی ہے۔ ان اصول واقد ارپڑمل درآ مد کس طرح کیا جائے گا۔ اس
ہرزمانہ میں قرآنی نظام حکومت (یعنی اسلامی مملکت جوقرآن کے مطابق قائم ہوگی) باہمی مشورہ
سے خود متعین کرے گا۔ بیطریق عمل (یا جزئیات) زمانہ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق
بدلتا جائے گا۔لیکن اصول واقد ارائی جگہ غیر متبدل رہیں گے۔ ثبات وقغیر کے اس امتزاج سے بیہ
بدلتا جائے گا۔لیکن اصول واقد ارائی جگہ غیر متبدل رہیں گے۔ ثبات وقغیر کے اس امتزاج سے بیہ

راہنمائی ممکن العمل رہے گی اورابدیت در کنار بھی۔

اسے پھر مجھے کی ختم نبوت یا ختم وی کے معنی نیپیں کہ اب انسانوں کو وی کی ضرورت نہیں رہے اور اب بیراپنے تمام معاملات اپنی عقل وفکر کی روسے طے کر سکتے ہیں۔ بالکل نہیں۔ انسان ہمیشہ وی کی را ہنمائی کے محتاج رہیں گے۔ان کی عقل وفکر وی کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کا رفر ماہوگی۔ یہ وی قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اور چونکہ وہ کمل ہے۔اس لئے مزیدوی کی ضرورت نہیں رہی۔

میتھیں (اور ہیں)اس کتاب کی خصوصیات جسے نوع انسانی کی ابدی راہنمائی کے لئے دیا گیا۔ جب کتاب اس قتم کی تھی توجس رسول کی وساطت سے بیکتاب دی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی انہی خصوصیات کا حامل تھا۔

رسول آخرالزمان

کتاب، تمام نوع انسان کے لئے ضابط ہدایت تھی تو رسول بھی تمام نوع انسان کی طرف رسول تھا۔ چنانچ کہا کہ اعلان کردو کہ: '' یا یہا الناس انی رسول الله الیکم جمیعا (اعراف:۸۰۱) '' (ای نوع انسان میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں۔ کہ دوسر کی جگہ ہے۔ '' و ما ارسلنك الا کافة للناس بشیر آ و نذیر (سبا:۸۲) '' (جم نے تمہیں جملہ نوع انسان کے لئے بشیرونذ رینا کر بھیجا ہے۔ ان انسانوں کی طرف بھی جو حضو ہو تھے کے زمانے میں موجود تھاوران کی طرف بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ کہ '' والخدریدن منهم لما یہ میں موجود تھاوران کی طرف بھی جو ابعد میں آنے والے بین میں میں موجود تھا والن کی طرف بھی جو ابھی ان سے میں ہوا بھی اور ان کی طرف بھی جو ابھی ان سے میں ہوا بھی اور ان کی طرف بھی جو ابھی ان سے میں ہوا بھی اور ان کی طرف بھی اور ان کی طرف بھی ہوا بھی ان سے میں ۔ پھی سے میں ہوا بھی اور ان کی طرف بھی اور ان کی طرف بھی ہوا بھی ان کے والے ہیں۔ پھی سے میں میں ہوا بھی اور ان کی طرف بھی اور ان کی طرف بھی ہوا بھی سے میں ہوا بھی اور ان کی طرف بھی ہوا بھی سے میں آنے والے ہیں۔ پھی سے میں ہوا کی میں ہوا کی سے میں ہوا کی سے میں ہوا کی سے میں ہوا کھی ہوا کی سے میں ہوا کھی ہوا کھی اور ان کی طرف بھی ہوا کی سے میں ہوا کھی ہوا کھی سے میں ہوا کھی اور ان کی طرف بھی ہوا کھی ہوا کھی

جب خدا کی کتاب دائی تقی تو اس کے رسول کی رسالت بھی دائی تھی۔ فرمایا:
''واوحی الی هذا القران لانذر کم به ومن بلغ (انعام: ۱۹)''﴿ان سے کہدو کہ میری طرف بی قرآن وی کیا گیا ہے تا کہ میں اس کے ذریعے تہیں بھی آگاہ کروں اور انہیں بھی جن تک بی (بعد میں) پنچے۔ کہ یعنی قیامت تک جن جن اوگوں تک قرآن پنچے گا۔
رسالت محمد یا نہیں محیط ہوگی۔ یوں جس طرح قرآن کے متعلق کہا کہوہ''ذکر للعلمین (سالت محمد یا نہیں محیط ہوگی۔ یوں جس طرح اس قرآن کے متعلق کہا کہوہ''وما کہ:''وما اسسلنگ الا رحمة للعلمین (انبیاء: ۱۰۷)''﴿ ہم نے تہیں تمام اقوام عالم کے لئے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہ

ان تمام وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد بیا علان عظیم کردیا کہ: ''الیوم اکملت لکم دیا کہ: ''الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (مائدہ: ۳) '' (اس دور میں ہم نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کمل کردیا اور تم پراپنی نواز شات کا اتمام کردیا اور تمہارے لئے اسلام بطور ضابط دُندگی پسند کرلیا۔ ﴾

اس آیت میں اگر میکیل دین سے مراداس زمانے کے لئے مسلمانوں کا دین غلبہ بھی لیا جائے تو بھی قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ نظام زندگی دنیا کے باقی تمام نظامہائے حیات پرغالب آکررہےگا۔

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (التوبه:٣٣) " فداوه بجس نے اپن رسول كوضابط برايت اور فى برض نظام حيات كساتھ بيجا تاكرينظام ديگرتمام نظام بهائ عالم پرغالب آ جائے خواه يہ بات ان لوگوں كوئتى بى ناگواركيوں نہ گذر ہے جو دين خداوندى ميں اوروں كو بھى شريك كرنا چا بين - ﴾

میں آپ کی توجہ ایک بار پھراس حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ خدانے
اپنی کتاب (قرآن کریم) کے متعلق واضح الفاظ میں کہددیا کہ یہ ہرطرح سے مکمل ہے۔ غیر متبدل
ہوں کہ اس کے بعد ختم نبوت کا مسلہ خود بخو دحل ہو جا تا ہے۔ جب کتاب ایسی ہے جس کے بعد
ہوں کہ اس کے بعد ختم نبوت کا مسلہ خود بخو دحل ہو جا تا ہے۔ جب کتاب ایسی ہے جس کے بعد
قیامت تک کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں تو اس کتاب کے لانے والے نبی کے بعد کسی اور نبی کی
ہمی ضرورت نہیں۔ نبی تو کتاب لے کر آتا ہے۔ جب کوئی کتاب ہی نہیں آئی تو نبی کیا کرنے
آئے گا۔ کتاب دائی اس لئے اس کتاب کو لانے والے نبی کی نبوت بھی دائی۔ کتاب کے بعد
مزید کتابوں کے نبول کا سلسلہ ختم اس لئے اس نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی ختم ۔ اس کے بعد
مزید کتابوں کے نبول کا سلسلہ ختم اس لئے اس نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی ختم ۔ اس کے بعد
کوئی دشواری ہوسکتی ہے۔ قرآن کریم کے خاتم اللتب (آسانی کتابوں کے سلسلہ کی آخری
کتاب ) شلیم کر لینے کے بعد نبی اگر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو پچھ قرآن کریم کے متعلق کہا
کوئی شبہ باتی نہیں رہتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو پچھ قرآن کریم کے متعلق کہا
کوئی شبہ باتی نہیں رہتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو پچھ قرآن کریم کے متعلق کہا کتابیں ۔ اس کے بعد اگر حضورہ اللی ختم کیا جاتا تو بھی
حضورہ اللہ کے کہ خری نبی ہونے میں دوآراء نہ ہو سکتیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں سوچئے کہ

ان اصطلاحات میں سب سے پہلے دحی کی اصطلاح آتی ہے۔ لغت کی روسے اس لفظ (یا مادہ و،ح،ی) کے کیامعنی ہیں۔اسے میں نے اپنی لغات القرآن میں عربی زبان کی متند کتاب لغت کے حوالوں کے ساتھ تفصیل سے لکھا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس جگہ بالفاظ درج کر دیا جائے۔ وھو ہذا!

الوى: اشاره جس مين تيزى اورسرعت مو- "وحيت لك بخبر كذا" مين نے مملع مين اشاره كرديا۔ يا چيكے سے مطلع كرديا۔ چنانچ سورة مريم مين حضرت ذكريا عليه السلام كے متعلق ہے كہان سے كهديا گياتھا كه وہ لوگوں سے بات ندكريں۔ "فاوحیٰ اليهم (.....)" البذا اس نے لوگوں كواشاره سے كہا۔

' اسس کی تائیدگی ہے) کہ الوجی کے معنی تیز اشارہ کے ہیں۔اسی لئے شی وجی کے معنی ہیں۔وہ چیز جوجلدی سے آ جائے اور امر وجی تیز رفنار معاملہ الوجی جلدی، تیزی کرنا،اوجی العمل اس نے کام میں جلدی کی۔

سس الوی کے معنی کتاب (یعنی لکھنا) بھی ہیں۔'وحیت الکتاب ''میں نے کتاب کولکھا۔وار کھنے والا۔(کاتب)'الوحی ''لکھی ہوئی چیزیانامہ۔چنانچہ جو ہری نے کہاہے کہ:'الوحی ''کے معنی'الکتاب''ہیں۔

صاحب لطائف اللغة نے بھی ان معانی کی تائید کی ہے اور ابن فارس اور راغب نے بھی سور کا کندہ میں جو ہے۔ 'واذ او حیت الیٰ الحوادین (مائدہ: ۱۱۱)''تواس میں وحی کے معنی کھے ہوئے حکم کے ہیں۔ لیخی اس وحی کے ذریعے جو (بقول راغب) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے (انجیل میں کھی ہوئی) بھیجی گئ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے (انجیل میں کھی ہوئی) بھیجی گئ تھی۔

ہ۔۔۔۔۔ اوتی کے معنی تھم کرنا۔ امر کرنا۔ چنانچے صاحب تاج نے کہاہے کہ مندرجہ بالا آیت میں حواریوں کی طرف وی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خدانے انہیں تھم دیا تھا۔ اور بیودی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے حوار یوں کو ملی تھی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ وہ چیز جسے تم کسی طرف پہنچا دوادراسے اس کاعلم ہوجائے۔وحی کہلاتی ہے۔خواہ اسے پہنچانے کی کیفیت کچھ ہی ہو مخفی طور پریا ویسے ہی۔

سورہ مم مجدہ میں ہے۔ 'واو حیٰ فی کل سماء امر ھا (حم سجدہ: ۱۷) ''اس نے ہرساء میں اس کا امروی کر دیا۔ اس میں امروی (یا وی امر) کے معنی مامور کرنے کے لئے ہیں۔ یعنی وہ قانون خداوندی جس کی روسے خارجی کا نئات کی ہرشے اپنے اپنے فرائض مفوضہ کی محکیل میں سرگرداں ہے۔ اس کوسورہ النور میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ''کہل قد علم صلاته و سبیحه (النور: ۱۱) ''کا نئات کی ہرشے جانتی ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں اور وہ مقصد کیا ہے۔ جس کے حصول کے لئے انہیں سرگرم عمل رہنا ہے۔ یہی وہ وی ہے جوان میں جاری وساری ہے۔ یعنی امر خداوندی، خداکا قانون اس کے متعلق سورہ زلزال میں ہے۔ ''بان دبیک او حیٰ لها (زلزال: ٥) ''کینی اس مقصد کے لئے خدانے زمین کی طرف وی کی ہے۔ زمین کو کھم وے دیں کا لئے خدائے وی کررکھی ہے۔ ''واو حسی دبیک النے النحل (النحل: ۱۸۰۵) ''شہدکی کھی کی طرف خدانے وی کررکھی ہے۔ یعنی اس کے دبیا کہ النے النحل (النحل: ۱۸۰۷) ''شہدکی کھی کی طرف خدانے وی کررکھی ہے۔ یعنی اس کے دبیا کا قانون ہیہے کہ وہ یہ کچھ کرے۔

۵.....۵ ناوحی الیه "کی کواپناپیغامبریاا پلی بناکر بھیجنا۔ چنانچاوی الرجل کے معنی ہیں۔ اس نے اپنے معتمد پیامی کواپلی بناکر بھیجا۔ (بحوالہ تاج العروس) ابن الا نباری نے کہا ہے کہ ایجاء کے اصلی معنی کسی کا دوسرے کے ساتھ علیحدگی میں خفیہ با تیں کرنا ہیں۔ اس لئے قرآن میں حضرات انبیاء کرام کے خالفین کے متعلق ہے۔" یہ وجبی بعض مصرات انبیاء کرام کے خالفین کے متعلق ہے۔" یہ وجبی بعض مصرات انبیاء کرام کے خالفین کے متعلق ہوتے (انبیاء کرام کے متی خفیہ ساز شوں کے ہیں۔ اخفاء کے اعتبار سے اس کے متی ہوتے ہیں۔ کسی بات کو دل میں ڈال دینا چنانچ' او حت نفسه "کے معنی ہیں۔ اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوگیا۔ (بحوالہ تاج العروس)

۲ ..... الوحی کے معنی قابل اعتمادراستے کے بھی ہیں۔(لطائف اللغتہ) یہ ہیں اس لفظ (یا مادہ) کے لغوی معنی انہیں اچھی طرح ذہن شین کر لیجئے۔ کیونکہ آگے چل کران سے بڑے اہم مکتے پیدا ہوں گے۔

ا کین اس لفظ کے اصطلاحی معنی ہیں۔وہ علم جسے خداایک برگزیدہ ( منتخب ) فردکو براہ راست اپنی طرف سے دیتا تھا۔اسے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآنی اصطلاح کی رو سے وحی کے معنی ہیں۔ خدا کی طرف سے براہ راست ملنے والاعلم اس اصطلاح کی ( قرآن کی رو سے ) خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

ا یہ وی حضرات انبیاء کرام میم السلام کی طرف آتی تھی۔ دوسرے انسانوں کی طرف آتی تھی۔ دوسرے انسانوں کی طرف نہیں آتی تھی۔ حضرات انبیاء کرام اسے دوسرے انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ چنانچہ رسول سے کہاجا تا تھا کہ:''بلغ ما انذل الیك من دبك (ماقدہ: ٦٧)''جو پھھ تیرے دب کی طرف سے تھھ پرنازل کیاجا تا ہے۔ اسے دوسروں تک پہنچا ک

٢.... انسانی علم اس کے مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ، غور وفکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن وحی میں صاحب وحی کے اپنے خیالات اور جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ یعلم اسے خدا کی طرف سے براہ راست ملتا تھا۔ ''و مسایہ نے فیالات اور جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ''ان ہو الا وحی یو حیٰ (نجمہ: ٤) ''یتو میں اس کی اپنی فکر یا جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ''ان ہو الا وحی یو حیٰ (نجمہ: ٤) ''یتو وحی ہے جواس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ وحی کی اسی خارجیت کی جہت سے اسے تنزیل کہا جاتا تھا۔ لینی نبی کے دل سے ابھر کر باہر آئی ہوئی بات نہیں بلکہ اس پر او پر سے نازل شدہ بات۔

سسس انسانی علم ، محنت وکاوش ، کسب و بخر ، سعی و مشقت سے حاصل کیا جا تا ہے اور جوانسان چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ لین وی کاعلم اس طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لئے خداکسی فرد کو فتخب کر لیتا تھا۔ '' واللہ یختص بر حمته من یشاء (البقرہ: ۱۰) '' خداا پی مشیت کی روسے جے چا بتا اس مقصد کے لئے مخص کر لیتا۔ کہ اس جہت سے اس علم کو اکسانی نہیں بلکہ و بھی کہا جا تا تھا۔ یعنی خدا کی طرف سے بلاکسب و بخر طنے والا علم جس فرد کو اس مقصد کے لئے فتخب کیا جا تا تھا۔ اسے اس کاعلم واحساس تک نہیں ہوتا تھا کہ اسے بیام طنے والا مقصد کے لئے فتخب کیا جا تا تھا۔ اسے اس کاعلم واحساس تک نہیں ہوتا تھا کہ اسے بیام والا الایمان کیا ہوتا ہے۔ '' مساکہ نہیں جو الایمان کیا ہوتا ہے۔ کہ '' و مساکہ نت تر جو ا ان یلقی الیک الکتب (القصص: ۲۸) '' تیرے دل میں یہ خیال تک بھی پیدا نہیں ہوسکتا تھا۔ نہ تو اس کی آرز و کر سکتا تھا کہ تیری طرف کتاب نازل ہوگ۔ خیال تک بھی پیدا نہیں ہوسکتا تھا۔ نہ تو اس کی آرز و کر سکتا تھا کہ تیری طرف کتاب نازل ہوگ۔ ''الا رحمة من ربك (القصص: ۲۸) '' یہ تیرے خدا کی رحمت ہے۔ جس کے لئے تھے فتخب کیا گیا ہے۔ ''و مساکہ نہیں جانتا تھا۔

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

بى نهيس سكت كداس كى ماميت وكيفيت كيا موتى تقى يعنى بيكس طرح نازل موتا تقاربميس اتنابى بتايا كيا به كلم الله (البقره: ٩٧) "جرائيل عليه السلام السيجكم خداوندى قلب نبوى پرنازل كرتا تقاراس كي طرف اس كالقاموتا تقار

۵..... یہ جہم اشارات یا خواب نہیں ہوتے تھے۔صاف واضح متعین الفاظ ہوتے تھے۔اس کے اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے۔قرآن کریم کے الفاظ وی خداوندی ہیں یہ نہیں کہاس کا مفہوم رسول اللہ علیہ کے سمجھا دیا گیا تھا اور حضو علیہ نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کردیا۔

۲ ..... نی کواس کا قطعاً اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ وقی خداوندی میں کسی قتم کا تغیر وتبدل کر سکے۔ خالفین عرب آپ سے کہتے کہ آپ قر آن کچھ ردوبدل کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ مفاہمت کرلیں گے۔ اس کے جواب میں حضوط اللہ سے کہا گیا کہ ان سے کہد دیجئے کہ:
''مایکون لی ان ابدله من تلقائ نفسی ''یقر آن چونکہ میراا پناتھنیف کردہ نہیں۔ اس لئے مجھاس کا اختیار ہی نہیں کہ میں اس میں کسی قسم کاردوبدل کرسکوں۔''ان اتبع الا مسالیو حیٰ الیٰ (یونس: ۱۰) ''میں تو خوداس وتی کی پیروی کرتا ہوں۔

یہ ہیں وہ خصوصیات جن کے لئے لفظ وحی بطور قر آنی اصطلاح استعال ہوتا ہے۔اگر ہم سمٹا کر کہنا جا ہیں تو بوں کہا جا سکے گا کہ:

ا..... بیره علم تھا جونتخب افراد کوخدا کی طرف سے براہ راست ملتا تھا۔

ا..... بيصرف حضرات انبياء كرام تك محدودتها ـ

یہ ہے وہ علم جو آخری مرتبہ حضور نبی اکر م اللہ کے کودیا گیا اور جواب قر آن کے اندر محفوظ ہے۔ آپ کے بعد مینلم سی کونہیں مل سکتا۔ خدانے اس طریق علم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ اسٹے تتم نبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی سلسلۂ وحی کا اختتا م۔ اب کسی کوئت حاصل نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے۔ (خواہ اس کا نام پھھ ہی کیوں ندر کھ لے) جوابیا کہتا ہے وہ مدی نبوت ہے اور اس کا دعویٰ باطل۔

''احدی'' حضرات اس سلسلہ میں کس قتم کی مغالطہ آفرینی سے کام لیتے ہیں۔اس کی تفصیل تیسر سے باب میں آئے گا۔ تفصیل تیسر سے باب میں آئے گا۔ بہاں ان کے پیش کردہ دلائل کا تجزید کیا جائے گا۔ ۲۔۔۔۔۔الہام اور کشف

الہام (مادہ، ل، ھ،م) کے معنی ہیں۔ کسی چیز کو یکبارگی نگل لینا۔ بیلفظ قرآن کریم میں صرف ایک جگه آیا ہے۔ لیعنی سورہ الشمس میں جہا کہا گیا ہے۔ ' و نسف سس و مسا سو ها ، ف الهمها فجورها وتقوها (الشمس:۸،۷) "انسانی نفس اوراس کا تسویه اس حقیقت پرشام ر به مادیت رکه دی می است که ایر ا

ان نکات کی تشریح کا میموقعنهیں \_ یہال صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ قرآن کریم میں بدلفظ صرف اس مقام پرآیا ہے۔جس کا مطلب بدے کہ خدانے انسانی نفس میں اس فتم کی خصوصیات رکھ دی ہیں۔انسانی نفس ہرانسانی بچیکو پیدائش کے ساتھ عطاء ہوتا ہے۔اس لئے نفس کی بیخصوصیات ہرانسانی نفس کے لئے ہیں۔قرآن کریم میں بیکہیں نہیں کہا گیا کہ خدا بعض انسانوں (اینے مقربین) کو بذریعہالہام کوئی علم دیتا ہے۔ابیا کہیں نہیں آیا۔ باقی رہا کشف،سو اس كے معنی بیں بردے كا اٹھاديناكسى بات كو ظاہر كر دينا۔ قرآن كريم ميں بير مادہ عذاب يا مصائب کے دور کرنے کے معانی میں آیا ہے۔ کسی کوغیب کاعلم عطاء کرنے کے معانی میں کہیں نہیں آیا۔ بیجو ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ حضرت اولیاء کرام کو کشف والہام ہوتا ہے اور مقصداس سے ہوتا ہے۔ابیاعلم جو خدا سے براہ راست حاصل ہوتو قرآن کریم سے اس کی سندنہیں ملتی۔ (جیسا کہآ گے چل کر بیان کیا جائے گا۔ بیعقیدہ غیر قرآنی اور دوسروں سے مستعارلیا ہوا) خدا سے براہ راست علم حاصل کرنے کے لئے قرآن کریم میں وی کی اصطلاح آتی ہے اور وی حضرات انبیاء کرام علیهم السلام تک محدود تھی اور حضور نبی اکرم اللہ کی ذات پرختم ہوگئی۔ اب خدا ہے کسی کو براہ راست علم حاصل نہیں ہوسکتا۔وحی کوخدانے اپنا کلام بھی کہاہے۔اس لئے ختم نبوت کے بعد خدا سے ہم کلامی کا دعویٰ بھی در حقیقت دعویٰ نبوت ہے۔خدانے کسی (غیرازنبی) انسان کے متعلق میزمیں کہا کہ ہم اس سے کلام کرتے ہیں یاوہ ہم سے کلام کرسکتا ہے۔ نہ ہی ہے کہ ہم نے فلال كى طرف الهام كيايا اين مقربين كى طرف الهام كريس ك\_لهذا قرآن كريم سے كشف، الہام یا غیراز نبی ہے ہم کلامی کی کوئی سندنہیں ملتی۔اس عقیدہ کے مملی نتائج کے متعلق ذرا آ گے جا کربات کی جائے گی۔

۳....کتاب

اس لفظ (یاماده،ک،ت،ب) کے بنیادی معنی فیصلہ اور تکم کے ہیں۔ (تاج العروس) قرآن کریم میں 'کتب علیکم القصاص (البقره:۱۷۸) یا کتب علیکم الصیام (البقره:۱۸۳)''فرض یاضروری قراردینے کے معنول میں آیا ہے۔

چونکہ بیا حکام اکثر کھے ہوتے تھے۔اس لئے کتب کے معنی لکھنے کے ہو گئے اوران تحریر شدہ احکام یا فیصلوں کے اوراق کی شیرازہ بندی سے جومجموعہ مرتب ہوا۔اسے کتاب سے تعبیر

کیا گیا۔بیاس کے لغوی معنی ہیں۔لیکن قرآنی اصطلاح میں کتاب اس حکم یاا حکام کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔جوخدا کی طرف سے بذریعہ وحی ملیں۔اس مفہوم کے لئے ضروری نہیں کہ کتاب دوجارسو صفحات برمشتمل تصنیف ہو۔خدا کے کسی ایک تھم کو بھی کتاب کہا جائے گا۔اس اعتبار سے جس منتخب برگزیدہ فرد (لیعنی نبی) کو وحی ملتی تھی۔اسے خدا کی طرف سے کتاب ملتی تھی۔الہذا ہر صاحب وحی صاحب کتاب ہوتا تھا۔ یہ بھھنا یا کہنا قرآن سے بیگا نگی کی دلیل ہوگی کہ فلاں نبی کووی تو ملی تھی۔ کین کتاب نہیں ملی تھی۔ (اس نکتہ کی وضاحت ذرا آ گے چل کرآ تی ہے) جبیبا کہ پہلے بھی لکھا جاچكا ہے۔سلسلة رشدو مدايت كى كيفيت بير كى كدايك نبى آتا اورلوگوں تك خداكى وحى كينجاتا۔ اسے اس نبی یا رسول کی کتاب کہا جاتا۔ اس کے بعداس کے سرکش متبعین (زببی پیشوا) اس کی کتاب(لیعنیاس کی وحی ) میں تغیروتبدل کر دیتے یاوہ کھی ہوئی دحی کسی ارضی یا ساوی حادثہ کی وجہ سے ضائع ہوجاتی۔اس کے بعد دوسرانبی آتا اور وہ اس وی کو جو پہلے نبی کوملی تھی۔اس کی خالص اورمنزہ شکل میں پیش کر دیتا۔اس فرق کے ساتھ کہ خدا کوجن سابقہ احکام وہدایت میں کوئی تغیر وتبدل مطلوب ہوتا۔وہ اس جدیدوجی یا کتاب کواس کے مطابق کر دیتا۔ بیسب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا چلاآ یا۔ تآ ککہ جب اس نے اپنی مثیت کے مطابق سلسلہ وحی کوختم کردینا جا ہا تو حضور نبی اکرم الله کی طرف نازل کرده وی میں ان تمام سابقدا حکام یعنی کتب کی تجدید کردی۔جنہیں علیٰ حاله ركهنا مقصود تقااوراس ميں ان احكام واصول كانجى اضا فدكر ديا جنہيں نوع انسان كى را ہنمائى کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غیرمتبدل رکھا جانامقصود تھا۔ اس ضابطہ اصول واقدار واحکام وقوا نین کا نام قر آن مجید ہے۔لینی خدا کی آخری کتاب یا آخری وی کا مجموعہ۔لہذااباً گرکوئی ً شخص پیر کیے کہ خدانے میری طرف فلاں حکم بھیجا ہے تو وہ صاحب کتاب ہونے کا مدعی ہے اور قرآن کی روسےایئے اس دعویٰ میں جھوٹاہے۔

نبي اوررسول

اس کے بعد آ ہے نبی اور رسول کے الفاظ کی طرف، عربی زبان میں ایک مادہ ہے۔ نباء (ن،ب، اُ) اس کے بنیادی معنی ہیں خبر دینا۔ نبی کا لفظ اس مادہ سے بھی آ سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے۔ خبریں دینے والا۔ یہودیوں کے ہاں نبی بیکل کے ایک خاص منصب دار کا لقب تھا جو پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ اس اعتبار سے انگریزی زبان میں نبی کو منصب دار کا لقب تھا جو پیش گوئیاں (Prophecies) کرنے والاقر آن کریم میں بیدی گوئیاں (Prophecies) کرنے والاقر آن کریم میں بیدی کو بیدی کا ہے۔

کیکن ایک مادہ (ن،ب،و) بھی ہے۔جس کے معنی مقام بلند کے ہیں۔ نبی کا لفظ اس مادہ سے بھی آ سکتا ہے۔اس اعتبار سے نبی اس منتخب فرد کو کہیں گے جوعلم انسانی کی سطح سے بلند تر مقام برفائز ہو۔ میں ان معانی کوتر جیح دیا کرتا ہوں لیکن نبی کالفظ (ن،ب،أ) سے ہویا (ن،ب، و) سے قرآن کریم کی اصطلاح میں بیلفظ اس منتخب فرد کے لئے بولا جاتا ہے۔ جسے خدا کی طرف سے وی ملتی تھی۔ایں وی کا سرچشم علم انسانی سے بلنداور ماور اتھا۔اس لئے بدبرگزیدہ ہستی بلند ترین مقام پر فائز ہوتی تھی۔اس کی وحی میں احکام واقتدار کے علاوہ ماضی کے ان واقعات کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ جن کی بردہ کشائی صاحب وجی کے زمانے تک کے انسانی علم نے نہیں کی ہوتی تھی اور مستقبل کے متعلق بعض واقعات وحوادث کا ذکر بھی۔اس اعتبار سے اسے خبریں دینے والا کہا جاسکتا ہے۔ اس می خبروں کے لئے قرآن کریم میں غیب کا لفظ آیا ہے۔ نبی کواس غیب کاعلم بھی وی کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے۔قرآن کریم میں اس قتم کی خبروں کے سلسلہ میں بھراحت کہا گیا ہے۔ "ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك (آل عمران:٤٤) "يغيب كى خري بي -جنهيس بذربعدوى بتاياجا تاہے۔لہذاختم نبوت کے بعدا گرکوئی تخض پیکہتاہے کہ مجھےخدا کی طرف سے غیب کی خبریں، یعنی پیش گوئیاں ملتی ہیں تو وہ وحی کا مدعی ہے۔ لہذاختم نبوت کا منکر اور اس کا دعویٰ باطل (عام لوگوں کی پیش گوئیاں، قیاسات پربنی ہوتی ہیں۔ان کے متعلق میں اس وقت بحث نہیں کررہا۔ میں صرف اس مخف کی بات کررہا ہوں جو یہ کہ کہ میں خدا کی طرف سے علم یا کر پیش گوئیاں کرتا ہوں۔ابیا شخص در حقیقت مدمی نبوت ہے۔لہذاا زرویے قر آن اس کا دعویٰ باطل ) رسول

ہم پہلے کہہ پچکے ہیں کہ نبی کا یہ فریضہ ہوتا تھا کہ جو وقی اسے خدا کی طرف سے ملے اسے دوسروں تک بھنچائے اسے رسول کہا جاتا ہے۔
رسول کے لغوی معانی ہیں۔ پیغا مبریا قاصد کیکن قرآن کی اصطلاح میں اس کے معنی ہوں گے وہ منحن فرد۔ جوخدا کی طرف سے وقی پاکراسے دوسروں تک پہنچائے۔اب دیکھئے یہاں اس منتخب فرد کی دوسیتیتیں ہوگئیں۔ایک اس کی خدا کی طرف سے وقی پانے کی حیثیت اسے نبوت کہا جائے فرد کی دوسیتیت ہوگئیں۔ایک اس کی خدا کی طرف سے وقی پانے کی حیثیت اسے نبوت کہا جائے گا۔ بالفاظ دیگر قرآنی اصطلاح میں خدا کی طرف سے وی پانے والا نبی بھی ہوتا تھا اور رسول بھی۔ یہ ایک بی فرد ہوتا تھا۔ جس کے دوالگ الگ منصب ہوتے تھے۔ان اصطلاحی معنوں کی روسے یہ ہونہیں سکتا کہا کیا گئی دیوبیں دیا تھا۔ جس کے دوالگ الگ منصب ہوتے تھے۔ان اصطلاحی معنوں کی روسے یہ ہونہیں سکتا کہا کیا گئی دیوبیس

ہم یہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ وکی کوخدا کی کتاب یعی کہتے ہیں۔اس اعتبار سے جو فتخب فرد صاحب وجی یاصاحب کتاب ہوگا۔وہ نبی بھی کہلائے گا اور رسول بھی۔وہ خداسے کتاب پانے کی جہت سے نبی ہوگا اور اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی جہت سے رسول ۔لہذا قرآن کر یم کی روسے نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے قرآن کر یم میں ہے کہ تمام انبیاء صاحب کتاب سے اور تمام رسول صاحب کتاب سورہ کی میں ہے۔'' فبد عیث الله السندیدن مبشریدن و منذرین ''خدانے انبیاء کومبعوث فرمایا جومبشر اور منذر سے۔'' واندن ل معهم الکتٰب (البقرہ: ۲۱۳) ''اور ان سب کے ساتھ کتابیں نازل کیس۔ یہاں سے واضح ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جوصاحب کتاب نہ تھا۔ بات بالکل واضح ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں نبی کہتے ہی ایسا ہوئی نہیں سکتا تھا۔ جوصاحب وی ملے اور وی کو کتاب خداوندی کہا جاتا ہے۔ اس لئے کوئی نبی ایسا ہوئی نہیں سکتا تھا۔ جوصاحب وی یعنی صاحب کتاب نہ ہوا ور سورہ حدید میں ہے۔''لہ قد ارسلنا بالبینٹ وانزلنا معہم الکتب (حدید: ۲۰) ''ہم نے اسپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان سب کے ساتھ کتابیں نازل کیں۔ یعنی کوئی رسول ایسا نہیں تھا جو صاحب کتاب نہ ہو۔ واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان سب کے ساتھ کتابیں نازل کیں۔ یعنی کوئی رسول ایسا نہیں تھا جو صاحب کتاب نہ ہو۔

واضح رہے کہ بات بینیں تھی کہ انبیاء کا کوئی الگ گروہ تھا۔ جنہیں الگ کتابیں ملی تھیں اور سولوں کا کوئی الگ گروہ ، انبیاء، رسول تھاور رسول انبیاء۔ اس لئے بھی بیہ ہاجائے گا کہ قلان کتاب قلال نجی کوئی تھی اور بھی ہے کہ وہ کتاب اس رسول کوئی تھی۔ یہ وجہ ہے جوقر آن میں ایک بی فرد کہیں نبی کہ کر پکارا گیا ہے۔ کہیں رسول کہ کر خود نبی اکر میں تھی کہ کر پکارا گیا ہے۔ مثلاً "مصمد رسول الله والذین معه (فتح : ٢٩) "کہیں نبی" یہ ایمها النبی حسبك الله (انفال: ٢٤) "اور کہیں رسول و نبی دونوں القاب سے آپ گوئی طب ومتعارف کرایا گیا ہے۔ جیسے "فامنوا بالله ورسوله النبی (اعراف: ٨٥١) "سورة النساء میں پہلے کہا!" انا او حینا الیک کمیا او حینا الیٰ نوح والنبیین من بعدہ "اے رسول اجم نے تیری طرف اس طرح وی بھیجی جس طرح وی بھیجی جس طرح وی بھیجی جس طرح وی بھیجی جس طرح ایر ایمی ، اسمعیل ، آخی ، یعقوب اور اولاد یعقوب ، عینی ، ایوب، یہاں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آئے والوں کو انبیاء کہا ہے۔ اس کے بعد ان آئی ، یعقوب اور اولاد یعقوب ، عینی ، ایوب، یونس ، ہارون ، سلیمان ، داؤو گیلیم السلام اور اس کے بعد کہا : "دسلا قد قصصنهم علیك من وہ سل ورسلا لے نقصصنهم علیك من وہ نسل ورسلا لے نقصصنهم علیك سن دسلا مبشرین و منذرین و منذرین

(نساه:۱٦٥،١٦٤) "لين پہلے انہيں انبياء کہا اور پھررسول۔ انہی کے متعلق دوسری جگہہے۔ "اولئك الذين اتينهم الكتب والحكم والنبوة (انعام: ٨٩) "انہيں خدائے كتاب اور كومت اور نبوت دی۔ اس سے ظاہر ہے كہ جھے نبوت ملى تقى اسے كتاب بھی ملى تقى۔

قرآن كريم كى روسے اجزائے ايمان پائچ بيں۔ الله ، الله ، كتب، رسل اورآ خرت۔ ان اجزاء كم تعلق ايك مقام پركها كيا ہے۔" من المن بالله واليوم الاخر والملئكة والكتب والنبيين (البقرہ: ١٧٧) " دوسرى جگہ كها:" كل المن بالله وملئكته وكتبه ورسله (البقره: ٢٨٥) " يعنى ايك جگها نبياء كها اور دوسرى جگدسل -

ان تصریحات (اور قرآن کریم کے ایسے ہی دیگر مقامات) سے بیر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی سکہ کے دورخ اور ایک ہی حقیقت کے دوگوشے ہیں۔ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ایک ہی فرد خدا سے علم پانے کی جہت سے نبی کہلا تا ہے اور اس علم (وحی) کوآگے پہنچانے کی جہت سے رسول۔

لیکن آپ بیس کر جیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں بیعقیدہ چلا آ رہاہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت اور نبی بلا کتاب ہوتا ہے۔
نبی کسی رسول کا تنبع اور اس کی شریعت پڑمل کرانے کے لئے آتا ہے۔ اپنی کتاب نبیں لاتا۔ اس عقیدہ کی بنیا دروایات پر ہے۔ بیدوسرا مقام ہے۔ جہاں مسلمان اپنے فریق مقابل (احمدی حضرات) سے مات کھا جاتے ہیں۔ کیکن معیارا گرقر آن کریم کور کھا جائے تو پھراحمدی حضرات کا دعوی باطل قرار پاجاتا ہے۔ (تفصیل اس کی ساتویں باب میں ملے گی۔ جہاں احمدی حضرات کے دلائل کا تجزید کیا جاتا ہے۔ (تفصیل اس کی ساتویں باب میں ملے گی۔ جہاں احمدی حضرات کے دلائل کا تجزید کیا جائے گا)

یہاں ایک اور دلچسپ سوال سامنے آتا ہے۔ نبی اکرم اللہ کے خاتم الانبیاء ہونے کے سلط میں جوآیت قرآن مجید میں آتی ہوہ یوں ہے۔"ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین (احزاب: ٤٠)" ﴿ مُحرَّ بَہُارے مردوں میں سے کسی کے باپنیں۔وہ خدا کے رسول ہیں اور خاتم النبین ۔ ﴾

ہمارے ہاں کے مروجہ عقیدہ کی روسے خاتم النہین کا مطلب یہ ہوگا کہ خدانے صرف نبیوں کا سلسلہ ختم کیا ہے۔ جنہیں کتاب نہیں ملتی تھی۔ رسولوں کا سلسلہ ختم نہیں کیا۔ لہذااس آیت کی روسے نبی اکرم اللے کے بعد نبی تو نہیں آسکتا تھا۔ رسول مع اپنی کتاب کے آسکتا تھا۔ بہائیوں کا یہی دعویٰ ہے وہ بہااللہ کوصاحب کتاب رسول مانتے ہیں۔ آپ نےغورفر مایا کہ قرآن کریم کےخلاف ایک عقیدہ کس کس انداز کی الجھنیں پیدا کرتا ہے۔ ہمارے علماء حضرات ان الجھنوں کوحل کرنے کی ناکام کوشش میں تو عمریں صرف کر دیں گے۔لیکن اس خلاف قرآن عقیدہ کوچھوڑنے کے لئے تیارٹہیں ہوں گے۔ خاتم انٹھیل خاتم انٹھیلن

"احدی" حضرات کے ساتھ مباحثوں اور مناظروں میں نقطۂ ماسکہ نخاتم النہیں" کی اصطلاح ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اسے اس مسئلہ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لیکن ہمارے بزدیک اس اصطلاح کی اس مسئلہ کے خمن میں وہ اہمیت ہے، ہی نہیں جواسے دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ نبی اگر م اللہ اللہ انبیاء کرام کی آخری کڑی ہونے کے متعلق قرآن کریم میں اس قدر دلائل وشواہد ہیں کہ اگر قرآن کریم میں بیالفاظ نہ بھی آتے تو بھی حضو میں ہے۔ اس مقام پراس اصطلاح کی مختصرالفاظ میں وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے لفظ خاتم کے لغوی معنی دیکھئے۔

ختم کے معنی ہیں کسی چیز کو چھپا دینا اور ڈھا تک دینا۔ اس طرح بند کر کے محفوظ کر دینا کہ اس کا کوئی حصہ باہر نہ نکل سکے۔ چنا نچہ زمین میں بل چلا کر اور نئے ڈال کر جو پہلی مرتبہ پائی دیتے ہیں۔ اس لئے کہ پائی دینے کے بعد مٹی جم جاتی ہے اور نئے مٹی کے اندر بند ہو کر محفوظ ہوجا تا ہے۔ اس طرح شہد کی تھیاں اپنے چھتہ کے خانوں میں شہد جمع کر کے موم کا نہایت باریک ساپر دہ خانوں کے منہ پربنادیتی ہیں۔ جس سے شہدا ندر بندار محفوظ ہوجا تا ہے۔ اسے جھی عرب ختم سے تعبیر کرتے ہیں۔ (اس کے بعد خود شہداور ان خانوں کے منہ کو بھی ختم کہنے لگ گئے)

''ختہ الشی ختہ آ' کے معنی کسی چیز کے آخری سرے تک پہنے جانے کبھی ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے آخری سرے تک پہنے جاستعال ہوتا ہے۔ (۱) کسی چیز پر لاکھو غیرہ لگا کر مہر سے اس پر نشان لگا دینا اور (۲) وہ نقش یا نشآن جو اس طرح مہر لگا نے سے بن جائے بھر فقد رے مفہوم میں وسعت پیدا کر کے کسی چیز کو بند کرنے اور روک دینے کے لئے بولا جائے لگا۔ اس لئے کہ مہر لگا کرخط یا دروازہ بند کر دیا جا تا ہے اور اس کے اندر کی چیز با ہر نہیں نکالی جاتی ۔ اندر کی چیز ہو بند کر دیا جا تا ہے اور اس کے اندر کی چیز با ہر نہیں نکالی جاتی ۔ ختا م اس لاکھ یا موم وغیرہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو بند کر کے اس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ اس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ اس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ جنا نچی خاتم القوم کے معنی ہیں قوم کا آخری فرد۔ ایسے ہی ہر چیز کا انجام اور آخر خاتم کہلا تا ہے۔ چنا نچی خاتم القوم کے معنی ہیں قوم کا آخری فرد۔ ایسے ہی ہر

پینے کی چیز کا ختام اس کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ (ابن فارس) فراء کا قول ہے کہ خاتم اور ختام دونوں قریب المعنی ہیں۔ نفلان ختم علیك بابه "كمعنی ہیں وہ تخص تجھ سے اعراض برتنا ہے اور اپنادروازہ تجھ پر بندكر ليتا ہے۔

مرزاغلام احمدقادیانی اینے دعاوی کے ابتدائی ایام میں به تکرار واصرار خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کرتے رہے۔ (تفصیل ذرا آ کے جاکرسا منے آئے گی) لیکن بعد میں انہوں نے اییے مسلک میں تبدیلی کی اور کہا کہ خاتم انٹیبین کے معنی ہیں وہ جس کی مہرتصدیق سے دوسرے بھی نبی بن جائیں۔ پیمفہوم (اگراسے منہوم کہا جاسکے تو) قرآن کریم کی بنیا دی تعلیم کے یکسرخلاف اورمقام نبوت سے لاعلمی پرمنی ہے۔جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔نبوت خدا کی طرف سے وہبی طور پر اس منتخب فردکو ملی تھی۔ جسے خدا اپنی مشیت کے مطابق اس منصب جلیلہ کے لئے مختص کر لیتا تھا۔ اس میں نہاس فرد کی اپنی محنت و کاوش کو کسی قتم کا دخل ہوتا تھااور نہ ہی کسی کو بیا تھار ٹی حاصل تھی کہ وہ اپنی مہر تصدیق سے دوسروں کو نبی بنادے۔قرآن کریم میں خود نبی اکرم ایسے کے متعلق واضح الفاظ میں ہے کہ حضو واللہ کو نبی بننے سے ذرائھی پہلے اس کاعلم نہیں تھا کہ آپ اس منصب جلیلہ یر فائز کئے جانے والے ہیں۔ چہ جائیکہ حضو علیہ اپنی تصدیق سے دوسروں کو نبی بناسکتے۔ پھر حضورة الله كي طرف سے مهر تصديق كا ثبوت كيا؟ اگر حضورة الله و نيا مين تشريف ركھة اور (بفرض محال) اپنے ہاتھ سے کسی کونبوت کا سرٹیفکیٹ عطا فر مادیتے تو اسے مہر تصدیق تشلیم کیا جاسکتا تھا۔ لیکن آج کسی کا خود ہی نبوت کا دعویٰ کروینااورخود ہی ہیے کہددینا کہ مجھے بینبوت رسول التعلیق کی مہر تصدیق سے حاصل ہوئی ہے۔ بارگاہ خداوندی اور حضور رسالت مآب اللہ میں اتنی بدی جبارت ہے۔جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔انسان جب بیباک ہوجائے تواس کی حدود فراموثی کی کوئی انتہاء نہیں رہتی۔

عقيدة ختم نبوت كي ابميت

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدہ کی اہمیت کیا ہے۔اس اہمیت کے متعدد گوشے ہیں۔جن میں سے سردست ایک گوشہ سامنے لایا جا تا ہے۔ہم دیکھے چکے ہیں کہ:

ا..... انسان کوصاحب اختیار واراده پیدا کیا گیاہے۔

ا...... اگرانسان کے اختیارات کوغیرمحدود چھوڑ دیا جائے تواس سے افراد معاشرہ کے مفاد میں ٹکراؤپیدا ہوتا ہے۔جس کالازمی نتیجہ خونریزی اور فسادائگیزی ہے۔ سسسس وی وہ حدودمقرر کرتی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے مختلف افراد معاشرہ اپنااختیار وارادہ استعمال کر سکتے ہیں ۔اس سےمعاشرہ کا توازن برقر ارر ہتا ہے ۔ معمد معادد میں میں میں میں میں د

م..... بالفاظ دیگروی انسانی آزادی پر پابندیاں عائد کرتی ہے۔

جب تک وی کاسلسلہ جاری تھا۔ کوئی انسان بیٹیں کہ سکتا تھا کہ ایک آنے والارسول،
وی خداوندی کی روسے اس کے اختیارات پر س شم کی پابندیاں عائد کردے گا۔ ختم نبوت نے اس
بات کا اعلان کردیا کہ انسانی اختیار وارادہ پر جس قدر پابندیاں عائد کی جانی مقصود تھیں۔ ان سب
کی صراحت خدا کی آخری و تی (قرآن مجید) میں کردی گئی ہے۔ جوانسان و تی کے مطابق زندگی
بسر کرنا چاہے وہ قرآن کو دیکھ لے اور اپنا اطمینان کر لے کہ یہ ہیں وہ حدود جن کے اندر رہتے
ہوئے مجھے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کے بعد اسے اس امر کی صانت مل جائے گی کہ اس کی پابندی
اور آزادی کی حدود میں نہ کوئی تغیر و تبدل ہوگا۔ نہ کوئی مزید پابندی عائد کی جاسکے گی۔ بیضانت،
نوع انسان کے لئے بہت بڑی رحمت ہے۔ اس سے واضح ہے کہ ختم نبوت وہ صانت خداوندی
ہوئی روسے انسان آپی آزادی کی طرف سے حتی اور یقینی طور پر مطمئن ہوجا تا ہے۔ علامہ
اقبال ؓ نے اپنے خطبات میں اس حقیقت کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

''اسلام کا ظہور استقرائی فکر (Inductive Intellect) کا ظہور ہے۔ اس میں نبوت اپنی تکیل کو پہنچ گئی اور اس تکیل سے اس نے خود اپنی خاتمیت کی ضرورت کو بے نقاب دکھ لیا۔ اس میں یہ لطیف نکتہ پنہاں ہے کہ زندگی کو بمیشہ کے لئے عہد طفولیت کی حالت میں نہیں رکھا جاسکتا۔ اسلام میں نہ ہبی پیشوائیت اور ور اثنی بادر ثابت کا خاتمہ کر دیا۔ قرآن مجید غور وفکر اور تجربات ومشاہدات پر بار بار زور دیتا ہے اور تاریخ اور فطرت دونوں کو علم انسانی کے ذرائع تھہراتا ہے۔ یہ سب اسی مقصد کے مختلف گوشے ہیں جو ختم نبوت کی تاریخ میں پوشیدہ ہیں۔ پھر عقیدہ ختم نبوت کی ایک بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ اسساب نوع انسانی کی تاریخ میں کوئی شخص اس امر کا مدی نہیں موسکتا کہ دہ کسی مافوق الفطرت اختیار (Super Natural Authority) کی بناء پر دوسروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرسکتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایک نفسیاتی قوت ہے جواس قسم کے دعویٰ اقتدار کا خاتمہ کر دیتی ہے۔'

اسی بناء پرانہوں نے آگے جاکر کہا ہے کہ:''اس عقیدہ کی حامل قوم کو دنیا میں سب سے زیادہ آزاد قوم ہونا چاہئے۔''

بيه بعقيدهُ خُتم نبوت كى اجميت كالوّلين كوشهه اس عقيده كى موجودگى ميس كونى شخص جم

ے آکرینہیں کہ سکتا کہ خدانے تمہیں میری وساطت سے بیتھم دیا ہے۔تم پراس کی پابندی لازمی ہے۔ آگرایسانہ کروگر ہرالینا چاہئے کہ: ہے۔اگرایسانہ کروگے قتم پر خدا کاغضب نازل ہوجائے گا۔اس مقام پراسے پھرد ہرالینا چاہئے کہ: ا...... وقی کے معنی ہیں خداسے براہ راست علم حاصل ہونا۔

۲ سنتم نبوت سے مرادیہ ہے کہ اب کوئی مخص الیانہیں کہ سکتا کہ اسے خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے۔ جوالیا کہے گا کہ وہ ختم نبوت کا منکر اور مدعی نبوت ہوگا اور اس کا بید دو گی از روئے قرآن جموٹا ہوگا۔

عقیدهٔ کشف والهام کے ملی نتائج

اس کے بعد آگے بڑھئے۔مسلمانوں نے ختم نبوت کے عقیدہ پر تو اتنا زور دیا (اور زور دینا بھی چاہئے تھا) کیکن (جبیہا کہ پہلے کہا جاچکا ہے) اس کے ساتھ ہی بیعقیدہ بھی وضع کرلیا کہ خدا کے برگزیدہ انسانوں کواب بھی خدا کی طرف سے براہ راست علم ملتا ہے۔ انہیں اولیاءاللہ یاصوفیائے کرام کہا جاتا ہے اوران کے اس علم کوکشف والہام، آپ نے غور کیا کہ اس عقیدہ سے ختم نبوت کی مہر کس طرح ٹوٹ گئی اور جس درواز ہے کوخدانے بند کیا تھاوہ کس طرح چو پٹ کھل گیا۔انبیاءتو پھر بھی کچھ کچھ عرصہ کے بعد آیا کرتے تھے۔بید حفزات قریقریداورستی نستی پیدا ہونے شروع ہوگئے۔اعتراض سے بیخے کے لئے میہ کہا کہان کاعلم وحی نہیں بلکہ کشف والہام ہے۔ ان کا نام نی یا رسول نہیں۔ بلکہ اولیاء الله ہے اور جو مافوق الفطرت کارنامے ان سے سرز د ہوتے ہیں۔ وہ مجزات نہیں کرامات ہیں۔ یعنی صرف نام بدل دینے ہے مطمئن ہو گئے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی خلاف ورزی نہیں کررہے۔ بید صرات پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں اوراینے احکام بھی صادر فرماتے ہیں۔ بھی کھلے الفاظ میں اور بھی یہ کہ کر کہ قرآن مجید کے فلاں تھم کے باطنی معنی یہ ہیں اور یہی اس کاحقیقی مفہوم ہے۔ جہاں تک ان کے احکام کی تکمیل کاتعلق ہے۔ان کے مانے والے احکام شریعت کی تو کھلے بندوں خلاف ورزی کر لیتے ہیں لیکن ان حضرات کے ارشادات کے خلاف دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہونے دیتے۔اگر بھی ایسا ہو جائے تو ان پر کیکی طاری ہو جاتی ہے کہ نہ معلوم مجھ پر کیا غضب نازل ہوجائے گا۔ نتیجہ اس کا بیر کہ جس قوم کو دنیا کی سب سے زیادہ آزاد قوم ہونا جا ہے تھا۔ وہ سب سے زیا دہ غلام بن گئی۔ نہصرف زندہ انسانوں کی غلام بلکہ مردوں کی بھی غلام حتیٰ کہان پھروں کی بھی غلام جن کے اندران حضرات کی لاشیں فن ہوں۔

میں نے او پر کہا ہے کہ جہاں تک کشف والہام کا تعلق ہے۔ بیصرف نام کا فرق ہے۔

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لام http://www.amtkn.org

حقیقت کے اعتبار سے ان میں اور وحی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ شیخ اکبر، محی الدین ابن عربی، اس طا کفہ کے سرخیل قرار دیئے جاتے ہیں۔ سننے کہ وہ اس باب میں کیا کہتے ہیں۔ وہ اپنی مشہور کتاب فصوص الحکم میں لکھتے ہیں۔ ابن عربی کے دعاوی

'' جس مقام سے نبی لیتے تھے۔ اسی مقام سے انسان کامل ، صاحب الزمان ، غوث ، قطب لیتے ہیں۔ اگر چہ اولیاء انبیاء کے تالع ہوتے ہیں۔ کین صاحب وحی دونوں ہوتے ہیں۔ الرباب شریعت تو وہ ہیں جو آن وحدیث سے مصرح حکم نہیں مانا تو قیاس کرتے ہیں۔ اجتہاد کرتے ہیں۔ مگر اس اجتہاد کی اصل وہی منقول قرآن وحدیث محدیث ہوتے ہیں۔ اس کے برعس ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف والہام کے ذریعے خود اللہ تعالی سے لیتے ہیں۔ اس طور پر مادہ کشف والہام اور مادہ وحی رسول ایک ہے۔ صاحب کشف اللہ تعالی سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم انٹمیین کے موافق ہے۔ ان کا اللہ تعالی سے لیناعین رسول اللہ کالینا ہے۔''

آپ غور سیجے کہ لفظی فرق کوچھوڑ کرحقیقت کے اعتبار سے نبی کی وتی اوران حضرات کے کشف والہام میں کچھ بھی فرق ہے؟ اور کیا کشف والہام کسی دوسرے کے لئے سنداور عقیدہ ختم نبوت باتی رہ جاتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ کشف والہام کسی دوسرے کے لئے سنداور جمت نہیں ہوتا لیکن (اوّل تو) سوال سندو جمت ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ۔اصل سوال یہ ہے کہ کیا ختم نبوت کے بعد خدا سے براہ راست علم حاصل کرنے کا امکان رہتا ہے؟ جہال تک کشف والہام کے سندو جمت ہونے کا تعلق ہے۔ان حضرات کے وابستگان دامن کے نزدیک قرآن وحدیث کا حکم اس قتم کی سندو جمت نہیں ہوتا۔جس قتم کی سندو جمت ان حضرات کا کشف والہام ہوتا ہے۔ان کے عقیدت مندان کے کشف والہام کے خلاف ول کی گھرائیوں میں بھی کسی قتم کا شک وشہ پیدا ہوجانا مستوجب خضب خداوندی سیجھتے ہیں۔

یادر کھئے کشف والہام کا کوئی تصور قرآن میں نہیں دیا گیا۔ جہاں تک اولیاء اللہ کا تعلق ہے۔ قرآن ان کا کوئی اللہ (خداکا دوست یا مطیع وفر مانبرار) ہونا مؤمنین ہی کی ایک صفت قرار دیتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی روسے ہرمؤمن ولی اللہ ہوتا ہے۔ اس مقتم کے تمام تصورات ہم نے دوسروں سے مستعار کئے ہیں۔ تصوف علامہ اقبال کے الفاظ میں اسلام کی سرزمین میں ایک اجنبی بودا ہے۔

(مکا تیب اقبال حصداؤل ص ۸۷)

كشف والهام كى حقيقت كے متعلق تفصيل ميں جانے كابيموقع نہيں۔اس جگه صرف ا تنا بنادینا کافی ہوگا کہ انسان کے اندر پچھالی صلاحیتیں ہیں۔(مثلاً قوت ارادی وغیرہ) کہاگر مقررہ ریاضتوں اور مراقبوں کے ذریعے ان میں ارتکاز (Concentration) پیدا کر دیا جائے تو ذہن انسانی میں عجیب وغریب تسم کے تصورات وتخیلات ابھرنے شروع ہوجاتے ہیں یا اس فتم کے کرشے ظہور میں آنے شروع ہوجاتے ہیں جوعام لوگوں کے نزد یک محیرالعقول ہوتے ہیں۔لیکن بدایک فنی چیز ہے۔ جسے دین سے کوئی تعلق نہیں جو جا ہے اسے کثرت ممارست سے حاصل کرسکتا ہے۔(راقم الحروف بیمنازل خود طے کر چکا ہے۔اس لئے جو پچھ بیان کیا جارہا ہے وہ شنیز ہیں ذاتی تجربہ ہے۔ یہ تجربہ میں نے خانقا ہوں سے بھی حاصل کیا اور سنیا سیوں، جو گیوں کی سادھیوں سے بھی ۔تفصیل اس جمال کی میری کتاب شاہ کاررسالت میں ملے گی ) علامہ اقبالؒ اس باب میں لکھتے ہیں: '' آج کل کامسلمان بونانی اوراریانی تصوف کی ان تاریک وادیوں میں بِمقصدوبِ مدعا ٹا کٹوئیاں مارتے پھرنے کوتر جی دیتا ہے۔جس کی تعلیم یہ ہے کہ گردوپیش کے حقائق ابتہ ہے آئکھیں بند کر لی جائیں اور توجہ اس نیلی پیلی،سرخ روشنی پر جمادی جائے۔ جے اشراق کا نام دے دیا گیا ہے۔ بیر حقیقت د ماغ کے ان خانوں سے پھوٹ پھوٹ کر تکلتی ہے جو ریاضت کی کثرت اورتواتر کے باعث ماؤف ہو چکے ہوں میر بےنز دیک بیخودساختہ تصوف اور فنائيت يعنى حقيقت كوايهم مقام يرتلاش كرناجهال اس كاوجود بى نه جور دراصل ايك بديمي علامت ہے۔جس سے عالم اسلام کے روبہ انحطاط ہونے کا سراغ ملتا ہے۔ (علامدا قبال کا بیمضمون اسلام اورتضوف کے عنوان سے کھنؤ سے شائع ہونے والے اخبار نیواریا کی ۲۸رجولائی عااواء کی اشاعت ميں شائع ہواتھا)''

یہ ہے کشف والہام کی حقیقت۔اسی بناء پرعلامہ اقبالؒ نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کے متعلق (جس کا ایک اقتباس پیش کیا جاچکا ہے) کہا ہے کہ اس میں الحاد وزندقہ کے سوا پچھ نہیں۔(مکا تیب اقبالؒ) بہر حال موضوع زیر نظر کی نسبت سے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بیعقیدہ کہ کسی کواب بھی خدا سے براہ راست علم حاصل ہوسکتا ہے۔ختم نبوت کی مہر کوتو ڑدیتا ہے۔خواہ اس کا نام پچھہی کیوں نہر کھ لیا جائے۔اس قتم کے عقائد کس طرح دعوائے نبوت کے لئے راہیں ہموار کرتے ہیں۔اس کے متعلق آگے چال کربات کی جائے گی۔

یہ ہے تیسرامقام جس پرمسلمان اپنے فریق مقابل (احمدی حضرات) سے بری طرح مات کھاجاتے ہیں۔تفصیل اس کی بعد میں سامنے آئے گی۔

### آنے والے کاعقیدہ

اب ایک قدم آ گے بڑھئے۔ختم نبوت کاعقیدہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں تھا۔اس لئے ان میں سے ہرایک کے ہاں ایک آنے والے کاعقیدہ پیدا ہو گیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ایک مسیاآئے گا جوان کی تمام مصیبتوں کوحل کردے گا۔عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسان پرموجود ہیں۔وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور عیسائیت کا غلبہ قائم کردیں گے۔ ہندو، آخری زمانے میں کلنگی اوتار کے منتظر ہیں۔ بدھ مت کے پیرو متیا بدھ کے منتظر، مجوی (یاری) بھی عیسائیوں کی طرح اپنے نبی مترا کوزندہ آسان پرتصور کرتے اور آخری زمانے میں اس کی آمد کے منتظر ہیں۔انہوں نے اس باب میں (عیسائیوں کے مقابلہ میں )اتی تبدیلی کی کہوہ آنے والا وہی پہلامترانہیں ہوگا۔اس کاظل یا بروزیامثبل ہوگا۔قرآن آیا اوراس نے ان تمام نراہب سے پکارکر کہددیا کتم جس آنے والے کے انتظار میں ہووہ رسول' <sup>د</sup>کھافة الملنساس' آ گیا ہے۔ یہی تمہارا انجام دہندہ ہے۔ اس کے انتاع سے اس دین کوغلبہ حاصل ہوگا۔ جسے تمہارے نبی نے اصل شکل میں پیش کیا تھا۔اس نبی آخرالزمان نے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا جس کے دیکھنے کے وہ لوگ منتظر تھے۔وہ اپنے مشن کی تکمیل کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے والے تصنو خدانے اعلان کر دیا کہ اب جماری طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔اس لئے تہمیں کسی آنے والے کا انظار نہیں کرنا ہوگا۔ جورا ہنمائی ہم نے دینی تھی اسے اپنی کتاب ( قرآن مجید ) میں مکمل کر مے محفوظ کر دیا اور اس رسول نے اس پیمل کر کے دکھا دیا۔ اب اس مشعل آسانی کی روشی اور اس رسول کے اسوہ حسنہ کے اجاع میں تم نے اپنی زندگی کی راہیں آپ قطع کرنی ہوں گی۔ابتم جوان ہو گئے ہو۔اگر کسی مقام پرتمہارا یا دُل پھٹسل گیا تو تمہیں ہمت کر کے خود ہی المصنا ہوگا۔اب تمہاری انگلی پکڑ کراٹھانے والاکوئی نہیں آئے گا۔

## مجدد،مهدی، سیح

یہ ہے ختم نبوت کی اہمیت کا دوسرا گوشہ یعنی اس سے انسان میں خوداعتادی پیدا کردی۔ خدا نے تو یہ اعلان کیا۔ کیکن ہم نے دوسرے اہل ذاہب کی طرح اپنے ہاں بھی آنے والے کا عقیدہ وضع کرلیا۔ ہرصدی کے آخرا یک مجدد، آخری زمانہ میں امام مہدی اور ان کے ساتھ آسان سے نازل ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم نے ان مجددین اور امام مہدی کو نبی تو نہ کہا کہ اس سے ہمارے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا کہ یہ بات عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہوگی۔ لیکن در حقیقت ہم نے انہیں بھی اس بنیا دی خصوصیت کا حامل قرار دے دیا۔ جو خاصہ نبوت تھی۔ یعنی در حقیقت ہم نے انہیں بھی اس بنیا دی خصوصیت کا حامل قرار دے دیا۔ جو خاصہ نبوت تھی۔ یعنی

خدا سے براہ راست علم حاصل ہونا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شمن میں دفت پیش آتی تھی کہ وہ خدا کے نبی تھے۔اس لئے انہیں ان کی واپسی پر نبی تسلیم کرنا پڑتا تھا۔اس دشواری کے حل کے لئے میدا کی وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے۔اس لئے انہیں امتی نبی قرار دیا گیا۔

نبی قرار دیا گیا۔

قرآن کریم میں نہ کی مجدد کا ذکر ہے نہ مہدی کا اور نہ ہی حضرت عیمی علیہ السلام کے دوبارہ بذات خود تشریف لانے کا۔ بیاان کے مثیل کے آنے کا میں موجود کی اصطلاح بھی غیر قرآنی ہے۔ اس میں کسی سے کے آنے کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ بیتمام نظریات ہمارے ہاں روایات کے ذریعے جزواسلام بن گئے۔ (ان نظریات کا سرچشہ کون ساہے اور یہ س طرح جزواسلام بن گئے۔ اسے میں نے اپنی کتاب 'مثیا ہمار رسالت' میں شرح وسط سے بیان کیا ہے) چونکہ بید تصورات بنیادی طور پرختم نبوت کے فقیف سے۔ اس لئے انہوں نے بھی دعوی نبوت کے لئے راستے کھول دیئے۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ ریاست بہاولپور کی عدالت میں بیمقدم قریب روسال تک زیرساعت رہا اور ہندوستان کے جبیع علاء کرام نے حصہ لیا۔ لیکن فاضل جج کو یہ کہنا پڑا کہ ان حضرات کی اس قدر طول طویل بحثوں کے باوجود ان پر مقام نبوت واضح نہیں ہوسکا اور وہ مرتب کی کہنو حضرات کی اس قدر طول طویل بحثوں کے باوجود ان پر مقام نبوت واضح نہیں ہوسکا اور وہ کرنے والے حضروق ہیں نہ حقیقت نبوت کرنے واضح ہوسکتی ہے نہ ختم نبوت کی اہمیت مربئ ۔ اس کے برعکس، بی عقیدہ، دعو کے نبوت کے قبل میں دلائل مہیا کرنے کا موجوب بن جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ایساکس طرح ہوا اور یہاں سے دلائل مہیا کرنے کا موجوب بن جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ایساکس طرح ہوا اور یہاں سے دلائل مہیا کرنے قادیان کے مرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی کی طرف مرب جاتا ہے۔

تیسراباب ..... تدریجی نبی،مرزا قادیانی کے دعاوی ابتدائی حالات

مرزا قادیانی اینے ذاتی کوائف اس طرح بیان کرتے ہیں۔

 ''میرے والد مرزا غلام مرتضی دربار گورنری میں کرسی نشین بھی تھے اور سرکار انگریزی کے ایسے خیرخواہ اور دل کے بہا در تھے کہ مفسدہ ۱۸۵۷ء میں پچاس گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور پچاس جوان جنگ جوبہم پہنچا کراپنی حیثیت سے زیادہ گورنمنٹ عالیہ کومد ددی تھی۔''

(تخفة قيصريي ١٨ نزائن ج١٢ص ١٧٠)

مرزا قادیانی نے (کتاب البریہ میں) لکھاہے کہان کی تعلیم گھریر ہی ہوئی تھی۔اس کے بعدوہ سیالکوٹ کچہری میں (بطوراہلمد) ملازم رہے اور وہاں سے سنتعفی ہونے کے بعد گھر کے دھندوں (زمینداری کے کاموں) میں مصروف ہوگئے۔

مرزا قادیانی کی علمی زندگی (جس سے وہ ملک میں متعارف ہوئے) ۱۸۸ء میں شروع ہوئی۔ جب انہوں نے اپنی سب سے پہلی تصنیف ''براہین احمدیہ' کی جلداوّل شائع کی۔ اس زمانے میں مباحثوں اور مناظروں کا بڑا زور تھا۔ ایک طرف ہندوؤں کے فرقد آریہ ہماج کے بانی پنڈت دیا نند، اسلام پر مسلسل حملے کررہے تھے۔ دوسری طرف سے پاوری فنڈل کی سربراہی میں عیسائی پاوری، مسلمانوں کے خلاف فرہبی میدان میں نبرد آزما تھے۔ براہی احمدیدان خالفین کے اعتراضات کے جواب میں کھی گا اور اس وجہ سے اس نے ملک میں کافی شہرت حاصل کرلی۔ یہ جواحمدی حضرات اکثر کہتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابرین اور مشاہیر نے مرزا قادیانی کی اسلامی خدمات کوسراہا ہے تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔

اس کتاب کی اشاعت کے لئے مرزا قادیانی نے مسلمانوں سے مالی مدد کی اپیل کی اور کافی روپیہ جمع ہوگی اور پچاس حصوں پر کافی روپیہ جمع ہوگی اور پچاس حصوں پر مشتمل کین بعد میں اس میں یوں ترمیم کردی کہ: '' پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا۔ مگر پچاس سے پانچ پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ پچاس اور پانچ میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔اس لئے پانچ مصول سے وہ وعدہ پورا ہوگیا۔'' (دیباچہ براہین احمدید حسہ پنج م کے بخزائن جا ۲امی و

اس کتاب کے پہلے چار ھے ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۸ء تک مسلسل شائع ہوگئے۔لیکن پانچویں حصہ کی اشاعت معرض التواء میں ڈال دی گئی۔ بیدصہ (مرزا قادیانی کی وفات کے بعد) ۱۹۰۸ء میں شائع ہوا۔ بیالتواء دانستہ کیا گیا تھا۔اس کتاب کے پہلے چارحصوں میں مرزا قادیانی نے اپنے آپ کوصوفیائے کرام کی طرح محض ولایت اور کشف والہام تک محدود رکھا تھا اور چونکہ اس قتم کا دعویٰ،مسلمانوں کے نزدیک قابل اعتراض نہیں تھا۔اس لئے نہصرف یہ کہ مرزا قادیانی کی کوئی مخالفت نہ ہوئی۔ بلکہ ان کی فہری خدمات کوسرا ہا بھی گیا۔اس دوران میں ان کے خیالات

میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں۔اس کے متعلق خودا نہی کے الفاظ میں سنئے۔وہ لکھتے ہیں: ''پھر میں تقریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبراور عافل رہا کہ خدانے مجھے بری شدومد سے براہین میں سبح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے رسی عقیدہ پر جمار ہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب تواتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مصبح موعود ہے۔'' (اعجاز احمدی ضمیر نزول آسے ص کے خزائن جواس ۱۱۱)

یعنی برابین احمر میکی اشاعت ۱۸۸۰ء کے بعد قریب بارہ سال تک انہوں نے بھی اور دعویٰ نہیں کیا اور۱۸۹۲ء میں سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا ۔ اس کے بعد کیا ہواا سے مرزا قادیا نی کے صاحبزادہ اور خلیفہ ٹانی میاں محمود احمد کے الفاظ میں سنتے۔ وہ لکھتے ہیں: ''تریاق القلوب کی اشاعت تک (جو کہ اگست ۱۹۹۹ء سے شروع ہوئی اورا کتوبر۱۹۹۱ء میں شتم ہوئی) آپ کا عقیدہ یہی تھا کہ آپ کو حضرت سے پر جزوی فضیلت ہے اور آپ کوجو نبی کہاجا تا ہے تو بیا یک میم کی جزوی نبوت ہم اور تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ ہم نبوت ہم ایک شان میں سے سے افسال ہیں اور کسی جزوی نبوت کے پانے والے نبیس بلکہ نبی ہیں۔ ہاں ایسے نبی جن کو آن خضرت آگئی ہے کفیض سے نبوت کی ہے نبیل کا سے جت پکڑنا بالکل جائز نہیں ہو سکتا۔' (القول الفصل ۱۳۰۳ء مصنفہ میاں مجود احمد تاویاتی)

دوسرے مقام پرمیاں محمود احمد قادیانی لکھتے ہیں: ''اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ا • 19ء میں ہی آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور • • 19ء ایک درمیانی عرصہ ہے ۔۔۔۔۔۔ پس بی ثابت ہے کہ ا • 19ء کے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے۔ اب منسوخ ہیں اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے۔'' (حقیقت اللوق اس ۲۱ ،مصنف میاں محمود احمد قادیانی)

ضمناً آپ اس اقتباس کے آخری الفاظ کواچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ کیونکہ ان سے احمد یوں کی قادیانی جماعت لا ہوری جماعت کی باہمی چپقلش کی حقیقت واضح طور پرسامنے آجاتی ہے۔تفصیل بعد میں پیش کی جائے گی۔

اس سے مرزا قادیانی کی زندگی کے تین دور نمایاں طور پرسامنے آجاتے ہیں۔ پہلا دوروہ امت مسلمہ کے مبلغ کی حیثیت سے ۱۸۸ء میں شروع کرتے ہیں اور کشف والہام سے

لے ماہنامہانصاراللہ(ربوہ) کی مئی ۱۹۷۴ء کی اشاعت میں کہا گیاہے کہ مرزا قادیانی کو مارچ ۱۸۸۲ء کو ماموریت کی خلعت سے نوازا گیا اور ۱۸۹۰ء کے آخر میں آپ پر بیا نکشاف ہوا کمسے ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکاہے اوراس کے رنگ میں ہوکر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ زیادہ کوئی دعولی نہیں کرتے۔۱۸۹۲ء میں وہ میسے موعود ہونے کا دعولی کرتے ہیں اور ۱۹۰۱ء میں مستقل نبوت کا ، جوان کی وفات ۱۹۰۸ء تک قائم ودائم رہتا ہے۔اس تمام دوران میں (جبکہ انہوں نے بقول ان کے قریب اس کتابیں شائع کردیں) وہ براہین احمد سد کا پانچواں حصہ شائع نہیں کرتے۔اس کی وجہ خودان کے الفاظ میں ملاحظ فرمائے۔

بچ میں پھنسانے کے لیئے

"اور بیالہامات (لینی جن میں نبوت وغیرہ کے دعوے کئے گئے ہیں۔مصنف)اگر میری طرف سے اس موقع پر ظاہر ہوتے جب کہ علاء مخالف ہوگئے تھے تو وہ ہزار ہا اعتراض کرتے لیکن وہ ایسے موقع پر شائع کئے گئے۔ جب کہ بیعلاء میرے موافق تھے۔ بہی سب ہے کہ باوجوداس قدر جوشوں کے ان الہامات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ کیونکہ وہ ایک دفعہان کو قبول کر چکے تھے اور سوچنے سے ظاہر ہوگا کہ میرے دعویٰ سے موعود ہونے کی بنیادا نہی الہامات سے پڑئی ہے اور انہیں میں خدانے میرانام عیسی رکھا اور جو سے موعود کے جن میں آئیتیں تھیں وہ میرے حق میں بیان کردیں۔ اگر علاء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس شخص کا مسے ہونا ثابت میں ہوتا جاتوہ کہ میں ان گوبول نہ کرتے۔ بیخدا کی قدرت ہے کہ انہوں نے قبول کرلیا اور اس بھی میں کھینس گئے۔'' (اربعین نبر ۲ میں ۱۲ میزائن جے 21 میں ۱۳ میس کے۔''

مرزا قادیانی کی تدریجی نبوت کا ساراراز اقتباس بالا کے آخری الفاظ میں پوشیدہ ہے۔
ایعنی انہوں نے پہلے کشف والہام اور ولایت کے ایسے دعاوی کئے جومسلمانوں کے نزدیک قابل
اعتراض نہ تھے۔ پھراپنے الہامات میں ایسا ابہام رکھا کہ نظر بظاہران میں کوئی بات قابل مواخذہ
دکھائی نہ دے۔ یوں انہوں نے لوگوں کو اپنے چھ میں پھنسایا اور رفتہ رفتہ دعویٰ ولایت سے نبوت
تک پہنچ گئے۔ آسئے اب ہم ان سٹر ھیوں کو دیکھیں جن پر چڑھ کروہ بام نبوت تک پہنچ۔
ابتدائی اعلان

'' میں ان تمام امور کا قائل ہوں۔ جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن وحدیث کی رو ہے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا مولانا حضرت محم مصطفی اللہ فی المسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ اللہ علیہ پڑتم ہوگی۔''

(اعلان مورند ۲ را کتوبر ۱۸۹۱ء، مندرجه تبلیغ رسالت ۲۵ ص۲۰، مجموعه اشتبارات ۱۵۵ س۵۵)

## دعويٰ ولايت

دوسری جگد کہتے ہیں: 'میکہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کس قدر جہالت، کس قدر جمافت اور کس قدر حمافت اور کس قدر حد سے خروج ہے۔ اے نادانو! میری مراد نبوت سے بین نبیں کہ میں نعوذ باللہ استخضرت اللہ کے مقابل کھڑا ہوکر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف میری مراد نبوت سے کثرت مکالمت ومخاطبت اللہ یہ ہے جو آنخضرت اللہ کی کا اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہاور مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں۔'' (تتر حقیقت الوجی میں ۱۸۸ بزرائن ۲۲مس ۵۰۲ مکالمہاور خاطبہ کے آپ لوگ ہیں۔''

آپ اقتباس بالا پرغور کیجئے۔ ہم شروع میں لکھ بھے ہیں کہ روایات کی روسے ہمارے ہاں میعام عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں اور انہیں کشف والہام کے ذریعے خدا سے براہ راست علم لدنی حاصل ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ ولایت کی تائید میں مسلمانوں کے اس عقیدہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور اس طرح فریق مقابل کو خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے قرآن کریم کی بناء پر بات کی جاتی اور قدم اوّل ہی میں بیر کہد دیا جاتا کہ ختم نبوت کے بعد خداسے مکالمہ اور مخاطبہ کا کوئی ثبوت تے بید خداسے مکالمہ اور مخاطبہ کا کوئی ثبوت قرآن سے نہیں ملتا۔ نہ بی اس میں کشف والہام کا کوئی ذکر ہے۔ لبندا آپ کا (مرزا قادیانی کا) بیدعوئی قرآن کے خلاف اور ختم نبوت کے منافی ہے۔ تو بات خود قائل سے ۔ وہ بات کے دو الے علاء کشف والہام اور مخاطبہ ومکالمہ خدا و ندی کے خوتائل سے ۔ وہ ان کے دو گائی گائی تر دید کس طرح کر سکتے تھے۔

#### محدث

ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے علاوہ ایک اصطلاح محدث (دال زبر کے ساتھ) بھی ہے۔ اس کے معنی بھی خداسے ہم کلام ہونے والا ہیں۔ (اس کی تفصیلی بحث ساتویں باب میں طلح گی جہاں ہم احمدیوں کے دلائل کا تجزیہ کریں گے) مرزا قادیانی نے ایک قدم آ گے بڑھایا اور محد شیت کا دعو کی کردیا۔ فرمایا: ''ہمارے سید ورسول الله الله علیہ خاتم الا نہیاء ہیں اور بعد آنخضرت مالیہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لئے شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے بعد آنخضرت مالیہ کوئی نبیس آ سکتا۔ اس لئے شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے

گئے ہیں۔''
دوسری جگہ کھا ہے۔'' میں نی نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم
ہوں تا کہ دین مصطفے کی تجدید کروں۔''
محدث کا اگلا درجہ، برزخی نبوت

''محدث جوم سلین میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی۔امتی وہ اس وجہ سے کہ وہ ہوگلی تالع شریعت رسول اللہ اور شکاؤ قر سالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے اور نبی اس وجہ سے کہ خدا تعالی نبیوں کا سا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔محدث کا وجود انبیاء اور امم میں بطور برزخ کے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔وہ اگر چہ کامل طور پر امتی ہے۔ گر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے اور محدث کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبی کا مثیل ہواور خدائے تعالی کے نزدیک وہی نام پاوے جواس نبی کانام ہے۔'

(حقیقت الدوق م ۱۲۷، ۱۲۸، بحاله پیغام مسلح الا بورس ۵ ج ۵۸ نمبراا، مور در ۱۷۸ مار چ ۱۹۷۱ء)

"اتنا ہی نہیں ۔ حضرت اقدس کی مجالس میں مہینوں یہ چرچا رہتا تھا کہ نبوت کے
بارے میں آپ کا اجتہا دورست نہیں لکلا۔'' (ملفوظات میاں محمود احمد، اخبار الفضل مور دنہ ۲۲ مرکی ۱۹۲۳ء،
بحالہ پیغا صلح ص ۲ ج ۵۸ نمبراا، مورد دے ۱۷ ماروی ا ۱۹۷۷ء)

اس قتم کا تذبذب مرزا قادیانی کی لاعلمی پر بنی غلطی ہویا (خود مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ میں) مسلمانوں کو چھ میں پھنسانے کی ترکیب بہرحال بیان کی ذہنی سطے اور قلبی کیفیت کی صحیح تھے کے تئیددارہے۔

عقيده ختم نبوت

عقیدہ ختم نبوت قلب مسلم کا نازک ترین گوشہ ہے۔ (اور ایبا ہونا بھی چاہئے)
مرزا قادیانی نے جب اپنے لئے نبی کالفظ استعال کیا تواگر چرا سے ابہام والتباس کے پردوں میں
چھپانے کی پوری پوری کوشش کی لیکن اس کے باوجوداس خدشہ کا امکان تھا کہ اس سے مسلمانوں
کے جذبات بھڑک اٹھیں گے۔ اس خطرہ کی حفاظتی تدبیر کے لئے مرزا قادیانی اپنے عقیدہ ختم
نبوت کا باصرار و تکرار اعلان کرتے رہے۔ اس سلسلہ میں چندا یک اقتباسات ورج ذیل ہیں۔
''کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار دیم وصاحب فضل نے ہمارے نبی تھالیہ کا بغیر کسی
اسٹناء کے خاتم انہین نام رکھا اور ہمارے نبی نے اہل طلب کے لئے اس کی تفسیر اپنے قول لا نبی
بعدی میں واضح طور پرفر مادی۔ اگر ہم اپنے نبی آئیلیہ کے بعد کسی نبی کاظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم
باب وی بند ہوجانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے اور پیچے نہیں جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر
ہار دہارے رسول آئیلیہ کے بعد نبی کیونکر آسکتا ہے۔ در آنحالیہ آپ کی وفات کے بعد وی

(جمامته البشرى ص٣٦ فزائن ج ٢٥٠٠)

دوسرے مقام پر لکھا: ''آنخضرت اللہ نے باربار فرمادیا تھا کہ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا اور حدیث لا نبی بعدی الی مشہور تھی کہ کسی کواس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ طعی ہے۔ اپنی آیت 'لکن رسول الله و خاتم النبیین ''سے بھی اس بات کی تھیدیں کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی ایک تی تر نبوت ختم ہو چکی ہے۔''

(كتاب البريي ١٩٩ ، خزائن ج١١٥ سام ٢١٧)

وہ اپنی کتاب '' آئینہ کمالات اسلام'' میں لکھتے ہیں:''اللہ کوشایان نہیں کہ خاتم النہین کے بعد نبی جیجے اور نہیں شایان کہ سلسلۂ نبوت کو دوبارہ از سرنوشر وع کر دے۔بعداس کے کہ اسے قطع کرچکا ہواور بعض احکام قرآن کریم کے منسوخ کر دے اور ان پر بڑھا دے۔''

(آئينه كمالات اسلام ص ٢٥٤، خزائن ج٥ص ايضاً)

وہ اپنے ایک اشتہار میں اعلان کرتے ہیں کہ:'' میں سیدنا ومولا نامجم مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں کہ:'' میں سیدنا ومولا نامجم مصطفیٰ اللہ خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجانتا ہوں۔ میرالیقین ہے کہ وکی رسالت حضرت آ دم ضی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محم مصطفیٰ علیہ پڑتم ہوگئ۔''
(اشتہار مور ندا مراکتو بر ۱۸۹۱ء، مجموعہ اشتہارات جام ۲۳۰)

انہوں نے ۲۳ را کتوبر ۱۸۹۱ء کو جامع مسجد دبلی کے ایک جلسہ میں اپنے تحریری بیان میں کہا: ''میں جناب خاتم النمیین علیقے کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہواس کو بین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' (مجموعہ اشتہارات جام ۲۵۵)

دوسرے مقام پر لکھا: '' مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجا وَں اور کا فرول کی جماعت سے جاملوں۔'' (جمامتہ البشریٰ ص۱۳۱، نزائن جے مص ۲۹۷)

اورایک اشتهاریس کها: "جم بھی مدی نبوت پرلعنت بھیجے ہیں۔" لا السه الا الله محمد رسول الله "کے قائل ہیں اور آنخضرت الله کے ختم نبوت پرایمان رکھتے ہیں۔" محمد رسول الله "کے قائل ہیں اور آنخمار مور خدم ارشعبان ۱۳۱۲ هے، مجموع اشتہارات ۲۶ م ۲۹۷)

نبى كالفظ كاثا ہوا خيال كريں

مرزا قادیائی کے اس قتم کے اعلانات پر جب یہ اعتراض کیا گیا کہ جب آپ ختم نبوت کے قائل ہیں اور مدی نبوت کو کا ذب اور دائرہ اسلام سے خارج سجھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نبی کیوں کہتے ہیں۔ اس کے جواب ہیں آپ نے کہا:''جس حالت میں ابتداء سے میری نبیت میں جس کو اللہ جل شانہ خوب جا نتا ہے۔ اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیق نہیں بلکہ صرف محدث مراد ہے جس کے معنی آئحضرت میں ہیں ہیں مراد لئے ہیں تو پھر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کے لئے اس لفظ کو دوسر سے بیرا ہیں بیان کرنے سے کیا عذر ہوسکتا ہے۔ سودوسرا بیرا ہے ہیں کہ بجائے اس لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر جگہ تجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کا ٹا ہوا خیال فر مالیں۔''

(اعلان مندرجة بليغ رسالت ج الص ٩٥، مجموعه اشتهارات ج اص٣١٣،٣١٣)

خاتم النبين كے نظمعنی

ہم دکھ بھے ہیں کہ مرزا قادیانی نے واضح الفاظ میں باربارکہا کہ حضور نبی اکرم اللہ فاتم النہین ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ سلسلہ نبوت آپ پرختم ہوگیا اور آپ خدا کے آخری نبی ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور کہا کہ خاتم النہین کے معنی آخری نبی سے معنی مہر ہیں۔ اس لئے خاتم النہین کے معنی ہیں وہ جس کی مہر سے نبی بن سکیں۔ مرزامحود احمد معنی مہر ہیں۔ اس لئے خاتم النہین کے معنی ہیں وہ جس کی مہر سے نبی بن سکیں۔ مرزامحود احمد قادیانی کے الفاظ ہیں: ''خاتم النہین کے بارے میں حضرت سے موجود نے فرمایا کہ خاتم النہین کے اور میں کہ آپ کی مہر اور تصدیق ہوتو وہ کا غذ سند ہوجا تا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آئخضرت اللہ کے کی مہر اور تصدیق جس نبوت پرنہ ہووہ سے نہیں ہے۔'' ( ملفوظات احمد یہ حصہ نبی ہو ہو ہوں کہ مرتبر مجمود اللی قادیانی )

مرزا قادیانی کے خلیفہ اوّل ( حکیم نورالدین قادیانی ) سے ایک شخص نے سوال کیا کہ: '' خاتم النبیین رسول تصوّق پھر نبی ہونے کا دعو کی کس طرح ہوسکتا ہے۔''

جواب دیا کہ:''خاتم مہر کو کہتے ہیں۔جب نبی کریم آلی ہے مہر ہوئے۔اگران کی امت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے یا مہر کس پرگی۔''

(اخبارالفضل قاديان ٩٠ ج٩نمبر٩٩ بمورخة ٢٢ مُتَى١٩٢٢ء)

اب اس سلسلة میں خود مرزا قادیانی کی تحریریں ملاحظہ فرمائے۔ لکھتے ہیں: 'جس کال انسان پرقر آن شریف نازل ہوا .....اوروہ خاتم الانبیاء بنے۔گران معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملےگا۔ بلکہ اس معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے۔ بجزاس کی مہر کے کوئی فیض کسی کوئیں پہنچ سکتا .....اور بجزاس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ایک وہی ہےجس کی مہرسے الیی نبوت بھی ل سکتی ہے جس کے لئے امتی ہونالازمی ہے۔' (حقیقت الوی ص ۲۲ بزائن ج۲۲ ص ۲۹) یہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی پہلی تصنیف براہین احمدیہ کے پہلے جار حصے ۱۸۸ ء لغایت ۱۸۸۴ء میں شائع کئے لیکن یا نچویں حصہ کی اشاعت کوملتو ی کردیا۔ بید حصہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری دنوں مرتب کیا اور ان کی وفات ۱۹۰۸ء کے بعد شائع ہوا۔اس كتاب كے پہلے جارحسوں ميں مرزا قادياني كا دعوى ولايت كشف والهام تك محدود تفاليكن یانچویں حصہ میں اینے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔وہ یانچویں حصہ کے ضمیمہ میں لکھتے بیں: ''اور آنخضرت علی کو جو خاتم الانبیاء فرمایا گیا ہے۔اس کے بیم عنی نہیں کہ آپ کے بعد دروازه مكالمات ومخاطبات الهيه كابند ہے۔اگريم عنی ہوتے توبيامت ايك تعنتی امت ہوتی ۔جو شیطان کی طرح ہمیشہ سے خدا تعالیٰ سے دورمہجور ہوتی ۔ بلکہ میہ عنی میں کہ براہ راست خدا سے فیض وى يا نابند باوربينت بغيراتباع آنخضرت الله كسي كوملنا محال اوممتنع بيس قدرلغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنخضرت اللہ کے وی اللی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں۔صرف قصوں کو بوجا کرو ..... میں خداتعالی کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ سے زیادہ پیزارایسے مذہب سے اور کوئی نہ موگا - میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں ندرحمانی مذہب <sup>۔</sup>''

(ضميمه برابين احدبير حصد پنجم ص١٨١، خزائن ج٢١ص ٣٥٢،٣٥٣)

احمدی حضرات قرآنی الفاظ خاتم النهین بردی شدومد کے ساتھ پیش کیا کرتے ہیں اور بیکه کرعوام کودهوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاتم (ت کی زبر کے ساتھ ) کے معنی مہر کے ہیں اور مطلب اس سے بیہ کہ رسول اللّٰه اللّٰه کی مہر سے آپ کے امتی نبی بن سکتے ہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عرب کو ہی بوتل وغیرہ کولا کھ سے بند کر کے جی ہیں کہ عرب کو ہی بوتل وغیرہ کولا کھ سے بند کر کے اس لا کھ کے اوپر لگاتے ہیں۔ اسے انگریزی زبان میں (Seal) کر دینا کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ختم کا لفظ انہی معنوں میں آیا ہے۔خود مرز ابشیر اللہ ین محمود قادیانی اپنی تفییر میں قرآنی آیت 'ختم الله علیٰ قلو بھم و علیٰ سمعھم (البقرہ: ۸) ''کار جمہ کرتے ہیں۔ قرآنی آیت 'ختم الله علیٰ قلو بھم و علیٰ سمعھم (البقرہ: ۸) ''کار جمہ کرتے ہیں۔ ''اللّٰد نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کردی ہے۔'' (تغیر صغیر س)

''یسقون من رحیق مختوم (مطففین:۲۰)''کمعنی لکھتے ہیں۔''آئیں خالص مربم بر شراب بلائی جائے گی۔''اور' ختمه مسك (مطففین:۲۱)''کمعنی لکھتے ہیں۔ اس کے آخر میں مثک ہوگا۔
(۲۲ نفیرصفیرص ۱۱۸)

جیسا کہ ہم پہلے لکھ بچکے ہیں۔ہمیں اس بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں جب کہ خود مرزا قادیانی نے (ان اقتباسات کی روسے جو پہلے درج کئے جا چکے ہیں) خاتم انہیین کے معنی وہ نبی کئے ہیں۔جس پرسلسلۂ نبوت ختم ہوگیا۔وہ آخری نبی جس کے بعدوجی منقطع ہوگئی۔

باقی رہا نیکررسول اللہ اللہ کے اتباع سے کسی امتی کو نبوت مل سکتی ہے تو بید دعویٰ نبوت کی حقیقت سے پیخبری کی دلیل ہے۔ (جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں) نبوت، موہبت خداوندی ہے جو کسی انسان کو کسب وہ ہز ، محنت و کاوش کسی کے اتباع یا اطاعت سے نبیس مل سکتی۔ محنت و کاوش سے نبوت حاصل ہونا تو ایک طرف جس برگزیدہ ہستی کو اس منصب جلیلہ اور موہبت کبریٰ کے لئے منتخب کیا جا تا تھا۔ اسے (نبوت حاصل ہونے سے) ایک ثانیہ پہلے تک اس کاعلم وادراک تک نہیں ہوتا تھا کہ اسے اس منصب کے لئے منتخب کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بڑی دلچسپ بات یا د ہوتا تھا کہ اسے اس منصب کے لئے منتخب کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بڑی دلچسپ بات یا و آگی۔ احمدی حضرات (مرز اقادیانی کے اس دعویٰ کی تائید میں کہ انہیں اتباع محمد سے نبوت حاصل ہوگئے ہے) یہ دلیل پیش کہ انہیں اتباع محمد سے نبوت حاصل ہوگئے ہے) یہ دلیل پیش کہ انہیں اتباع محمد سے نبوت حاصل ہوگئے ہے) یہ دلیل پیش کہ انہیں اتباع محمد سے نبوت حاصل ہوگئے ہے) یہ دلیل پیش کہ انہیں اتباع محمد سے نبوت حاصل ہوگئے ہے) یہ دلیل پیش کہ انہیں کہ انہیں اتباع محمد سے نبوت حاصل ہوگئے ہے) یہ دلیل پیش کہ انہیں کہ انہیں اتباع محمد سے نبوت حاصل ہوگئے ہوں کہ دلیل پیش کہ انہیں کہ انہیں اتباع محمد سے داخل

ا..... سورة فاتحديث مسلمانون كويدهاء سكماني كن هكن المدنا الصداط المستقيم وصداط الذين انعمت عليهم "وكها بم كوسيدهي راه -راه ان لوگول كى جن پر توني انعام كيا -

٢ ..... سوره النساء من انعمت عليهم "كنشر كمين كها كيا مه كاندين الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (النساء:٦٩) " ليني منعم عليه حضرات مين انبياء، صديق، شهداء اور صالحين شامل بين - اس سے ثابت ہوا كه خدا

نے مسلمانوں کو نبی بن جانے کی بھی دعاء سھائی ہے۔ (ہم ان حضرات کی اس مغالط آفرینی کا تجزیہ بعد میں کریں گے۔ اس مقام پر صرف اتنا بھھ لیجئے کہ) احمد یوں کی جماعت لا ہوری کے امام مولا نا محمد علی قادیا نی اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس نکتہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
'' یہاں نبی کا لفظ آجانے سے بعض لوگوں کو پیٹھوکر گئی ہے کہ خود مقام نبوت بھی اس دعاء کے ذریعے طلب ذریعے سے مل سکتا ہے اور گویا ہر مسلمان ہر روز بار بار مقام نبوت کو ہی اس دعاء کے ذریعے طلب کرتا ہے۔ یہ ایک اصولی فلطی ہے۔ اس لئے کہ نبوت محض موہبت ہے اور نبوت میں انسان کی جدوجہد اور اس کی سے کو کوئی دخل نہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جوموہبت سے ملتی ہیں اور ایک وہ جو انسان کی جدوجہد اور اس کی سے کوئی دخل نہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جوموہبت سے ملتی ہیں اور ایک وہ جو انسان کی جدوجہد سے ملتی ہیں۔ نبوت اوّل میں سے ہے۔' (بیان القرآن ص ۵) کوئیں گئی ہیں۔ نبوت اوّل میں سے ہے۔' (بیان القرآن ص ۵) کوئیں یہ کوئی سے کہ کے کہ پیٹھوکر بعض اوگوں ہی کوئیں گئی

سینن بید کلھتے وقت مولا نامجمر علی قادیا کی بید جھول کئے کہ بید تھو کر بھی کو لوں ہی کو جیس ملی خود مرزا قادیانی کو بھی گئی تھی۔ جوا تباع محمری سے مقام نبوت تک بھٹنے جانے کے مدعی تھے۔ چنانچیہ انہوں نے سور و فاتحہ کی مندرجہ بالا آیت کے سلسلہ میں لکھا تھا۔

''افسوس کہ حال کے نادان مسلمانوں نے اپنے اس نبی مکرم کا کچھ قدر نہیں کیا اور ہر ایک بات میں کھوکر کھائی۔ وہ ختم نبوت کے ایسے معنی کرتے ہیں۔ جس سے آنخضرت اللہ فضر سے اللہ فضر سے اللہ فضر سے اللہ فضر سے اللہ فضل پاک میں اضافہ اور تحکیل نفسوس کے لئے کوئی قوت نہ تھی اور صرف خشک شریعت سکھانے آئے تھے۔ حالا نکہ اللہ تعالی اس امت کودعاء سکھا تا ہے۔''اھد نیا المصد اط المستقیم صداط المذین انعمت علیهم ''پس اگر بیامت پہلے نبیوں کی وارث نہیں اور اس انعام میں سے اس کو پچھ حصر نہیں تو پھر یہ دعاء کیوں سکھائی گئے۔'' (حقیقت الوی میں ۱۰۰ ہزائن ج۲۲ میں ۱۰۰ میر حال بات یوں چلی تھی کہ مرز اقادیا نی نے:

ا..... يبلي صرف ولايت (كشف والهام) كا دعوى كيا\_

۲..... پھراس کے لئے نبوت کا لفظ استعال کیا۔

سسس جب اس کی مخالفت ہوئی کہ اس سے عقید ہُ ختم نبوت پر زد پڑتی ہے تو انہوں نے باصرار وکرار کہا کہ ختم نبوت پر ان کاعقیدہ ہے۔ وہ حضو والیلی کو خاتم النمیین (آخری نبی ) مانتے ہیں اور مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔

ا ...... جب اس سے خالفت کا طوفان تھا تو آپ نے خاتم انبیین کو نے معنی بہنائے اور کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اب نبوت، رسول الله اللہ کی مبر تصدیق سے حاصل ہوسکتی ہے۔ براہ راست نہیں اور مجھاس طرح نبوت حاصل ہوئی ہے۔

بروزی اورظلی نبی

لیجنے ظل اور بروز کے بعد مرزا قادیانی نے خود محدرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) ذرا دل پر پھر رکھ کراس کی تشریح بھی ملاحظہ فرمالیجئے۔ فرماتے ہیں:''اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں۔ نہ نیا نبی نہ پرانا۔ بلکہ خود محدرسول الله اللہ کی جا در دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے۔'' (الحکم، قادیان مورجہ ۳ رنومر ۱۹۰۱ء، ملفوظات ۲۵ س۴۰۲)

مرزا قادیانی کے انہی دعاوی کی روشنی میں ان کے بعین اعلان کرتے ہیں کہ ہے مجمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں مجمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبار بدرج ۲نمبر۲۳ ص۱۱، مورخه ۲۵ را کوبر۲ ۱۹۰، بحواله پیغام ملم مورخه ۱۹۱۲ رمار ۱۹۱۳ و)

اورصا جزادہ بشیراحمہ قادیانی فرماتے ہیں کہ:''اب معاملہ صاف ہے۔اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود ( لینی مرزاغلام احمہ قادیانی ) کا انکار بھی کفر ہونا چاہئے۔ کیونکہ سے موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔'' صحابہ کی جماعت

جب مرزا قادیانی (معاذ الله) عین مجر طهر نوان کی جماعت بھی صحابہ کی جماعت بن گئی۔ ملاحظہ فرمائے: "اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسے موجود کی جماعت در حقیقت آنخضرت الله کے ایک حجابہ پرجاری آنخضرت الله کا فیض صحابہ پرجاری ہوا۔ ایسانی بغیر فرق ایک ذرہ کے سے موجود کی جماعت پر بھی آنخضرت الله کا فیض ہوا۔ ایسانی بغیر فرق ایک ذرہ کے سے موجود کی جماعت پر بھی آنخضرت الله کا فیض ہوا۔ ایسانم کی پختند دلیل ہے کہ سے موجود در حقیقت مجمداور عین مجر ہیں۔ " (افضل قادیان مورض کیم جنوری ۱۹۱۷ء) خودخد اکا ظہور

محمد (عَلِيْكَةً ) ہی كاظہور نہيں بلكہ خود خدا كاظہور، قاديان سے شائع ہونے والے محلّہ (تشخيذ الاذبان ج٢ نمبراا كے ٣٠٨، نومبرا ١٩١١ ء) پر مرقوم ہے۔'' وہ جوخدا كے لئے بمنز له اولا د ہے۔ وہ جس كاظہور خدا اپناظہور قرار دیتا ہے۔''

آگے بڑھنے سے پہلے اتا سجھ لینا ضروری ہے کہ ظلی اور بروزی بھسی اور حلولی وغیرہ الفاظ یا اس قتم کے تصورات نہ قرآن کریم میں ملتے ہیں نہ حدیث میں۔ نہ ہی صدراوّل کے لئر پچر میں ان کا کہیں پی خشان ماتا ہے۔ یہ تمام تصورات مجوسیوں کے تھے۔ ان سے ہمارے ہاں لئر پچر میں ان کا کہیں پی خشان ماتا ہے۔ یہ تمام تصورات مجوسیوں کے تھے۔ اس کی شہادت خود مرزا قادیانی نے اخذ کر لئے۔ اس کی شہادت خود مرزا قادیانی کے متبعین کے ہاں سے ملتی ہے۔ احمد یوں کی لا ہوری شاخ کے ترجمان پیغام صلح مرزا قادیانی کے متبعین کے ہاں سے ملتی ہے۔ احمد یوں کی لا ہوری شاخ ہوا ہے۔ جس میں میں محمد کہ نہر ۲۸ کی اار جولائی سے 192 ء کی اشاعت میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے۔ جس میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے۔ جس میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے۔ جس میں ایخوں اور بھوکر گئی ہے اور آپ کو مدعی نبوت سجھنے گئے ہیں۔ جیسے ظلی نبی، بروزی نبی، اور آپ کو مدعی نبوت سجھنے گئے ہیں۔ جیسے ظلی نبی، بروزی نبی، غیر تشریعی نبی، فانی الرسول اور مجازی نبی تو ان کے متعلق سجھنے والی بات صرف ہیہ کہ ایر اصطلاحات کہاں سے لگئی ہیں اور آٹ خضرت میں تھی ہے جیسوسال بعد تک ہمیں ان کا وجود نظر نہیں آتا رکیان جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو پیتہ چلتا ہے کہ بیا صطلاحات وجود نظر نہیں آتا رکیان جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو پیتہ چلتا ہے کہ بیا صطلاحات وجود نظر نہیں آتا رکیان جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو پیتہ چلتا ہے کہ بیا صطلاحات صوفیائے کرام نے وضع کی ہیں۔ "

یق ہم ذرا آ کے چل کردیکھیں گے کہ'' ٹھوکر کس کس کو گئی ہے'' سردست اتناد کھنے کہ ایک شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اسے خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے اور اس کے دعاوی کی بنیاد وحی پر ہے۔ جو یکسر قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے ان کی بنیاد مجوئ نظریات پر ہے۔ جو یکسر قرآن کے خلاف ہے۔ علامہ اقبال ؓ کے الفاظ ہیں۔''احمدیت کے ماخذ اور اس امرکی بحث کہ قبل اسلام مجوئ تصورات نے اسلامی تصوف کے ذریعے احمدیت کے ذہن کوکس طرح متاثر کیا۔ فد ہب متقابلہ کی تصورات نے اسلامی تصوف کے ذریعے احمدیت کے ذہن کوکس طرح متاثر کیا۔ فد ہب متقابلہ کی اللہ میں۔'' احمد دلچسپ ہوگ۔'' احمد سے بے حدد لچسپ ہوگ۔'' احمد سے بے حدد لچسپ ہوگ۔'' اسلامی سے سے دارہ سے اور اسلامی سے سے در احمد سے اور اسلامی سے سے در احمد سے سے در احمد سے سے در احمد سے اسلامی سے سے در احمد سے در احمد سے سے در احمد سے سے در احمد سے در احمد سے سے در احمد سے سے در احمد سے در احمد سے در احمد سے سے در احمد سے سے در احمد سے در اصاب سے در احمد سے در احمد سے در احمد سے در اصاب سے در احمد س

اور یہ بھی دیکھئے کہ وہ جوہم نے پہلے کہاہے کہ ہمارے ہاں کا تصوف، مدعان نبوت کے لئے راستہ ہموار کرتا ہے۔ وہ س قدر شیخ ہے۔ مرزا قادیانی کے ان دعاوی کی سند صوفیاء کرام ہیں۔ لیکن یہ توراستے کامقام ہے۔آپ دیکھئے کہاس کے بعد مرزا قادیانی کیا کیا دعویٰ کرتے ہیں۔ واحد نبی

اس وقت تک بیکها جار ہا تھا کہ نبی اکرم اللہ کا خاتم الانبیاء ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ کے انتباع سے آپ کے امتی، منصب نبوت تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کہا: ''اس امت میں سسن نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں اور دوسر سے تمام لوگ اس نام کے ستی نہیں سسن اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا وہ پیش گوئی پوری ہوجائے۔'' (حقیقت الوجی اوج ہزائن ج۲۲ س۲۲ س۲۰ میں اور میں اور

اس سے پہلے دعویٰ یہ تھا کہ مرزا قادیانی امتی نبی ہیں۔لیکن اب کہا گیا کہ مرزا قادیانی کو امتی ہجھنا کفر ہے۔ چنانچہ الفضل (قادیان) کی اشاعت بابت ۲۹ رجون ۱۹۱۵ء میں لکھا ہے۔ دمسیح موعود کو احمد نبی اللہ تشکیم نہ کرنا اور آپ کو امتی قرار دینا یا امتی گروہ میں سمجھنا گویا آنخضرت اللہ کے کو جوسید المرسلین اور خاتم النہین ہیں امتی قرار دینا اور امتیوں میں داخل کرنا ہے جو کفر سعد کفر بعد کفر ہے۔''

آخری نبی

اوپر لکھا گیا ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ نبی کا نام صرف ان کے لئے مختص ہے۔
کسی دوسر ہے کوئن حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہلائے۔ اس کے بعد کہا کہ اتنائی نہیں کہاس
دور میں صرف میں ہی نبی کہلانے کا مستحق ہوں۔ بلکہ یہ کہ میں آخری نبی ہوں۔ مرزا قادیانی کے
الفاظ ہیں: '' ہلاک ہوگئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کوقبول نہ کیا مبارک ہے۔ وہ جس نے
مجھے پہچانا۔ میں خداکی سب را ہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے

آخری نور۔ برقسمت ہے وہ جو جھے چھوڑ تا ہے۔ کیونکہ میرے بغیرسب تاریکی ہے۔'' (کشتی نوح ص ۵۱، نزائن ج ۱۹ ص ۲۱)

خاتم الانبياء

مرزا قادیانی کا دعویٰ بیرتھا کہ حضور نبی اکر میں النبیاء ہیں۔ کیکن خاتم الانبیاء ہیں۔ کیکن خاتم الانبیاء ہیں۔ کیکن خاتم الانبیاء ہیں۔ کیم حتیٰ بیر ہیں کہ اب خدا سے براہ راست نبوت نہیں السکتی۔ بلکہ رسول اللہ کے اتباع سے السکتی ہے۔ جس کی نبوت پر رسول اللہ کی مہر تقدیق جبت ہو۔ کیکن اب مرزا قادیانی کی وساطت سے ملے گی۔ بعد نبوت رسول اللہ اللہ اللہ کے اتباع سے نبیس ملے گی۔ مرزا قادیانی کی وساطت سے ملے گی۔ ارشاد ہے: ''ایک بروز محمدی جمیح کمالات محمدی کے ساتھ آخری زمانے کے لئے مقدر تھا۔ سووہ ظاہر ہوگیا۔ اب بجز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشتے سے پانی لینے کے لئے باتی نہیں۔''

سوال برکیا گیا کہ حضرت می موعود علیہ السلام (مرزا قادیانی) کے بعد بھی جب نبی
آنے کا امکان ہے تو آپ کو آخری زمانے کا نبی کہنے کا مطلب کیا ہے۔ جواب دیا: '' آخری
زمانے کا نبی اصطلاح ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ کے توسط کے بغیر کسی کو نبوت کا درجہ
حاصل نہیں ہوسکتا۔ اب کوئی نبی الیمانہیں آسکتا جو یہ کے کہ رسول کریم آلیا ہے۔ ہراہ راست تعلق
پیدا کر کے نبی بن سکا۔ حضرت سے موعود علیہ الصلاق و السلام فرماتے ہیں۔ میری اتباع کے بغیر کسی
کو قرب الہی حاصل نہیں ہوسکتا۔ پس آئندہ خواہ کوئی نبی ہو۔ اس کے لئے حضرت سے موعود علیہ
الصلاق و السلام پر ایمان لا ناضروری ہے۔' (الفضل قادیان نبر ۱۳۱۰ج ۲۰سے مردی کا رکھنا جا ہے۔
دوسرے مقام پر اس کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں: '' پھر یہ جسی یا در کھنا جا ہے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لامی http://www.amtkn.org

کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کاعلم بھی اس کے ذریعے سے ماتا ہے۔ یوں اپنے طور پرنہیں بل سکتا اور بعد میں آ نے والا نبی پہلے نبی کے لئے بمز لہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگر دیوار کھین جی وری جائی ہے اور کچھنظر نہیں آتا ۔ سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے، یبی وجہ ہے کہ اب کوئی قر آن نہیں۔ سوال اس قر آن کے جو حضرت سے موعود نے بیش کیا اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت سے موعود کی روشنی میں پیش آئے اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو حضرت سے موعود کی روشنی میں دیکھا جائے ۔ اگر کوئی فی نبیس سوائے اس کے جو حضرت سے موعود کی روشنی میں دیکھا جائے ۔ اگر کوئی فی آئے کہ آپ سے فر ریعہ کہ آپ سے فیصلہ مورک کر پھی تھے گا وجود اس کے لئے دی کہ آپ سے فیصلہ مورک کر پھی دیکھی اور مورک کر پھی دیکھی اور مورک کے دیکھی دیکھی اور مورک کے دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی اور مورک کے دیکھی دیک

### صاحب ثريعت

احمدی حضرات عام طور پرکہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔
رسول ہونے کا نہیں اور نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب اورصاحب شریعت
ہوتا ہے اور نبی نہ کوئی کتاب لا تا ہے نہ شریعت ہم ساتویں باب میں جہاں ان حضرات کے اس
قتم کے دعاوی کا تجزیہ کریں گے۔ نبی اور رسول کی اس تفریق کا غلط ہونا بھی ثابت کریں گے۔
اس مقام پر صرف یہ و کیھئے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ نے کہا: '' جھے بی شرف (لیمنی
مخاطبہ ومکا لمہ خداوندی کا شرف) محض آئے خضرت اللہ کی پیروی سے حاصل ہوا۔ کیونکہ اب بجر
محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا
ہے۔ مگروہی جو پہلے امتی ہو۔ اس بناء پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔''

(تجليات البييس ١٩،٠١، خزائن ج٠٢ ص ٢١١، ١٢١٢)

دوسری جگہ لکھتے ہیں: ''پس چونکہ میں اس کا رسول بینی فرستادہ ہوں۔ مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعویٰ اور نئے نام کے بلکہ اس نبی کریم آلی ہے خاتم الانبیاء کا نام پاکراوراس میں ہوکراوراس کانظیر مظہر بن کرآیا ہوں۔' میاں محمود احمد قادیا نی اس کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں: ''آپ کے مجازی نبی مونے کے صرف بیمعنی ہیں کہ آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائے اور نہ براہ راست نبی سے ہیں۔''

(حقيقت النوة ص١٤١٢م كالخص)

یہ تو رہا وہ چیج جس کا ذکر پہلے کیا جاچکا ہے۔ اب اصلی حقیقت ملاحظ فرمائے۔ مرزا قادیانی فرمائے ہیں:'' یہ بھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وی کے ذریعے سے چندا مرونہی بیان کے اورا پنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ میری وی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔'' (اربعین نبر ۳س ۲، نزائن جے اس ۳۳۵) صاحب کماب

احمدی حضرات کا بھی یہی اعلان ہے۔ چنانچہ خبار الفضل بابت ۱۹۱۵ فرری ۱۹۱۹ء میں تحریہ ہے۔ "بحث اگر کچھ ہوسکتی ہے تو وہ" مسا اندن الید من رب "پر ہوسکتی ہے۔ چنانچ قرآن شریف میں آیا ہے۔" یا بھا الرسول بلغ ما اندن الید من ربک "اور نبی کی کتاب یہی ہوتی ہے کہ" ما اندن "کوجمع کرلیا جائے۔ چونکہ حضرت مرزاصا حب علیہ الصلو قو السلام سب انبیاء کے مظہراور بروز بیں توان کا" ما اندن الیه من ربه "برکت حضرت محمصطفی الیک قور آن شریف اس قدرزیادہ ہے کہ کسی نبی کے" ما اندن الیه من ربه "سے منہیں بلکہ اکثر وں سے زیادہ ہے۔"

''فالحمدالله'' كهمرزا قاديانی كاايك لحاظ سےصاحب كتاب بونا ثابت ہوگيا۔ **مرزا قاديانی کی وحی** 

قرآن مجیدنے اپنے منجانب اللہ ہونے کے لئے دنیا کو چینی دیا اور کہا کہ: ''وان کنتم فی ریب مما نزلنا علیٰ عبدنا فاتوا بسورة من مثله (البقره:۲۳)'' ﴿ بُو پُحِهِم نے اپنے بندے پرنازل کیا ہے۔اگر تہمیں اس کے منجانب اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو (اس کا علاج بڑا آسان ہے) تم اس قرآن کی مشل ایک سورت بنا کر دکھاؤ۔ کہ بیتحدی قرآن کر کیم میں مختلف مقامات پرآئی ہے۔ اس چینی کو تبول کرنے کی جرأت نہ حضور اللہ کے کا طبین کو بوئی ہے۔ اس چینی کو تبول کرنے کی جرأت نہ حضور اللہ کے کا جداس چودہ سوسال میں سی اور کو بوئی ہے۔ قرآن کر کیم کا بے مشل و بے نظیر ہونا اس کے منجانب اللہ ہونے کی او لین دلیل اور نبوت محمد بیکا بنیا دی ثبوت ہے۔ بیر کہ:

آ نچ من بشنوم زوی خدا بخدا پاک دائمش زخطا بخدا مرآل منزه اش دانم از خطاها بمین است ایمانم

بخدا بست ایں کلام مجید ازدہان خدائے پاک وحید

(نزول المسيح ص٩٩ ، خزائن ج٨١ص ٢٧٧)

مرزا قادیانی پر بیروتی (ان کے دعویٰ کے مطابق) بذریعہ جبریل نازل ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں:''میرے پاس ائیل آیا (اس جگہ ائیل خدائے تعالیٰ نے جبریل کا نام رکھا ہے اس لئے کہ ہار باررجوع کرتا ہے۔حاشیہ)اوراس نے جمھے چن لیااورا پی انگلی کوگردش دی اور بیا شارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آگیا۔پس مبارک ہے وہ جواس کو پاوے اورد کیھے۔''

(حقیقت الوی ۱۰۲ه نزائن ج۲۲ ص ۱۰۱)

یہ وی بکشرت نازل ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں: ''اورخدا کا کلام اس قدر بھے پر ہواہے کہ
اگروہ تمام کھا جائے تو ہیں جزوے کم نہیں ہوگا۔''

(حقیقت الوی سا ۴۳ بخزائن ج۲۲س ۲۳ سے منہیں ہوگا۔''

اپٹی وی پر ایمان کے متعلق کہتے ہیں: ''میں خدائے تعالیٰ کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ میں
ان الہامات پر اس طرح ایمان لا تا ہوں۔ جیسا کر قرآن شریف پر اورخدا کی دوسری کتابوں پر اور
جس طرح میں قرآن شریف کو بینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اس طرح اس کلام کو بھی جو
میرے پر نازل ہوتا ہے۔خدا کا کلام بین کرتا ہوں۔'' (حقیقت الوی سا ۱۲ بخزائن ج۲۲ س ۲۲)
دوسری جگہ ہے: '' میں خدا تعالیٰ کے ان تمام الہامات پر جو جھے ہور ہے ہیں۔ ایسانی
دوسری جگہ ہے: '' میں خدا تعالیٰ کے ان تمام الہامات پر جو جھے ہور ہے ہیں۔ ایسانی
ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ تو رات اور آنجیل اور قرآن پر ایمان رکھتا ہوں۔'' (جموعہ شتہار جس ۲۳ س) کہ ایکان رکھتا ہوں۔'' (جموعہ شتہار جس ۲۳ س) کے ان کہاں رکھتا ہوں۔'' (جموعہ شتہار جس ۲۳ س) کے ان کہاں ہے جیسا کہتو رات اور آنجیل اور قرآن بے کا ص ۱ سے جیسا کہتو رات اور آنجیل اور قرآن بی پر ایمان کے دورات اور آنی بی بی ایمان کے دورات اور آنی بی بی کا میں کہتوں کہتوں کے ان بی ایمان کے دورات اور آن بی بی کے ان بی کہتوں نہر س ۱ میں کہتوں کی بی بی ایمان ہوں۔' (اربیس نہر س ۱ میں کہتوں کی بی بی کے ان بی کہتوں نہر س ۱ میں کہتوں کی بی بی کہتوں کی بی کا کہتوں کے دورات اور آن بی بی کا کہتوں کی بی کوں کے دورات اور آن بی بی کورات اور آن بی بی کا کہتوں کی بی کورات اور آن بی بی کورات اور آن بی بی کورات اور آن کی بی کا کہتوں کی بی کورات کورات کی کورات کی بی کورات کی کر کی کورات کی کور

جہاں تک وی بذر بعہ جبریل کا تعلق ہے۔ احمدی حضرات کا عقیدہ ہے کہ اس بات میں (بجر نبی اکرم اللہ اللہ علی مرزا قادیانی منفر دہیں۔ ملاحظ فرمائے: ''جولوگ نبیوں اور رسولوں پر حضرت جبرئیل علیہ السلام کا وی لا نا ضروری شرط نبوت قر اردیتے ہیں۔ ان کے واسطے یہ امرواضح ہے کہ حضرت (مرزا قادیانی) کے پاس نہ صرف ایک بار جبریل آیا۔ بلکہ بار بار رجوع کرتا تھا اور وی خداوندی لا تا رہا۔ قر آن میں نزول جبرئیل ہہ پیرایہ وی صرف حضرت محقق اللہ کے واسطے ثابت خداوندی لا تا رہا۔ قر آن میں نزول جبرئیل علیہ السلام کا نزول از روئے قر آن شریف ثابت نہیں ..... ورنہ دوسرے انبیاء کے واسطے جبرئیل علیہ السلام کا نزول از روئے قر آن شریف ثابت نہیں ..... علی درجہ کی وی کے ساتھ فرشتہ ضرور آتا ہے خواہ اس کوکوئی دوسر افرشتہ کہویا جبرئیل کہواور چونکہ حضرت احمد علیہ السلام بھی نبی اور رسول تھا ور آپ پراعلی درجہ کی وی کا یعنی رسالت کا نزول

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

ہوتا رہا ہے۔ البذا آپ کی وحی کے ساتھ فرشتہ ضرور آتا تھا اور خدا تعالی نے اس فرشتہ کا نام تک بتاديا ہے كدو فرشته جبرئيل بى ہے۔ " (رسالداحدى نبر ٥ تاك، بابت ١٩١٩ء، موسومدالنو ة في الالهام ٢٠٠٠) ضمناً مرزا قادیانی نے دعوی کیا ہے کہان کی طرف جرئیل باربار رجوع کرتے تھے۔ آب انہی کی زبانی سنئے کہ (بار بار تو ایک طرف) جبرئیل امین کے ایک بارنز ول کا مطلب کیا ہوتا ہے۔فرماتے ہیں: "ظاہرہے کہ اگرچہ صرف ایک ہی وفعہ کا نزول فرض کرلیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبرئیل لائیں اور پھر چیپ ہوجائیں توبیام بھی ختم نبوت کا منافی ہے۔ کیونکہ جب ختمیت کی مهر ہی ٹوٹ گئی اور وی رسالت نا زل ہونی شروع ہوگئی تو پھرتھوڑا یا بہت نا زل ہونا برابر (ازالهاو بام ص ۷۵، فحزائن جهوص ۱۱۸)

آيات الكتاب المبين

الله تعالى فقرآن كريم كوالكتاب المبين اوراس كمندرجات كوآيات سيموسوم کیا ہے۔ احمدی حضرات انہی ناموں سے مرزا قادیانی کی وحی کو یکارتے ہیں۔ کہتے ہیں: "خداتعالی نے حضرت احمد علیه السلام کے بد بیت مجموعی الہامات کو الکتاب المبین فرمایا ہے اور جداجدا الہامات كوآيات سے موسوم كيا ہے۔حضرت (مرزا قادياني) كويدالهام متعدد دفعه ہوا ہے۔ پس آپ کی وی بھی جدا جدا آیت کہلاسکتی ہے۔ جب کہاللہ تعالی نے ان کو ایسانام دیاہے اورمجموعهالها مات كوالكتاب المبين كهه سكته مين"

(رساله احمدى نمبر ۵ تاك، موسومه النبوة في الالهام ٥٣٠، ٣٣٠)

آخری بات

اخبارالفضل ( قاديان ) بابت ١٦ ارا كتوبر ١٩١٤ء مين بياعلان شائع مواتها\_ "سنو! بم مرزاغلام احمدقادیانی کووہ امام مہدی اوروہ سی مانتے ہیں۔جس کی خبرتمام انبیاء سابقین نے اور بالآ خر حضرت محدرسول الله خاتم العبين نے دی۔ ہم بغيركسى فرق كے بدلحاظ نبوت كانبيس ايسابى رسول مانتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے رسول مبعوث ہوتے رہے۔'

رسول التُعلِينَة كي رسالت (معاذ الله)ختم هو گئي

مرزا قادیانی کی نبوت کے بعد نبوت محمر ریکا (معاذ اللہ) خاتمہ ہوگیا۔ (جبیبا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے) میاں محمود احمد قادیانی فرماتے ہیں: ''پھریبھی یادر کھنا چاہئے کہ جب کوئی 'بی آ جائے تو پہلے نبی کاعلم بھی اسی کے ذریعہ ملتا ہے۔ یوں اپنے طور پڑہیں مل سکتا اور ہر بعد میں آنے والانبی پہلے نبی کے لئے بمزلسوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار سینج دی جاتی ہےاور

پھونظر نہیں آتا۔ سوائے آنے والے نی کے ذریعہ دیکھنے کے یہ ہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں۔ سوائے اس قرآن کے جو حضرت سے موعود نے پیش کیا اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت سے موعود کی روشن میں نظر آئے اور کوئی نی نہیں سوائے اس کے جو حضرت سے موعود کی روشن میں دکھائی دے۔ اس طرح رسول کر پھائی کے کا وجوداس ذریعہ سے نظر آئے گا کہ حضرت سے موعود کی روشن میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحہ ہو کر پچھ دیکھ سکے تو اسے پچھ نظر نہ آئے گا۔ ایک صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے گا قودہ اس کے لئے '' یہدی من دشاہ'' والاقرآن ہوگا۔''

(خطبه جمعه مندرجه الفضل قاديان نمبر المجتاص ٨، مورخه ١٩٢٨ جولا كي ١٩٢٣ء)

كرش كويال

مرزا قادیانی نے (ہندوؤں کے اوتار) مہاراج کرش ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہوہ کہتے ہیں کہ:''خدا تعالی نے باربارمیرے پرظاہر کیا ہے کہ جوکرش آخری زمانے میں ظاہر ہونے والاتھاوہ تو ہی ہے۔آریوں کا بادشاہ۔'' ( تترحقیقت الوی ۸۵ منزائن ج۲۲ س۵۲۲) انہوں نے اپنے سیالکوٹ کے لیکچر میں (جو۲ رنومبر ۱۹۰۴ء کو دیا تھا) کہا کہ:'' مجھے منجملہ اور الہاموں کے اپنی نسبت ایک یہ بھی الہام ہوا تھا کہ ہے کرش رودو گو پال تیری مہما گیتا میں کھی ہے۔'' (لیکچرسیالکوٹ ص۳۳ بنزائن ج۲۷ سے ۲۲ س

لیکن ہندوؤں نے اس دعو کی کو قابل النفات نہ مجھااور بات آ گے نہ چلی۔

چوتقاباب ..... مرزا قادیانی اور مسلمان

هم ديكه چكے بيں كەمرزا قاديانى كادعوىٰ يەتھاكە:

..... وہ خدا کے نبی اور رسول ہیں۔

۲..... صاحب کتاب اورصاحب نثریعت ہیں۔

س.... ان کی وحی قرآن کی مثل ہے۔

نيادين

اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس امر کی بھی وضاحت کردی کہ: '' انبیاءاس لئے آتے ہیں کہ تاایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسر اقبلہ مقرر کرادیں اور بعض احکام لاویں۔'' (کمتوبات احمدیدے ۵نبر ۴۵س) بعض احکام کو منسوخ کریں اور بعض شئے احکام لاویں۔''

اسی بناء پراحمدی حضرات کاعقیدہ ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ نے اس آخری صدافت کوقادیان کے وہرانے میں نمودار کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کو جو فارسی النسل ہیں۔اس کام کے لئے فتخب فر مایا اور فر مایا کہ میں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچادوں گا۔زور آور حملوں سے تیری تائید کروں گا اور جودین تو لے آیا ہے۔اسے تمام دیگرادیان پر بذر بعہ دلاکل وہرا ہین عالب کروں گا اور اس کا غلبہ دنیا کے آخرتک قائم رکھوں گا۔''

(الفضل قاديان نمبر٩٣، ج٢٢ص٥، مورخه ٣ رفروري ١٩٣٥ء)

# اسلام سے الگ دین

یددین (جسے مرزا قادیانی لے کرآئے تھے) اسلام نہیں تھا۔ چنانچ اخبار الفضل مورخہ اسرد مبر ۱۹۱۳ء میں کہا گیا ہے کہ: ''عبداللہ کوئیلیم نے حضرت سے موعود کی زندگی میں ایک مشن قائم کیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مسٹر دیب نے امریکہ میں اس کی اشاعت شروع کی لیکن آپ نے (مرزا قادیانی نے) مطلق ان کوایک پائی کی مددنہ کی۔ اس کی وجہ یہ کہ جس اسلام میں آپ پر (مرزا قادیانی پر) ایمان لانے کی شرط نہ ہوا ور آپ کے سلسلہ کا ذکر نہیں۔ اسے آپ اسلام ہی نہیں تجھتے تھے کہ ان کا (مسلمانوں کا) اسلام اور ہے اور جمار ااسلام اور۔''

اورمیاں محموداحمد قادیانی (خلیفہ ثانی) نے فرمایا کہ: "بندوستان سے باہر ہرایک ملک میں ہم اپنے واعظ بھیجیں۔ گریس اس بات کے کہنے سے نہیں ڈرتا کہ اس تبلیغ سے ہماری غرض سلسلۂ احمد یہ کی صورت میں اسلام کی تبلیغ ہو۔ میرا یہی فدہب ہے اور حضرت مسیح موعود کے پاس رہ کراندر باہران سے بھی یہی سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ یہی میری تبلیغ ہے۔ پس اسلام کی تبلیغ کروجو موعود لایا۔"

### مسلمانول سے اختلاف

میاں صاحب نے اپنے ایک خطبہ مجعہ میں کہا: '' حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میر ہے انوں میں گون نجر ہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ دوسر ہے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کریم اللہ ہے۔ آپ نے تفصیل اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کریم اللہ ہے۔ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک چنر میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔''

(الفضل قاديان نمبر ١٣ ج ١٩ ، مورند ، ١٣ رجولا كي ١٩٣١ء)

مسلمان كافربين

بیاس لئے کہ مرزا قادیانی نے اعلانیہ کہد یا تھا کہ مسلمان (جوان کی نبوت کے قائل نہیں) وہ مسلمان ہی نہیں کافر ہیں۔ چنا نچے انہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں کہا: ''علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا ہے خدا اور رسول کی پیش گوئی موجود ہے ۔۔۔۔۔۔اب جو شخص خدا اور رسول کے احکام کو نہیں مانتا اور قر آن کی تکذیب کرتا ہے اور عمدا خدائے تعالی کے نشانوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود صد ہا نشانوں کے مفتری تھم راتا ہے تو وہ مؤمن کیوکر ہوسکتا ہے۔'' (حقیقت الوجی ۱۱۸۳۱ ہزائن ج۲۲ص ۱۱۸۸)

آ گے چل کرکہا: 'دکفردوشم پرہے۔ایک بیکفرکہ ایک شخص اسلام سے ہی انکارکر تاہے اور آن مخضرت آلی کے کورسول نہیں مانتا۔ دوسرا بیکفر کہ مثلاً وہ سیج موعود کونہیں مانتا اور اس کو باوجود انتمام جست کے جھوٹا جانتا ہے۔جس کے ماننے اور سی جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کا فرہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو بیدونوں شم کے کفرایک ہی شم میں داخل ہیں۔''

اس سے بھی واضح تر الفاظ ہیں:''خدائے تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا یک وہ شخص جس کومیری دعوت کیچی ہےاوراس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں۔''

(تذكره ص ٢٠٤، ارشادمرزا قادياني)

میاں محمود احمد قادیانی آ گے بڑھے اور فرمایا: ''کل مسلمان جوحضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینہ صداقت س ۳۵)

صاحبزادہ بشراحمدقادیانی نے فرمایا: ''ہرایک ایسا شخص جوموی علیه السلام کو مانتا ہے۔ گرعیسیٰ علیه السلام کونہیں مانتا، یاعیسیٰ علیه السلام کو مانتا ہے گرمجمد رسول اللہ اللہ کونہیں مانتا یا محقیقی کو مانتا ہے گرمیج موعود (مرزا قادیانی) کونہیں مانتا وہ نہ صرف کا فربلکہ یکا کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔'' جہنمی

مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار (معیارالاخیار مور ند۲۵ مُرکی ۱۹۰۰ء م۸، مجموعہ اشتہارات جسم ص۷۵) برلکھا کہ:'' جوشخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہےگا وہ خدااوررسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔''

## لا نفرق بين احد من رسله

قادیانی حضرات کے مجموعہ فقادیٰ میں درج ہے کہ: ''یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیراحمدیوں کے درمیان کوئی فروی اختلاف ہے۔ ہمارے اور غیراحمدیوں کے درمیان کوئی فروی اختلاف ہموریت کے مشکر ہیں۔ بتاؤیداختلاف فروی کیونکر ہوجاتا ہوا۔ تمال ف خروی کیونکر ہوں۔ بتاؤیداختلاف فروی کیونکر ہوا۔ قرآن مجید میں تو لکھا ہے کہ:''لا نفرق بیدن احد من رسله ''کیکن حضرت میسے موجود کا تکار میں تو تفرقہ ہوتا ہے۔'' (نج المصلیٰ مجموعة دی احدیم ۲۷۵،۲۷۳)

اس سے بی بھی واضح ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ رسالت کا تھا۔ کیونکہ قر آن کریم کی محولہ بالا آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کوزمرۂ رسل میں شامل کیا ہے۔انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ:''جو مجھے نہیں مانتاوہ خدااوررسول کو بھی نہیں مانتا۔'' (حقیقت الوی ص۱۲۳، خزائن ج۲۲ص ۱۲۸)

چنانچ مرزامحوداحمہ قادیانی نے سب جج گورداسپور کی عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ: ''اس کی وجہ کہ غیراحمہ کی کیوں کافر ہیں۔قر آن کریم نے بیان کی ہے وہ اصول جوقر آن نے بتایا ہے۔اس سب کا اٹکار یااس کے کسی ایک حصہ کے نہ ماننے سے کافر ہوجا تا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا اٹکار کفر ہے۔سب نبیوں کا یا نبیوں میں سے کسی ایک کا اٹکار کفر ہے۔کتب الہی کا اٹکار کفر ہے۔ ملائکہ کے اٹکار سے انسان کافر ہوجا تا ہے وغیرہ۔ہم چونکہ حضرت مرزا قادیانی کو نبی مفر ہے۔ ملائکہ کے اٹکار سے انسان کافر ہوجا تا ہے وغیرہ۔ہم چونکہ حضرت مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور غیراحمہ می آپ کو نبی اور غیراحمہ می آپ کو نبی ایک کا اٹکار بھی کفر ہے۔غیراحمہ می کافر ہیں۔''

(الفضل قاديان نمبرا ۱۰۲۰، جوص ۲، بابت ۲۹،۲۲رجون ۱۹۲۲ء)

# قصورا پنانكل آيا

آگے بڑھنے سے پیشتر اس لطیف تکتہ پرغور کیجئے کہ مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔لیکن احمدیوں نے اس مسلکہ کو پہلے ہی حل کرر کھا ہے۔وہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں اور غیر احمدیوں کو مسلمان ہی نہیں سجھتے۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی غیر احمدیوں کو اس بھنسار ہے دینا چاہتے ہیں۔ جب مناسب موقعہ آئے گا تو ان کی طرف سے یہ مطالبہ پیش ہوگا کہ غیر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔اس کے لئے انہوں نے کہا ہے ہی ردہ رکھ دیا ہوا ہے۔ چنا نچے صاحبز ادہ بشیر احمد قادیانی حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے۔

کہتے ہیں: ''اب جب کہ پیمسلہ بالکل صاف ہے کہ سے موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہوسکتی تو کیوں خواہ مخواہ غیراحمہ یوں کومسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔''

(كلمة الفصل مندرجدر بويوآف ريليجنز نمبر ١٣٨ ج١١٥ ١٨٨)

انہیں نے سرے سے مسلمان کیا جائے دوسرے مقام پروہ لکھتے ہیں:

چوں دور خسروی آغاز کردند مسلماں را مسلماں باز کردند

اس الهامی شعر میں اللہ تعالی نے مسئلہ کفر واسلام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہے۔ اس میں خدانے غیراحمہ یوں کومسلمان بھی کہا ہے اور پھران کے اسلام کا انکار بھی کیا ہے۔ مسلمان تو اس لئے کہا ہے کہ وہ مسلمان کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور جب تک بیا نظ استعال نہ کیا جائے لوگوں کو پیٹنہیں چاتا کہ کون مراد ہے۔ مگران کے اسلام کا اس لئے انکار کیا گیا ہے کہ وہ اب خداکے نزد یک مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ ضرورت ہے کہ ان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کیا جائے۔ (کلمة الفسل مندرجر یویواف ریا چزنمبرس جماص ۱۳۳۳)

دوسری جگہ لکھتے ہیں:''اس جگہ ایک اور شبہ پڑتا ہے اور وہ بیر کہ جب حضرت مسیح موعود اپنے منکروں کو حسب تھم البی اسلام سے خارج سمجھتے تھے تو آپ نے ان کے لئے اپنی بعض آخری کتابوں میں مسلمان کالفظ کیوں استعال فرمایا؟''

اس کے جواب میں کہا: ''معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے موتود کو بھی بعض وقت اس کا خیال آیا کہ کہیں میری تحریوں میں غیر احمد یوں کے متعلق مسلمان کا لفظ ویکھ کرلوگ دھوکا نہ کھا ئیں۔اس لئے آپ نے کہیں کہیں کہیں بطور از الہ کے غیر احمد یوں کے متعلق ایسے الفاظ بھی لکھ دیئے ہیں کہوہ لوگ جواسلام کا دعوی کرتے ہیں۔ تا جہاں کہیں بھی مسلمان کا لفظ ہواس سے مدعی اسلام سمجھا جائے نہ کہ حقیق مسلمان ۔۔۔ پس بیدا یک بیٹنی بات ہے کہ مرز اقا دیانی نے جہاں کہیں بھی غیر احمد یوں کو مسلمان کہ کر یکا راہے وہاں صرف بیمطلب ہے کہ وہ صرف اسلام کا دعوی کرتے ہیں۔ورنہ آپ حسب حکم الجی اسے منکروں کو مسلمان نہ سمجھتے تھے۔''

(كلمة الفصل مندرجدريويواف ريلجنز نمبر ٣٣ ج١٥٥ ١٢١، ١٢٤)

ان کے پیچھے نمازمت پڑھو

ظاہر ہے کہ جب احدیوں کے نزدیک غیر احدی مسلمان ہی نہیں تو ان کے ساتھ

مسلمانوں جیسا برتاؤ کس طرح جائز قرار پاسکتا ہے۔اس سلسلہ میں مرزا قادیانی نے اپنی جماعت سے کہا کہ:''صبر کرواورا پنی جماعت کے غیر کے پیچیے نمازمت پڑھو۔'' (ملفوظات ۲۶س۳) اور تاکید کے ساتھ کہا:''لیس یا در کھو کہ جیسا کہ مجھے خدانے اطلاع دی ہے۔تمہارے پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہسی مکفر اور مکذب یا متر دد کے پیچیے نماز پڑھو بلکہ چاہیے کہ تمہاراوہ ی امام ہوجوتم میں سے ہو۔'' (اربین نمبر ۳۳س ۴۳۰ خزائن جماس ۲۵س)

ان کاجنازه پر هنا بھی جائز نہیں

اخبار الفضل ( قادیان) مورخه ۲۹ راپریل ۱۹۱۱ء میں کہا گیا ہے کہ:''مرزا قادیانی نے اگر منکرین کے جنازہ کی اجازت دی تھی تو وہ اوائل کی بات تھی۔ بعد میں اگر کسی نے اس فتو کی کو جاری سمجھا تو وہ اس کی اجتہادی غلطی تھی۔ جس کوخلیفہ اوّل ( حکیم نور الدین قادیانی) نے صاف تھم کے ساتھ در دکردیا کہ غیراحمدی کا جنازہ ہرگز جائز نہیں۔''

اورمیاں محموداحمد قادیانی نے فرمایا کہ:''غیراحمدی بچے کا جنازہ پڑھنادرست نہیں۔'' (الفضل قادیان نمبر۸۸ج،مورخه٬ مرکز ۱۹۲۲ء)

اخبار الفضل بابت ۱۵رومبر ۱۹۲۱ء میں کہا گیا ہے کہ:''حضرت صاحب نے اپنے بیٹے (فضل احدمرحوم) کا جناز ہمخض اس لئے نہ پڑھا کہ وہ غیراحمدی تھا۔''

اوراپے امام کی تقلید میں چو ہدری ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کے جنازہ میں شرکت نہیں کی اور لاکھوں آ دمیوں کی موجودگی میں جنازہ کے وقت الگ کھڑے رہے۔

ضمنا مسکادتم نبوت کے سلسلہ میں فسادات پنجاب کے لئے جو تحقیقاتی سمیٹی مقرر ہوئی تھی۔ (اور جسے منیر سمیٹی کہ کر پکارا جاتا ہے) اس میں (غیراحمدیوں کے جنازہ کے سلسلے میں) احمدیوں کی طرف سے کہا گیا کہ اب مرزا قادیانی کے ایک ایسے ارشاد کا انکشاف ہوا ہے جس میں انہوں نے ان مسلمانوں کے جنازہ میں شرکت کی اجازت دی تھی۔ جو مکذب اور مکفر نہ ہوں۔ اس پرعدالت نے کہا کہ اس سے توبات و ہیں کی و ہیں رہتی ہے۔

(منیر کمیٹی رپورٹ سے اکا میں جو بائر نہیں

قرآن کریم کی روسے کسی مسلمان عورت کا کسی غیر مسلم سے (خواہ وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں) نکاح جائز کیوں نہ ہوں) نکاح جائز کیوں نہ ہوں) نکاح جائز ہے۔ احمد یوں کا غیراحمد یوں سے نکاح کے معاملہ میں بھی یہی مسلک ہے۔ چنانچیمرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''غیراحمدی کی لڑکی لے لینے میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے بھی

نکاح جائز ہے .....کین اپنی لڑکی کسی غیر احمدی کونہیں دینی چاہئے۔اگر ملے تولے بیٹک لولینے میں حرج نہیں اور دینے میں گناہ ہے۔''

میاں محمود احمد قادیانی کے ارشاد کے مطابق اس باب میں غیر احمد یوں کی پوزیشن ہندووں اور سکھوں جیسی ہے۔ یعنی ان کی لڑکیاں بھی لے لینی چاہئیں لیکن انہیں لڑکی دینی نہیں چاہئے۔ (انفضل قادیان نبر ۵ ج اص ۵ مور ندے ارجولائی ۱۹۲۲ء)

تمام تعلقات حرام

صاحبزادہ بشراحمدقادیانی لکھتے ہیں: 'فیراحمدیوں سے ہماری نمازیں الگ ہوگئیں۔
ان کولڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیارہ گیاہے جوہم ان کے ساتھ ل کرکر سکتے ہیں۔ دوقتم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی ، دوسری دنیوی۔ دینی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ وناطہ دینی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ وناطہ ہے۔ سوید دونوں ہمارے لئے حرام قرار دیئے گئے ۔۔۔۔۔ اگریہ ہوکہ غیراحمدیوں کوسلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ریہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی اکرم اللے نے بہود تک کو سلام کا جواب دیا ہے۔ ہاں اشد خالفین کو حضرت سے موعود نے غیروں سے الگ کیا ہے اور ایسا کوئی تعلق نہیں جو اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا ہواور پھر ہم کواس سے نہ روکا گیا ہو۔'' تعلق نہیں جو اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا ہواور پھر ہم کواس سے نہ روکا گیا ہو۔''

( كلمة الفصل مندرجه رساله ربي بونمبر ١٢ اجلد ١٢٩ اص ١٢٩ ١٠٤)

الگناماحرى

ہم نے بعض احمدی حضرات کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم نے اپنا نام احمدی حضور نی اکرم اللہ کی نسبت سے رکھا ہے۔ کیونکہ حضور اللہ کا اسم گرامی احمد بھی تھا۔ بیان حضرات کی غلط بیانی اور ابلہ فریبی ہے۔ مرزا قادیانی نے خود اپنا نام احمد بتایا ہے اور احمدی کی نسبت انہیں (مرزا قادیانی) ہی کی طرف تفصیل اس اجمالی کی بوی دلچسپ ہے۔" واذ قبال عیسیٰ ابن مریم یبنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقاً لمصابید نیدی من التورة و مبشراً برسول یہاتی من بعدی اسمه احمد السسان ہوا کہ بی تنہاری طرف خداکا رسول ہوں۔ میں تعمد بی کرتا ہوں تورات کی جو پہلے آ چکی ہے اور میں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور جس کانام احمد ہوگا۔ پارہم نے اس آیت کا آ دھا حصد یہاں رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور جس کانام احمد ہوگا۔ پارہم نے اس آیت کا آ دھا حصد یہاں

نقل کیا ہے۔ بقایا حصہ بعد میں سامنے لایا جائے گا)

بیایی مسلمه حقیقت ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ کا اسم گرامی مجم بھی تھااورا حمد بھی۔اس کا جُوت صدراوّل کے لئر پچرسے لے کر ہردور کی کتب تاریخ وتفییر سے ملتا ہے۔ مسلمانوں کے نام کے ساتھ احمد (بلکہ تنہا احمد) شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے امام احمد بن حنبل وغیرہ۔لیکن مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کنہیں میرانام احمد ہے اور حضرت میسیٰ علیہ السلام نے جس آنے والے رسول کی بشارت دی تھی وہ حضور نبی اکرم اللہ نہیں، بلکہ میں ہوں۔مرزا قادیانی اپنے دعویٰ نبوت کی سب سے محکم دلیل بہی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا: '' مجھے بروزی صورت نے نبی ارورسول بنایا ہے اور اس بنا پرخدانے باربار میرانام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا۔ مگر بروزی صورت میں میں میرانام مجمد اور احمد ہوا۔''

(ایک غلطی کاازاله ۱۳ منزائن ج۸اص ۲۱۲)

اس سلسله میں مندرجه بالاآیت کے حوالہ سے کہا: ''اور جیسا کہ آیت ''مبشسسر آ بسر سسول یا تی من بعد اسمه احمد ''میں بیا شارہ ہے کہ آنخضرت علیہ کا آخرز مانہ میں ایک مظہر ظاہر ہوگا۔ گویاوہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا جس کا نام آسان پراحمہ ہوگا۔''

(اربعین نمبر۳ ص۳۱ خزائن ج ۱۵ ص ۲۲)

مرزا قادیانی این مشهور خطبه الهامیه میں فرماتے ہیں: ''میرے رب نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ پس میری تعریف کرواور مجھے دشنام مت دو۔'' (خطبہ الهامیص ۲۰ بخزائن ۲۰اص ۵۳) ان کامشہور شعر ہے کہ

> منم مسیح زمان وثنم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبے باشد

(ترياق القلوب ٢ بخزائن ج١٥ص١٣١)

اس سلسله میں میاں محمود احمد قادیانی کھتے ہیں: ''پہلامسلہ میہ ہے کہ آیا حضرت میں موعود کا نام احمد تقایا آئے خضرت آلی کا اور کیا سور ہُ صف کی آیت جس میں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہوگا۔ بشارت دی گئی ہے۔ آئخضرت آلیا ہے کہ سمتعلق ہے یا حضرت میں موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں۔' (انوار ظلانت س ۱۸) میں تائید صاحبزادہ بشیر احمد قادیانی نے ان الفاظ میں کی۔''ان تمام الہا مات میں اللہ تعالی نے سے موعود کو احمد کے نام سے پکارا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت میں اللہ تعالی نے سے موعود کو احمد کے نام سے پکارا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت میں

موعود بیعت لیتے وقت بیاقرارلیا کرتے تھے کہ آج میں احمد کے ہاتھ پراپنے تمام گناہوں سے تو برکرتا ہوں۔ پھراس پر بسن ہیں جبکہ آپ نے اپنی جماعت رکھا۔ پس بیہ بات یقنی ہے کہ آپ احمد تھے۔'' (کلمة الفصل مندرجہ رسالدریویونمبرس ۱۳۹۳ تا۱۳۱)
مارہ احمد علیہ بات میں کہ آپ احمد تھے۔'' مارہ احمد الفصل مندرجہ رسالدریویونمبرس ۱۳۹۳ تا۱۳۱)

لین ایسا کہتے وقت ان حضرات کے دل میں یہ کھنگ رہی اور دوسرول نے بھی یہ اعتراض کیا کہ جب مرزا قادیانی کا نام غلام احمد تھا تو آپ احمد کیسے ہوگئے۔اس اعتراض کا جواب ملاحظہ فرمائے۔" آپ کا یہ سوال ہے کہ بشارت تو احمد کی ہے اور مرزا قادیانی غلام احمد ہیں۔ جوابا عرض ہے کہ مطلق غلام احمد نہر بی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں غلام احمد ہوتا اور نہ یہ فاری بن سکتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں احمد کا عبد اس مورت میں احمد کا علام ہونا چاہئے تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت صاحب کے فائدان میں غلام کا لفظ اصل نام کے ساتھ بھی لگا دیا گیا۔احادیث میں آتا ہے کہ مسل جوان ہوگا اور غلام کے معنی جوان کے ہیں۔ کے ساتھ بھی لگا دیا گیا۔احادیث میں آتا ہے کہ سے جیاں۔" (انفسل مورنہ ۱۸ امریلی ۱۹۱۹ء) ہیں۔ جس سے یہ بتایا گیا کہ اس کے کام جوانوں کے سے ہیں۔" (انفسل مورنہ ۱۸ امریلی ۱۹۱۹ء) ہیں جواب سی تجمرہ کا گفظ حضرت صاحب کے خاندان میں بطوراضا فہ چلا آر ہا تھا۔لیکن میں جواب کی حضرات دے اللہ کے نام کے معنی خیال آ یا کہ حضرت صاحب کے خاندانی پر رگوں کے نام یہ تھے۔ والد (غلام مرتفیٰی) دادا (عطاء محمد) پر دادا (گل محمد) اس لئے غلام کا لفظ صرف ان کے والد کے نام کے ساتھ مرتفیٰی دادا (عطاء محمد) پر دادا (گل محمد) اس لئے غلام کا لفظ صرف ان کے والد کے نام کے ساتھ مرتفیٰی دادا (عطاء محمد) پر دادا (عطاء محمد) پر دادا (عطاء محمد) پر دادا (گل محمد) اس لئے غلام کا لفظ صرف ان کے والد کے نام کے ساتھ مرتفیٰی دادا (عطاء محمد) پر دادا (عطاء محمد) پر دادا (عطاء محمد) پر دادا (عطاء محمد) کے ماتھ مرتفیٰی دادا (عطاء محمد) پر دادا (عطاء محمد) بی دادا دو علی میں کھور کو کہ کو سے سے سے خاندانی بردگوں کے دام کے ماتھ مرتفیٰی دادا دو کا کھور کے داروں کے دام کے ساتھ میں کو داروں کے دام کے ساتھ میں کو داروں کے دام کے ساتھ میں کو داروں کے دام کے ساتھ کی داروں کے دام کے ساتھ میں کو داروں کے دام کے ساتھ میں کو دائی کیا کہ کو داروں کے ساتھ کے ساتھ کیں کو داروں کے دام کے ساتھ کے دام کے ساتھ کی کو داروں کے دام کے ساتھ کے دام کو دائی کو دائی کے دائی کو دائی کو دائی کے دائی کو دائی کے دام ک

پڑی کمتیج جوان ہوگا۔اس لئے بیہ بتایا گیا کہان کے کام جوانوں جیسے ہوں گے۔ بید حضرات (غالبًا)اس بات کو بھول گئے کہا گر غلام احمد سے مراد احمد ہے۔غلام کا لفظ خاندانی رواج کے مطابق محض اضافہ ہے تواس دلیل کی روسے مرز اقادیانی کے والدغلام مرتضی بھی

آیا تھا۔ان کے خاندان میں نہیں چلا آر ہا تھا۔ (غالبًا) اسی خیال سے دوسری توجیہ کی ضرورت

ل کیکن اس کا کیا جواب که مرزا قادیانی اینے آپ کوخوداحمد کا غلام کہتے رہے۔ان کا مشہور شعرہے۔

برتر گمان ووہم سے احمد کی شان ہے جس کا غلام دیکھو مسے الزمان ہے

(حقیقت الوی ص ۲۷ حاشیه بخز ائن ج۲۲ ص ۲۸۹)

مرتضی قرار پاتے ہیں کیا بیصرات ایسابی مانتے ہیں؟

فيراس كاكيا جواب كهام بخارى كى ايك حديث كى روسة خود مضوعيً الله في فرمايا كه: "لى خمسة اسماء ، انا محمد واحمد وانا الماحى ..... وانا الحاشر ..... وانا العاقب (بخارى ج ١ ص ١٠٠ ، باب ماجاء فى اسماء رسول الله عَيْرَ الله عَيْرَ الله عَيْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَيْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْرِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

بہر حال احمدی حضرات کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس آنے والے رسول کی بشارت دی تھی اور اس کا نام احمد بتایا تھا۔ وہ مرز اغلام احمد قادیا نی ہی تھے۔ اسی بناء پر وہ انہیں (مرز اقادیا نی کو) احمد نبی اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ چنا نچہ رسالہ احمدی نمبر ۲۰۵۵ء کا بابت اور وہ موالنو ق فی الالہام صواء مولفہ قاضی مجمد یوسف (قادیان) میں کہا گیا ہے۔ ''جری اللہ فی حلل الانبیاء سے صاف ثابت ہے کہ حضرت احمد علیہ السلام ایک عظیم الشان نبی اللہ ورسول اللہ ہیں اور ان کا انکار موجب غضب اللی اور کفر ہے۔''

سلسلة انبياءي آخرى كژي

ر بوہ کی جماعت خدام الاحمدیہ نے ایک کتا بچہ شائع کیا ہے۔ جس کا نام (دینی معلومات ص ۱۱۰، طبع سوم ۱۹۷۳ء) بطرز سوال وجواب ایک صاحب کی وساطت سے راقم الحروف کواس (کے متعلقہ حصہ) کی فوٹو سٹیٹ کا پی موصول ہوئی ہے۔ اس میں سوال نمبر ۲۲ اور اس کا جواب قابل غور ہے۔

سوال نمبر٢٢: قرآن كريم مين جن انبياء كاساء كاذكر بـ بيان كرين؟

جواب ..... حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراجيم، حضرت لوط، حضرت الساعيل، حضرت المختل، حضرت لوط، حضرت الساعيل، حضرت المختل، حضرت ليقوب، حضرت ليسف، حضرت الهود، حضرت الياس، حضرت المعيب، حضرت موسى ، حضرت الرون، حضرت الديس، حضرت اليوب، حضرت الريا، حضرت ليأس، حضرت اليوب، حضرت المعيم، حضرت المعيم، حضرت العيم، حضرت العيم، حضرت المعيم، حضرت والقرنين، (عليم السلام) حضرت محمد المعلمة اور حضرت المحمد المحمد عليه السلام )

درود شریف

جب مرزا قادیانی ان تصریحات کی رو سے ( بموجب عقیدہ احمدی حضرات ) نبی قرار پاگئے تو آپ پر درود بھیجنا بھی لازم تھبر گیا۔ملاحظہ فرمائئے۔ پی آید یسایه الدنین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما" کی روسے اور ان احادیث کی روسے اور ان احادیث کی روسے جن میں آنخضرت میں تخضرت میں تخضرت میں تخضرت میں اسلام پر بھی درود بھیجنا اس طرح ضروری ہے جس طرح آنخضرت میں تخضرت میں ازبس ضروری ہے۔

(رسالہ درود شریف ۲۲۲ مصنفہ محماسا عیل قادیانی)

اوریخودمرزا قادیانی کے ارشادات کے مطابق کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا: ''بعض بخبرایک بیاعتراض بھی میرے پرکرتے ہیں کہاس خض کی جماعت اس پرفقرہ ''علیہ السحد لوۃ والسلام ''اطلاق کرتے ہیں اور ایبا کرناحرام ہے۔ اس کا جواب بیہ کہ میں سے موجود ہوں اور دوسروں کاصلوۃ یا سلام کہنا تو ایک طرف خود آ تخضرت کا کیس سے کہ جوشش اس کو کے۔۔۔۔۔ البندا میری جماعت کا میری نسبت یہ فقرہ بولنا کیوں حرام ہوگیا۔'' (رسالہ درود شریف ۲۲۵،۲۲۵، بحوالہ اربعین نبر ۲۵،۲۵، خزائن جے کاس ۳۳۹)

پوری آیت

تصریحات بالاسے واضح ہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی بنیا و سورہ صف کی اس آ ست پر ہے۔ جس میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ ہم نے قصداً اس آ ست کا ایک حصد درج کیا تھا۔ اب پوری آ ست ملاحظ فرما ہے: ''واذ قال عیسیٰ ابن مریم یبنی اسرائیل انبی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورة و مبشرا برسول یا تی من بعد اسمه احمد (الصف: ٦١)''

یہ آیت کا پہلاحصہ ہے اس کا ترجمہ مرزابشر الدین محمود قادیانی نے یوں کیا ہے: ''اور (یاد کرو) جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میں اللہ کی طرف سے تہاری طرف رسول ہوکر آیا ہوں۔ (جو کلام) میرے آنے سے پہلے نازل ہوچکا ہے۔ یعنی توریت اس کی پیش گوئیوں کو میں پورا کرتا ہوں اورا کیا ایسے رسول کی بھی خبر دیتا ہوں جومیرے بعد آئے گا۔ جس کا نام احمہ ہوگا۔''

آيت كاباق حسريم: "فلما جاء هم بالبينت قالوا هذا سحر مبين (الصف: ٦١)"

اس کا ترجمہ مرزابشیرالدین محمود قادیانی نے یہ کیا ہے:'' پھر جب وہ رسول دلائل لے کرآ گیا توانہوں نے کہا یہ تو کھلا کھلافریب ہے۔'' آیت میں جاءہم آیا ہے جو ماضی کا صیغہ ہے۔اوراس کا ترجمہ جب وہ رسول آگیا صحیح طور پر کیا گیا ہے۔ آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ جس رسول کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہ زمانہ نزول قرآن میں آچکا تھا۔ (ماضی کے صیغے کے معنی ہی یہ ہیں) اور ظاہر ہے کہ وہ خود نبی اکرم اللّیہ تھے۔ لہٰذا اس آیت سے کسی ایسے آنے والے رسول کی دلیل لانا جوحضور نبی اکرم اللّه تھے۔ لہٰذا اس کا نام احمد ہوگا قرآن کریم کی صریحاً تحریف ہے۔ آگیا کو آئے گا۔ میں تبدیل کرنا تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟

آپ بقیناً حیران ہوں گے کہ جب مرزابشیر الدین محمود قادیانی نے اس آیت کے ترجمہ میں آگیا کھا ہے تو گا موردمرزا قادیانی کو کرجمہ میں آگیا کھا ہے تو پھرانہوں نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی بشارت کا موردمرزا قادیانی کو کیسے قرار دے دیا۔ اس کی توجیہ بردی دلچیپ ہے۔ انہوں نے (اپنے ترجمہ پرنشان دے کر بنجے) حاشیہ میں کھھا ہے۔

''اس آیت میں رسول الٹھائیائی کی پیش گوئی ہے جوانجیل برنباس میں کہ می ہوئی ہے۔ عیسائی اس کو جھوٹی انجیل قرار دیئے ہیں۔ مگریہ پوپ کی لائبر بری میں پائی جاتی ہے۔اس کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے کہ مروجہ انا جیل میں فارقلیط کی خبر دی گئی ہے۔جس کے معنی احمد ہی کے بنتے ہیں۔ پس اس آیت میں رسول کریم آئی ہے۔'' ہے۔ بالواسط خبر دی گئی ہے۔''

آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کی نص صرح کے بعد (جس کا ترجمہ خود انہوں نے جب وہ آگیا گیا گیا ہے) اور اس بشارت کا مورد نبی اکرم کیا گئے کو قرار دے کراہے کس طرح ایک بروز کی آٹر میں مرزا قادیانی پر چسپاں کیا گیا ہے؟ ہم شروع میں کہہ چکے ہیں کہ ظل اور بروز اور طول اور رجعت (کسی کے دوبارہ آنے) کے تمام تصورات مجوسویوں کے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم کے یکسر خلاف ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کا دعوی انہی مجوسی تصورات پر بنی ہے۔

مرزابشیر الدین محمود قادیانی نے اوپر کہاہے کہ آپ کے ایک بروز کی جس کا ذکر اگلی سورت میں ہے۔بالواسط خبردی گئ ہے۔اس دعویٰ کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔

انہوں نے کہا تو آگلی سورت میں ہے۔لیکن پروز کا ذکر اسی سورت کی آگلی آیت میں کردیا ہے۔ اس لئے پہلے اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔سورہ صف کی آگلی آیت اور اس کا ترجمہ (مرز ابشیر الدین قادیا نی کے الفاظ میں) حسب ذیل ہے: 'ومن اظلم ممن افتدی علی الله الکذب و هو یدعی الی الاسلام و الله لا یهدی القوم الظلمین! اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوسکتا ہے جو اللہ پر چھوٹ بائد سے۔ حالائکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے

اورالله ظالمول کومهی مدایت نبیس ویتا-" (تفییر صغیرص ۲۸۳۷)

محود صاحب اس کے پنچے حاشیے میں لکھتے ہیں: ''اس آیت میں اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ کے بروز کی بابت خاص توجہ جاہئے جو ہے تو پیش گوئی کا بالواسطہ موردلیکن اسلام کی طرف اس کو بلایا جائے گا۔محمد رسول التُعلیفی تو خودد نیا کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔''
اسلام کی طرف اس کو بلایا جائے گا۔محمد رسول التُعلیفی تو خودد نیا کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔''
تقیر صغیر صدیری کے اسلام کی طرف اسلام کی طرف اللہ کا تعیر صدیری کے اسلام کی طرف اللہ کی ساتھ کے اسلام کی طرف اللہ کی ساتھ کی ساتھ کے اسلام کی طرف اسلام کی طرف اللہ کی ساتھ کیا گوئی کی ساتھ کی ساتھ

بعض اوقات انسان کی زبان اورقلم پر غیر شعوری طور پراس طرح سجی بات آجاتی ہے
کہ اسے دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ میاں محمود قادیانی نے اس آیت میں مرزا قادیانی کو اس
پیش گوئی کا بالواسطہ مور داور بروز قرار دیا ہے۔ لیکن قرآن نے اس مبینہ ''بروز'' کے متعلق کہا ہے
کہ وہ ظالم خدا پر افتراء باندھے گا اور بھی راہ راست پر نہیں آئے گا۔ حالا نکہ اسے اسلام کی طرف
دعوت بھی دی جائے گی۔ کیسامیح چہپاں کیا ہے بیٹے (مرز ابشیر الدین محمود قادیانی) نے قرآن کی
اس تصریح کو اینے والد (مرز اغلام احمد قادیانی) ہے۔

سورہ صف سے آگلی سُورت سورۃ جمعہ ہے۔اس میں ارشاد باری تعالی ہے: ''ھ سے اللہ یہ بعث …… ضلل مبین ''وہی خداہے جس نے ایک ان پڑھ تو م کی طرف اس میں سے ایک شخص کورسول بنا کر بھیجا۔ (جو کہ باوجودان پڑھ ہونے کے ) ان کوخدا کے احکام سنا تا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھا تا ہے۔ گووہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے۔ ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھا تا ہے۔ گووہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے۔ کا وردہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے۔

اس کے بعد:''واٹخرین منہم لسا یلحقوا بھم، وھو العزیز الحکیم (جسسعہ:۳)''اوربیان کی طرف بھی رسول ہے جواس مخاطب کے بعد آنے والے ہیں اور بیہ پروگرام اس خدا کا ہے جو بڑے غلبہ اور حکمت کا مالک ہے۔

 ہوشیار کرتا ہے۔لیکن انسانوں میں سے اکثر اس حقیقت سے واقف نہیں۔

اور وہ حاشیہ میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں: ''یہاں کافۃ للناس کے الفاظ ہیں اور کف الشی کے عنی ہوتے ہیں کئی چیز کواس طرح جمع کیا جائے کہ اس کا کوئی حصہ باہر نہر ہے۔ (اقرب) یہ آ بیت اس بات کا زبر دست ثبوت ہے کہ یہودی یا عیسائی یا اور کسی فہ جب کا اور خواہ قیا مت تک کسی صدی میں پیدا ہونے والا ہو وہ رسول کریم اللے کی رسالت کے ماتحت اور خواہ قیا مت تک کسی صدی میں پیدا ہونے والا ہو وہ رسول کریم اللے کی رسالت کے ماتحت ہے۔ ایسا کوئی دعوئی نہ تو رات میں ہے نہ انجیل میں نہ ویدوں میں۔ بلا استثناء سب فداہب کی طرف اور سب زمانوں کی طرف اور سب تو موں کی طرف مبعوث ہونے کا دعوئی صرف محمد رسول الشیکی ہے۔ ایسا کوئی دعوئی سرف ایس ہے۔ اس کی طرف اور سب زمانوں کی طرف اور سب تو موں کی طرف مبعوث ہونے کا دعوئی صرف محمد رسول الشیکی ہے۔ اس آ بیت سے ثابت ہے۔ ''

اس سے سورہ جمعہ کی آیت ' والخہ رین منهم لما یلحقوا بهم ' کامفہوم واضح ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھئے کہ مرزابشیر الدین محمود قادیانی اس آیت کامفہوم کیا پیش کرتے ہیں۔لیکن اس سے پہلے ان کا پیش کردہ مفہوم سامنے لایا جائے۔تجدیدیا دداشت کے لئے اسے دہرالیجئے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا دعویٰ بیتھا کہ وہ کوئی دوسرے رسول نہیں۔خودمحہ بی ہیں جو باردگر دنیا میں آئے ہیں۔ (تفصیل پہلے گذر پھی ہے) اس دعویٰ کی روشنی میں مرزابشیر الدین محمود قادیانی کا (اس آیت کا) ترجمہاور تشریح ملاحظہ فرمائے۔وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ ''اوران کے سواایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں اور وہ علی اللہ اور حکمت والا ہے۔''

لینی خدانے محمد کواس وقت صرف ان عربوں کی طرف جیجاہے اوراس کے بعد وہ انہیں ایک اور قوم کی طرف بھی جیجے گالیکن ان کا دوبارہ دنیامیں آنابروزی شکل میں ہوگا۔

اس ترجمہ کے بعدان کی تشری کملاحظ فرمائے۔ وہ حاشیہ میں کھتے ہیں: ''اس آیت میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آتا ہے کہ رسول کر پھائی سے سے باتھ کے بوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ آخرین کون ہیں۔ تو آپ نے سلمان فاری کے کندھے پر ہاتھ در کھ فرمایا۔ ''لمو کسان الایسان معلقاً بالٹریا لغالله رجل اور جال من فارس (بغاری) ''نیخی اگرایک وقت ایمان ثریا تک بھی اڑگیا تو اہل فارس کی نسل سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ اسے واپس لے وقت ایمان ثریا تک بھی اڑگیا تو اہل فارس کی نسل سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ اسے واپس لے آئیں گے۔ اس میں مہدی معہود کی خبر ہے۔''

اوریه مهدی معهود "مرزاغلام احمدقادیانی ہیں۔

آ یے نے غور فرمایا کہ مرزا قادیانی کے دعاوی کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم میں

کس طرح کینچا تانی کی جارہی ہے۔ جس رسول کی رسالت خود (مرز ابشیر الدین محمود قادیانی کے الفاظ میں) بلااستثناء تمام ندا ہب تمام زمانوں، تمام قوموں کو قیامت تک محیط ہے۔ اس کے بعد کسی اور آنے والے کا کیا سوال لیکن بیر حضرات رسالت محمد بیر کی قائل ہیں اور پھرا یک اور آنے والے کے بھی مدعی، اس دعویٰ کی بنیا دروایت پر ہے۔ قرآن پڑہیں۔ ہے۔ قرآن پڑہیں۔ فارسی النسل فارسی النسل

پھر یہاں جو فارس النسل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ بردی دلچیپ چیز ہے۔لیکن اس کی تشریح کا یہ مقام نہیں۔ جو حضرات اس سے دلچیس رکھتے ہوں۔ وہ میری کتاب''شاہکاررسالت' کا آخری باب ملاحظہ فر مائیں۔اس مقام پرصرف اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ اس فارس الاصل ہونے کی شرط نے پھر ایک مشکل پیدا کر دی۔ مرزا قادیانی مغل (برلاس) خاندان سے متعلق تھے جو فارس الاصل نہیں ہوسکتا۔ یہ واقعی مشکل تھی جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔لیکن اس کاحل بھی وی نے پیدا کردیا۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ''یاد رہے کہ اس خاکسار کا خاندان بظاہر مغلیہ خاندان ہے۔ کوئی تذکرہ ہمارے خاندان میں نہیں دیکھا گیا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا۔ ہاں بعض کا غذات میں یہ کہ ہماری بعض دادیاں شریف اور شہور سادات میں سے تھیں۔اب خدا کے کلام سے معلوم ہوا کہ دراصل ہمارا خاندان فارسی خاندان ہے۔ سواس پر ہم پورے یقین سے ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ خاندانوں کی حقیقت جیسی کہ اللہ تعالی کو معلوم ہے کسی کو ہر گرنہیں۔''

(اربعین نمبراص سے احاثیہ بنزائن ج سے اص ۳۹۵) دوسری جگہ کھتے ہیں: ''میرے پاس فارسی ہونے کے لئے بجز الہام اللی کے اور پکھ '''

محركے اوتار

بات یہاں سے چلی تھی کہ مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ نبوت کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت پر رکھی جوقر آن کریم (سورۂ صف) میں فہ کور ہے۔ لیکن اس میں آجی بیآ پڑا کہ اس میں آنے والے رسول کا نام احمد بتایا گیا ہے۔ پہلے میکوشش کی گئی کہ بیشا بت کیا جائے کہ مرزا قادیانی کا نام در حقیقت احمد تھا۔ لیکن اس میں بھی بہت سے اشکال لائق تھے۔ کیونکہ بیثابت تھا کہ خود حضور نبی اکرم آلی ہے۔ کا سائے گرامی محمد اور احمد (دونوں) تھے۔ اس البھن کو مرزا قادیانی

نے بیہ کہہ کردورکر دیا کہ میں رسول اللّقائِیَّة کا (معاذ اللّه) اوتار ہوں۔ اس لئے جونام حضوعاً اللّه کے سے وہی میرے ہیں۔ ان کے الفاظ میں: ''اس وقت خدانے جسیا کہ حقوق عباد کے تلف کے لحاظ سے میرانام سے رکھا اور مجھے خواور بواور رنگ اور روپ کے لحاظ سے میرانام مجہ اور احمد رکھا اور مجھے توحید کے بھیجا۔ ابیا ہی اس نے حقوق خالق کے تلف کے لحاظ سے میرانام مجہ اور احمد رکھا اور مجھے توحید پھیلانے کے لئے تمام خواور بواور رنگ اور روپ اور جامہ مجہ کی پہنا کر حضرت مجھے آلیہ کا اوتار بعادیا۔'' کا دیا۔'' دائن جے اس ۲۸،۲۷)

ہم بیجھتے ہیں کہاس بات میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب معاملہ اوتار تک پہنچ گیا تو پھرکون ہی سر ہاقی رہ گئی۔

احمري جماعت

بہرحال اس طرح مرزا قادیانی نے رسول (احمد) ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی جماعت کا مام حمدی رکھا اور اس جماعت میں شامل ہونے والوں کو صحابہ کہا گیا۔ خطبہ الہامیہ میں کہا: ''مسیح موعود کے عین محمد ہونے کی اوّل دلیل ہیہ ہو حضرت سے موعود الہامی شان کے الفاظ میں یوں تحریر فرماتے ہیں اور خدانے مجھ پراس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا۔ یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہوگیا۔ پس وہ جومیری جماعت میں شامل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔''

(خطبدالهاميص الاافزائن ج١١ص ٢٥٩،٢٥٨)

اخبار الفضل میں ہے: '' پس ہمار اصحابہ کی جماعت میں شامل ہونا کے موعود کے میں تھر ہونے پرایک پختذ اور بدیبی دلیل ہے۔'' دوسری جگہ ہے: '' پس ہر احمدی کو جس نے احمدیت کی حالت میں حضور (مرز اقادیانی) کودیکھایا حضور (مرز اقادیانی) نے اسے دیکھا صحابی کہا جائے۔'' (افضل ۱۹۳۳ء)

قاديان....ارض حرم

جب مرزا قادیا نی رسول کھہرے اور ان کی جماعت میں شامل ہونے والے صحابہ ہوتا جس سرز مین ( قادیان ) پران کی بعثت ہوئی۔وہ خود بخو دارض حرم قرار پا گئے۔ چنا نچہ مرزا قادیا نی کامشہور شعرہے کہ۔

> زمین قادیان اب محرّم ہے ہجوم خلق سے ارض حرم ہے

(در بثین ص۵۲، مجموعه کلام مرزا قادیانی)

قرآن کریم میں کعبے متعلق ہے کہ: ''ومن دخله کان المنا ''مرزا قادیائی فرماتے ہیں کہ مصفت قادیان کی مسجدے متعلق ہے۔ارشاد ہے: ''بیت الفکر سے مراداس جگہوہ چوبارہ ہے جس میں بیعا جز کتاب (براہین احمدیہ)'' کی تالیف کے لئے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے اور بہتا الذکر سے مرادوہ مسجد ہے جواس چوبارہ کے پہلومیں بنائی گئ ہے اور آخری فقرہ فرکورہ بالا'' ومن دخله کان المنا'اس مسجد کی صفت میں بیان فرمایا ہے۔(براہین احمدیہ ص۸۵۸) مسجد الصل میں المسجد الحدام الی المسجد الاقتصا الذی برکنا حوله '' اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقتصا الذی برکنا حوله '' کی آیت کر بہمیں میرافعلی سے مرادقا دیان کی مسجد ہے۔

(الفضل قاديان نمبر٢٢ ج٠٢، مورخه ٢١ راگست ١٩٣٣ء)

میاں محمود احمد قادیانی نے کہا: ''میں تہہیں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے بتادیا ہے کہ قادیان کی زمین بابر کت ہے۔ یہاں مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔'' (الفضل قادیان نمبر ۵ے ۲۰صا، مور نداار دسمبر ۱۹۳۲ء)

ضمناً یہاں بینکتہ بھی قابل غورہے کہ میاں محود احمد قادیانی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتادیا ہے۔ بالفاظ دیگر میاں صاحب بھی دحی خصے۔ اب آ گے بردھئے۔

#### شعائراللد

انہوں نے ۱۹۳۲ء کے سالانہ جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا: ''پھر شعائر اللہ کی زیارت بھی ضروری ہے۔ یہاں (قادیان میں) گئ ایک شعائر اللہ ہیں۔ مثلاً یہی ایک علاقہ ہے جہاں جلسہ ہور ہا ہے ۔۔۔۔۔۔اس طرح شعائر اللہ میں مسجد مبارک، مسجد افضی منارۃ مسیح شامل ہیں۔'' (اخبار الفضل قادیان نمبر ۸۱ جرم ۲۰ ص۳، مور ند ۸۸ جنوری ۱۹۳۳ء)

حج بھی

جب ارض قادیان ، ارض حرم قرار پائی تو دہاں کا اجتماع بھی جج کہلائے گا۔ چنا نچے میاں محمود قادیا نی نے خطبہ جمعہ میں فرمایا: ' چونکہ جج پر وہی لوگ جاسکتے ہیں جو مقدرت رکھتے اور امیر ہوں۔ حالا نکہ اللی تحریکات پہلے غرباء ہی میں پھیلتی اور پٹیتی ہیں اور غرباء کو جج سے شریعت نے معذور رکھا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ایک اور ظلی جج مقرر کیا تاوہ قوم جس سے وہ اسلام کی ترقی کا کام لینا چا ہتا ہے اور تادہ غریب لیعنی ہندوستان کے مسلمان اس میں شامل ہو سکیس۔''

(الفضل قاديان نمبر٢٦ج ٢٠ص٥، مورخه يكير دسمبر١٩٣٧ء)

یہاں قادیان کے جج کوظلی حج کہا۔ یہ تدریجی دعاوی کی منزل اوّل تھی۔ ایک اور صاحب نے فرمایا:''جیسے احمدیت کے بغیر پہلا اسلام بعنی حضرت مرزا قادیانی کوچھوڑ کرجواسلام باقی رہ جا تا ہے۔'' باقی رہ جا تا ہے۔'' باقی رہ جا تا ہے۔'' اس قول کو احمدی حضرات کی لا ہوری شاخ کے ترجمان پیغام سلح کی ۱۹راپر بیل ۱۹۳۳ء کی اشاعت میں شائع کیا گیا ہے۔لیکن ان صاحب کا نام نہیں بتایا گیا۔جنہوں نے ایسافر مایا تھا۔
گی اشاعت میں شائع کیا گیا ہے۔لیکن ان صاحب کا نام نہیں بتایا گیا۔جنہوں نے ایسافر مایا تھا۔

قادیان کے سالانہ جلسہ میں شریک ہونے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا:

(مبہتی مقبرہ میں) وہ روضہ مطبرہ ہے۔ جس میں اس خدا کے برگزیدہ کا جسم مبارک مدفون ہے۔
جے افضل الرسل نے اپناسلام بھیجا اور جس کی نسبت حضرت خاتم انٹیین نے فرمایا: ''ید فن معی
فی قبدی ''اس اعتبار سے مدینہ منورہ کے گنبہ خضری کے انوار کا پورا پورا پر واس گنبہ بیضا پر پڑرہا
ہیں۔ کیا ہی برقسمت ہے وہ شخص جواحمد یہ سے جی ہیں۔ کیا ہی سے محروم رہے۔''

(الفضل قاديان نمبر ١٦٨ ج ١٥ س٧ ، مورخه ١٩٢٧ ريمبر١٩٢٢ء)

اس مقام پراتنا اور واضح کردینا بھی مناسب ہے کہ میاں محمود احمد قادیانی نے اپنی

ڈ ائزی میں ککھا ہے کہ:'' جب میں حج کرنے گیا تھا تواپنے طور پر جماعت کرا کرمسجد حرام میں نماز پڑھتا تھا۔''

ان تقریحات کی روشی میں آپ سوچئے کہ کیا کوئی بات بھی الی ہے جس میں احمدی حضرات مسلمانوں سے الگ نہ ہو چکے ہوں۔اس مقام پرصا جزادہ بشیراحمد قادیانی کاوہ قول ایک بار پھر نقل کردینا مناسب ہوگا۔ جسے پہلے بھی درج کیا جا چکا ہے۔وہ لکھتے ہیں:''غیراحمد یوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ان کولڑ کیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔اب باقی رہ گیا جو ہمان کے ساتھ لل کرکر سکتے ہیں۔''

( كلمة الفصل مندرجه رساله ريويواوف ريلېجنزنمبر اج ١٣٩ (١٢٩)

# جدا گانهکلمه

اس مقام پریسوال پیدا ہوگا کہ جب احمدی حضرات اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مسلمانوں سے الگ جمحتے ہیں تو پھر اپنا کلمہ بھی الگ کیوں نہیں وضع اور اختیار کر لیتے ۔ کلمہ کا مسلمہ بڑا نازل ہے۔ دیگر معاملات میں الگ ہوجانے سے عندالضرورت تاویلات سے کام لیا جاسکتا ہے۔ لیکن کلمہ کے الگ کر لینے سے کسی تاویل کی گنجائش نہیں رہتی اور اس سے مسلمان عوام کے مشتعل ہوجانے کا اندیشہ بدیہی ہے۔ (جبیبا کہ آ کے جا کر بتایا جائے گا) احمدی حضرات مسلمانوں سے کھلے بندوں الگ ہوجانا۔ سردست اپنے مفادو صلحت کے خلاف سمجھتے میں۔ اس لئے کلمہ میں مجمد کے بجائے احمد کا لفظ رکھنے سے بچکچاتے ہیں۔ لیکن احمد میں کرمتجب ہوں گئے ہیں۔ لیکن احمد میں محمد سے مراد موں الله "میں محمد سے مراد مون اقادیانی ہی لیتے ہیں۔

مرزابیراحمد قادیانی فرماتے ہیں: ''اگرہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیس کہ کلمہ شریف میں نبی کریم اللہ اسم مبارک اس لئے رکھا گیا ہے کہ آ پ آخری ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقع نبیں ہوتا اور ہم کوئے کلمہ کی ضرورت پیش نبیں آئی۔ کیونکہ سے موجود نبی کریم آلی ہے اللہ چزنہیں۔ جیسا کہ وہ خود فرما تا ہے۔ ''حسارہ جودی وجودہ ''نیز''من فرق بینی و بین اللہ چزنہیں۔ جیسا کہ وہ خودہ تھا کہ وہ وہ بین اللہ مصطفیٰ فما عرفنی و مارائی ''اور بیاس لئے ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک وفعہ اور خاتم انہین کو دنیا میں معوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت 'آخرین منہم ''سے ظاہر ہے۔ پس سے موجود خود محمد رسول اللہ اللہ اللہ ہے۔ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے کے دوبارہ دنیا میں تو کلمہ کی ضرورت نہیں۔ باس اگر محدرسول اللہ اللہ تا تو دیا ہے۔ اس کے کے دوبارہ دنیا میں تو کلمہ کی ضرورت نہیں۔ باس اگر محدرسول اللہ اللہ تا تو دیا ہے۔ اس کے کے دوبارہ دنیا میں تو کلمہ کی ضرورت نہیں۔ باس اگر محدرسول اللہ اللہ تا تو دیا ہے۔ اس کے کے دوبارہ دنیا میں تو کلمہ کی ضرورت نہیں۔ باس اگر محدرسول اللہ قائیں۔ اس کے دوبارہ دنیا میں تو کلمہ کی ضرورت نہیں۔ باس اگر محدرسول اللہ قائین کے دوبارہ دنیا میں دوبارہ دنیا میں دوبارہ دنیا میں دوبارہ دوبارہ دوبارہ دنیا میں دوبارہ دوبارہ دنیا میں دوبارہ دوب

ضرورت پیش آتی- " (کلمة الفصل، مندرجدر يويواف ريليجزنمبر ۲۵۸ ما ۱۵۸)

آپ نے غور فر مایا کہ کیسی لطیف اور ساحرانہ غیر مرکی ہے یہ دھول، جو دوسروں کی آگھوں میں جھوئی جارہی ہے۔ لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نظری توجیہ محض دکھا وے کے لئے ہے۔ ان حضرات کی مجالس میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اس میں احمد ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ چنا نچے ایک صاحب منتی ظہیرالدین نے جلسہ قادیان کے جوچشم دید حالات کھے۔ ان میں کہا کہ: ''چوشی بات جو میں نے جلسہ میں دیکھی تھی وہ اختلاف عقائد تھا اور میں حیران رہ گیا۔ جب بعض احباب نے 'لا السه الا الله احمد جری الله ''کودرست اور حج قرار دیتے ہوئے اس کو پڑھنے اور اطوراحمدی عقائد کے خلاصہ کے تسلیم کرنے کا اقرار کیا۔ بلکہ بعض سے میں نے یہ بھی سنا کہ: ''لا الله الا الله محمد رسول الله ''محمدی کلمہ ہے اوراحمدی کلمہ 'لا الله الا الله احمد جری الله '' محمدی الله '' ہے۔'

ممکن ہے''احری'' ( قادیانی ) حضرات اس بیان کوسیح تسلیم نہ کریں۔اس لئے ہم اس پرزور نہیں دیتے۔ہمارے نز دیک،صا جزادہ بشیراحمہ قادیانی کی توجیہہ بڑی وزنی شہادت ہے۔ اس امرکی کہ ان حضرات کے ہاں کلمہ طیبہ کے الفاظ تو وہی ہیں۔لیکن اس میں مجمد سے مراد مرزا قادیانی ہیں۔

ویسے بھی جب ان حضرات کے عقیدہ کی روسے ایک شخص 'دلا السہ الا الله محمد رسول الله ''کاقرار سے مسلمان نہیں ہوسکتا کا فرکا کا فرر ہتا ہے قد مسلمانوں کا کلمہ بیکارہوکر رہ جاتا ہے۔ اس کلمہ کے ساتھ اگر مرزا قادیانی کی نبوت کا اقرار نہ کیا جائے تو (ان حضرات کے عقیدہ کی روسے) کوئی شخص حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوسکتا ۔ لہذا حلقہ بگوش اسلام ہونے اور مسلمان بننے کے لئے حقیقی کلمہ وہی ہے جس میں مرزا قادیانی کو رسول اللہ مانا جائے اور (سردست) اس کی عملی شکل ہے ہے کہ محدرسول اللہ میں محمد سے مراد مرزا قادیانی لئے جائیں۔ خاتم النہ بین کا مفہوم

جیسا کہ پہلے بھی ککھا جاچا ہے مسلمانوں اور احمدیوں میں بنیادی نزاع مسکلہ ختم نبوت ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک حضور نبی اکرم اللہ کا خاتم النبیین ہونا اسلام کا بنیادی مطالبہ اور مسلمان ہونے کی اساسی شرط ہے۔ گذشتہ ساٹھ ستر برس سے مسلمانوں کی ان حضرات کے ساتھ اسی مسکلہ پر بحث ہورہی ہے۔ لیکن یہ بات عوام کے لئے سخت حیرت کا موجب ہوتی ہے کہ "احمدی" حضرات اٹھتے بیٹھتے ،حضور نبی کر یم اللہ کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ ان کی تحریوں میں، "احمدی" حضرات اٹھتے بیٹھتے ،حضور نبی کر یم اللہ کی خریوں میں،

تقریروں میں ہر جگہ حضو واللہ کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبین ملے گا۔ جب عام مسلمان ان پراعتر اض کرتے ہیں کہ آپ نبی اکرم اللہ کو خاتم النبین تسلیم نہیں کرتے توید دھڑ لے سے جواب دیتے ہیں کہ پرتہارے مولویوں کا پھیلایا ہوا جھوٹ ہے۔ تم دیکھے نہیں کہ ہم کس طرح ایک ایک سانس میں حضور نبی اکرم اللہ کے خاتم النبین کا لقب استعال کرتے ہیں۔ ان کا یہ جواب عوام کو خاموش کردیے کا بڑا کا میاب حربہ ہوتا ہے۔

آپ دیکھ کے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک خاتم النہین کے معنی ہیں۔ وہ آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی ہیں۔ وہ آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا کیکن احمدی حضرات کے نزدیک اس کے معنی ہیں۔ وہ نبی جس کی مہر سے مرزا قادیانی نبی بن گئے تھے۔ لہذا جب احمدی حضرات کے نزدیک اس کے بید معنی ہیں تو اس سے ان کا مفہوم اپنا ہوتا ہے۔ الفاظ وہی مفہوم نہ صرف الگ بلکہ مسلمانوں کے مفہوم کے بیسر خلاف۔ سنئے کہ اس باب میں احمد یوں کے خلیفہ اول حکیم نورالدین صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں: ''دربی یہ بات کہ آنحضرت مالی کے وقر آن مجید میں خاتم انتمین فرمایا۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا یہ فدہب ہے کہ اگر کوئی شخص آنحضرت مالی کے کوئر آن کا فرے۔ بیجدا امر ہے کہ ہم اس کے کیا معنی کرتے ہیں اور ہمارے خاتم انتمین تسلیم نہ کرے تو بالا تفاق کا فرے۔ بیجدا امر ہے کہ ہم اس کے کیا معنی کرتے ہیں اور ہمارے خاتم انتمیاف کیا۔''

(ارشاد عيم نورالدين قادياني مندرجه نيح المصليح اوّل ص ٢٧٥)

اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں ملتی ہے۔ "دہم تو جیسے پہلے آنخضرت اللہ کی ختم نبوت کے قائل میں ملتی ہے۔ "دہم تو جیسے پہلے آنخضرت اللہ کی نبوت بھی ہیں اور ختم نبوت کے ساتھ ہی مرز اقادیانی کی نبوت بھی قائم ہے۔ اگر آنخضرت اللہ فائم النبیین ہیں تو حضرت مرز اقادیانی بھی نبی ہیں۔ گویا ختم نبوت اور سے موجود کی نبوت لازم و ملزوم ہیں۔ ہمارے جلسوں ، تحریروں اور تقریروں اور یہاں تک کہ سیدنا حضرت خلیفہ اللہ فائل ایدہ اللہ بنصرہ سے بیعت کے اقراری الفاظ میں بھی خاتم النبیین کا اقرار مقدم رکھا گیا ہے۔" (الفاروق، قادیان مور خد ۲۸ رفروری ۱۹۳۵ء)

آپ نے چھ ملاحظہ فرمالئے۔

الهامات كانمونه

ہم نے شروع میں کہا ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کو علمی دائر ہ تک محد و در کھنا چاہتے ہیں۔ اسی لئے ہم نے مرزا قادیانی کے الہامات کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ علمی گفتگو کا موضوع بن نہیں سکتے لیکن چونکہ قارئین کو تجسس ہوگا کہ جس شخص نے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ دیکھنا چاہئے کہ اس کے الہامات کس قتم کے تھے۔اس لئے ہم ان کی تسکین کاوش کے لئے مرزا قادیانی کے الہامات کے صرف دوتین نمونے پیش کرتے ہیں۔ انہی سے قارئین ان کے باقی الہامات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ (الہامات کے سلسلہ میں مرزا قادیانی نے کہا تھا کہان پرومی اور الہامات کے سلسلہ میں مرزا قادیانی نے کہا تھا کہان پرومی اور الہامات کزول بارش کی طرح ہوتا ہے اور یہ سلسلہ قریب اٹھائیس سال (۱۸۸۰، لغایت ۱۹۰۸ء) تک جاری رہا۔ اس سے آپ ان کی مقدار کا اندازہ کر سکتے ہیں) بہرحال آپ دو ایک الہامات ومکاشفات ملاحظ فرمائے:

ا ...... دیم کی از دیم کی ایک بلی ہے اور گویا کہ ایک کبوتر ہمارے پاس ہے وہ اس پر حملہ کرتی ہے۔ بار بار ہٹانے سے باز نہیں آتی تو بالآ خریس نے اس کا ناک کا دیا ہے اور خون بہدر ہا ہے۔ پھر بھی باز نہ آئی تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کر اس کا منہ زمین سے رگڑ نا شروع کیا۔ بار بار رگڑ تا تھا۔ لیکن پھر بھی سراٹھاتی جاتی تھی تو آخر میں کہا کہ آؤاسے پھانی دے دیں۔''

۲..... ایک اور کشف ملاحظه فر مائیں: ''محضرت مینی موعود نے ایک موقعه پر اپنی حالت بین طاہر فر مائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجو لیت کی قوت کا اظہار فر مایا۔'' (ٹریکٹ نبر ۳۴، اسلامی قربانی ص۱۲)

سسس مرزا قادیانی کاپنالفاظ میں: ''مریم کی طرح عیسی کی روح مجھ میں نشخ کی ٹی اوراستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے بعد جودس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تھہرا۔'' (کشتی نوح سے بی بڑزائن ج 19 ص میں)

علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ماہر علم النفس مرز اقادیانی کا نفساق تجزیہ کر کے بتائے کہ وہ کس میں کے نفسیاتی مریض تھے اور اس کی بنیادی وجہ کیاتھی۔اس متم کے تھے وہ الہامات جن کے پیش نظر انہوں نے اس امر کی ضرورت محسوس کی تھی۔ویسے خود احمد می حضرات کی بھی تحقیق ہے کہ مرز اقادیانی مراق (مالیخولیا) کے مریض تھے۔

''مراق کا مرض مرزا قادیانی کوموروثی ندتھا۔ بلکہ بیخار بی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھااوراس کا باعث سخت د ماغی محنت ،تھکرات ،غم اور سوء ہضم تھا۔جس کا نتیجہ د ماغی ضعف تھااور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے ذریعے ہوتا تھا۔''

(رسالدربوبوآف ریلیجزنمبر۸ج۲۵ س۴۹۰،قادیان بابت اگت ۱۹۲۲ء) صاحبزاده بشیر احمد قادیانی اپنی تالیف (سیرة المهدی حصد دوم ص۵۵) میس لکھتے ہیں: '' ڈاکٹر میر محمداساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت سیج موعودعلیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔بعض اوقات آپ مراق بھی فر مایا کرتے تھے۔''

جن حضرات نے ولیم جیمز کی شہرہ آفاق کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس (ماہرنفسیات) کی تحقیق کی رو سے مراق یا ہسٹریا کے مریض کس طرح کشف والہام کے مدعی بن جاتے ہیں۔ ہمیں بہرحال اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم مرزا قادیانی کے الہامات کے نمونے پیش کررہے تھے۔ ایک اور ملاحظہ فرمایے: '' ایک میرے مخلص عبداللہ نام پڑواری، غوث گڑھ،علاقہ پٹیالہ کے دیکھتے ہوئے ان کی نظر کے سامنے بینشان الہی ظاہر ہوا کہ اوّل مجھ کو کشفی طور پرد کھلا یا گیا کہ میں نے بہت ہے احکام قضا وقدر کے اہل دنیا کے نیکی بدی کے متعلق اور نیز اینے لئے اوراینے دوستوں کے لئے لکھے ہیں اور پھر تمثیل کےطور پر میں نے خدائے تعالیٰ کو دیکھااوروہ کاغذ جناب باری کے آگے رکھ دیا کہوہ اس پردسخط کردیں۔مطلب بیتھا کہ بیسب باتیں جن کے ہونے کے لئے میں نے ارادہ کیا ہے ہوجائیں۔سوخدائے تعالیٰ نے سرخ سیاہی سے دستخط کر دیئے اور قلم کی نوک پر جوسرخی زیادہ تھی اس کوجھاڑ اور معاجھاڑنے کے ساتھ ہی اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ کے کپڑوں پر پڑے اور چونکہ کشف کی حالت میں انسان بیداری سے تعلق رکھا ہے۔اس لئے مجھے جب کدان قطروں سے جوخدائے تعالی کے ہاتھ سے گرے اطلاع ہوئی ساتھ ہی بچپٹم خودان قطروں کوبھی دیکھا اور میں رفت دل کے ساتھ اس قصے کو جہال عبداللہ کے پاس بیان کررہاتھا کہاتنے میں اس نے بھی وہ تربہتر قطرے کپڑوں پر یڑے ہوئے دیکھےاورکوئی چیز ایسی ہمارے پاس موجود نہتھی جس سے اس سرخی کے گرنے کا کوئی احمّال ہوتااوروہ وہی سرخی تھی جوخدائے تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔اب تک بعض کپڑوں میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔جن بروہ بہت ہی سرخی پڑی تھی۔''

(تریاق القلوب ۳۳۷ بخرائن ج۱۵ م ۱۹۷ جقیقت الوی م ۲۵۵ بخرائن ج۲۲ م ۲۲۷) الله تعالی کے قلم سے مادی روشنائی کے قطرے جن کے دھیے ان کے کپڑوں پر پڑے۔عقیدت مندوں کے ذہن ہی کے لئے قابل فہم ہوسکتے ہیں ورنہ خدا کے متعلق ایسا نصور۔ سبحان الله و تعالیٰ عما یصفون!

الہام کی زبان

مرزا قادیانی فرماتے ہیں:''اوریہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امرہے کہ انسان کی اصلی زبان تو کوئی اور ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کو وہ سجھے بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس (چشمه معرفت ۹۰۲ نزائن ج۲۲س ۲۱۸)

میں تکلیف مالا بطاق ہے۔''

وی کے متعلق قرآن کریم کا بھی ارشاد ہے: ''وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ''ہم نے کوئی رسول الیا ہیں بھیجا جس کی (طرف وی ) اس کی قوم کی زبان میں نہ بھیجی ہو۔ مرزا قادیانی نے فرمایا کہ: ''یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کو وہ بھی بھی نہیں سکتا۔' لیکن دوسری جگہ خود ہی فرمایا کہ: ''زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں جیسے اگریزی یا سنسکرت یا عبر انی وغیرہ۔''

( نزول اُسیم ص ۵۷ بزرائن ج۸اص ۳۳۵)

ایک'' مامور من اللہ'' کی دشواریاں بھی کس قدر ہوتی ہیں۔ خدا اس کی طرف ایسی زبان میں الہام نازل کردیتا ہے جسے وہ سمجھتانہیں اوراسے اس کامفہوم سمجھنے کے لئے ہندولڑ کوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ سج ہے۔

جن کے رہے ہیں سوان کی سوا مشکل ہے

#### تناقضات

مرزا قادیانی نے جس قدردعاوی کے اور جس قدر بیانات دیئے۔ان کے اقتباسات آپ کی نظروں سے گذر چکے ہیں۔ان سب میں ایک چیز آپ کوبطور قدر مشترک ملے گی اوروہ بیر کہ ان کے دعاوی اور بیانات باہم دگر مختلف اور متناقض ہیں۔ اس قدر متناقض کہ انہیں (مرزا قادیانی کو) مخالفین کے اعتراضات سے نگ آ کر یہاں تک کہد بینا پڑا کہ ان کے دعاوی میں جہاں بھی نبی کا لفظ آیا ہے۔اس کوکا ٹا ہوا تصور کیا جائے اور میاں مجمود احمد قادیانی کو بیر کہنا پڑا کہ مرزا قادیانی کی ا ۱۹۹ء سے قبل کی تحریروں سے سند نہ لائی جائے۔وہ سب مرفوع القلم ہیں۔ان تنا قضات کی بین مثال ابھی ابھی ہمارے سامنے آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ: '' یہ بالکل غیر

معقول اور بیہودہ امر ہے کہانسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کو دہ سمجر بھی نہیں سکتا۔''

زیادہ ترتعجب کی بات سہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں۔

جس شخف کے بیانات میں تناقض پایا جائے۔ اس کے متعلق ہم سے نہیں خود مرزاقد یانی سے سننے۔ فرماتے ہیں: ''کسی سچیار ، خقلمند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل یا مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامہ کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہو۔ اس کا کلام پیشک متناقض ہوجا تا ہے۔'' (ست بچن ص ۴۳، خزائن ج ۱۳۲۰) دوسری جگہ کھتے ہیں: ''اس شخص کی حالت ایک خبط الحواس انسان کی حالت ہے کہ

روسرں جہتے ہیں. ''بن میں رکھتا ہے۔'' (حقیقت الوق ص۱۸، خزائن ج۲۲ص ۱۹۱) ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔'' (حقیقت الوق ص۱۸، خزائن ج۲۲ص ۱۹۱) ان قبل کی درجھ دیا کہ سری میں تاقیق میں میں اس میں ''

اورقول فيصل بيركه: "جھوٹے كے كلام ميں تناقض ضرور ہوتا ہے-"

(ضميمه برابين احمد ميه حصه پنجم ص الانتزائن ج٢٥ص ٢٤٥)

قرآن کریم نے اپنے منجانب اللہ ہونے کی دلیل میردی ہے کہ اس میں کوئی بات اختلافی (لیعنی متناقض) بات نہیں۔

ان تصریحات کی روشن میں آپ مرزا قادیانی کے متعلق خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ وہ کیا تھے؟ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ علم سطح علمی سطح

جن حضرات کومرزا قادیانی کی تصانیف پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ علمی نقطۂ نگاہ سے وہ کس قدر پست ہیں۔ چونکہ بیہ موضوع بڑی تفصیل کا متقاضی ہے۔ اس کئے ہم اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتے۔اس مقام پر ہم صرف دوچار مثالیس پیش کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔ جن سے واضح ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی کی تاریخی اور دینی معلومات کیسی تھیں۔ تاریخ

فرماتے ہیں:'' تاریخ کو دیکھو کہ آنخضرت اللہ وہی ایک یتم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چنددن بعد ہی فوت ہوگیا۔'' (پیغام ملح س ۴۸ بڑزائن ج۲۳ س ۴۸۵) حالانکہ تاریخ کا ایک ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ کے والد

حضوعاً الله کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔

#### مديث

مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ مہدیت کے ثبوت میں کھا ہے: '' بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ ہذاخلیفۃ اللہ المہدی۔اب سوچو کہ بیحدیث کس پا بیاور مرتبہ کی ہے جوالی کتاب میں درج ہے جواضح الکتب بعداز کتاب اللہ ہے۔''

(شهادت القرآن ص ۲۸ خزائن ج۲ ص ۳۳۷)

بخاری میں ایسی کوئی حدیث نہیں۔

قرآن

اگرکوئی مسلمان بیر کیج که الله تعالی کا ارشاد ہے۔ یا خدانے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھاور ہونہیں سکتا کہ قرآن مجید میں ایسا آیا ہے۔ کیونکہ ارشادات خداوندی قرآن کے سواکہیں نہیں۔

"احدی" (لا موری) حفرات کے ترجمان پیغام صلح کی اشاعت بابت ۲ را کتوبر ۱۹۲۸ء میں گناہ کی فلاسفی کے عنوان سے مرزا قادیا نی کے متعلق کہا گیا کہ:"ایک شخص نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ دنیا میں لوگ بہت گنہگار ہوں گے۔ گرمیر ہے جیسا گنہگار تو کوئی نہ ہوگا۔ میں نے بڑے بڑے سخت گناہ کئے ہیں۔ میری بخشش کس طرح ہوگی؟ حضرت نے فرمایا۔ دیکھو! خدا تعالی جیسا غفورا ور دیم کوئی نہیں۔اللہ تعالی پریقین کامل رکھو کہ وہ تمام گنا ہوں کو بخش سکتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے کہ اگر دنیا بھر میں کوئی گنہگار نہ رہے تو میں اور است بیدا کروں گا جوگناہ کرے اور میں اسے بخش دوں گا۔"

قرآن کریم میں بیکہیں نہیں آیا کہ خدانے کہاہے کہ اگر دنیا بھر میں کوئی گنہگار نہرہے قو میں ایک اورامت پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور میں اسے بخش دوں گا۔البتہ ایک حدیث میں ایسا آیا ہے۔ مرزا قادیانی حدیث کوقرآن کی آیت کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ بیہ ہے قرآن مجید کے متعلق ان کے مبلغ علم کی ایک مثال۔

### انشاء بردازی

(ہم اس تکرار کے لئے معذرت خواہ ہیں کہ) جن حضرات نے مرزا قادیانی کی تحریرات کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ادبی نقطۂ نگاہ سے ان کی سطح کس قدر پست ہے۔اس کی جزوی شہادت وہ اقتباسات بھی دے سکتے ہیں جواس کتاب میں درج کئے گئے ہیں۔ہم اس امرکو اس قدر اہمیت نہ دیتے۔اگر ہمارے سامنے مرزا قادیانی کا بید عولیٰ نہ ہوتا کہ:''میہ بات بھی اس

جگہ بیان کردینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر اللہ تعالی کے اعجاز نمائی کو انشاء پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھا ہوں۔ کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت کھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے جھے تعلیم دیتا ہے۔' (نزدل آسے ص۵۲ ہزائن ۱۸۵ ص۵۳ مرات ہوں کہ جو اندانشا پردازی کی صرف ہم (ارباب ذوق سے بصد معذرت) مرزا قادیانی کی مجوزاندانشا پردازی کی صرف ایک مثال پر اکتفاء کرتے ہیں۔وہ (اپنے ایک دوست کے نام) ایک خط میں کھتے ہیں:''ایک مثال پر اکتفاء کرتے ہیں۔وہ (اپنے ایک دوست کے نام) ایک خط میں کھتے ہیں:''ایک انگریزی وضع کا پاخانہ جو ایک چوکی ہوتی ہے اور اس میں ایک برتن ہوتا ہے۔اس کی قیت معلوم نہیں۔ آپ ساتھ لاویں۔ قیت یہاں سے دے دی جائے گی۔ مجھے دوران سرکی بہت شدت سے مرض ہوگئی ہے۔ پیروں پر ہو جھدے کر پاخانہ کھرنے سے جھے سرکو چکر آتا ہے۔'

(مجموعه كمتوبات مرزاغلام احمد بنام عكيم محمد حسين قريشي ص٢)

واضح رہے کہ احمد ی حضرات مرزا قادیانی کوسلطان القلم کہتے ہیں۔ **اضا فہ**.....طبع دوم

اس کتاب کا پہلاا ٹی یشن اکتوبر ۱۹۷ ء کے آخری ہفتہ میں شائع ہوا۔ للہ الحمد کہ اسے بری مقبولیت حاصل ہوئی اور چند دنوں کے اندر ملک کے دور دراز گوشوں تک پھیل گئی۔اس اثناء میں قارئین کی طرف سے (شسین وتبریک کے خطوط و پیغامات کے علاوہ) بہت سے مشورے، تجویزی، مطالبے اور تقاضے موصول ہوئے۔ ان کی روثنی میں کتاب کے اس دوسرے الی یشن میں مختار سانسا فی ضروری سمجھا گیا ہے جو درج ذیل ہے۔ مجھے تو پچھالیا محسوس ہور ہا ہے کہ کتاب کے ہرشے ایڈیشن میں شاید اس قتم کے مزید اضافوں کی ضرورت لائق ہو۔ سردست موجودہ اضافہ براکتفا کیا جا تا ہے۔

مرزا قادياني كي دُهِني كيفيت

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نظام خداوندی کے پیغامبر ہوتے تھے اور ان کامشن انسانی دنیا میں عظیم انقلاب ہر پاکرنا۔اس کے لئے (علاوہ وقی آسانی کے عصری علوم وحقائق پر ان کی نگاہ بڑی وسیعے اور غائر ہوتی تھی۔اس کے بغیروہ اپنے مشن کوسرانجام نہیں دے سکتے تھے۔ بناہریں ان کی فکر بڑی بلند بصیرت بڑی عمیق اور نگاہ بڑی تابناک ہوتی تھی۔ان کے برعکس مرزا قادیانی کی دماغی کیفیت کیاتھی۔اس کا اندازہ دوایک مثالوں سے لگ سکتا ہے۔

ا پنی صحت کے متعلق مرزا قادیانی لکھتے ہیں:''میں ایک دائم المرض آ دمی ہوں ..... ہمیشہ در دسر اور دوران سراور کی خواب اور شیخے دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور

دوسری بیماری ذیا بیلس ہےاورا کی مدت سے دامن گیرہےاور بسااوقات سوسود فعدرات کو یادن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت بیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔'' (ضمیمدار بعین نمبر ۲۹،۴۷۲) میرے شامل حال رہتے ہیں۔''

۲..... اپنے حافظ کے متعلق مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''میرا حافظہ بہت خراب ہے۔اگر کئی دفعہ کسی کی ملاقات ہوتب بھی بھول جاتا ہوں یا دد ہانی عمدہ طریقہ ہے۔حافظہ کی میہ ابتری ہے کہ بیان نہیں کرسکتا۔'' (کمتوبات احمد پیجار پنجم نمبر ۳۰۰۳)

سسس صاحبزادہ بشیراحمد قادیانی اپنی کتاب (سیرت المهدی حصداوّل م ۱۸۰) پر لکھتے ہیں: ''ایک دفعہ کمی شخص نے حضرت صاحب اس کلھتے ہیں: ''ایک دفعہ کمی شخص نے حضرت صاحب اس کورومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجیر نہیں لگاتے تھے اور جب وقت دکھیا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کرایک کے ہندسے لینی عدد سے گن کروفت کا پینہ لگاتے تھے اور انگلی رکھ کر ہندسہ گنتے تھے اور منہ سے بھی گنتے جاتے تھے۔''

۳ بسس جلال الدین شمس قادیانی اپنی کتاب (منکرین خلافت کا انجام ۱۹ مرککھتے ہیں کہ: 'ایک فعد ایک شخص نے بوٹ تخفہ میں پیش کیا۔ آپ نے اس کی خاطر سے پہن لیا۔ گراس کے دائیں بائیں کی شاخت نہ کر سکتے تھے۔ دایاں پاؤں، بائیں طرف کے بوٹ میں اور بایاں پاؤں دائیں طرف کے بوٹ میں پہن لیتے تھے۔ آخراس خلطی سے بیخے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پرسیابی سے نشان لگانا پڑا۔'' (باخلاف الفاظ سرت المہدی جاس ۲۷)

اسی طرح صاحبزادہ بشیراحمدا پئی کتاب (سیرت المهدی حصد دم ۵۸) پر لکھتے ہیں کہ: ''بعض دفعہ جب حضور جراب بہنتے تو بے تو جہی کے عالم میں اس کی ایڑی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ او پر کی طرف ہوجاتی تھی اور بار ہاا یک کاج کا بٹن دوسرے کاج میں لگا ہوتا تھا۔''

۵..... معراج الدین عمرصاحب نے مرزا قادیانی کے حالات مرتب کئے تھے۔
اس میں وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں:''آپ کوشیرینی سے بہت پیار ہے اور مرض بول بھی آپ کو
عرصہ سے گلی ہوئی ہے۔اس زمانے میں آپ مٹی کے ڈھیلے بعض وقت اپنی جیب میں رکھتے تھے
اوراس جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھالیا کرتے تھے۔'' (دیباچ براہین احمد مین اوّل ص ۱۷)

لا حدید میں اور اس جیب میں گرکے ڈھیلے بھی رکھالیا کرتے تھے۔'' ایک اگری تی میں دان میں ال

۲ ...... مرزا قادیانی دوائیاں بھی دمی کی روسے تیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ میاں محمود احمد قادیانی لکھتے ہیں: ''حضرت سے موعود نے تریاق اللی دواخدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی اوراس کا ایک بڑا جزافیون تھا۔'' (اخبار الفضل قادیان نمبر ۲ جے اص۲ مور ندوار جولائی ۱۹۲۹ء)

افیون کےعلاوہ ٹا نک وائن بھی چنانچہ مرزا قادیانی تھیم محمد سین قریش کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: ''اس وقت میاں یارمحر بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیائے خریدنی خودخرید دیں اور ایک بوتل ٹا نک وائن کی پلومرکی دکان سے خرید دیں۔ گرٹا نک وائن چاہئے۔اس کا لحاظ رہے۔'' (خطوط امام ہنام غلام میں)

البهامات

مرزا قادیانی کے مزعومہ الہامات کی بعض مثالیں ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ چند ایک اور ملاحظ فرمائیے:

آ ...... '' دیکھا کہ میرے مقابل کسی آ دمی نے یا چند آ دمیوں نے پینگ چڑھائی ہے۔ اوروہ پینگ ٹوٹ گئی اور میں نے اس کوزمین کی طرف گرتے دیکھا۔ پھر کسی نے کہاغلام احمد کی ہے۔'' (تذکرہ س۲۲ بطبع سوم)

۲..... مرزا قادیانی اپنے دعوئی مجددیت کی سند میں لکھتے ہیں: '' جس نے دعوئی کیا اس کا نام بھی لیعنی غلام احمد قادیانی اپنے حروف کے اعداد سے اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی ۱۳۰۰ کا عدد جواس نام سے نکلتا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ تیر ہویں صدی کے تم ہونے پر بہی مجدد آیا جس کا نام تیرہ سوکا عدد پورا کرتا ہے۔'' (تریاق القلوم ۱۳ انزائن ج ۱۵ م ۱۵۸۱۵)

ضمناً یہ پہلے لکھا جاچکا ہے۔ مرزا قادیانی کے نام کے متعلق''احمدی'' حضرات یہ کہتے بیں کہ ان کا نام صرف احمد تھا۔ غلام کا لفظ خاندانی رواج کے مطابق ساتھ لگادیا تھا۔ یہاں آپ د کیھتے ہیں کہ خود مرزا قادیانی اپنانام غلام احمد قادیانی کھتے ہیں۔جس کے عدد تیرہ سو بنتے ہیں۔اگر ان کا نام صرف احمد تھا تو پھراس عددی دلیل کے متعلق کیا کہا جائے گا۔

سسس مرزا قادیانی نے اپنے ایک الہام میں کہا کہ: 'اللہ تعالیٰ نے جھ سے کہا میں نماز پڑھوں گا ورروزہ رکھوں گا۔ جاگا ہوں اور سوتا ہوں۔'

میں نماز پڑھوں گا اور روزہ کے علاوہ میں سوتا ہوں۔ اس خدا کے متعلق کہا گیا ہے جس نے قرآن کریم میں اپنے متعلق کہا گیا ہے جس نے قرآن کریم میں اپنے متعلق کہا ہے کہ: ''لا تاخذہ سنة ولا نوم ''لینی نین لوا یک طرف اسے او گھ تک ہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی سے کہا: ''تو جھ سے بخرلہ میر فرزند کے ہے۔'

رحقیقت الوی س ۲۸ ہزائن ج۲۲ س میں اللہ تو المیں تجھ سے ہوں۔ تیرا ظہور میرا ظہور دمیرا ظہور میرا ظہور میرا ظہور میرا ظہور میرا ظہور میرا ظہور میں تجھ سے ہوں۔ تیرا ظہور میرا ظہور میرا طہور میں تجھ سے دور میں اللہ اللہ میں کہا: ''تو جھے سے اور میں تجھ سے ہوں۔ تیرا ظہور میرا ظہور میرا طہور میں تجھ سے دور میں تبدیر میں میں کہا: ''تو جھے سے دور میں تجھ سے دور میں تبدیر میں دور میں تبدیر دور میں تبدیر میں دور میں تبدیر دور میں تبدیر میں دور میں تبدیر دور میں تبدیر میں تبدیر دور میں تبدیر میں تبدیر دور میں تبدیر دور میں تبدیر دور میں تبدیر دور میں

۵..... مرزا قادیانی اپنے مکاشفات کے سلسلہ میں لکھتے ہیں: ''ایک فرشتہ کو میں نے ہیں برس کے نو جوانوں کی شکل میں دیکھا۔ صورت اس کی شکل انگریزوں کے تھی اور میز کری لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں درشنی آ دمی ہوں۔' (تذکرہ مجموع البامات و مکاشفات ص،۳۰۳ طبح اوّل دمبر ۱۹۳۵ء) ۲۰۰۰ ایک الہام یہ بھی ہے: ''۲۳، ۲۸، ۲۲،۲۲۹،۲۲۲،۲۲۹،۲۲۸،۲۲۲،۲۲۹،۲۲۸،۲۳۱ گا،اا۔' (البشر کی جلدوم ص کا)
ما،اا۔' (البشر کی جلیک کہ یہال کوئی طباعت کی غلطی ہے یا کچھ چھپنے سے رہ گیا ہے۔ بالکل تہیں۔ الہام ہی ایسا ہے۔

ک..... مرزا قادیانی اپنی کتاب (حقیقت المهدی ۱۸ بزائن ج۱۱ س۳۲ میلات کی بیا بر لکھتے ہیں: ''میں نے (ایک رؤیامیں) دیکھا کہ کسی نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اگر تیرا خدا قادر خدا ہے تواس سے درخواست کر کہ یہ پھر جو تیرے سر پر ہے۔ جینس بن جائے۔ تب میں نے دیکھا کہ ایک وزنی پھر میرے سر پر ہے۔ جس کو بھی میں پھراور بھی کنڑی خیال کرتا ہوں۔ تب میں نے بید معلوم کرتے ہی اس پھر کو زمین پر بھینک دیا۔ پھر بعداس کے میں نے جناب المی میں دعاء کی کہ اس پھر کو بھینس بنادیا جائے اور میں اس دعاء میں محو ہوگیا۔ جب بعداس کے میں نے سراٹھا کر دیکھا تو کہا دیکھا ہوں کہ دو پھر بھینس بن گیا۔''

۸..... مرزا قادیانی کے مجموعہ الہامات میں ایک الہام (رؤیا) بیبھی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ''ہم ایک جگہ جارہے ہیں۔ ایک ہاتھی دیکھا۔ اس سے بھاگے اور ایک اور کوچہ میں چلے گئے۔ لوگ بھی بھاگے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ہاتھی کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کسی اور کوچہ میں چلاگیا ہے۔ ہمارے نزدیک نہیں آیا۔ پھر نظارہ بدل گیا۔ گویا گھر میں بیٹھے ہیں۔ قلم پر میں نے دونوک لگائے ہیں جو ولایت سے آئے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں۔ میں بیٹھے ہیں۔ قلم پر میں کہتا ہوں۔ میں بیٹھی نامردی نکلا۔ اس کے بعد الہام ہوا۔ 'ان الله عزیز ذو انتقام!''

(تذكره مجموعه الهامات ومكاشفات ص ٥٠٨ طبع سوم)

9 ...... ایک مکاشفہ میں فرماتے ہیں: ''ایک روز کشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پردعا ئیں مانگ رہا تھا اور وہ بزرگ ہرایک دعا پر آمین کہتے جاتے تھے۔اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی بڑھالوں۔تب میں نے دعاء کی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔ اس پراس بزرگ نے اہمین نہ کہی۔ تب اس صاحب بزرگ سے بہت کشتم کشتا ہوا۔ تب اس

مردے نے کہا۔ مجھے چھوڑ دو۔ میں آمین کہتا ہوں۔اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دعا مانگی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔تب اس بزرگ نے آمین کہی۔''

مرزا قادیانی کامیرمکاشفه اخبار (افکم بابت ۱۳۲۷ رئیمبر۱۹۰۳، مکاشفات ۳۲۳، باختلاف الفاظ، تذکره س ۲۹۵، طبع سوم باختلاف الفاظ) میں شائع جواتھا۔ پندره سال عمر بردھ جانے کا نتیجہ بیہونا چاہئے تھا کہ وہ ۱۹۱۸ء تک زندہ رہتے۔ لیکن ان کی وفات ۱۹۰۸ء میں ہوگئ۔ (زبردی آمین کہلوانے کا نتیجہ کچھالیہ ای ہونا چاہئے تھا)

عرکے سلسلہ میں مرزا قادیانی نے اپنی کتاب مواہب الرحلٰ میں لکھاتھا کہ میرے خالفین میر کھواتھا کہ میرے خالفین میری موت کی پیش گوئیاں کرتے ہیں۔'' پس خدائے مامارا بشارت ہشادسال عمر داد۔ بلکہ شایدازیں زیادہ (یعنی خدانے بشارت دی کہ میری عمراسی سال یااس سے بھی زیادہ ہوگی ''
شایدازیں زیادہ (لیعنی خدانے بشارت دی کہ میری عمراسی سال یااس سے بھی زیادہ ہوگی ''

کین مرزا قادیانی کی وفات ۸۰۱۹ء میں ہوگئی۔جس وقت ان کی عمران کےاپنے بیان کردہ سن پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء کےمطابق اڑسٹھ یا نہتر سال کی تھی۔

اا....خاكسار پييرمنك

مرزا قادیاً نی کے مجموعہ (مکاشفات س ۴۸ ، تذکرہ س ۴۵ طبع سوم) پر لکھا ہے:''حالت کشفی میں جب کہ حضور (مرزا قادیانی) کی طبیعت ناساز تھی۔ایک شیشی دکھائی گئی جس پر لکھا ہوا تھا۔ خاکسار پیپرمٹ ۔'' ۱۴ شیحی طبیحی

مرزا قادیانی اپنی کتاب (حقیقت الوی س۲۳۷ بزرائن ۲۲۳س ۳۳۲) پر لکھتے ہیں: ''پاپنچ مارچ ۱۹۰۵ء کومیں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جوفرشتہ معلوم ہوتا تھا۔ میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سارو پید میرے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا نام پچھ نہیں۔ میں نے کہا۔ آخر پچھ تو نام ہوگا۔اس نے کہا میرانام ہے ٹیچی ٹیچی۔''

مرزا قادیانی کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ انہوں نے تو خود کہا تھا کہ وہ مراق یا مالیخو لیا کے متعلق تو تو کہا تھا کہ وہ مراق یا مالیخو لیا کے متعلق تحقیق سے ہے کہ اس میں مریض صاحب علم ہوتو پیغیبری اور مجزات وکرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔خدا کی با تیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ (اکسیراعظم جات کے متعلق میں ایکن حیرت ہے ان کے متعلق پرجن میں اور وہ مرزا قادیانی کے اس فتم کے الہامات اور میں اور وہ مرزا قادیانی کے اس فتم کے الہامات اور

مکاشفات کوخدا کی طرف سے عطاء کردہ وحی اورعلم غیب مانتے ہیں۔ بھی کہا ہے۔قر آن نے کہ اندھی عقیدت سے دلوں پرمہریں لگ جاتی ہیں اور آنکھوں پر پردے پڑجاتے ہیں۔ پیش گوئیاں

پیش گوئیوں کے متعلق اصولی بحث اس سے پہلے کی جاچکی ہے اور جہاں میں نے لکھا

ہے کہ قرآن کریم کی روسے غیب کاعلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اس کے رسولوں کو ملتا تھا۔ البذا جو تخف بید دعویٰ کرتا ہے کہ اسے خدا کی طرف سے غیب کاعلم حاصل ہوتا ہے وہ نبوت ورسالت کا دعوی کرتا ہے۔خود مرزا قادیانی نے بھی کہا ہے کہ میں وہی آنے والا موں۔جس کے متعلق احادیث نبویه میں کہا گیا ہے کہ: ''اس کثرت سے مکالمہ دمخاطبہ کا شرف اس کوحاصل ہوگا اوراس كثرت سے امور غيبياس پر ظاہر ہول كے كہ بجزنى كے كسى پر ظاہر نہيں ہوسكتے۔جيسا كەاللەتعالى ففرمایا ج: 'فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضىٰ من رسول ''ليخن ضرابيخ غیب برکسی کو پوری قوت اورغلبز بیس بخشا۔ جو کثرت اور صفائی سے حاصل ہوسکتا ہے۔ بجزاس شخص ک کے جواس کا برگزیدہ رسول ہواوریہ بات ایک ثابت شدہ امرہے کہ جس قدرخدا تعالی نے مجھ سے مكالمه وخاطبه كيا ہے اورجس قدرامورغيبيہ مجھ برظا مرفر مائے ہيں۔ تيره سوبرس جرى ميں كسي شخص كوآج تك بجزمير ب بنعت عطانهيس كي كئي " (حقيقت الوي ص ٣٩١،٣٩ جزائن ج٢٢ص ٢٠١) ضمناً اس سے بیجی واضح ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبی اوررسول دونوں کا تھا۔احمدی حضرات کی طرف سے جوکہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبی ہونے کا تھا۔ رسول کانہیں ۔ توبیہ خود مرزا قادیانی کے بیانات کے خلاف ہے اور کھلی ہوئی مخالطہ آفرینی اور فریب دہی۔ وہ اینے معجزات اور پیش گوئیوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ''اس جگدا کثر گذشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ معجزات ادر پیش گوئیاں موجود ہیں۔ بلکہ بعض گذشتہ انبیاء کیہم السلام کے معجزات اور پیش گوئیوں کو ان مجزات اور پیش گوئیں سے کچھ نسبت ہی نہیں۔'' (نزول اُسے ص۸۲ مزائن ج۸۱ ص۴۸ مردا

> ملاحظەفرەايئے۔ ا.....طاعون كى وبا

''حمامته البشر کی میں جو کئی سال طاعون پیدا ہونے سے پہلے شائع کی تھی۔ میں نے بید کھا تھا کہ میں نے طاعون پھیلنے کے لئے دعاء کی ہے سووہ دعاء قبول ہوکر ملک میں طاعون پھیل گئے۔'' (حقیقت الومی ۲۲۳ ہزائن ۲۲۶ س۲۲۵)

مرزا قادیانی کے ان دعاوی کے بعدان کی چندایک پیش گوئیاں اوران کا نتیجہ

مرزا قادیانی نے اپنی پیش گوئی میں بیبھی کہا تھا کہ بیوباان کے منکرین پرآئے گ۔
ان کے تبعین پرنہیں ۔لیکن جب طاعون نے ان کے تبعین کوبھی نہ چھوڑ ااوراس پرخالفین نے
اعتراض کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ: ''بہاری جماعت میں سے بعض لوگوں کا طاعون سے
فوت ہونا بھی اییا ہی ہے جبیبا کہ آنخضرت اللہ کے بعض صحابہ ٹرائیوں میں شہید ہوتے تھے۔''
وقت ہونا بھی اییا ہی ہے جبیبا کہ آنخضرت اللہ کے بعض صحابہ ٹرائیوں میں شہید ہوتے تھے۔''
(تتمیشیت الوئی ص ۱۳۱ نزرائن ج۲۲ ص ۲۷۹ میں ۲۷

اوراس کے بعد بیر بھی کہا: 'اگر خدانخواستہ کوئی شخض ہماری جماعت سے اس مرض سے وفات پا جائے تو گووہ ذلت کی موت ہوئی لیکن ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ ہم نے خود اشتہار دے رکھا ہے کہ اللہ تعالی کا ہماری جماعت سے وعدہ ہے کہ وہ متقی کو اس سے بچائے گا۔''
(ملفوظات احمد بیرصہ فنم ص ۲۹۲)

''اگر ہماری جماعت کا کوئی شخص طاعون سے مرتا ہے تواس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فی الحقیقت جماعت سے الگ تھا۔'' (ملفوظات حصہ ششم ص ۳۵۸)

ان اقتباسات سے واضح ہے کہ مرز اقادیانی کا دعویٰ یہ تھا کہ جولوگ فی الحقیقت ان کی جماعت میں داخل ہیں اور متقی ہیں وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے خودا پنے گھر کے متعلق کہا کہ: ''اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لئے جواس گھر کی چارد یواری کے اندر ہوں گے۔ حفاظت خاص کا وعدہ فر مایا ہے۔'' (کشتی نوح ص ۲۱ ہے بڑائن جواص ۱۸)

کین خدا کے اس وعدہ اور یقین دہائی کے باوجود مرزا قادیانی کی کیفیت ہے تھی کہ وہ فینائل لوٹے میں صل کر کے خود اپنے ہاتھ سے گھر کے پاخانوں اور نالیوں میں جا کرڈالتے تھے۔
بعض اوقات گھر میں ایندھن کا بڑا ڈھیرلگوا کرآ گیجی جلوایا کرتے تھے تا کہ ضرر رساں جراثیم مر جاویں۔آپ نے ایک بہت بڑی آئیٹھی بھی منگوائی ہوئی تھی۔جس میں کوئلہ ڈال کراور گندھک وغیرہ رکھ کر کمروں کے اندر جلایا جاتا تھا۔

(سیرت المہدی حصد دوم ص ۵۹)

علاوہ ازیں مرزا قادیانی اس وہا سے بچنے کے لئے قصبہ سے باہر باغ میں چلے گئے سے۔ انہوں نے طاعون کے علاوہ زلزلہ کی بھی پیش گوئی کی تھی اور باغ میں منتقل ہوجانے کی دوسری وجہ زلزلہ سے بچنے کی حفاظتی تدبیر بھی تھی۔ لینی خود بی دعا کیں مانگ مانگ کران تباہیوں کو بلاتے شے اور پھران سے بچنے کے لئے اس تسم کی تدابیر بھی اختیار کرتے تھے۔ یہاسی تسم کی تدبیریں تھیں۔ جنہیں ایک کا فربھی اختیار کرلے تو اس قسم کے نتائج مرتب ہوجا کیں۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

جبان کی جماعت کے لوگ طاعون سے مرنے لگے تو انہوں نے لکھا کہ: ''میں کہتا ہوں اور بڑے دعویٰ اور زور سے کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہماری جماعت میں سے طاعون سے مرتا ہے تو بجائے اس کے سوآ دمی یا زیادہ ہماری جماعت میں داخل ہوتا ہے اور بیہ طاعون ہماری جماعت کو بڑھاتی جاتی ہے۔ پس ہمارے لئے طاعون رحمت ہے اور مخالفوں کے لئے زحمت اور جماعت کو بڑھاتی جا درگا گردس پندرہ سال تک ملک میں ایسی ہی طاعون رہی تو میں یقین رکھتا ہوں کہتمام ملک احمدی جماعت سے بھر جائے گا۔ پس مبارک ہے وہ خداجس نے دنیا میں طاعون کو بھیجا تا کہ اس کے ذریعہ سے ہم بڑھیں اور پھولیں اور ہمارے دشمن نیست نا بود ہوں۔''

(تتمة حقيقت الوحي ص ١٣١ حاشيه بخزائن ج٢٢ص ٥٦٩،٥٦٨)

# لوگوں کی موت کی پیش گوئیاں

پیش گوئیوں کے سلسلے میں مرزا قادیانی نے خود کہاتھا کہ وہ ان کے دعاوی کے سچا اور جھوٹا ہونے کی محک (کسوٹی) ہیں اور بات ہے بھی ٹھیک۔ جس شخص کا دعویٰ ہوکہ بیغیب کی خبر مجھے خدانے دی ہے۔ وہ بات اگر جھوٹی نکلے تو اس کا بیدعویٰ خود بخو دجھوٹا ثابت ہوجائے گا۔اس اصول کے مطابق ہم مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں میں سے دونتین کا جائزہ لیتے ہیں۔

ا است عبداللہ آتھ ایک عیسائی (پادری) تھا۔ جومرزا قادیانی کے ساتھ اکثر مناظرے کیا کرتا تھا۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی کہ وہ ایک مقررہ تاریخ (۵ ہر تبر ۱۸۹۴ء) کومر جائے گا۔ دوسرے لوگوں کواس پیش گوئی پر یقین ہویا نہ ہو۔ لین ظاہر ہے کہ خود پیش گوئی کرنے والے (لیعنی مرزا قادیانی) کوتو اس پرایمان ہونا چاہئے تھا کہ کچھ تھی کیوں نہ ہو جائے ایسا ہوکرر ہے گا۔ لیکن مرزا قادیانی کی کیفیت کیاتھی۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائے۔ جسے صاجزادہ بشیراحمد نے اپنی کتاب (سیرت المہدی حصدالال ۱۸۵۸) پر لکھا ہے۔ اسے فور سے بیٹ کھوا ہے: 'نیمان کیا جھسے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ جب آتھ کم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو حضرت سے موعود علیہ السلام نے جھسے اور میاں حامل علی میاں عبداللہ صاحب مزوم سے فرمایا کہ اپنیں رہی کہ کتنے چنے آپ نے فرمائے تھی الے لواور ان پر فلاں سورت کا وظیفہ آئی تعداد میں پڑھو۔ (جھے وظیفہ کی تعداد بھی یا نہیں رہی کہ الفیل "ہے۔ کہ وہ کوئی چھوٹی تی میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جھے سورت یا دنہیں رہی گرا تنایاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی تی سورت تھی۔ چیٹ 'الم ترکیف فعل ربك باصحاب الفیل "ہے۔ ہم نے یہ وظیفہ تریباً ساری رات صرف کرئے تم کیا تھا۔ وظیفہ تم کرنے پرہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے ساری رات صرف کرئے تم کیا تھا۔ وظیفہ تم کرنے پرہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے ساری رات صرف کرئے تم کیا تھا۔ وظیفہ تم کرنے پرہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے ساری رات صرف کرئے تم کیا تھا۔ وظیفہ تم کرنے پرہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف الکی http://www.amtkn.org

گئے۔ کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وظیفہ ختم ہونے پر بیددانے میرے پاس لے آنا۔ اس کے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالبًا شال کی طرف لے گئے اور فرمایا بیددانے کسی غیر آباد کنوئیں میں ڈالے جائیں گے اور فرمایا کہ جب میں دانے کنوئیں میں پھینک دوں تو تم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا چاہئے اور مڑکر نہیں دیکھنا چاہئے۔ چنا نچہ حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کنوئیں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر سرعت کے ساتھ جلدی جلدی واپس لوٹ آئے اور کسی نے منہ پھیر کر کر بھیے کی طرف نہیں دیکھا۔''

آپ نے فور فرمایا کہ اپنے آپ کو خداکا رسول کہنے والا خداکی طرف سے دی گئی پیش گوئی کے پورا کرنے کے لئے کیا کیا جتن کر رہا ہے؟ لیکن افسوس کہ یہ پیش گوئی اس پر بھی پوری نہ ہوئی اور عبداللہ آتھ م بدستور زندہ رہا۔ اس کی شہادت خود مرز اقادیا نی کے تبع ماسٹر قادر بخش نے اس ان الفاظ میں دی۔ ''میں نے امر تسر جا کر عبداللہ آتھ م کوخود دیکھا۔ عیسائی اسے گاڑی میں بھائے بڑی دھوم دھام سے بازار وں میں لئے پھرتے ہیں۔'' (اخبار الحکم قادیان مور خدر مرتم بر ۱۹۲۳ء) کہ دھوم دھام سے بازار وں میں لئے پھر تے ہیں۔'' (اخبار الحکم قادیان مور خدر کرتے رہے۔ کہ است مولوی ثناء اللہ مرحوم عمر بھر مرز اقادیا نی کے ساتھ مناظر کرتے رہے۔ وہ فاتح قادیان کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے متعلق مرز قادیا نی نے اپنے اشتہار مور خد کراپریل کے 19ء میں مولوی ثناء اللہ امر تسری کو مخاطب کرنے کے لئے لکھا: ''اگر میں الیا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہراکی پر پے میں جھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں بی بلاک ہوجاؤں گا کہ جانتا ہوں کہ مفسداور کذاب کی بہت عمر نہیں ہو باتا میں آپ کی زندگی میں بی بلاک ہوجاؤں گا کہ جانتا ہوں کہ مفسداور کذاب کی بہت عمر نہیں ہو جاتا اور آخر وہ ذلت اور حسر سے کے ساتھ اسے ناشد دشمنوں کی زندگی ہی میں ناکام ہلاک ہو جاتا ہوں کہ وہائی کہ وہائی کو دو ذلت اور حسر سے کے ساتھ اسے ناشد دشمنوں کی زندگی ہی میں ناکام ہلاک ہو جاتا ہوں کہ وہائی کو دو ذلت اور حسر سے کے ساتھ اسے ناشد دشمنوں کی زندگی ہی میں ناکام ہلاک ہو جاتا

اس کے بعد ۲۵ راپریل ک ۱۹۰ء کو اخبار بدر قادیان میں مرزا قادیانی کی ڈائری کے الفاظ شائع ہوئے کہ:'' ثناء اللہ کے متعلق جو پھھ کھا گیا یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیا در کھی گئی ہے۔''

(مجموعه اشتهارات جهاص ۵۷۸)

ہے.....(اس کے برعکس) وہ سزا جوانسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیاریاں آپ پرمیری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا تعالیٰ

اس کے بعد ہوا میر کہ مرزا قاریانی کامئی ۱۹۰۸ء میں انتقال ہو گیا اور مولوی ثناءاللہ تھکیل پاکستان کے بعد تک بخیروخو بی زندہ وسلامت رہے۔(ان کی وفات غالبًا ۱۹۴۸ء میں ہوئی تھی)

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

سسس مرزا قادیانی کے شدیدترین خالفین میں پٹیالہ کے ایک ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب تھے۔انہوں نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی ان کی زندگی میں ۱۸ راگست ۱۹۰۹ء تک ہلاک ہو جا کیں گے۔اس کے جواب میں مرزا قادیاتی نے لکھا کہ:''ڈاکٹر عبدالحکیم خان .....جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۱۳ راگست ۱۹۰۹ء تک ہلاک ہوجاؤں گا۔ مگر خدانے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی ہے کہ وہ خودعذاب میں جتلاکیا جائے گا اور خدااس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شرے محفوظ رہوں گا۔'' (چشمہ معرفت سامیں ۱۳۲۸ جزائن جسم سے ۱۳۷۳ سے کے اور ڈاکٹر عبد کی کہ 19ء کو وفات پا گئے اور ڈاکٹر عبد کہی زندہ رہے۔

محرى بيكم كاقصه

محمدی بیگم مرزاحد بیگ کی لڑی تھیں۔جومرزا قادیانی کے ماموں زاد بھائی تھاورلڑ کی کی والدہ مرزا قادیانی کی چیازاد ہمشیرہ۔

مرزااحد بیگ کی ہمشیرہ کی اُڑی (جس کا نام عزت بی بی تھا) مرزا قادیانی کی پہلی بیوی کے بیٹے فضل احمد کی ہیوی تھی۔اس لڑکی کے والد کا نام مرزاعلی شیر بیگ تھا۔

مرزا قادیانی نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ: ''خدا تعالی نے پیش گوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرز ااحمد بیگ کی دختر کلاں (محمدی بیگم ) انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کارابیا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدائے تعالی ہر طرح سے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کرکے اور ہرا کیک روک کو در میان سے اٹھا و سے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا گے کہ کی نہیں جواس کوروک سکے۔'' (از الہ اوہام ص ۳۹ ہز ائن جسم ۲۰۰۵)

لڑکی کے والد نے مرزا قادیانی کی اس درخواست کومسر دکر دیا۔اس کے قریب دو سال بعدایک ہی بات سامنے آئی جس سے مرزا قادیانی نے اپنی اس تجویز کواورز ورسے پیش کیا۔ اس کی تفصیل خود مرزا قادیانی کی زبانی سننے۔انہوں نے اپنے اشتہار مورخہ ارجولائی ۱۸۸۸ء میں ککھا: ' (محمدی بیگم کے اعزہ) مجھ سے کوئی نشان آسانی مانگتے تھے۔تو اس وجہ سے گئ مرتبہ دعاء کی گئی۔ سووہ دعاء تبول ہوکر خدائے تعالی نے بی تقریب قائم کی کہ اس لڑکی کا والدا یک ضروری کام کے لئے ہماری طرف ہجتی ہوا۔ تفصیل اس کی بہ ہے کہ نامبر دہ (مرز ااحمد بیگ) کی ایک ہمشیرہ ہمارے چپازاد بھائی غلام حسین نامی کو بیابی گئی۔ غلام حسین عرصہ پچپیں سال سے کہیں چلا گیا اور مفقو دالخیر ہے۔ اس کی زمین جس کاحق ہمیں بھی پہنچتا ہے۔ نامبر دہ (احمد بیگ) کی ہمشیرہ کے مام کاغذات سرکاری میں درج کرادی گئی تھی۔ اب مرز ااحمد بیگ نے چاہا کہ وہ زمین اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام لطور بہہ منتقل کرادیں۔ چنا نچہان کی ہمشیرہ کی طرف سے وہ بہہ نامہ کھا گیا۔ چونکہ وہ بہہ نامہ بغیر ہماری رضامندی کے بیکار تھا۔ اس لئے مکتوب الیہ (احمد بیگ) نے بہ تمام بجہ واکساری ہماری طرف رجوع کیا۔ تا کہ ہم راضی ہوکر اس ہبہ نامہ پر دسخط کردیں اور قریب تھا کہ ہم دست سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے۔ جناب البی میں استخارہ کر لینا چاہئے۔ سو بہی جواب مکتوب الیہ (احمدی بیگ) کو دیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا۔ وہ یا آسانی نشان کی متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا۔ گویا آسانی نشان کی درخواست کا وقت آپہنچا۔ جس کو خدائے تعالی نے اس پیرا ہی میں ظاہر کردیا۔

اس خدائے مطلق نے مجھے فر مایا کہ اس شخص (مرزااحمہ بیگ) کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک ومروت تم سے اس شرط پر کیا جائے گا۔
لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسر شے خص سے بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی اس دختر کا والد تین سال تک فوت ہو جائے گا۔''

لیکن مرز ااحمد بیگ اس پربھی نکاح کے لئے آ مادہ نہ ہوااورا پی لڑکی کی نبست ایک اور جگہ کر دی اور نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہوگئی۔ اس پر مرز اقادیانی نے ۲۰ مرئی ۱۸۹۱ء کو اپنی بہو (فضل احمد کی بیوی) کے والد مرز اعلی شیر بیگ کو ایک خطاکھا کہ: '' میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کو اس مثورہ میں ساتھ یا تیسری تاریخ کو اس کشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ بھو سکتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے شخت دشمن ہیں۔ میرے کیا دین اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ میسائیوں کو ہنسانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤل کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے کیا ہیں۔ ہندوؤل کو خواکھی دیا ہے کہ دوہ اپنے بھائی کو اس نکاح سے روک نے آپ کی ہیوی لیعنی مرز ااحمد بیگ کی بہن کو خطاکھی دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس نکاح سے روک دیں) ورنہ میرا بیٹا فضل احمد آپ کی لڑکی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکے گا۔ ایک طرف جب محمد ی

بیگم کاکسی شخص سے نکاح ہوگا تو دوسری طرف سے فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گا۔اگر نہیں دےگا تو میں اس کو عاق اور لاوارث کر دوں گا۔''

المیت فضل رحمانی ص ۱۲۵ تا ۱۲۷)

العنی اپنے بیٹے کی ساس کو لکھا جار ہا ہے کہ اگر تمہارا بھائی اپنی لڑکی کا رشتہ مجھ سے نہیں کرےگا تو یہاں تمہاری بیٹی کو طلاق مل جائے گی۔

مرزا قادیانی کے دوسرے بیٹے سلطان احمد (جواس زمانے میں نائب تحصیلدار تھے) بھی اس نکاح کے مخالف تھے۔ مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار مورخد ہم ٹرکن ۱۸۹ء میں لکھا کہ اگر سلطان احمد انہیں اس بات سے نہ روکا تو۔ اس نکاح کے دن سے سلطان احمد عاتی اور محروم الارث ہوگا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہوگی۔ (مجموعہ اشتہارات جاس ۲۲۱)

کین اس کے باوجودانہوں نے محری بیگم کی شادی سلطان محمد نامی ایک صاحب کے ساتھ کردی۔ مرزاسلطان احمد نے توباپ کی بات نہ مانی کین ان کے دوسرے بیٹے فضل احمد نے اپنی ہیوی کا طلاق نامہ ککھ کر باپ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی سے کہا کہ اگر چہدوہ لؤکی سلطان محمد سے بیابی گئی۔ لیکن وہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ بیضدا کی باتیں ہیں۔ ٹلتی نہیں ہوکرر ہیں گی۔'
نہیں ہوکرر ہیں گی۔' (اخبار الحکم قادیان نبر ۲۹ج ۵س ۱۵ امور خہ اراگت ۱۹۰۱ء)

بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہاتھا کہ خدا نے جھے سے کہا ہے کہ: ''ہم نے خوداس لڑکی سے عقد نکاح باندھ دیا ہے۔ میری باتوں کوکوئی بدلانہیں سکتا۔'' (الہام مرزامور خدے اسرام المجمل الم

کیکن ہوا یہ کہ محمدی بیگم بدستور سلطان محمد کے نکاح میں رہیں۔زندہ اور سلامت اور مرزا قادیانی کامئی ۱۹۰۸ء میں انتقال ہو گیا۔

پہلے کھا جاچکا ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ اگر اس لڑی کا نکات ان سے نہ کیا گیا تو ان کا بیٹا فضل احمدا پنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور خود مرزا قادیانی اپنی بیوی کی فضل احمد اور سلطان احمد کی والدہ کو بھی طلاق دے دیں گے۔ چنا نچہ انہوں نے اپنی اس بیوی کو بھی طلاق دے دی سیرت المہدی کے مصنف صا جزادہ بشیر احمد نے لکھا ہے کہ: ''حضرت صاحب کا بیطلاق دینا آپ کے اس اشتہار کے مطابق تھا جو آپ نے ۲ مرئی ۱۹۸۱ء کوشائع کیا تھا۔''

(سيرت المهدى حصداة لص٣٦)

یہ تھا محمدی بیگم کے نکاح کا وہ واقعہ جس نے بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ہم اپنی طرف سے اس پرکوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ بیدواقعہ اپنا تبصرہ خود آپ ہے۔

بہ ہیں مرزا قادیائی کی پیش گوئیوں کی چندایک مٹالیں قطع نظراس کے کہوہ کس قدر جھوٹی ثابت ہوئیں۔ان کی جرأت اور حق گوئی کی کیفیت بیتھی کہ جب ان کے خالفین نے ان پیش گوئیوں کی بناء پر ڈپٹی کمشنر گورداسپور کی عدالت میں ضابطہ فو جداری کی دفعہ ہے۔ا کے تحت مقدمہ دائر کر دیا تو انہوں نے معانی مانگ لی اور عدالت میں اقرار نامہ داخل کر دیا کہ میں آئندہ نہ خداسے اس قتم کی دعاء کیا کروں گا اور نہ ہی الی پیش گوئیاں شائع کروں گا۔ (تفصیل اس کی آپ کوذرا آگے جل کرمقام نبوت کے عنوان میں ملے گی)

بدكلامي

مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں ایسی نہیں ہوتی تھیں۔ بلکہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف جس فتم کی بدزبانی سے کام لیا کرتے تھے وہ بھی پچھ کم قابل اعتراض نہیں ہوتی تھیں۔ مثلاً وہ انہیں ''ذریة البغایه ''یعنی بدکار عورتوں کی اولا دکہا کرتے تھے۔ (آئینہ کملات اسلام ۵۸۸ ہزائن ج۵س/۵۸۸) وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں:''وثمن ہمارے بیابا نوں کے خزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے ہڑھ گئی ہیں۔''

وہ دوسری جگہ کھتے ہیں: ''اب جو شخص اس صاف فیصلہ کے خلاف شرارت اور عناد کی راہ سے بکواس کرے گا اور اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور پھی شرم وحیا کو کام میں نہیں لائے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو'' و لے لئے راہ ہوئی اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو'' و المصر الم '' بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔'' (انوارالاسلام میں ہم نزبان استعال کیا صمناً اپنے والد ماجد کے تنج میں میاں مجمود قادیانی بھی اس قسم کی زبان استعال کیا کرتے تھے۔ مثلاً انہوں نے ۱۹۳۲ء کے سالا نہ جلسہ کی افتتا می تقریر میں فر مایا تھا کہ جولوگ ہماری جماعت سے علیحدہ رہیں گے ان کی آ واز الی ہی غیر مؤثر اور نا قابل النفات ہوگی۔ جیسی کہ موجودہ ذمانے میں جو ہڑے چہاروں کی ہے۔

(اخبار الفضل قادیان نمبره ۹ ج ۲۰ ص ۵ مورخه ۲۹ رجنوری ۱۹۳۳ء)

مرزا قادیانی تحریف بھی کرتے تھے

مرزا قادیائی نے اپنی کتاب (حقیقت الوی ص ۳۹۰ فزائن ۲۲۶ ص ۴۰۸) پر لکھا کہ: "مجدد صاحب سر ہندی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ اگر چہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ ومخاطبهالہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ ومخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امورغیبیاس پر ظاہر کئے جائیں۔وہ نبی کہلاتا ہے۔''

جناب مجد دسر ہندیؒ کے مکتوبات میں نبی کا لفظ نہیں آیا۔ محدث کا لفظ آیا ہے۔ جب سے اعتراض کیا گیا کہ مرزا قادیانی نے اپنے وعدہ کے ثبوت میں مجد دسر ہندیؒ کے مکتوبات میں تحریف کرکے محدث کی جگہ نبی کا لفظ لکھ دیا ہے تو اس کے جواب میں ان کے تتبع نے فرمایا کہ:''مجد د صاحب سر ہندیؒ نے تو محدث ہی لکھا ہے۔ گر حضرت سے موعود نے خدا سے علم پاکر محدث کے بجائے نبی لکھ دیا ہے اور یوں مکتوبات کی غلطی کو درست کردیا ہے۔''

(پیغام ملح لا مورمورخداار جنوری ۱۹۳۷ء)

نبى بھى اور رسول بھى

ہم نے گذشتہ صفحات میں بیکھا ہے کہ احمدی حضرات کا دعویٰ بیہ ہے کہ مرزا قادیائی
نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا۔رسول نہیں کہا تھا۔ہم نے متعدد حوالہ جات سے بیدواضح کیا کہ انہوں
نے اپنے آپ کو نبی بھی کہا تھا اوررسول بھی۔اس سلسلہ میں دوا کیہ حوالے اور بھی ملاحظ فرما ہے:
اسس مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار (ایک غلطی کا ازالہ ص۲۰ ہزائن ج۱۵ ص۲۰ میں کھا ہے کہ ان کے کسی مخالف نے بیا عتراض کیا کہ مرزا قادیانی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ میں کھا ہے کہ ان کے کسی مخالف نے بیا عتراض کیا کہ مرزا قادیانی نے کھا کہ: 'ان کے کسی مخالف کے بیات سے انکار کیا۔اس پر مرزا قادیانی نے کھا کہ: 'ان کے اس تھے کا جو اب صحیح نہیں ۔تن بیہ کہ خدائے تعالیٰ کو وہ پاک وی جو میرے پرنازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ندا یک دفعہ بلکہ صد ہاد فعہ پھر کیونکر یہ جو اب صحیح میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ندا یک دفعہ بلکہ صد ہاد فعہ پھر کیونکر یہ جو اب صحیح میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ندا یک دفعہ بلکہ صد ہاد فعہ پھر کیونکر یہ جو اب صحیح میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی ہیں۔'

٢ ..... قرآن كريم من ني اكرم الله كم على ارشاد ه كه: "هو الدى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "مرزاقاديا في نها كها كه: "اس آيت من صاف طور يراس عاجز كورسول كه كريكارا كيا-"

(ایک فلطی کاازاله ۲۰۲۰، خزائن ج۸اص ۲۰۷،۲۰۱)

سسس قرآن کریم میں ایک اورآیت ہے۔ 'محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ''اس آیت کودرج کرنے کے بعدم زاقا دیا نی نے کہا کہ:''اس وجی اللہ میں میرانا محمد کھا گیا اور سول بھی۔''

(ایک غلطی کاازاله ۳۰ خزائن ج۸اص ۲۰۷)

آخری نبی

فداکراست بازنی، رام چند پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنی، برش پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنی، برھ پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنی، کنفیوشش پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنی، ابراہیم علیہ السلام پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنی، موسی علیہ السلام پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنی، موسی علیہ السلام پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنی، موسی علیہ السلام پرسلامتی ہو۔ خداکے راست بازنی، احمد پرسلامتی ہو۔

خداکے راست بازبندہ بابانا تک پرسلامتی ہو۔ (پیغام سلم مورضہ ۱۹ ارپریل ۱۹۳۳ء) آپ نے غور فرمایا کہ (قرآنی) انبیاء کی فہرست میں آخری نام احمد لینی (مرز اغلام احمد قادیانی کا) کھا گیا ہے۔ان کے بعد بابانا تک کانام ہے۔ جنہیں نبی نہیں بلکہ بندہ کھا گیا ہے۔

بدہ ملا یہ ہے۔ ضمناً (جیبا کہ اس کتاب میں پہلے لکھا گیا ہے) میاں محموداحمہ قادیانی سکھوں کو بھی اہل کتاب میں شامل کرتے تھے اور اس لئے ان کا فیصلہ بیدتھا کہ ان کی (اور ہندوؤں اور

غیراحمد یوں کی) لڑکیاں لے لینی چاہئیں لیکن انہیں لڑکی دیثی نہیں چاہئے۔اگر سکھ اہل کتاب

میں شامل ہیں تو پھر مرزامحموداحمہ قادیانی کے نزدیک بابانا نک کو نبی تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن چوہدری ظفر اللّہ خان نے انہیں زمر ہَانہیاء میں شامل نہیں کیا۔ خدا کا آخری نبی مرزا فلام احمد کو بتایا ہے۔ البتہ میاں محمود قادیانی نے خودا پنے آپ کو زمر ہُ انہیاءاور رسل میں شامل کر لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ:''جس طرح میج موجود کا انکارتمام انہیاء کا انکار ہے۔ اسی طرح میرا انکار انہیائے بنی اسرائیل کا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبر دی۔ میرا انکار شاہ نعت اللہ ولی کا انکار ہے۔ جنہوں نے میری خبر دی۔ میرا انکار شیخ موجود کا انکار ہے۔ جنہوں نے میرانا محمود رکھا اور مجھے بیٹا تھہراکر میری تعیین کی۔'' (اخبار الفضل قادیان نبر ۲۲ جہوں نے میرانا محمود اگر حکومہ دیں ہمار سریاس ہوتی تھیں۔''

اگر حکومت ہمارے پاس ہوئی تو ..... آب اس کتاب کے آخری باب میر

آپ اس کتاب کے آخری باب میں دیکھیں گے۔حکومت پاکستان نے احمد یوں کو غیرمسلم قرار دے دیا ہے۔اس پرشور مچایا گیا کہ گفراوراسلام کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔کسی حکومت کوخت حاصل نہیں کہ وہ اس امر کا فیصلہ کرے۔ دین میں اکراہ نہیں۔

اگرائی حکومت نہ ہوتو بھی مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے ہروقت تیار دہنا چاہئے۔ (غیر مسلمنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کی چنا نچی میاں محمود احمد نے ۱۹۳۳ء میں اپنے ایک خطبہ میں کہا تھا: '' قرآن کر یم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عام مؤمن دوخالفوں پر بھاری ہوتا ہے اوراگراس سے بھی ترقی کرنے تو صحابہ کے طرز عمل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک نے ہزار کا مقابلہ کیا ہے۔ ہماری جماعت مردم شاری کی روسے پنجاب میں چھپن ہزار ہے۔ گویہ بالکل غلط ہے۔ صرف اسی ضلع گورداسپور میں تمیں ہزار احمدی ہیں۔ گرفرض کرلو۔ یہ تعداد درست ہے اورفرض کرلوکہ باقی تمام ہندوستان میں ہماری جماعت کے بیس ہزار افرادر سے ہیں۔ درست ہے اورفرض کرلوکہ باقی تمام ہندوستان میں ہماری جماعت کے بیس ہزار افرادر سے ہیں۔

تب بھی یہ ۷۹،۷۵ ہزار آ دمی بن جاتے ہیں اور اگرایک احمدی سو کے مقابلہ میں رکھا جائے تو ہم ۵ کالا کھ کا مقابلہ کرسکتے ہیں اور اگرایک ہزار کے مقابل پر ہمار اایک آ دمی ہوتو ہم ساڑ ھے سات کروڑ کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔ اتنی ہی تعدا دو نیا کے تمام مسلمانوں کی ہے؟ پس سارے مسلمان مل کر محمد مانی طور پر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالی کے فضل سے ہم ان پر بھاری ہیں۔ پھر ہمیں فور پر ہمیں نقصان نہیں۔ اس لئے اس لحاظ سے بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرور سے نہیں۔ " جکل تو جسمانی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اس لئے اس لحاظ سے بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرور سے نہیں۔ " رافضل قادمان نمر ۵ کے سے ۱۹۳۸ء کون ۱۹۳۳ء)

یہاں دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ قرآن کریم کا جو حوالہ اوپر دیا گیا ہے۔ وہاں جماعت مؤمنین کی کفار کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے۔ اس اعتبار سے میاں محمود قادیا ٹی اپنی جماعت کومؤمنین کہتے ہیں اور مسلمانوں کو کفار کی جماعت اور یہی ان کے نزدیک مسلمانوں کی پوزیشن ہے۔ دوسر سے بیکہ ان حضرات کے عقیدہ کی روسے مسلمانوں کا انگریزوں کے خلاف جہاد تو حرام ہے۔ لیکن بیڈودا پی جماعت کو مسلمانوں کے خلاف جہاد (قال بالسیف) کی تلقین کررہے ہیں۔ ہے۔ لیکن بیڈودا پی جماعت کو مسلمانوں کے کہ بیر (۱۹۳۴ء میں) تمام دنیا کے مسلمانوں کی آبادی ساز مصاب کروڑ بتاتے ہیں۔

اقتباس کے آخر میں کہا گیا ہے کہ: پھر آج کل توجسمانی مقابلہ ہے ہی نہیں۔اس کا مطلب یہی ہے کہ آجکل جنگ کا دارومدار افراد کی تعداد پرنہیں۔اسلحہ پر ہے۔اس سلسلہ میں الفضل بابت ۲ مرش ۱۹۳۵ء کا حسب ذیل بیان قابل غور ہے۔

'' حضور (لیمنی میاں مجمود قادیانی) نے فرمایا کہ جواصحاب بندوق کا لائسنس رکھ سکتے ہیں۔ وہ بندوق کا لائسنس حاصل کریں اور جہاں جہاں تلوار رکھنے کی اجازت ہے وہاں تلوار رکھیں لیکن جہاں اس کی ضرورت نہ ہووہاں لاکھی ضرور رکھیں۔''

#### احرى جماعت

بیتھادہ اضافہ جسے قارئین کے تقاضوں اور مطالبوں کے پیش نظر ضروری سمجھا گیا۔ اب
کتاب کے تسلسل کے اعتبار سے اگلے باب کی طرف آجا ہے۔ اس بات میں ہم نے بتایا ہے کہ
مرزا قادیانی نے ایک نئی امت کی تشکیل کی اور اسے مسلمانوں سے الگ قرار دیا۔ ہم نے اس سے
پہلے کھا ہے کہ اس جماعت کا نام (احمد کی جماعت ) خود مرزا قادیانی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ احمد ک
حضرات جو کہتے ہیں کہ بینام نبی اکر مہلی ہے کہ نام پر رکھا گیا تھا۔ بیان کی مغالط آفرینی اور
فریب دہی ہے۔ اس سلسلہ میں صاحبزادہ بشیر احمد نے اپنے مقالہ کلمیۃ الفصل میں لکھا تھا: ''ان

تمام الہامات میں اللہ تعالیٰ نے میچ موعود (بینی مرزاغلام احمہ قادیانی) کواحمہ کے نام سے پکارا ہے۔دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت میچ موعود (مرزا قادیانی) بیعت لیتے وقت بیا قرارلیا کرتے تھے کہ آج میں احمہ کے ہاتھ پراپنے تمام گناہوں سے قوبہ کرتاہوں۔پھراس پربس نہیں۔ بلکہ آپ نے اپنی جماعت کا نام بھی احمدی جماعت رکھا۔ پس بیات بھینی ہے کہ آپ احمد تھے۔'' (ربوبو آف ربیج تو دمان نہرہ جہام 1913)

يانچوال باب ..... ايك نئ امت

ہم مرزا قادیانی کے دعاوی کے طول طویل اور پر چی وخم راستوں سے گذر کریہاں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنے دعاوی کی ابتداء کشف والہام سے کی۔ اگر چہاس کے لئے قرآن سے کوئی سندنہیں ملتی ۔ لیکن چونکہ یہ چیز تصوف میں چلی آ رہی تھی۔ اس لئے قوم نے اس کے خلاف کوئی اعتراض نہ کیا اور عیسائیوں اور آریوں کے خلاف مباحثوں اور مناظروں کے سلسلہ میں مرزا قادیانی کی خدمات کوسراہا۔ اس کے بعدانہوں نے ظل و بروز ، حلول و بعث فانی بلکہ عین محمہ ہونے تک کا دعوی کر دیا۔ یہ دعاوی قابل مواخذہ ہوسکتے تھے۔ لیکن بعض عالی صوفیاء کے ہاں اس فقتم کی شطحیات بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہفوات پائی جاتی ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کے ان دعاوی کے خلاف بھی کوئی شور نہ چا۔ وہ آ گے بڑھے اور نبی اور رسول ہونے کا دعوی کر دیا۔ یہاں پر ایک کے خلاف میں مضروری ہے۔

ايكنئامت

اس حقیقت کو یوں سیجھے کہ (مثلاً) ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تمام انبیاء بنی اسرائیل پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم نبیس کرتا۔ وہ یہودی کہلائے گا، عیسائی نبیس کہلائے گا۔ لیکن جو نبی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے وہ امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرد بن جائے گا اور عیسائی کہلائے گا۔ لیکن یہ عیسائی، امت مجمد یہ کا فرد قرار نبیس پائے گا۔ کیونکہ وہ سلسلہ نبوت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آئے نبیس برجھی ایمان لے بردھا تا۔ انہی پرختم کردیا ہے۔ لیکن اگروہ اس سلسلہ کو آ گے بڑھا کر نبوت مجمد یہ پرجھی ایمان لے آئے تو وہ امت عیسوی سے کٹ کر امت مجمد یہ کا فرد بن جائے گا۔ حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواس وقت بھی خدا کا سی ما نتا ہے۔ یعنی ایک شخص اس نبی کی امت کا فرد بنتا ہے۔ جسو و سلسلہ نبوت کی آخری کڑی سمجھتا ہے۔ جو نبی وہ اس سلسلہ کو آ گے بڑھا تا ہے اور ایک اور نبی کی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی سمجھتا ہے۔ جو نبی وہ اس سلسلہ کو آ گے بڑھا تا ہے اور ایک اور نبی کی

نبوت پرایمان لے آتا ہے۔اس کا سلسلہ سابقہ نبی کی امت سے کٹ جاتا ہے اور وہ اس نے نبی کی امت سے کٹ جاتا ہے اور وہ اس نے نبی کی امت کا فرد قرار پاتا ہے۔ مسلمان، امت محمد یہ کے افراد ہیں۔ کیونکہ وہ (اگرچہ تمام سابقہ انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن) سلسلہ نبوت کو محمد رسول الله الله کی ذات اقدس پرخم سمجھتے ہیں۔اگر کوئی شخص محمد رسول الله الله کے دار اس کا سلسلہ امت محمد رہیہ ہیں۔اگر کوئی شخص محمد رسول الله کا امت میں ہوجاتا ہے۔ اس اصول کے مطابق مرز اغلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کو مانے والے امت محمد رہے افراد نبیس رہتے۔ان سے الگ امت قراریا جاتے ہیں۔

خودمرزا قادياني كوبهي اس حقيقت كااحساس تها كه دعو كي نبوت ورسالت كالازمي نتيجه

ایک نے دین کا ظہور میں آنا اور ایک امت کا متشکل ہونا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں: ''انبیاءاس
لئے آتے ہیں تاایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر
کرادیں اور بعض احکام کومنسوخ کریں اور بعض نئے احکام لاویں۔''( کتوبات احمدیہ ۵۳،۳۳)
احمدی حضرات! مرزا قادیانی کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک نیادین لے کر آئے
سے ملاحظ فرما ہے: ''اللہ تعالی نے اس آخری صدافت کوقادیان کے ویرانے میں نمودار کیا اور
حضرت مسے موعود علیہ السلام کو جوفاری النسل ہیں اہم کام کے لئے منتخب فرمایا اور فرمایا میں تیرے
مام کودنیا کے کناروں تک پنچاؤں گا۔ زورآ ورحملوں سے تیری تائید کروں گا اور جودین تولے کر آیا
ہے اسے تمام دیگرادیان پر بذریعہ دلائل و برا ہیں غالب کروں گا اور اس کا غلبہ دنیا کے آخرتک قائم
کموں گا۔''

یدر ہانے دین کا معاملہ ، نئی امت کے متعلق مرزا قادیانی نے فرمایا: ''جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعویٰ میں ضرور ہے کہ وہ خداتعالیٰ کی ہستی کا اقر ارکرے اور نیز بیجسی کہے کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے میرے پروتی نازل ہوئی ہے اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سناوے جواس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ایک امت بنادے جواس کو نیسجھتی ہواور اس کی کتاب کو کتاب اللہ مانتی ہو۔'' (آئینہ کالات اسلام سم ۳۲۲ بنزائن جے مص ایسنا)

دوسری جگہ لکھتے ہیں: ''یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا ہے؟ جس نے اپنی وی کے ذریعے سے چنداوامر ونواہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔'' (اربعین نبر ۴ مس ۲ بڑزائن ج ۱۵ سے ۱۸ سے میری وحی میں افغان میں میں افغان میں افغان میں افغان میں افغان میں افغان میں افغان میں میں افغان میں میں افغان میں افغ

مرزا قادیانی کایدار شاد الفضل میں نقل ہوا ہے۔ '' (مرزا قادیانی نے) فرمایا کہ پہلا

مسیح صرف مسیح تھا۔ اس لئے اس کی امت گراہ ہوگئی اور موسوی سلسلہ کا خاتمہ ہوا۔ اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ابیا ہی ہوتا۔ لیکن میں مہدی اور مجد (علیقہ) کا بروز بھی ہوں۔ اس لئے میری امت کے دو جھے ہول گے۔ ایک وہ جومسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور بیتاہ ہوجا کیں گے۔ دوسرے وہ جومہدیت کا رنگ اختیار کریں گے۔'' (افضل ۲۹رجنوری ۱۹۱۲ء)

اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ مرزا قادیانی نے اپنی الگ امت کیوں بنائی۔
الفضل کھتے ہیں:'' کیا مسے ناصری نے اپنے پیروؤں کو یہود ہے بہبود سے الگ نہیں کیا۔ کیا وہ
انبیاء جن کے سوانح کاعلم ہم تک پنچاہے اور نہیں ان کے ساتھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں۔انہوں
نے اپنی جماعتوں کو غیروں سے الگ نہیں کر دیا۔ ہرا یک شخص کو مانتا پڑے گا کہ پیٹک کیا ہے۔ پس
اگر مرزا قادیانی نے بھی جو کہ نبی اور رسول ہیں۔ اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں
سے الگ کر دیا تو نئی اور انو کھی بات کون سی کی؟''

(الفضل قاديان نمبر ۲۹، ۲۵، ۵ ۵ ۳، بابت ۲۷ رفروري، ۲ رمار چ ۱۹۱۸ و)

آپ نے دیکھا کہ پہاں تک مرزا قادیانی کے دعاوی ہیں ایک منطقی ربط ہے۔ لینی دعوی نبوت کے منطقی نتائج ایک نیادین اورنی امت کا اعلان کیا گیا۔ ہمیں (مسلمانوں کو) اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ انہوں نے تو نبوت ہی کا دعوی کیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا ہونے کا دعوی کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ نبوت (یا خدائی کا دعوی کر نے والا) مسلمان نہیں کہلاسکتا۔ ایران میں (انہی دنوں) مرزاعلی محمہ باب کے جانشین بہاء اللہ نے نبوت کا دعوی کیا۔ ایک بنے دین کا مدی ہوا۔ اپنی جداگانہ امت تھکیل کی۔ مسلمانوں سے الگ ہوگیا۔ ہم نہیں۔ ایک بغیر مسلم جو دعاوی ہی میں آئے کر تارہے۔ ہمیں اس کے خلاف اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک غیر مسلم جو دعاوی ہی میں آئے کر تارہے۔ ہمیں اس سے کیا غرض! معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں خود مرزاغلام احمہ قادیانی کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ان کی جماعت مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں سے الگ ایک محقق امت ہے۔ جماعت احمہ یہ کی بیادا • ۱۹ء میں رکھی گئی اور (منیر کمیٹی مسلمانوں سے الگ ایک محقق امت ہے۔ جماعت احمہ یہ کی بیادا • ۱۹ء میں رکھی گئی اور (منیر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ) خود مرزا قادیانی کی درخواست پرا • ۱۹ء کی مردم شاری میں اس کا ایک کی رپورٹ کے مطابق ) خود مرزا قادیانی کی درخواست پرا • ۱۹ء کی مردم شاری میں اس کا ایک الگ جماعت کی حیثیت سے شار کرایا گیا۔

(رپورٹ میں کو حیثیت سے شار کرایا گیا۔

کیکن اس کے بعد مرزا قادیا نی کے تخیل نے ایک ایسا پلٹا کھایا جس کی مثال اسلام تو ایک طرف دنیائے مٰدا ہب میں کہیں نہیں ملتی۔انہوں نے کہا کہ:

ا..... مسلمان جم بین اور

۱..... جولوگ میرے دعوائے نبوت کوقبول نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں۔

ہم نے جبیبا کہ او پر لکھا ہے۔ اسلام ہی میں نہیں دنیائے مذاہب میں اس قتم کے دعویٰ کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے۔اس چودہ سوسال میں کسی شخص نے بیدوی کی نہیں کیا کہ میں نبی ہوں اور جو مجھےا بیا ہی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ۔مسلمان میری تنبعین ہیں۔ جہاں تک دنیائے نداہب کاتعلق ہے۔ بات بڑی واضح ہے۔ نبی اکرم ایک نے دعویٰ نبوت فرمایا اورکہا کہ جو تخص میری رسالت پراورجس قدرانبیائے کرام مجھ سے پہلے گذرے ہیں۔ان کی رسالت پرایمان لائے۔وہ میری امت کا فرد (مسلمان) ہے۔لیکن آپ نے بیٹہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیه السلام کی رسالت پرایمان لانے کی بناء پرموسائی (یایہود) ہم ہیں۔جویہودی میری رسالت پر ایمان نہیں لاتا وہ یہودی نہیں رہ سکتا۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کی بناء پرعیسائی ہم ہیں جوعیسائی میری رسالت پرایمان نہیں لاتا وہ عیسائی نہیں کہلا سکتا۔اس قتم کا دعویٰ کسی بانی ند بہب نے بھی نہیں کیا۔اگر آج مسلمان پرکہیں کہ عیسائی ہم ہیں جو لوگ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبع (عیسائی) کہتے ہیں۔ وہ دائرہ عیسائیت سے خارج بیں تو آپ سوچئے کدونیااس قتم کے دعویٰ کے متعلق کیا کہے گی۔ہم بیتو کہد سکتے ہیں کہ جو لوگ رسالت محدید برایمان نبیس رکھتے وہ مسلمان نبیس کا فر ( یعنی رسالت محمدید کے منکر ) ہیں۔ہم یے نہیں کہہ سکتے کہوہ ہندویا یہودی یاعیسائی نہیں۔ بیمنفردمثال مرزا قادیانی کے ہاں ہمیں ملتی ہے ً كه جولوگ رسالت محمديد پرايمان كى بناء پرايخ آپ كومسلمان كہتے ہيں وه مسلمان نہيں ،مسلمان ہم ہیں جوایک نی نبوت پرایمان لائے ہیں علامدا قبال نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی کے مقابلہ میں بہائیوں کا دعویٰ (غلط ہی سہی لیکن بہر حال) دیا نتدارانہ ہے۔ان کا دعویٰ میہے کہ:

ا ..... دنیا کے مسلمان ہمسلمان ہیں کیکن

۲..... ہم مسلمان نہیں۔ان سے الگ ایک نئے مذہب کے تمبع اور ایک جدا گانہ جماعت کے افراد ہیں۔لیکن مرز اقادیانی اس کے بالکل الٹ چلے۔

بہرحال بیرتھا مرزا قادیانی کا وہ دعویٰ جومسلمانوں کے نزدیکے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوسکتا تھا۔اس لئے کہاسلام کی روہے:

ا...... مسلمان وہ ہے جو محدرسول اللہ اللہ کوخدا کا آخری رسول مانتا ہے۔ ۲..... جو مخص حضورة اللہ کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے۔ وہ امت محمد بیر کا فرونہیں

رہتااوردائرہ اسلام سے خارج ہوجا تاہے۔

اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے فرمایا کہ جھے (اور میر ئے بعین کو) دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے میں مرزا قادیانی ہے؟ بیت ایک صاحب شریعت، نی کو پہنچتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کے منکرین کو کافر قرار دے۔

دعویٰ کے منکرین کو کافر قرار دے۔

(تریاق القلوب س ۱۹۳۴ بزائن ج۱۵ مس ۱۹۳۳)

متہیں یہ کیسے حق پہنچ سکتا ہے کہ جھے کا فرقر اردو لیعنی (آج کل کی مثال کے مطابق) ایک ناجائز قابض کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ما لک مکان کو مکان کے اندر داخل نہ ہونے دے۔ مالک مکان کواس کا حق حاصل نہیں ہوسکتا کہ وہ ناجائز قابض کو مکان سے باہر ثکال دے۔

یے تفااصل مسکد: مسلمانوں کو چاہے تھا کہ ان سے صرف ہے کہتے کہ آپ نے دعوئی نبوت کی بناء پراپنی جداگاندامت کی تھکیل کرئی۔ بمیں نہ آپ کے دعوئی سے کوئی واسطہ ہے اور نہ آپ کی امت سے کوئی سروکار لیکن آپ کو بیش حاصل نہیں کہ آپ اپنی اس امت کا نام مسلمان رکھیں۔ چودہ سوسال سے ایک امت کا نام مسلمان (یامسلم) چلا آ رہا ہے۔ اسے امت مجمہ یہ کہا جاتا ہے۔ چودہ سوسال سے ساری دنیا میں ہیامت اسی نام سے متعارف ہے۔ خوداللہ تعالی نے اس امت کا نام مسلم رکھا تھا۔ جب کہا تھا کہ:''ھو سمکہ المسلمین من قبل و فی ھذا (المدہ: ۱۸۷) ''اس نے تمہارانا م مسلم رکھا ہے۔ اس قرآن میں بھی اوراس سے پہلے بھی۔ لہذا کسی کو بیت حاصل نہیں کہ اس امت کے متعلق کیے کہ تمہارانا م مسلم (یامسلمان) نہیں۔ مرزا قادیا نی نسبت سے اپنانام بہائی رکھا ہے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ (اگر چہ اس میں بھی ابہام اور نسبت سے اپنانام بہائی رکھا ہے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ (اگر چہ اس میں بھی ابہام اور نسبت سے اپنانام بہائی رکھا ہے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ (اگر چہ اس میں بھی ابہام اور اس پر دے میں نہیں چھ اسکے کہ مسلمان تو آپ ہیں۔ بیسا تھ ستر کروڑ مسلمان کی تھاور ہیں جو مسلمانوں (یعنی آپ ہوجانے کے بعد آپ سے علیحدگی کو مسلمانوں (یعنی آپ ہوگا ہوگا ہیں۔ بیسا تھ ستر کروڑ مسلمان کی تھاور ہیں جو مسلمانوں (یعنی آپ ہوگا ہوگا ہوگا ہیں۔ بیسا تھ ستر کروڑ مسلمان کی تھاور ہیں۔ و مسلمانوں (یعنی آپ ہوگا ہوگا ہیں۔

مسلمانوں کو چاہئے تھا کہ بات صرف یہاں تک رکھتے۔وہ یہ بات کس بحث ومباحثہ کا موضوع بن نہیں سکتی تھی ۔ جب مرزا قادیانی کا اپنادعو کی تھا کہ انہوں نے ایک الگ امت کی تھیک کی ہے۔ جب ان کے بعین (احمدیوں) کا دعو کی تھا کہ ہم میں اور مسلمانوں میں کوئی چیز مشترک نہیں۔خدا، رسول، دین، نماز، روزہ، جج، زکوۃ ہر بات میں ہم ان سے الگ ہیں۔ہم ان سے شادی بیاہ تک جائز نہیں سجھتے۔ ان کے ساتھ نماز تک نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ان کے جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ جب وہ خود اس علیحدگی کے دعویدار تھے تو ان سے کہنا ہی کہی چاہئے تھا کہ آپ کو اپنی علیحدگی مبارک۔ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ

آپ مسلمانوں سے علیحدہ بھی ہوں اور اپنے آپ کومسلمان بھی کہیں۔ دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی کہ جو نے سلمان کہیں مثال نہیں اور نہیں ملتی کہ جولوگ مسلمانوں سے الگ ہونے کے مدعی ہوں وہ اپنے آپ کومسلمان کہیں اور مسلمانوں سے کہیں کتم اپنانام کچھاور رکھو۔

اسموضوع پران حضرات سے نہ کسی بحث و مباحثہ کی ضرورت تھی نہ ہنگا ہے ہر پاکر نے کی حاجت۔اگرید حضرات اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر مصر ہوتے توان کے اس قتم کے بیانات کو (جن میں انہوں نے مسلمانوں سے علیحدہ ہونے کی تصریحات کی ہیں) حکومت کے سامنے پیش کر کے مطالبہ کیا جاتا کہ انہیں مسلمانوں سے علیحدہ شار کیا جائے اور اگر ضرورت پر ٹی تو اس سوال کی عدالت عالیہ کے سامنے پیش کر کے فیصلہ لے لیا جاتا۔ جب (منیر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق) مرزا قادیانی نے اواء کی مردم شاری میں خود اپنے تمبعین کا شار مسلمانوں سے الگ کرایا تھا تو مسلمانوں کوچا ہے تھا کہ وہ اس پراصرار کرتے کہ ہر مردم شاری میں ایسانی ہونا چا ہئے۔

کین بہال بیمصیب تھی کہ ہمارے علاء حضرات خودیہ فیصلنہیں کر پاتے تھے (ند آج تک فیصلہ کر پاتے تھے (ند آج تک فیصلہ کر پاتے ہے انہوں نے اس مسلہ کر پاتے ہیں۔ آپ منیر کمیٹی کی رپورٹ دیکھئے۔ انہوں نے اس مسلہ کو ہمیشہ کے لئے مسلمان علاء سے بیہ پوچھا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی متفق علیہ جواب ان سے نہ بن پڑا۔ جب صور تحال بیسا منے آئی تو منیر کمیٹی کو بیہ کہنا پڑا کہ (جب آپ حضرات بینہیں بتاسکتے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں تو) ہم بیکس طرح فیصلہ کریں کہ فلاں جماعت جوابے آپ کومسلمان کہتے ہے مسلمان کہلاسکتی ہے یانہیں۔

جب تک مسلمان اپنے ہاں اس سوال کا متفق علیہ جواب متعین نہیں کرتے۔ مسلم احمدیت کا طل نہیں الس سلم مسلم میں اس قد را الجھاؤ پیدا ہوگیا ہے قو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھایا جائے کہ مسلمان سے کہتے ہیں۔ سوال یہ اٹھایا جائے کہ امت محمدیہ میں کس کا شار ہوسکتا ہے اور اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ دیا جائے کہ جو شخص بیسلیم کرے کہ خدا کی طرف سے وی کا سلسلہ محمد رسول الشفائی پڑتم ہو چکا ہے اور میں اس وی (قرآن کریم) پر ایمان رکھتا ہوں۔ اسے وی کا سلسلہ محمد یہ کافر دشار کیا جائے۔ بات صاف ہوجائے گی۔ اسلامی ممالک میں امت محمد یہ کافر دشار کیا جائے۔ بات صاف ہوجائے گی۔ اسلامی ممالک میں امت محمد یہ کی اور قانونی حیثیت حاصل ہونی چاہئے۔

احدی حضرات مسلمان کہلانے پر کیوں مصربیں

سوال یہ ہے کہ احمدی حضرات مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کے باوجودایئے آپ کو (سرکاری طوریر) انہی میں ثار کرانے پر کیوں مصر ہیں۔علامہ اقبالؓ نے اپنے

بیان (احمدیت اوراسلام) میں اس کی وجہ صاف میان کردی تھی۔انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ساری وجہ سیاسی ہے۔احمدی حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنے آپ کومسلمانوں سے الگ شار کرا کروہ ان تمام مفادات سے محروم ہوجا کیں گے جوسیاسی طور پرمسلمانوں کو حاصل ہیں۔ بہائیوں کی مثال ان حضرات کے سامنے تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کومسلمانوں سے الگ کرلیا تو کس طرح ان مفادات سے محروم رہ گئے اور حالت بیہوگئی کہ ہے

اکیلے پھر رہے ہیں بوسف بے کارواں ہوکر

مفادات کے سلسلہ میں بڑے بڑے امور کو چھوڑ ہے ۔ صرف سرکاری ملازمتوں کے شعبہ کو لیجئے۔ ہندوستان میں جب سرکاری ملازمتوں میں تناسب ہوا تو ہندوؤں کے لئے ساڑھے چھیاسٹھ فیصد مسلمانوں کے لئے کا فیصد اور بقایا ساڑھ آٹھ فیصد دیگر اقلیتوں کے لئے طے ہوا تھا۔ دیگر اقلیتوں میں سکھ، پاری، ہر بجن، بدھ، جین، بہائی سب شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ اگراحمدی بھی اپنی آسکتیں فلاہر ہے کہ اگراحمدی بھی اپنی میں شامل ہوجاتے۔ اس سے ان کے حصے میں جس قدر ملازمتیں آسکتیں ظاہر ہے کہ اپنی آپووں کا دیں ہوگا کے جسے میں جس قدر ملازمتیں آسکتیں ظاہر ہے کہ اپنی آپووں کا اندازہ بھی لگا لیجئے۔ حصہ شار کرانے سے بید ۲۵ فیصدی میں شریک ہوگئے۔ اس سے دیگر مفادات کا اندازہ بھی لگا لیجئے۔

یہ وجبھی کہ جو یہ حضرات اپنے ایمان کی روسے اپنے آپ کومسلمانوں (بقول ان کے کا فروں) سے الگ تسلیم کرنے کے باوجودا پنا شار مسلمانوں میں کرانے پرمصر ہے اور مصر چلے آپ ۔ اس سے آپ نے سجھ لیا ہوگا کہ علامہ اقبالؒ نے کیوں کہا تھا کہ ان حضرات کے مقابلہ میں بہائیوں کا مسلک دیانتدارانہ تھا۔

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت برطانیہ نے بھی ان کے اس یکسر غیر منطقی اور غیر معقول انداز سے چٹم پوٹی کیوں کی؟ اس سوال کا جواب تشریح طلب ہے اور بڑا دلچسپ۔اس کے لئے آئندہ باب سامنے لائے۔

چھٹاباب ..... بیٹر یک دراصل سیاسی تھی

حقیقت بہے کہ احمدیت کی تحریک نہ ہی تھی ہی نہیں۔ یہ ایک سیاسی تحریک تھی جو انگریزوں کی پیدا (یا پرورش) کردہ تھی ۔ انگریزوں کی پیدا (یا پرورش) کردہ تھی ۔تفصیل اس اجمال کی غورسے سننے کے قابل ہے۔ حکومت برطانیہ کا خطرہ

انگریز نے سات سمندریارسے آ کر ہندوستان میں حکومت قائم کی ۔ اپنی حکومت کے

استخام میں اسے اگر کوئی خطرہ نظر آتا تھا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے تھا۔ وہ سیداحمد (شہید)
ہر بلوی اور شاہ اساعیل (شہید) وہلوی کی تحریک جہاد میں دیکھے چکا تھا کہ امت مسلمہ کے اس راکھ
کے ڈھیر میں ابھی وہ چنگاریاں دبی ہوئی ہیں جو تھوڑی ہی موافق ہواسے شعلہ جوالہ بن سکتی ہیں۔
بظاہر وہ تحریک بالاکوٹ میں فن ہوچکی تھی۔ لیکن اس کی روح بدستور زندہ تھی۔ اور ۱۸۵۷ء کی
جنگ آزادی کے بعد وہائی تحریک کی شکل میں سلگ اور سرک رہی تھی۔ انگریز اس سے فائف تھا۔
وہ جانبا تھا کہ اسے تشد و سے ختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد
کے لئے پہلے انہوں نے سوچا کہ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک با قاعدہ تحریک چلائی جانی
چاہئے۔ (ہنٹر نے اپنی کتاب میں اس کا تفصیلی فرکر کیا ہے)

مسلمانوں کاعقیدہ تھا کہ آخری زمانہ میں امام مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نزول ہوگا۔ ان کی زیر سیاست وامامت اسلام کا پھرسے غلبہ ہوجائے گا۔ اس تحریک کا آسان سے لئے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ بیضروری سمجھا گیا کہ ایک ایسامہدی اور مسیح موعود آجائے جو ان کے جذبہ انظار کی بھی تسکین کردے اور جہاد کے خطرہ کو بھی دور۔ بیھی اس تحریک کی وجہ تخلیق اور بی تھاوہ مقصد جے مرزا قادیانی نے پوراکرنے کی خدموم کوشش کی۔

اقبال كابيان

علامہ اقبالؒ نے ۱۹۳۵ء میں تحریب کے سلسلہ میں طویل بیانات (اگریزی زبان میں) دیئے تھے جو بعد میں احمدیت اور اسلام کے نام سے شائع ہوگئے تھے۔ وہ ایک بیان میں ان خدشات اور وساوس کا ذکر کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے عقیدہ جہاد کی روسے اگریز کے میں ان خدشات اور وساوس کا ذکر کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے عقیدہ جہاد کی روسے اگریز کے دل میں پیدا ہور ہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگریزوں نے پہلے بیکوشش کی کہ اس عقیدہ کی تر دید منطق دلائل کی روسے کر دی جائے لیکن انہوں نے جلد ہی محسوس کرلیا کہ بیہ منطق کے بس کا روگ نہیں۔ انہوں نے اس حقیقت کو جھے لیا کہ: ''مسلمان عوام کوجن میں فرہی جذبہ بہت شدید ہے۔ صرف ایک چیز قطعی طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ یعنی وتی کی سند، راسخ عقائد کو مؤثر طریق پر جڑ بنیاد صرف ایک چیز قطعی طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ یعنی وتی کی سند، راسخ عقائد کو مؤثر طریق پر جڑ بنیاد کے لئے جو سیاسی طور پر مفید مطلب ہو۔ بیضروری سمجھا گیا کہ اس کی بنیاد وتی پر رکھی جائے۔ یہ رمبنی بروتی )' بنیاد احمدیت نے فراہم کر دی۔ خود احمدیوں کا دعویٰ ہے کہ برطانوی جائے۔ یہ رمبنی بروتی)' بنیاد احمدیت نے فراہم کر دی۔ خود احمدیوں کا دعویٰ ہے کہ برطانوی شاہنتا ہیت کی بیسب سے بڑی خدمت ہے جوانہوں نے سرانجام دی ہے۔

(انگریزی ایدیشن ۱۲۲)

آ گے چل کر لکھتے ہیں: ''مسلمانوں کے ذہبی افکار کی تاریخ میں احمدیوں نے جو کارنمایاں سرانجام دیاوہ یہی ہے کہ ہندوستان کی موجودہ غلامی کے لئے وتی کی سندمہیا کردی جائے۔'' مرزا قادیانی کے تمام دعاوی کا منہی بیتھا کہ جہاد کوحرام قرار دے دیا جائے۔ چنا نچہ انہوں نے اعلان کیا کہ:''جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہستہ آ ہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موٹی علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لا ناہجی قبل سے بچانہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچ بھی قبل کے جاتے سے اپنہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچ بھی قبل کئے جاتے سے گھر بھارے نی آلیک کے وقت میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو آتی کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزید دے کر مواخذہ سے بجات پانا قبول کیا گیا اور پھر می موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔'' مواخذہ سے بجات پانا قبول کیا گیا اور پھر موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔'' (اربین نمبر می مواخذہ سے بجات پانا قبول کیا گیا اور پھر موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔''

آنے پرتمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔سواب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور سلح کاری کا سفید جھنڈ ابلند کیا گیا۔'' (مجوعہ اشتہارات جسم ۲۹۵)

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال
اب آگیا مسے جو دیں کا امام ہے
دیں کی تمام جنگوں کا اب اختام ہے
اب آساں سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے
دیمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

(اعلان مرزا قادیانی مندرجه تبلیغ رسالت ج۵ص ۴۹، مجموعه اشتهارات جهاص ۳۹۸)

ل اس تکته کوذ ہن میں رکھئے کہ اس جہاد کومنسوخ قرار دیا جارہا ہے۔ جو بھکم خداوندی رسول الله اللہ کا نظر کے نمانے میں رائج تھا اور جس کا حکم قرآن مجید کے اندر مسلسل چلاآ رہا ہے۔ مرزا قادیانی اس قرآنی حکم کومنسوخ قرار دے رہے ہیں۔

## حكومت برطانيه كي اطاعت

جہادکوحرام قراردینے کے بعداگلافدم بیتھا کہ حکومت برطانیہ کی اطاعت کوفرض قرار دیا جاتا۔اس سلسلہ میں مرزا قادیانی نے جو پچھ کھھا ہے اسے مختصراً پیش کرنے کے لئے بھی کئ مجلدات درکار ہوں گی۔انہوں نے خود کہا ہے کہ جو پچھ انہوں نے رد جہاد اور اطاعت حکومت برطانیہ کے سلسلہ میں کھھاہے اگراسے کیجا کردیا جائے تواس سے بچپاس الماریاں بھرجا کیں۔

(ترياق القلوب ص ١٥ نخز ائن ج ١٥٥ ص ١٥٥)

البذااس کا احصاء ممکن نہیں۔ ہم اس مقام پر چندایک اقتباسات پراکتفا کرتے ہیں۔
انہوں نے ۱۸۹۴ مر ۱۸۹۴ء کو ایک اشتہار شائع کیا۔ جس کا عنوان تھا۔ اشتہار لائق توجہ گورنمنٹ جو
جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہنداور جناب گورنر جنرل ہنداور لیفٹینٹ گورنر پنجاب اور دیگر معزز حکام
کے ملاحظہ کے لئے شائع کیا گیا۔ اس میں انہوں نے لکھا۔ ' میں نے برابر سولہ برس سے بیا پے پر
حق واجب تھرالیا کہا پی قوم کو اس گورنمنٹ کی خیرخواہی کی طرف بلاؤں اور ان کو اس اطاعت کی
طرف ترغیب دوں۔ چنانچہ میں نے اس مقصد کے انجام کے لئے اپنی ہرایک تالیف میں بیاکھنا
شروع کیا کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کسی طرح مسلمانوں کو جہا دورست نہیں۔'

(مجموعهاشتهارات ج٢ص١٢١)

دوسری جگہ کھا ہے: 'میں نے خدا تعالی سے بیع ہد کیا ہے کہ کوئی مبسوط کتاب بغیراس کے تالیف نہیں کروں گا۔جس میں احسانات قیصرہ کا ذکر نہ ہو۔''

(نورالحق حصداوّل ۲۸ بخزائن ج ۸ص ۳۹)

اولئ الامر منكم

قرآن کریم میں مسلمانوں کو تکم دیا گیا ہے کہ: 'اطبیعوا الله واطبیعوا الرسول واورتم واولتی الامر منکم (النساه: ۹۹) ''یعنی تم خداکی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کرواورتم میں سے جنہیں کچھ اختیارات سونپ دیئے جائیں ان کی اطاعت کرو۔ مرزا قادیانی نے اس آیت کے لکھنے کے بعد تحریر کیا کہ: ''اولی الامرسے مرادجسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہواور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں ماصل ہو سکے وہ ہم میں سے ہے۔ اس لئے میری تھیجت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشا ہت کو اپنی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے طبیع رہیں۔''

(ضرورت الامام ص٢٣ بخزائن ج١٦ ص٩٩٣)

یعنی قرآن کریم نے خدااور رسول اور جماعت مؤمنین میں سے ان افسران ماتحت کی اطاعت کو فرض قرار دیا تھا۔ جنہیں پچھا ختیارات تفویض کئے گئے ہوں لیکن مرزا قادیانی کفار کی اطاعت کو فرض قرار دے دہے ہیں۔ یاللعجب!

وہ اپنے اشتہار مور خدہ اردیمبر ۱۸۹۴ء میں لکھتے ہیں کہ:''میں سولہ برس سے برابراپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پراطاعت گورنمنٹ برطانیہ فرض اور جہاد حرام ہے۔'' (تبلیغ رسالت جساص ۱۹۲، مجموعہ اشتہارات جسم ۱۲۸)

ایک اور مقام پر ہے: ''میری عمر کا کثر حصہ اس سلطنت اگریزی کی تائیدا ورحمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور اگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کسی بیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکتھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے جرسکتی ہیں۔میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ سلمان اس سلطنت کے سپے خیرخواہ ہوجائیں اور مہدی خونی اور سے خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ان کے دلوں سے معدوم ہوجائیں۔''

(ترياق القلوب ص ١٥ بخزائن ج ١٥٥٥ ١٥٦١)

انہوں نے ۲۴ رفروری ۱۸۹۸ء کو بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ، منجاب خاکسار مرزاغلام احمد قادیانی ایک درخواست پیش کی جس میں لکھاتھا کہ: جہا دختم

'' دمیں گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ بیفرقہ جدید جو برکش انڈیا کے اکثر مقامات میں پھیل گیا ہے۔ جس کا میں پیشوا اور امام ہوں۔ گورنمنٹ کے لئے ہرگز خطرناک نہیں ہے اور اس کے اصول ایسے پاک اور صاف اور امن بخش اور سلح کاری کے ہیں کہ تمام اسلام کے موجودہ فرقوں میں اس کی نظر گورنمنٹ کونہیں ملے گی .....میرے اصولوں اور اعتقادوں اور ہوا تیوں میں کوئی امر جنگ جوئی اور فساد کانہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ چیسے چیسے میرے مرید بردھیں گے ولئی امر جنگ جوئی اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا رکھنا ہے۔ کوئکہ مجھے سے اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔'' (مجموعہ اشتہارات جساص ۱۹۸۸)

آپ نے غور فر مایا ہے کہ میں اور مہدی کے دعویٰ اور قر آنی تھم جہادی تنتیخ کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے دل سے جہاد کا خیال ختم کرنا۔

ایک اوراشتہار میں فرماتے ہیں: ''یادرہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے بیفرقہ

جس کا مجھے خدانے امام اور پیشوا اور رہبر مقرر فر مایا ہے۔ ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ اس فرقہ میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں اور نہ اس کی انتظار ہے۔ بلکہ یہ مبارک فرقہ نہ ظاہر طور پر نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم کوہر گرنے ائز نہیں سجھتا۔''

(اشتبارمندرج تبليغ رسالت ج٩ص٨٨، مجموعه اشتبارات ج٣ص ٣٥٧)

چنانچہوہ فخر سے لکھتے ہیں کہ میری اُن کوششوں کا نتیجہ بیہ ہوا کہ:''لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلیظ خیالات چھوڑ دیئے جونافہم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے دلوں میں تھے۔ یہ ایک الیم خدمت ظہور میں آئی کہ مجھے اس بات پرفخر ہے کہ برلش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھلا نہ سکا۔'' (ستارہ قیصریوں ۲، نزائن ج۱۵ س۱۱۷)

جب مسلمانوں نے مرزا قادیانی کے ان دعاوی اور خیالات کی مخالفت کی توانہوں نے حضور گور نمنٹ عالیہ کی خدمت میں ایک عاجزانہ درخواست پیش کی جس میں کہا کہ: ''میں اس گور نمنٹ محسنہ کے زیر سابیہ ہر طرح سے خوش ہوں۔ صرف ایک رخ اور در داورغم ہر وقت مجھے لائق ہے جس کا استفاقہ پیش کرنے کے لئے اپنی محسن گور نمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور وہ بیکہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حدسے زیادہ مجھے ستاتے اور دکھ دیتے ہیں۔'' (مندرجہ تبلیغ رسالت جمیں مصری)

اوراس کے بعد سرکار عالی سے کہا کہ ہم جو آپ کو مدد کے لئے پکارتے ہیں تو پھھا پی حفاظت کے لئے نہیں۔ یہاس پودے کی حفاظت کے لئے ہے جوخود آپ کے اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے ہمارے خاندان کی پرورش وحفاظت کی اوراب آپ میری تحریک کی حفاظت فرارہے ہیں۔ بیدآپ کی ذمہ داری تھی۔ کیونکہ بیتحریک آپ ہی کی تو پیدا کردہ ہے۔ چنا نچہ وہ لفٹننٹ گورنر بہادر کے نام اپنی درخواست مورخہ ۲۲ رفر وری ۱۸۹۸ء میں کہتے ہیں۔ انگر بیزوں کا خود کا شتہ بیودا

''میرااس درخواست سے جوحضور کی خدمت میں مع اساء مریدین روانہ کرتا ہوں۔ مدعا بیہ ہے کہا گرچہ میں ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو میں نے اور میرے بزرگوں نے محض صدق دل اور اخلاص اور جوش اور وفا داری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لئے کی ہے۔ عنایت خاص کا مستحق ہوں .....صرف بیالتماس ہے کہ سرکار دولت مداراس خودکا شتہ پودا کی نسبت نہایت حزم واحتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ما تحت حکام کوار شادفر مائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفا داری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کوا کیک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیکھیں۔اس لئے کہ یہ ایک الیی جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی حاصل کردہ موردمراحم گورنمنٹ ہے۔'' (مجموعہ اشتہارات جسم ۲۱،۲۰) انگر میزی سلطنت سیر ہے

اسسلسله میں حکومت نے اس جماعت کو کس طرح اپنی عنایات خصوص سے نواز ااس کا تو ہمیں علم نہیں۔ مرز اقادیانی نے اپنی جماعت کو نصیحت کی کہ یا در کھو۔''اگریزی سلطنت تمہارے لئے ایک برکت ہے اور خدا کی طرف سے تمہاری وہ سپر ہے۔ لیے ایک برکت ہے اور خدا کی طرف سے تمہاری وہ سپر ہے۔ پس تم دل وجان سے اس سپر کی قدر کرو۔''

(اشتبارمندرجة بليغ رسالت ج • اص١٢٣، مجموعه اشتبارات ج ١٣٣٥)

جیسا کہ پہلے کھا جاچاہے۔ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ جو حکومت ہمارے مقاصد کی مخالف نہ ہو۔ اس کی اطاعت فرض ہے۔ اس لئے انہوں نے واضح طور پر کھھا کہ:''میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرہ ہندکی حکومت کے سامیے نیچا نجام پذیر ہورہے ہیں۔ ہر گرممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ بی ہوتی۔''
وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیرسا بیانجام پذیر ہوسکتے۔ اگر چدوہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔''

(تخفهٔ قیصریص۳۲،۳۱، خزائن ج۱۲ اص۲۸۳،۸۸)

# ابياكسي اسلامي حكومت مين ممكن نهيس

''ہم نے جواس گورنمنٹ کے زیرسایہ آرام پایا اور پارہے ہیں۔ وہ آرام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں ہو آرام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں ہمی نہیں پاسکتے۔' (ازالداوہام ۴۰۵ ہزائن جسم ۲۷۳) وہ اپنے اشتہارمورخہ ۲۲ رمار چ ۱۸۹۷ء میں لصحے ہیں:''میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں۔نہ ایران میں نہ کابل میں۔گراس گورنمنٹ میں جس کی اقبال کے لئے دعاء کرتا ہوں۔''

(تبلغ رسالت ج٢ص٢٩، مجموعه اشتبارات ٢٥٠٠)

دوسری جگه کھتے ہیں: ''جو کچھ ہم پوری آ زادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت تق کر سکتے ہیں۔'' اشاعت تق کر سکتے ہیں۔ اشاعت تق کر سکتے ہیں۔ بیغدمت ہم مکم معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی ہر گز بجانہیں لاسکتے۔''
(ازالداوہام ۲۵ عاشیہ خزائن جسم ۱۳۰)

ان اقتباسات میں اس اعتراف اور اعلان کو اچھی طرح پیش نظر رکھئے کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جوآ زادی ہمیں اگریزوں کی حکومت میں حاصل ہے وہ کسی اسلامی حکومت حتیٰ کہ مکم معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی حاصل نہیں ہوسکتی تھی۔اس سے واضح ہے کہ کسی اسلامی حکومت کا وجود مرزا قادیانی اوران کے تبعین کے لئے کسی صورت میں قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہوسکتا۔

شرم کیوں آتی ہے

حکومت برطانید کی اس حد تک خوشامد ایک ایسی حرکت تھی جس کے احساس سے اور تو اورخودمرزا قادیانی کے تبعین کو بھی شرم آن لگ گئ ۔ چنانچہاس سلسلہ میں میاں مجوداحمہ قادیانی کو انہیں ڈانٹ کر کہنا پڑا کہ:''حضرت مسیح موعود نے فخر پیکھا ہے کہ میری کوئی کتاب این نہیں جس میں میں نے گورخمنٹ کی تائید نہ کی ہو۔ گر مجھے افسوس ہے کہ میں نے غیروں سے نہیں بلکہ احمدیوں کو بیا کہتے سنا ہے کہ ہمیں حضرت سے موعود کی الی تحریرین پڑھ کرشرم آ جاتی ہے۔ انہیں شرم كيول آتى ہے؟اس كئے كەان كاندركى آئكھ كلى نبيں-" (الفضل بابت مرجولا ئي ١٩٣٢ء)

مرزا قادیایی کے بعد

مرزا قادیانی بیلیغ کرتے دنیا سے چلے گئے اوراس کے بعدان کے تبعین نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا اوراس کے صلہ میں (یا یوں کہنے کہ خوداینے مفاد کی خاطر) انگریزی حکومت نے بھی اپنی اعانت اور حفاظت کا سلسلہ بدستور قائم رکھا۔ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دیگر ممالك مين بھی چنانچەميان محمود احمد (خليفه ثاني) نے اعلان كياكه: ''گورنمنٹ برطانيه كے ہم پر برے احسان ہیں اور ہم برے آرام اور اطمینان سے زندگی بسر کرتے اور مقاصد کو پورا کرتے ہیں اورا گردوسرےممالک میں تبلیغ کے لئے جائیں تو دہاں بھی برکش گورنمنٹ ہماری مدرکرتی ہے۔'' (بركات خلافت ص ۲۵)

تقسیم سے پہلے ہندوستان میں مالا بارے علاقہ میں احمد یوں کے خلاف ایک تحریک اتھی تھی۔حکومت ہندنے اس میں احمد یوں کی حفاظت کا خاص انتظام کیا۔

''ڈیٹی کمشنرنے رپیکم دیا کہابا گراحمہ بوں کوکوئی تکلیف ہوئی تومسلمانوں کے جتنے لیڈر ہیں۔ان سب کو نئے قانون کے ماتحت ملک بدر کر دیا جائے گا۔'' (انوارخلافت ص۹۲)

حاسوس جماعت

حکومت کے ساتھ ان کے بیتعلقات اس قدر گہرے اور پر اسرار تھے کہ لوگوں میں بیہ چرچاعام ہونے لگا کہ بیجاعت حکومت کی جاسوس ہے۔۲۲رمارچ۱۹۳۳ءکوان حضرات کے ا کابرین نے حضور وائسرائے کی خدمت میں ایک ایڈرلیں پیش کیا جس میں انہوں نے عرض کیا کہ: ''جماعت احمد بیرکا سیاسی مسلک ایک مقررہ شاہراہ ہے۔جس سے وہ بھی ادھرادھرنہیں

http://www.amtkn.org

ہوسکتے اور وہ حکومت وقت کی فرما نبر داری اور امن پسندی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کے رسول دنیا کو امن دینے کو امن دینے کے اس کے سول دنیا کو امن دینے کے لئے نہیں کہلا سکتے بعض لوگوں نے سلسلہ احمد یہ کی اس تعلیم سے بید هو کا کھایا ہے کہ شاید جماعت احمد بیہ حکومت ہند سے ساز بازر کھتی ہے اور اس کا تعلق حکومت برطانیہ کی جاسوس جماعت سے ہے۔''

(الفضل قاديان نمبر ۱۸ ج۱۲ ص۳، مورخد ۱ رايريل ۱۹۳۴ء)

میتو ہم کہ نہیں سکتے کہ اس کی اندرونی وجہ کیاتھی۔لیکن ان کے لٹریچرسے پہتہ چاتا ہے کہ اس کے بعد ان میں کشیدگی پیدا ہوگئی۔حتیٰ کہ میاں محمود احمد قادیانی نے اپنے خطبۂ جمعہ میں یہاں تک کہد دیا کہ:'' حکومت نے اندھا دھندا پناقلم اٹھایا اور ہمیں باغی اور سلطنت کا تختہ الث دینے والاقر اردے دیا۔'' (انفضل قادیان نمبر ۵۸ج۲۲س ۴ مورخدا ارنومبر ۱۹۳۳ء)

حتیٰ کہ حکومت نے اس جماعت کے افراد کو بڑے بڑے عہدے دینے بھی بند کر دیئے۔جس کی وجہ سے میاں محمود احمد کو یہ کہنا پڑا کہ اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ:''حکومت کے اپنے راز بھی محفوظ نہیں رہے ۔۔۔۔۔اگراعلیٰ عہدوں پر اس کی وفا دار جماعت کے ارکان ہوں تو اس کے رازمخفی رہیں۔''
(الفضل قادیان نبر ۲۳ سے ۲۲ س۵،۴۰ بابت ۲۲ رنومبر ۱۹۳۳ء)

جب حکومت نے اس طرح ان سے دست شفقت تھینج لیا تو انہیں تحفظ خویش کا خیال آیا اور میاں محمود احمد قادیانی نے اپنی جماعت کے لوگوں سے تاکیداً کہا کہ وہ اپنے آپ کومنظم کریں اوران کی تشکیل کردہ نیشنل لیگ میں شامل ہوں۔

مسلم ليك يا كانكريس

یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں تحریک آزادی زوروں پرتھی۔منیر رپورٹ میں بتایا گیاہے کہ پہلے جماعت احمدیداس دعم میں تھی کہ شاید ہندوستان میں حکومت برطانیہ کی جانشین وہی ہو لیکن انگریزوں کی بدلی ہوئی نگاہوں کود کھے کرانہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں تحریک آزادی کا ساتھ دینا چاہئے ۔لیکن وہ اس بارے میں تذبذب میں رہے کہ سلم لیگ کا ساتھ دیا جائے یا کانگریس کا۔ سرظفر اللہ خان مسلم لیگ کی طرف آئے ۔لیکن انہوں نے جلدی محسوس کرلیا کہ مسلمان انہیں برداشت نہیں کرسیس گے۔ (وبلی میں مسلم لیگ کا جو اجلاس ان کی زیرصدارت منعقد ہونے والا تھا اسے ہنگامہ کی وجہ سے بند ہال میں منعقد کرنا پڑا تھا) معلوم ہوتا ہے کہ ہندووں کے ساتھ ان کا سمجھونہ ہوگیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملامہ اقبال نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس پر پنڈت جواہر لال نہروکی طرف سے تین چار

آ رئیک شائع ہوئے۔جن میں اس مطالبہ کی خالفت کی گئی۔اس سے ان حضرات نے پیڈت نہروکو سرآ تکھوں پر بٹھایا۔ چنانچہوہ مئی ۱۹۳۲ء میں لا ہور آئے۔تو احمدیوں کی طرف سے ان کا بڑا شاندار جلوس ٹکالا گیا۔جس کی تفصیل قادیان کے اخبار الفضل کی ۳۱ مرمئی ۱۹۳۷ء کی اشاعت میں یوں شائع ہوئی تھی۔

''چونکہ کانگریس نے صرف پان صد والنئیر وں کی خواہش کی تھی۔اس لئے قادیان سے تین صداور سیا لکوٹ سے دوصد کے قریب والنئیر ۲۸ مرکن کولا ہور پہنچ گئے۔قادیان کی کوردس بج پہنچی۔گاڑی کے آنے پر جناب صدر آل انڈیا نیشنل لیگ اور قائد اعظم آل انڈیا نیشنل لیگ کورز موجود تھے۔قادیان سے کارخاص کے سپاہی ساتھ آئے۔ (استقبال کے سلسلے میں) کورکا مظاہرہ الیا ان تھا اور لوگ کہدر ہے تھے کہ ایسا شاندار نظارہ لا ہور میں کم دیکھنے میں آیا ہے۔کانگری لیڈرکور کے ضبط اور ڈسپلن سے حددرجہ متاثر شاندار باراس کا اظہار کرر ہے تھے جی کہ ایک لیڈر نے شخصا حب ( یعن شخ بشیراحم صاحب الیود کی کے ایک لیڈرو کیٹ اور بیان سے حدادرجہ متاثر الیود کیٹ ایک ایک لیڈرو کے ضبط اور کی فی بھی انہوں کے درجہ متاثر الیود کی کے ایک لیڈرو کی کے ایک لیڈرو کے ایک ایک لیڈرو کی کورکاری کے کہا کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوجا کیں تو بھینا ہماری فتح ہوگی۔''

کیکن معلوم ہوتا ہے کہاس کے بعدانہوں نے محسوس کرلیا کہ ہندووں کے ہاتھوں ان کی جان و مال محفوظ نہیں رہ سکتے اوراس طرح انہیں باصد دل نا خواستہ یہ کہتے ہوئے پاکستان آنا پڑا کہ بیعلیحدگی عارضی ہے کچھ عرصے کے بعد بیدونوں ملک پھرآپس میں مل جائیں گے۔

جب ہندوستان میں ان حضرات کواپنی تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی تھی تواس کے لئے مرزامحوداحمد قادیانی کے ذہن میں ایک اسکیم اجری تھی۔ جسے انہوں نے ایک خطبہ جمعہ میں ان الفاظ میں بیان کیا تھا: ''احمہ یوں کے پاس ایک چھوٹے سے چھوٹا گلزا بھی نہیں جہاں احمدی ہی احمدی ہوں۔ کم از کم ایک علاقہ کوم کر بنالو۔ جب تک ایک ابیا مرکز نہ ہوجس میں کوئی غیر نہ ہو۔ اس وقت تک تم مطلب کے مطابق امور جاری نہیں کر سکتے اور نہ اخلاق کی تعلیم ہوسکتی ہے۔ نہ پورے طور پر تربیت کی جاسکتی ہے۔ اس لئے نبی کریم نے تھم دیا تھا کہ مکہ اور تجاز سے مشرکوں کو نکال دو۔ ایسا علاقہ اس وقت ہمیں نفیر نہ پیس جو خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ مگر اس میں غیر نہ ہوں۔ جب تک بہنہ ہو۔ اس وقت تک ہمارا کام بہت مشکل ہے۔ اگر بیہ نہ ہواتو کام اور مشکل ہو جائے گا۔'' (خطبہ جمعہ میاں محمودا حیات نہ میں نہ درجہ الفضل قادیان مور خیاار مارچ ۱۹۲۲ء)

ا ایک قائداعظم مسلمانوں کے تھے اور ان کے مقابلے میں یہ قائداعظم احمدی جماعت کے تھے۔

ہندوستان میں تو انگریزوں نے ان کی اس اسکیم کوکامیاب نہ ہونے دیا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس طرح کی ریاست کے اندرایک ریاست قائم ہوجائے گی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا قدم اس اسکیم کی علی تشکیل کے لئے اٹھایا۔ چنانچہ انہوں نے مئی 1964ء میں ایک وسیح خطہ زمین حاصل کیا اور قائداعظم کی وفات کے چندہی روز بعد وہاں ایک بستی بسانے کاسٹک بنیا در کھا۔ یہتی وہی ہے جور بوہ کے نام سے شہور ہے۔

نگاه اوبشاخ آشیانه

بسنے کوتو یہ لوگ ربوہ میں بس گئے۔لیکن ان کے قلب ونگاہ کا مرکز قادیان ہی رہا۔وہ قادیان ہی رہا۔وہ قادیان جوان کے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ مقدس بستی ہے۔ان کی نگاہوں میں اس کی اہمیت کیا ہے۔اس کے متعلق ہم پہلے لکھ بچکے ہیں۔موضوع کی اہمیت کے پیش نظران میں سے دوچار اقتباسات یہاں بھی درج کئے جاتے ہیں۔

ا ...... '' قرآن شریف میں جس معجداقصلی کا ذکر ہے۔اس سے مراد قادیان کی معجد ہے۔(اب ربوہ کی معجد کا نام اقصلی ہے)''(الفضل قادیان نمبر۲۲ج،۴۰، بابت ۲۱راگست ۱۹۳۳ء)

زمین قادیان اب محترم ہے۔ بچوم خلق سے ارض حرم ہے

( در مثین ص۵۲، مجموعه کلام، مرزاغلام احمر قادیانی )

سسس "دحفرت سے موعود کا جوبیالہام ہے کہ ہم مکہ میں مریں کے یامہ یہ میں۔
اس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ بید دونوں نام قادیان کے ہیں۔ (لبذا) قادیان کے جلسہ میں شمولیت کوظلی جج کہنانا جا ترجیس " (تقریرمیاں محمود احمد قادیانی مندرجہ الفضل بابت ۵رجنوری ۱۹۳۳ء) مسسس " " محملسہ کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی جج کی طرح ہے۔ "

(تقریرمیان محموداحمد قادیانی جلسه سالاند ۱۹۱۳ء، مندرجه برکات خلافت می است می است می است می است می است که بغیر پهلا ( یعنی مرزا قادیانی کوچھوڑ کر جو ) اسلام باقی ره جا تا ہے۔'' رہ جا تا ہے وہ خشک اسلام ہے۔ اسی طرح ظلی جج کوچھوڑ کر مکہ والا جج بھی خشک جج رہ جا تا ہے۔'' ( قادیانی جماعت کے ایک بزرگ کا ارشاد مندرجہ اخبار پیغام سلم مور ندہ ۱۹ را پر بل سام ۱۹۳۳ء) ان حضرات کے عقیدہ کی روسے قادیان کے ساتھ ان کے جس قدر گہرے جذبات وابستہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بیت المقدس پر یہودیوں کا تسلط

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بہاں تشریف لام http://www.amtkn.org

ہوگیا ہے قوساری دنیا کے مسلمانوں کے دل وقف صدا ضطراب ہیں۔اس سے بھی ایک قدم آگ بردھئے اور سوچئے کہ اگر (خدانہ کردہ) کسی وقت مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پرغیروں کا تسلط ہوجائے اور ہم وہاں تک پہنچنے سے روک دیئے جا کیں تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے ہم کیا پچھنیں سوچیں اور کیا پچھ کر گزرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوں گے۔اسی قتم کے جذبات ان حضرات کے دل میں موجزن رہتے ہیں۔اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے جواس وقت ان کے اور قادیان کے درمیان حائل ہے۔ طاہر ہے کہ بیر کاوٹ پاکستان اور ہندوستان کی علیحدگی ہے اور بیعلیحدگی اسی صورت میں دور ہوسکتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان پھرسے ایک ہوجا کیں۔ یا یہاں انہیں ایک سیاسی پوزیشن حاصل ہو جائے کہ بیراس باب میں بھارت کے ساتھ براہ راست معاملہ طے کرسکیں۔ویکن کے انداز کی ریاست قائم کرنے کا تصوراسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔لیکن کے میرات ریاست تک ہی حدود نہیں رہنا چاہتے۔ان کے عزائم اس سے وسیج تر ہیں۔اس سے میں تر ہیں۔اس

'' حکومت والوں کو حکومتیں مبارک ہوں۔ہم ان کوآ سانی پیغام پہنچا کردین واحد پر جمع کریں گے اور ظاہر ہے کہ ان کے دین واحد پر جمع ہونے کے یہی معنی میں کہ دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہوجائے اورسلسلہ احمدیہ کے افراداس حکومت کے چلانے والے ہوں۔''

(الفضل بابت٢راگست٢٩٣١ء)

لینی پہلے ایک خط زمین میں ایسی حکومت قائم کی جائے جس کے چلانے والےسلسلہ احمد سیے کے افراد ہوں اور اس کے بعد ساری دنیا میں کہی کیفیت پیدا کر دی جائے۔میاں محمود احمد قادیانی کے الفاظ میں: 'ہماری جماعت کی بنیاد ہی اس پرہے کہ دنیا کو کھا جانا ہے۔''

(الفضل بابت عراير مل ١٩٣٨ء)

#### مسلمانون كوبيت المقدس بهي نهين مل سكتا

ضمناً آپ لئے تو بہ حضرات ساری دنیا پر حکومت کا عزم رکھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو بیت الممقدس کی تولیت کا بھی حقدار نہیں سجھتے۔ چنانچے انہوں نے آج سے بہت پہلے اس کا فیصلہ کر دیا تھا کہ:''اگر یہودی اس لئے بیت المقدس کی تولیت کے مستحق نہیں کہ وہ جناب مستح اور حضرت نبی اکرم اللّیہ کی رسالت ونبوت کے مشکر ہیں اور عیسائی اس لئے غیر مستحق ہیں کہ انہوں نے خاتم انٹیبین کی نبوت ورسالت کا انکار کر دیا ہے تو یقینا غیر احمدی بھی مستحق تولیت بیت المقدس نہیں۔ کیونکہ یہ بھی اس زمانے میں مبعوث ہونے والے خدا کے ایک اولوالعزم نبی کے مشکر اور مخالف ہیں کیونکہ یہ بھی اس زمانے میں مبعوث ہونے والے خدا کے ایک اولوالعزم نبی کے مشکر اور مخالف ہیں

اوراگرکہاجائے کہ مرزا قادیانی کی نبوت ٹابت نہیں تو سوال ہوگا۔ کن کے نزدیک اگر جواب یہ ہو کہ نہ ماننے والوں کے نزدیک تو اسی طرح یہ ود کے نزدیک سے اور آنخضرت اللہ کی اور سیجیوں کے نزدیک آخضرت اللہ کی نبوت رسالت بھی ٹابت نہیں۔ اگر منکرین کے فیصلہ سے ایک نبی غیر نبی تھہ تا ہے تو کروڑوں عیسائیوں اور یہودیوں کا اجماع ہے کہ نعوذ باللہ آنخضرت اللہ من من اگر ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا بیاصل درست ہے کہ بیت جانب اللہ نبی اور رسول نہ تھے۔ پس اگر ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا بیاصل درست ہے کہ بیت المقدس کی تولیت کے سخت تمام نبیوں کے ماننے والے ہی ہوسکتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ احمدیوں کے سواخدا کے تمام نبیوں کا مؤمن اورکوئی نہیں۔''

(اخبارالفضل قادیان نمبر ۳۹ ج۵ ص ۴ مورخه کرنومبر ۱۹۲۱ء ج۹ نمبر ۳۹) بیه ہیں احمد یوں کی قادیانی جماعت کے اعتقادات اور عزائم ۔ اب ان کی لا ہوری جماعت کی طرف آ ہیۓ۔

#### ساتوال باب ..... لا هوری جماعت

مرزا قادیانی کی وفات ۱۹۰۸ء میں ہوئی۔ اس وفت تک ان کی جماعت میں کوئی باہمی اختلاف نہیں تھا۔ (کم از کم اس سطح پرنہیں آیا تھا۔ اگر چداس کے جراثیم اسی زمانے میں پیدا ہوگئے سے ) ان کے بعد تھیم نورالدین قادیانی ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ ان کی زندگی میں بھی کوئی اختلاف ابجر کرسامنے نہ آیا۔ ان کی وفات ۱۹۱۳ء میں ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہیہ جماعت دو شاخوں میں بٹ گی۔ قادیانی شاخ کے سربراہ مرز ابشیرالدین مجمود قادیانی قرار پائے اور خواجہ کمال شاخوں میں بٹ گئی۔ قادیانی شاخ کے سربراہ مرز ابشیرالدین مجمود قادیانی قرار پائے اور خواجہ کمال الدین اور مولوی محمولی نے لا ہوری شاخ قائم کی۔ اس افتر ات کے حقیق اسباب یا محرکات کا تو علم میں اس میں دیہ کوئلہ میراز اندرون خانہ تھا) البتہ جو قرائن مشہور طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان سے مترشے ہوتا ہے کہناء نزاع وہی تھی جو ہر جاگیردارانہ نظام میں وجہ مخالفت ہوتی ہے۔

غریبی سے امیری

تحریک احدیت کی ابتداء نہایت سقیم حالات میں ہوئی۔لیکن رفتہ رفتہ اس کی مالی پوزیشن بڑی مشحکم ہوگی۔مرزا قادیانی فرماتے ہیں:''ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والد صاحب کی محض ایک مخضر آمدنی پر شخصر تھا اور بیرونی لوگوں میں سے ایک شخص بھی جھے نہیں جانتا تھا اور میں ایک گمنام انسان تھا جو قادیان جیسے ویران گاؤں میں زاویہ گمنا می میں پڑا ہوا تھا۔ پھر بعداس کے خدانے نے اپنی پیش گوئی کے موافق ایک دنیا کو میری طرف رجوع دے دیا اور

الیی متوار فتوحات سے مالی مدد کی کہ جس کا شکر سیادا کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں۔
جھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ دس روپے ماہوار بھی
آئیں گے۔ گر خدائے تعالی غریبوں کوخاک سے اٹھا تا ہے اور متکبروں کوخاک میں ملاتا ہے۔
اس نے الیی میری دشکیری کی کہ میں یقینا کہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب روپیہ آچکا
ہے اور شایداس سے بھی زیادہ ہو۔ اگر اس میرے بیان کا اعتبار نہ ہوتو بیس برس کی ڈاک کے
سرکاری رجٹروں کو دیکھو، تامعلوم ہو کہ س قدر آمدنی کا دروازہ اس تمام مدت میں کھولا گیا ہے۔
مارکاری رجٹروں کو دیکھو، تامعلوم ہو کہ س قدر آمدنی کا دروازہ اس تمام مدت میں کھولا گیا ہے۔
مارکاری رجٹروں کو دیکھو، تامعلوم ہو کہ س قدر آمدنی کا دروازہ اس تمام مدت میں کھولا گیا ہے۔
مارکاری رجٹروں کو دیکھو، تامعلوم ہو کہ س قدر آمدنی کا دروازہ اس تمام مدت میں کھولا گیا ہے۔
مارکاری جاتے ہیں۔ " دی حدود تادیان میں آکر دیتے تھے اور نیز ایس آمدنی جولفا فوں میں نوٹ بھی جواتے ہیں۔ " دی جولفا فوں میں نوٹ

یہ تو وہ آمدنی تھی جوعطیات (چندہ) پر شتمل تھی۔اس کےعلاوہ دواسکیمیں الی تھیں جن سے ایک جا گیرو جود میں آگئی۔قادیان ایک قصبہ نما گاؤں تھا۔جس کی زمینیں عام دیہات کی زمینوں جیسی تھیں۔مرز اقادیا نی نے دوالی اسکیموں کی ترویج کی جن سے ان کی زمینیں کان جواہر بن گئیں۔ایک اسکیم بہتی مقبرہ کی تھی جس کے متعلق فرمایا کہ:''خدانے ججھے وہی کی اورا یک زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیدوہ زمین ہے۔جس کے نیچ جنت ہے۔ پس جو شخص اس میں وفن کیا گیاوہ جنت میں داخل ہوااوروہ امن یانے والوں میں سے ہے۔''

(اردوتر جمهالاستفتاء عربي ص ۵۱ بخزائن ج۲۲ ص ۹۷۵)

اس مقبرہ میں دُن ہونے کے لئے جوشرائط مقرر کی گئیں۔ان میں ایک تو بیتھی کہ وہ شخص پی حیثی کہ وہ شخص اپنی حیثیں کہ وہ شخص پی حیثی کہ وہ شخص پی حیثی ہے ہے کہ اس کے ترکہ کا کم از کم دسواں حصہ سلسلہ احمد بیہ کو ملے گا۔ان شرائط کے بعد مرزا قادیانی نے تحریر فرمایا کہ:''میری نسبت اور میرے اہل وعیال کی نسبت خدانے اسٹناء رکھا ہے۔ باقی ہرا کی مرد ہویا عورت ہو۔ان کوان شرائط کی یابندی لازم ہوگا اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔''

(ضميمه الوصيت ص ٢٩ ، خزائن ج ٢٠ ص ٣٢٧)

دوسری اسکیم بیتھی کہ لوگ ہجرت کر کے قادیان میں آباد ہوں۔فر مایا کہ:'' جوشخص سب کوچھوڑ کراس جگہ آ کر آباد نہیں ہوتا اور کم سے کم بیر کہ بیتمنا دل میں نہیں رکھتا اس کی حالت کی نسبت مجھ کواندیشہ ہے کہ وہ یاک کرنے والے تعلقات میں ناقص نہرہے۔''

(ترياق القلوب ص ۲۰ بخزائن ج۱۵ ۲۲۳،۲۲۲)

## حساب كتاب يراعتر اضات

ان اسكيموں كى روسے سرزمين قاديان جس طرح چندسالوں ميں ايك جا گيربن گئی۔ ظاہر ہے کہ اس سے حساب کتاب کا مسئلہ چیٹرا اور خواجہ کمال الدین اور مولوی مجمع علی قادیانی نے مرزاغلام احمد قادیانی پراعتراضات کرنے شروع کر دیئے۔ان کے متعلق میاں محمود احمد قادیانی نے خلیفہ نورالدین قادیانی کواینے ایک خط میں لکھا:'' باقی آپ سے (یعنی مولوی حکیم نورالدین قادیانی خلیفه اوّل ہے) میں (یعنی میاں محمود احمد قادیانی ابن مرزاغلام احمد قادیانی ) یہ بھی عرض کرنا چا ہتا ہوں کہ بیا ہتلاءا گرحضرت (مرزا قادیانی ) زندہ رہتے توان کے عہد میں بھی آتا۔ کیونکہ بیلوگ (لیتن خواجہ کمال الدین قادیانی اور مولوی محمطی قادیانی لا ہوری) اندر ہی اندرتیاریاں کررہے تھے۔ چنانچہ نواب صاحب نے بتایا کہ ان سے انہوں نے کہا کداب وقت آ گیا ہے کہ حضرت (مرزا قادیانی) سے حساب لیا جائے۔ چنانچ حضرت صاحب نے اپنی وفات سے جس دن وفات ہوئی اسی دن بیاری سے پچھ ہی پہلے کہ خواجہ کمال الدین صاحب اورمولوی محمرعلی صاحب وغیرہ مجھ پر بدظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کا روپیہ کھا جاتا ہوں ۔ان کوالیا نہ کرنا چاہئے تھا۔ ورندانجام اچھا نہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فر مایا کہ آج خواجہ صاحب مولوی محمدعلی کا ایک خط لے کرآئے اور کہا کہ مولوی محم علی نے لکھا ہے کہ ننگر کا خرچ تو تھوڑا سا ہوتا ہے۔ باقی ہزاروں روپیہ جوآتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھریس آکر آپ نے بہت غضه ظاہر کیااور کہا کہ کیا بیلوگ ہم کوحرام خور بچھتے ہیں۔ان کواس روپیہ سے کیا تعلق ۔اگر آج میں الگ ہوجا و ل توسب آمدن بند ہوجائے۔

پھرخواجہ صاحب نے ایک ڈیپوٹیشن کے موقع پر جو ممارت مدرسہ کا چندہ لینے گیا تھا۔ مولوی محموعلی سے کہا کہ حضرت (مرزا قادیانی) آپ تو خودعیش وآ رام سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہا پخرچ گھٹا کر بھی چندہ دو۔جس کا جواب مولوی محموعلی نے یہ دیا کہ ہاں اس کا اٹکارتو نہیں ہوسکتا۔ مگر بشریت ہے کیا ضرور کہ ہم نبی کی بشریت کی پیروی کریں۔''

(حقيقت اختلاف ص ٥٠ مصنفه مولوي محم على لا موري)

حکیم نورالدین قادیانی، مولوی محمعلی قادیانی کے استاد تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی تک بیاختلا فات دیے دیار ٹیوں میں زندگی تک بیاختلا فات دیے دیے دیے سے رہے اوران کی وفات کے بعد بیہ جماعت دویار ٹیوں میں بٹ گئے۔ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے علیحدگی کے وفت تک ان میں (یعنی ان دونوں پارٹیوں میں) کوئی اختلا ف نظر نہیں آتا۔ لا ہوری حضرات بھی مرزا قادیانی کوئی اوررسول مانتے تھے۔ انکا

اعلان تھا کہ:''جم حضرت مین موعود اور مہدی معہود علیہ السلام کواس زمانہ کا نبی رسول اور نجات د ہندہ ماننے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اب دنیا کی نجات حضرت نبی اکرم اللے اور آپ کے غلام، حضرت میں موعود علیہ الصلو قوالسلام پرایمان لائے بغیر نہیں ہوسکتی۔''

(لا بورى جماعت كااخبار پيغاصلح بابت ١١١٦ كوبر١٩١٣)

اس کے بعد ان میں عقائد کا اختلاف پیدا ہوگیا۔ چنانچہ مولوی مجمع علی قادیانی اپنے رسالہ سے موعود اور ختم نبوت میں لکھتے ہیں کہ فریق قادیان اور فریق لا ہور کا اصلی اختلاف صرف دو امور میں ہے۔''اوّل میر کہ حضرت سے موعود مجدد تھیا نبی ، فریق قادیان کے پیشوا کا خیال ہے کہ آپ نبی تھے۔ فریق لا ہورآپ کو صرف مجدد مانتا ہے۔''

دوم بیکہ جومسلمان آپ کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ فریق قادیان کے پیشوا کا خیال ہے کہ روئے زمین کے تمام مسلمان جو حضرت سیح موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور فریق لا ہور کا عقیدہ ہے کہ ہر کلمہ گومسلمان ہے۔ ہاں مجد داور سیح امت کورد کرنا یا اس کی مخالفت کرنا قابل مواخذہ ضرور ہے۔ بلکہ اس کا ساتھ نہ دینا اور خاموثی سے الگ بیٹھے رہنا بھی اسلام کی موجودہ حالت میں عند اللّٰہ قابل مواخذہ ہے۔

دونول فريقول ميں بحث

ساٹھ برس سے ان دونوں جماعتوں میں یہ بحث جاری ہے کہ مرزا قادیانی کا دعولی کیا تھا۔ قادیانی جماعت کا دعولی کیا تھا۔ قادیانی مدعی رسالت و نبوت تھے اور لا ہوری جماعت کہتی ہے کہ برن افادیانی مدعی رسالت و نبوت تھے اور لا ہوری جماعت کہتی ہے کہ بیس ان کا دعولی صرف مجددیت کا تھا۔ آپ غور کیجئے کہ مرزا قادیانی کی اور بجنل کتا ہیں (جن کی تعداد کم ان کم اسی بتائی جائی ہم زا قادیانی نے فرایا تھا کی مدت میں یہ فیصلنہیں ہو پالی کہ مرزا قادیانی کا دعولی کیا تھا؟ اصلی ہے کہ مرزا قادیانی نے فرایا تھا کہ حدیث کی کتا ہیں مداری کا پٹارہ ہیں۔ جن سے جو کسی کے جی میں آئے تکا لا جاسکتا ہے۔ مرزا قادیانی کی کتا ہیں اس سے بھی بڑا پٹارہ ہیں۔ جن سے جو فریق اپنے اپنے دعولیٰ کی تائید میں جو جو انہوں کی کتا ہیں اس سے بھی بڑا پٹارہ ہیں۔ جن سے جرفریق اپنے اپنے دعولیٰ کی تائید میں جو جو انہوں کے در مرزا قادیانی نے ) مولوی عبدا تکیم صاحب کے ساتھ ہما حث کے بعد جو راضی نامہ کیا تھا اس میں لکھ دیا تھا کہ: '' بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا ہیں جگھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کا ٹا ہوا خیال فرمائیں۔''

اس کے جواب میں قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ:''(آپ لوگ) حضرت صاحب کے جس منسوخ درمنسوخ معاہدہ کا سہارالینا جا ہتے ہیں وہ فروری۱۸۹۲ء کا ہے اوراس میں بھی مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کی خاطریبی الفاظ لکھے گئے تھے کہ وہ کا ٹاہوا خیال کرلیں۔ مگراس کے بعد حضرت اقدس کو بار بار بارش کی طرح وجی میں نبی اور رسول کہا گیا تو پھرآ پ نے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کی برواہ اتنی بھی نہیں کی کہایئے سابقہ اعلان کاعملی طور پر اعادہ فرمادیں۔ بلکہ کثرت سے نبی اور رسول کے الفاظ کا استعمال فرمایا۔'' ( قادیانی اخبار فاروق ۲۸ رفروری ۱۹۳۵ء ) جیبا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔مرزا قادیانی اینے دعاوی کی سیرھیوں پر درجہ بدرجہ چڑھے تھے۔اس لئے اُن کی کتابوں میں مختلف دعاوی پائے جاتے ہیں۔اس سلسلہ میں میاں مجمود احمدقادیانی رقم طراز ہیں۔"غرضیکہ فدکورہ بالاحوالہ سے صاف ثابت ہے کہ تریاق القلوب کی اشاعت تك (جوكهاگست ١٩٩٩ء سے شروع ہوئي اوراگست ١٩٠٢ء ميں ختم ہوئي) آپ كاعقيده يهى تفاكة پوحفرت سيح يرجزوى فضيلت باورة پوجونى كهاجا تابويدايك سمكى جزوى نبوت ہے اور ناقص نبوت کین بعد میں آپ کوخدائے تعالی کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ ہرایک شان میں سے سے افضل میں اور کسی جزوی نبوت کے پانے والے نبیس بلکہ نبی ہیں۔ ہاں ایسے نبی جن کوآ تخضرت الله کے فیض سے نبوت ملی ۔ پس ۱۹۰۲ء سے پہلے کی کسی تحریر سے ججت پکڑنا جائز نہیں ہوسکتا'' (القول الفصل ۲۲ ،مصنفه میان محمودا حمرقا دیانی)

ان دونوں جماعتوں میں بحث کا اندازہ بہی ہوتا ہے۔ لا ہوری جماعت ۱۹۰۲ء سے پہلے کے دعاوی کو لبطور ججت پیش کرتی ہےاور قادیانی جماعت ۱۹۰۴ء کے بعد کے دعاوی کو اور بعد کے دعاوی کو اور ابعد کے دعاوی کے ضمن میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی وفات کے تین دن پہلے (یعنی ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ء کو) ایڈیٹر اخبار عام لا ہور کے نام ایک خط میں لکھا تھا۔ (جواس اخبار کے ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ء کی اشاعت میں شاکع ہوا تھا کہ)

''میں خدا کے قلم کے موافق نبی ہوں۔اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکر اس سے انکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔اس وقت تک جود نیا سے گذر جاؤں۔'' (مجموعہ شنہارات جسم ۵۹۷)

حقیقت یہ ہے کہ لا ہوری جماعت کی حالت بڑی قابل رحم ہے۔ ایک طرف وہ قادیانی جماعت سے الجھتی ہے تو وہ مرزا قادیانی کی تحریروں کےحوالوں سے انہیں بری طرح گھیر

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیال تقریف المی http://www.amtkn.org

لیتے ہیں۔ دوسری طرف جب یہ غیراتھ یوں سے بحث کرتے ہیں تو مرزا قادیانی کی تحریروں کی ایک رکیک اور مستحکہ انگیز تاویلات پیش کرتے ہیں۔ جن پرعلم ہنستا اور عقل شرماتی ہے۔ یہ نہ مرزا قادیانی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ان کے دعاوی کی صدافت کا کھلے بندوں اقرار واعلان کر سکتے۔ ان کی کیفیت سانپ کے منہ میں چھپکلی کی سی ہے کہ اگلے تو کو کہلائے نگلے تو کوڑھی ہو۔ ہم مرزا قادیانی کے واضح دعاوی کی موجودگی میں ان حضرات کی تاویلات کو درخور اعتباء نہ قرار دیتے لیک ایک تو اس کئے کہ معلومات کی کی وجہ سے عوام ان تاویلات کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دوسرے اس کئے کہ ان تاویلات کا مدار الی روایات پر ہوتا ہے جس سے ہمارے علاء انکار نہیں کر سکتے۔ اس کئے کہ ان تاویلات کا مدار الی روایات پر ہوتا ہے جس سے ہمارے علاء انکار نہیں کر سکتے۔ اس کئے مناظروں اور مباحثوں میں وہ ان سے مات کھا جاتے ہیں۔ ہم علی ان منا مور کے متعلق اس سے پہلے اصطلاحات کے سلسلہ میں بھی گفتگو ہو چھی ہے۔ بایں ہمدان کا بعض امور کے متعلق اس سے پہلے اصطلاحات کے سلسلہ میں بھی گفتگو ہو چھی ہے۔ بایں ہمدان کا بیاں تذکرہ بھی ضروری ہے ۔

نبي بلاكتاب

لا ہوری حضرات جب اس سے انکارنہیں کرسکتے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ رسول ہونے کانہیں۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے۔اسے تشریعی نبی کہتے ہیں اور نبی بلا کتاب اسے غیر تشریعی کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی بلا کتاب آئے تھے۔اس لئے صرف نبی تھے۔

ے ہم متعین طور پڑئیں کہ سکتے کہان دعادی میں سے کون کون سے دعویٰ قادیا نی احمدی کرتے ہیں اور کون کون سے لائی احمدی کرتے ہیں اور کون کون سے لائیں احمدی ۔ بید عادی بہر حال احمدی حضرات کی طرف سے پیش کئے جاتے ہیں۔ اورسورة البقريس مين الناس امة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتب بالحق (البقره: ٢١٣) " ﴿ نُوعَ انسان امت واحده تقد (انهول نا اختلاف كياتو) خدا نا انبياء كوبيجا جومبشر اور منذر تقاوران سبك ساته كتاب نازل كي حق كساته - ﴾

آپ دیکھئے سورہ حدید میں کہا کہ تمام رسولوں کو کتاب دی اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تمام انبیاء کو کتاب دی۔ اس لئے یہ عقیدہ کہ نبی بلاکتاب آئے تھے۔ قرآن کریم کی کھلی ہوئی خالفت ہے۔ چونکہ کتاب، نبی اور رسول وغیرہ اصطلاحات قرآنیہ کے متعلق دوسرے باب میں تفصیل سے کھا جاچکا ہے۔ اس لئے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ البنتہ ان حضرات کے دو ایک دلائل کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

ا ...... ہیں کہتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بیک وقت مبعوث ہوئے اور دونوں نبی تھے۔حضرت موئی علیہ السلام کوتو کتاب دی گئی۔ لیکن حضرت موئی علیہ السلام کونہیں دی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی بلا کتاب بھی آ سکتا ہے اور یہی مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا۔

ان حضرات کی یددلیل قرآن کریم سے العلمی پر پنی ہے۔قرآن کریم میں ہے: "ولقد التینا موسیٰ و هرون الفرقان و ضیاء و ذکر اللمتقین (الانبیاء: ٤٨) " ﴿ اور ہم نے مویٰ (علیہ السلام) اور ہارون (علیہ السلام) کوفرقان اور ضیاء اور شقین کے لئے ذکر عطاء کیا۔ ﴾ قرآن کریم انبیاء کی کتابوں کو انبی القاب سے پکار تا ہے۔ دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کر دی جہاں حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا نام لے کر فرمایا کہ: "واتیہ نهما الکتب المستبین (الصفت: ١١٧) " ﴿ اور ہم نے ان دونوں کوواضح کہ: "واتیہ نهما الکتب المستبین (الصفت: ١١٧) " ﴿ اور ہم نے ان دونوں کوواضح کتاب دی۔ ﴾

اس سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں صاحب کتاب تھے۔حقیقت ہیہے کہ (جیسا دوسرے باب میں بتایا جاچکاہے)

کتاب کہتے ہی خداکی وجی کو ہیں۔اس لئے یہ کہنا ابلہ فریبی ہے کہ نبی بلاکتاب (یعنی بلاوی) بھی آتا ہے۔ان کی طرف سے پیش کردہ تیسری دلیل یہ ہوتی ہے کہ سورہ ما کدہ میں ہے: "انا انزلنا التورة فیھا ھدی و نور یحکم بھا النبیون الذین اسلموا للذین

ھادوا (مائدہ:٤٤)''﴿ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشیٰ تھی۔انبیاء جوخدا کے فرمانبر دار تھے۔ یہودیوں کے فیصلے اس کی روسے کرتے تھے۔ ﴾

ید حفرات کہتے ہیں کدد کھئے! یہاں کہا گیا ہے کدانبیاء بنی اسرائیل، یہودیوں کے فیصلے تورات کے مطابق کرتے تھے۔اس سے واضح ہے کدان انبیاء کی اپنی کتاب کوئی نہیں تھی اور وہ حضرت موی علیہ السلام کی کتاب (تورات) کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔

ان کی غلط بنی ایہ ہے کہ بیتورا ہ کو حضرت موئی علیہ السلام کی کتاب قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہیں بھی تو را ہ کو حضرت موئی علیہ السلام کی کتاب نہیں کہا۔ جیسا کہ معلوم ہے جسے بائبل کہاجا تا ہے۔ اس کے دوجھے ہیں۔ عہد نامہ جدید اور عہد نامہ عتیق ، عہد نامہ جدید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی (میینہ) تعلیمات پر مشتمل ہے اور عہد نامہ عتیق مختلف انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ جن میں حضرت موئی علیہ السلام کے صرف پانچ صحیفے ہیں۔ قرآن کریم اس تمام مجموعہ (عہد نامہ عتیق) کو تو را ہ کہ کر یکار تا ہے۔

اور صحف موی کا الگ بھی ذکر کرتا ہے۔ لہذا جہاں کہا گیا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل یہود یوں کے معاملات کا فیصلہ توراق کی روسے کرتے تھے تو اس کے معنی سے ہیں کہ وہ ان امور کا فیصلہ اپنی اپنی کتابوں کے مطابق کرتے تھے۔ جن کا مجموعہ تو راق کے نام سے متعارف ہے۔ ہمارے مال کا عقیدہ

کین ہم احمدی حضرات سے کیا کہیں۔ جب خود ہمارے علماء کرام کا بھی میے عقیدہ ہے
کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اور نبی بلا کتاب۔ علامہ حجمہ
ایوب دہلوی، اپنے پیفلٹ'' فٹندا نکار صدیث' میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بالا جماع اور بالا تفاق
میعقیدہ ہے کہ نبی صاحب کتاب بھی ہوتا ہے اور بغیر کتاب کے بھی۔

ہمارے ہاں بعض (وضعی) روایات بھی ایسی ہیں اور نامور بزرگوں (بالحضوص صوفیاء مصرات کے اقوال بھی) جن سے رسول اور نبی یا تشریعی اور غیرتشریعی نبی میں امتیاز کیا گیا ہے۔

مصرات کے اقوال بھی ) جن سے رسول اور نبی یا تشریعی اور غیرتشریعی نبی میں امتیاز کیا گیا ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھتے مجالہ طلوع اسلام بابت سمبرا ۱۹۹۱ء۔

احمدی حضرات ہمارے علماء سے بحث میں اس قتم کی روایات اور اسلاف کے اقوال پیش کر کے ان سے پوچھے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی ان دعاوی کی روسے (تمہارے نزدیک) مفتری اور کذاب مصے قوفر مائے۔آپ کا ان بزرگوں کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ جن کے اقوال اور روایات ہم پیش کررہے ہیں۔اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔اس کا ایک ہی جواب ہے اوروہ یہ کم ق اور باطل غلط اور سیح کا میعار خدا کی کتاب ہے جوعقیدہ جوتو ل قرآن کے خلاف ہوگا۔
وہ باطل ہے۔خواہ اس کی نسبت کسی کی طرف بھی کیوں نہ کردی جائے۔قرآن کریم کا واضح ارشاد
ہے کہ نبوت کی مختلف قسمیں نہیں ہوتیں۔ یہ بنیوں میں اس قسم کی تفریق ہوتی ہے کہ بعض
صاحب کتاب (تشریعی) ہوتے ہیں اور بعض بلا کتاب (غیرتشریعی) اس قسم کے عقائد قرآن کی
تعلیم کے خلاف ہیں۔نبوت حضور رسالت مآ بھالیہ کی ذات اقدس پرختم ہوگئ۔ اس کے بعد
دعویٰ نبوت کذب وافتراء ہے۔

غيرنبي كىطرف وحي

جب ان حفرات سے کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے وی کا بھی دعویٰ کیا ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ اوروں پر وحی نازل ہونا بھی قر آن سے ثابت ہے اوراس کی تائید میں قر آن کریم کی دوآیات پیش کرتے ہیں۔

ا..... ''واوحینا الیٰ ام موسیٰ ان ارضعیه (القصص: ۷)'' ﴿ ہُمَ نَامُ مُوکُلُ کُی طرف مَم بھیجا کہ وہ بچے کودودھ پلائے۔ ﴾

۲ ...... "واذ اوحیت الی الحوارین ان المنوا بی وبرسولی (مائده:۱۱۱) "﴿ اورجب، م نے (حضرت عیلی علیه السلام کے) حواریوں کی طرف محم بھیجا کہوہ مجھ پراور میرے رسول پرایمان لائیں۔ ﴾

ہم نے دوسرے باب میں وی کے متعلق جو پچھ کھا ہے اس سے واضح ہے کہ وی کے ایک معنی تو اصطلاقی ہیں۔ جس سے مراد ہے کہ خدا کی طرف سے کسی رسول کو کوئی تھم ملنا اور اس کے لغوی معانی ہیں۔ اپنے اپنی کی معرفت کسی کی طرف کوئی پیغام بھیجنا۔ فہ کورہ دونوں آیات میں اوصینا کے بہی لغوی معنی مقصود ہیں۔ لینی خدا نے اپنے کسی پیغا مبر (لینی کسی رسول) کی معرفت حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کی طرف بی تھم بھیجا۔ یا حضرت عیسی علیہ السلام کی وساطت سے بیتھم بھیجا۔ قرآن کریم کی روسے کسی غیراز نبی کوخدا کی طرف حوثی سے وی ملئے کا جو بیس طرف ہے کہ غیراز نبی کی طرف بھی وی نازل طرف سے وی ملئے کا جو سے نبیں ماکسالہ ہی المسلہ ہی شدے لئے منقطع ہوگیا۔ اس کوختم نبوت کہتے ہیں۔

خداسے ہم کلامی

اں حضرات کا کہنا ہے کہ وجی نبوت تو بند ہو چکی ہے۔لیکن خداسے ہم کلامی کا سلسلہ

انہوں نے تواس کا جو جواب دیا ہوگا دیا ہوگا۔ یہ حضرات چھاتی پر ہاتھ مارکر کہتے ہیں کہ ہاں! یہ کتاب دنیا کی روحانی غذا کے لئے کافی نہیں۔ اس کمی کو پوراکر نے کے لئے ہم کلامی کے سلسلہ کا جاری رہنا ضروری ہے۔ (پناہ خدا) ایسے ہی ہیں وہ لوگ جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ: "واذا ذکر الله و حدہ الله مازت قلوب الذین لایؤمنون بالاخرة واذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون (الزمر:٥٤) " (جب ان کے سامنے اکیلے خدا کی بات کی جاتی ہے تو یہ لوگ جو آخرت کے متکر ہیں۔ ان کا منہ سوج جاتا ہے اور دلوں میں اضطراب پیدا ہوجاتا ہے۔ لیکن جب اس کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ہیت خوش ہوتے ہیں۔ پیدا ہوجاتا ہے کہ یہ دوسرے وہی ہیں جن کے متعلق دعوکی کیا جاتا ہے کہ وہ خدا سے ہم

کلام ہوتے ہیں۔ پیش گوئ**یا**ں

بیر حضرات مرزا قادیانی کے دعویٰ ہم کلامی کے ثبوت میں ان کی پیش گوئیاں سامنے

لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قدر پیش گوئیاں کرنا،خداسے علم پائے بغیر سطرح ممکن تھا۔ آ یے دیکھیں کہ پیش گوئی کے متعلق قر آن کریم کیا کہتا ہے۔

پیش گوئی کے معنی ہیں کسی واقعہ کے ظہورسے پہلے اس کے متعلق بتا وینا۔اسے علم غیب کہاجا تا ہے اور علم غیب کہ اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ: "انسا الغیب لله (یونس:۲۰)" فی غیب کا علم صرف خدا کو حاصل ہے۔کسی اور کوئیں۔ پ

اس كى تشرت ميں دوسرى جگه كها ہے: "قل لا يعلم من فى السمون والارض الغيب الالله (النحل: ٦٥) " (اكرسول!) اس كا اعلان كردوكه فدا كسواكا كنات ميں غيب كاعلم كى كوحاصل نہيں \_ ﴾

حی کررسولوں کو بھی ازخوداس کاعلم نہیں ہوتا تھا۔حضوطی کی زبان مبارک سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ: ''لا اعلم الغیب (انعام: ۰۰)' ﴿غیب کاعلم میں بھی نہیں جانتا۔ ﴾ البتہ جس بات کے متعلق خدا چاہتا وحی کے ذریعے اپنے رسولوں کو مطلع کر دیتا ہے۔سورہ آل عمران میں ہے: ''وماکان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء (آل عمران: ۱۷۹)' ﴿خدام مہیں غیب کی با تیں نہیں بتا تا۔البتہ وہ اپنے رسولوں میں سے پی مثیت کے مطابق اس کے لئے چن لیتا ہے۔ ﴾

دوسری جگہہے: ''عالم الغیب فلایظهر علی غیبه احد ..... الا من ارتضی من رسول (الجن:٢٦)'' ﴿عالم الغیب صرف خداہے وہ اپنا مم غیب کوسی پرظا ہر نہیں کرتا۔ بجزاس کے کہایئے رسول کواس امرکے لئے منتخب کرے۔ ﴾

رسُول کوغیب کی با تیں بذریعہ وی بتائی جاتی تغییں۔ چنانچہ نبی اکرم اللہ کہ کوجن امور غیب پرمطلع کیا گیاان کے ساتھ واضح کردیا گیا کہ: 'دلک من انباء الغیب نوحیه الیك (یوسف:۱۰۲)' (یغیب کی خریں ہیں۔ جنہیں ہم نے تیری طرف وی کیا ہے۔ ﴾

قر آن کریم کی ان تصریحات کی روشی میں واضح ہے کہاب جو شخص پیر کہتا ہے کہ میں

کل (مستقبل) کاعلم رکھتا ہوں۔ (اسی کو پیش گوئی کہتے ہیں) تو دوہ یا تورسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ (کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ غیب کاعلم صرف رسولوں کو دیا جا تا ہے) اور وہ (معاذ اللہ) خدا کو چینے دیتا ہے کہ تم تو کہتے سے کہ کوئی مخص کل کی بات نہیں جان سکتا۔ دیکھو میں کس طرح آنے والے کل ہی کی نہیں، برسوں بعد کی با تیں بھی بتاتا ہوں لے قادیا نی حضرات عجیب مخصد میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ مرز اقادیا نی کورسول بھی نہیں مانتے اور انہیں غیب کے علم (پیش گوئیوں) کا مدی بھی کہتے ہیں ہوں ہے اللہ علیہ مالے کہ ان السذیدن کی کہتے ہیں ہیں ہوا اللہ شم استقام وا تتنزل علیهم الملئکة الا تخافوا و لا تحزنوا وابشروا بالجنة الله شم استقام وا تتنزل علیهم الملئکة الا تخافوا و لا تحزنوا وابشروا بالجنة التی کنتم تو عدون (حم السجدہ: ۳۰) " ﴿ جن لوگوں نے کہ دیا کہ جارار باللہ ہوا در پھرا ہے اس ایمان پرجم کر کھڑے ہوگئوان پر طاکہ کا نزول ہوتا ہے (جو ان سے کہتے ہیں کہ ) تم مت خوف کھا ؤ، مت گھراؤاوراس جنت کی خوشخری لوجس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ﴾

یہ حفرات کہتے ہیں کہ دیکھئے اس آیت میں خدا کے مخلص بندوں پر ملائکہ کے نازل ہونے اور انہیں بشارت دینے کاذکر موجود ہے۔

یمی بشارات (مبشرات) ہیں جو پیش گوئیاں کہلاتی ہیں۔

ملائکہ کی ہستی ان ما بعد الطبیعاتی حقائق سے ہے جن کی کنہ وما ہیت کے متعلق ہم پچھ نہیں جان سکتے۔قرآن کریم نے ان کے افعال وخصائص کے متعلق جو پچھ کہا ہے۔اس پر ہمارا ایمان ہے۔ (مثال کے طور پر) وہ جہاں مؤمنین کے لئے جنت کی بشارت کا ذکر کرتا ہے۔ وہاں کفار کے متعلق کہا ہے کہ:''ولو تدی اذیت وفی الذیت کی فروا الملئکة یضر بون وجو ھھم وادبار ھم و ذوقوا عذاب الحریق (الانفال: ۰۰)' ﴿اگرتواس منظر کود کی سکتا جب ملائکہ کفار کو وفات دیتے ہیں اور ان کے چروں اور پیٹے پر (سخت مار) مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہم جلادیے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ﴾

مرنے والے کفار ہمارے سامنے ہوتے ہیں ۔لیکن ملائکدان کے ساتھ جو پچھ کرتے

ل میہ جو مخجم وغیرہ پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں تو بیر محض قیاس آ رائیاں ہوتی ہیں جن میں ہے۔ جن میں سے بعض اتفاقیہ سچی بھی نکل آتی ہیں۔قر آن جس علم غیب کا ذکر کرتا ہے وہ قطعی حتی اور پینی ہوتا ہے۔ ہیں۔ہمیں وہ بالکل نظر نہیں آتا۔ نہ ہی قریب المرگ اس کی کوئی شہادت دیتا ہے۔اس قتم کی آیات میں جمین کا فی آیات میں قرآن کریم غیر مرئی کیفیات کا اظہار کرتا ہے۔ان سے ہمارے لئے اتنا ہی ہم جمینا کافی ہے کہ ایمان واستقامت کا نتیجہ خوف وحزن سے مامونیت اور جنت کی زندگی ہے اور کفر کا نتیجہ ذلت وخواری اور جہنم کا عذاب۔

پھرآیت میں اتناہی کہا گیا ہے کہ ملائکہ ان مؤمنین کو جنت کی خوشخری دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ انہیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ اس بثارت (خوشخبری) سے نفسیاتی تغیر مقصود نظر آتا ہے۔ کیونکہ دیگر آیات میں جہاں کہا گیا ہے کہ خدا نے (بدر وغیرہ کے میدانوں میں) اسلامی شکروں کی ملائکہ کے ذریعے مدد کی تو وہاں کہا گیا ہے کہ:''و و اجعله الله الا بشدیٰ اسلامی شکروں کی ملائکہ کو تہارے لئے لکے ولتہ طمینان قلب کا موجب بنایا اور دوسری طرف خالفین کے دلوں میں تہارارعب ڈالنے کا باعث، یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ملائکہ آکر غیب کی ہاتیں بتایا کرتے تھے۔

جیسا کہ اوپر کہا جاچکا ہے غیب کی خبریں صرف وقی کے ذریعے رسولوں کو ملا کرتی تخصیں۔مرزا قادیانی کواس کاعلم تھااس لئے ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ انہیں پیخبریں بذریعہ ودی ملتی ہیں۔انہوں نے ان پیش گوئیوں کے متعلق کہا تھا:''میرے پرخدائے تعالی نے ظاہر کیا تھا۔ سخت بارشیں ہوں گی اور گھروں میں ندیاں چلیں گی اور اس کے بعد سخت زلز لے آئئیں گے۔ چنا نچیان بارشوں سے پہلے وہ وحی الہی بدر اور الحکم میں شائع کردی گئتھی۔''

(حقيقت الوحي ١٤٦٣ خزائن ج٢٢ص ٣٧٨)

اے ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ قر آن کریم نے کہاہے کہ علم غیب رسولوں کو بذریعہ وحی ملتا تھا۔اس لئے اگر مرزا قادیانی کو بیعلم بذریعہ وحی ملتا تھا توان کا دعویٰ رسالت کا تھا۔ \*

متعمعليه

مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی تائیدیں (قادیانی حضرات کی طرف سے بالحضوص)
ایک دلیل بیجی دی جاتی تھی کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو بیدعاء سکھائی گئی ہے کہ:''اھدنسا
الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم (فاتحہ: ۰)' ﴿ دکھا ہم کوسید حی راہ ان لوگوں کی جن پرتونے اپناانعام کیا۔ ﴾

اس ك بعدوه كمت بين كم ورة النساء مين بي : "ومن يبطع الله والرسول

ف الله على الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصداعين والشهداء والصالحين (النساء: ٦٩) " (اورجوخدااوررسول كى اطاعت كرتاج تويوگ ان كساتھ مول كے جن پرالله نے اپناانعام كيا ہے ۔ لين انبياء صديق ، شهداء اور صالحين ۔ )

یہ حفرات (اس آیت کا اتنا حصہ پیش کرنے کے بعد) کہتے ہیں کہ ذیکھے! یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جولوگ خدااوررسول کی اطاعت کریں گے وہ انبیاء کے ساتھ ''مسع النہیان ''
ہوں گے۔اس کا مطلب ہیہ ہے کہ خدااوررسول کی اطاعت سے انسان ، نبیوں کے زمرے میں شامل ہوسکتا ہے۔ (مرزامحموداحمرقادیانی نے تغییر صغیر میں اس آیت کے ترجمہ میں کہا ہے''وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے'') یعنی وہ نبی بھی بن سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں ذیل کے نکات غور طلب ہیں۔

ا...... جبیها کہ ہم پہلے باب میں صراحت سے بتا بچکے ہیں۔ نبوت اکتسا بی ملکہ نہیں جوانسان اپنی سعی و کاوش (اطاعت خدا ورسول ) سے حاصل کر سکے۔ بیرخالصۃ وہبی عطیہ تھا۔ جسے خداا بنی مشیت کے مطابق منتخب افراد کو عطاء کرتا تھا۔

اس آیت میں ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین کی معیت میں ہوں گے اور اس کی وضاحت آیت کے آخری حصہ نے یہ کہہ کرکردی کہ:''و حسن اول ملك رفید قبا (النساء: ۲۹)' (اور بیاوگ کیسے اجھے رفیق ہوں گے۔ اس سے واضح ہے کہ ان لوگوں کو انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگ ۔ ینبیں کہ بیخود بھی نبی بن جائیں گے۔ ختم نبوت کے بعد انسان ، مؤمن ، صدیق ، شہید ، صالح وغیرہ تو بن سکتا ہے۔ نبی بن جائیں بن سکتا تھا۔ وہ خدا کی طرف سے نبی بن سکتا تھا۔ وہ خدا کی طرف سے نبی بنایا جا تا تھا۔ ختم نبوت کے بعد اس کا امکان بھی ختم ہوگیا۔

ان حفرات کی اس دلیل کی رو سے ( کہ جوکسی کے ساتھ ہووہ خود وہی کچھ بن جاتا ہے) پیشلیم کرنا پڑے گا کہتمام صحابیٌ(''والمسذیب معه ''کے زمرہ میں آنے کی وجہ سے ) انبیاء تھے۔ کیا یہ حفرات ایساماننے کے لئے تیار ہیں؟ جماعت مؤمنین کی بیدهاء که جمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پرتونے اپنا انعام کیا۔ اس سے مراد بیہے کہ ہم ان کی رفاقت میں بیسفر طے کریں۔ انہی کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے منزل مقصودتک پنچیں۔ بیرہ ہی رفاقت ہے جس سے محروم انسانوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ: 'ویدوم یعض البطالم علیٰ یدیه یقول یلیتنی اتخذت مع البرسول سبیلا (الفرقان: ۲۷) ' ﴿ اس دن ظالم اپنی انگلیاں کا ٹیس گاور کہیں گے کہا ہے کاش ہم نے بھی رسول کی رفاقت میں سفرزندگی طے کیا ہوتا۔ ہم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہوتا جے رسول نے بتایا اور اختیار کیا تھا۔ ﴾

آپ دیکھتے ہیں کہ بیدحضرات (اپنے دلائل میں) کس طرح تکاوں کے بل بناتے ہیں اوراس پرسے ہاتھی گذارنے کی کوشش کرتے ہیں۔

## محدثيت

مرزا قادیانی نے شروع میں کہا تھا کہ میرا دعویٰ نبوت کا نہیں۔ محد شیت کا ہے۔ لا ہوری حضرات اسے بردی شدومدسے پیش کرتے ہیں۔ آ یئے دیکھیں کہاس دعویٰ کا پس منظر کیا ہےاوراس کی بنیادکو میں نے اس بحث کواپنی کتاب''شاہکاررسالت'' کے آخری باب میں بردی شرح وبسط سے کتھاہے۔

قرآن کریم میں محدث کا لفظ تک بھی نہیں آیا۔ جب مرزا قادیانی پر بیاعتراض کیا گیا کہ محدث کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں۔ آپ بیدوی کیسے کرتے ہیں توانہوں نے فرمایا: ''آپ لوگ کیوں قرآن اُن رفی میں غور نہیں کرتے اور کیوں سوچنے کے وقت غلطی کھا جاتے ہیں۔ کیا آپ صاحبوں کو خبر نہیں کہ سیجین سے ثابت ہے کہ آنخضرت اللہ اس امت کے لئے بشارت دے چکے ہیں کہ اس امت میں بھی پہلی امتوں کی طرح محدث پیدا ہوں گے اور محدث بنا وہ لوگ ہیں جن سے مکالمات و مخاطبات اللہ یہ ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن عباس کی قرائت میں آیا ہے۔''و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبی و لا محدث ''(آخرتک) پساس آیت کی روسے بھی جس کو بخاری نے بھی کھا ہے۔ محدث کا الہام بھی فی اور قطعی ثابت ہوتا ہے۔ جس میں دخل شیطان کا قائم نہیں روسکا۔'' (براین احمد یہ برس میں معاشیہ نزائن جاس محد)

آپ نے غور فرمایا کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ کی تائید میں کون می آیت پیش کرتے ہیں۔ وہ نہیں جواس قرآن مجید میں ہے۔ جومسلمانوں میں مروج ہے اور جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ حرفاحرفا وہ میں ہے جھے اللہ تعالی نے رسول اللہ کودیا اور رسول اللہ نے امت کو، بلکہ قرائت ابن عباس والی آیت۔

میں نے جب (اپنے ایک مقالہ شائع شدہ طلوع اسلام بابت جنوری ۱۹۷۴ء میں)
احمدی حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ کی تائید میں الی سندپیش
کررہے ہیں جو بالبداہت وضعی ہے اور جس سے قرآن مجید کا محرف ہونا ثابت ہوجاتا ہے تو
لا ہوری جماعت کے ترجمان، پیغام صلح نے اپنی اشاعت بابت ۲۳ رجنوری ۱۹۷۴ء میں اس کے
جواب میں کہا کہ جسے اختلاف قر اُت کہا جاتا ہے۔ اس سے در حقیقت مرادان آیات کی تعبیر وتفسیر
ہے۔ قراُت ابن عباس سے مفہوم ہے ہے کہ اس قراُت کے مطابق محدث کے معنی بھی اس آیت
سے نکل سکتے ہیں۔

یہ جواب اس قد رخلاف حقیقت اور فریب انگیز تھا کہ جھے اس کی تر دید میں ایک مبسوط مقالہ لکھنا پڑا جوطلوع اسلام بابت مارچ ۱۹۷۴ء میں شاکع ہوا۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر میں اس میں سے دوایک اقتباسات یہاں درج کر دینا مناسب ہجھتا ہوں۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ عربی زبان کا ایک ابجد خوان بھی اس حقیقت سے واقف ہوگا کہ قر اُت کے معنی تغییر وتعبیر نہیں۔ اس کے معنی پڑھنا ہیں۔ جب قر اُت ابن عباس ہما جائے گا تواس سے مراد ہوگا کہ حضرت ابن عباس ہما جائے گا تواس سے مراد ہوگا کہ حضرت ابن عباس ہما ہوا کی تفییر کی روایات الگ ہیں اور ان کی انہیں۔ بلکہ ان کی مصحف میں درج تھی۔ حضرت ابن عباس کی تغییر کی روایات الگ ہیں اور ان کی طرف منسوب طرح مصحف میں ذیر بحث آیت لفظ محدث کے اضافہ کے ساتھ درج ہے۔ لہذا اسے تغییر کہنا محدف میں ذیر بحث آیت لفظ محدث کے اضافہ کے ساتھ درج ہے۔ لہذا اسے تغییر کہنا اصافی کی مصحف میں درو جھونگنا ہے۔ قر اُت کا لفظ قر آن کریم میں (بصیفہ فعل) اور کتب اصافہ یہ میں پڑھنے کے معنوں میں آیا ہے۔ بخاری میں مدالقرات ایک باب ہے جس میں اصافہ یہ قر اُت رسول اللہ کے تحت کھا ہے کہ حضور اللہ اُلی ان کریم کو کھم ہم کر اور الفاظ کو تین کی کر پڑھا کرتے تھے۔ (بخاری ۲۴ میں کھی کے معنوں میں آیا ہے۔ بخاری میں مدالقرات ایک باب ہے جس میں کرتے تھے۔ (بخاری ۲۴ میں کی ایک باب انزل القرآن علی سید احزف، کتاب نضائل قرآن) میں حضرت عرش کی طرف منسوب ایک روایت ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ: ''میں نے ہشام بن کیکی معرش کی کھی منسوب ایک روایت ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ: ''میں نے ہشام بن کیکی معرش کے معنوں میں انہوں نے کہا ہے کہ: ''میں نے ہشام بن کیکی معرف

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تظریف انگی http://www.amtkn.org

(ابن حزام) كورسول التُعلِينية كى زندگى مين سورة فرقان پرُ سے سنا۔ 'ف استمعت لقر أته'' مين نے ان كاپرُ هنا (قر أت) سنا تووہ بہت سے السے الفاظ پرُ هد ہے تھے جو مجھے رسول التُعلِينية نے بين پرُ هائے تھے۔''

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرات کے معنی پڑھنا ہیں۔ تفسیر یا منہوم نہیں۔
ویسے بھی قرآنی آیت' و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبی (الحج: ٢٠٥)''
کے متعلق کہنا کہ اس کا منہوم ہے ہے کہ:'' و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبی
ولا محدث'' قرآن کر یم سے (معاذ اللہ) نداق نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کر یم نے رسول
اور نبی کہا ہے۔ ان میں سے کون سالفظ ہے جس کا منہوم محدث ہے؟ اور اگریہ نفسیر ہے تو پھر
اضافہ کے کتے ہیں؟

اس کے بعد میں نے حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کردہ اختلاف قراُت کی ایک مثال پیش کی جس میں میں نے لکھا تھا:''مردعورت کے جنسی تعلقات کے سلسلہ میں قرآن کریم (سورۂ النساء) میں ان رشتوں کی تفصیل دینے کے بعد جن سے نکاح حرام ہے کہا گیا ہے۔''

"واحل لكم ما ورآء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير

مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة (النساء: ٢٤)"

اور جواس کے سواہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں۔اس طرح کہتم ان کواپنے مالوں کے ساتھ چاہو نکاح میں لا کرنہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔سوتم ان میں سے جس کے ساتھ نفع اٹھانا چاہوتو انہیں ان کے مقرر کر دہ مہر دے دو۔ (ترجمہ مولانا مجمع کی لاہوری،بیاِن القران ص۲۲۹،۳۲۹)

سنیوں کے ہاں اس معاہدہ کا نام ہے نکاح جومہرادا کرکے دائی طور پرکیا جا تا ہے اور جوموت یا طلاق سے فنخ ہوسکتا ہے۔اس کے برعکس شیعہ حضرات متعہ کے قائل ہیں۔جس میں ایک مرداور ایک عورت ایک مدت معینہ کے لئے مباشرت کا معاملہ طے کر لیتے ہیں اور اس کے لئے اس عورت کوجنسی تعلق کا معاوضہ دے دیا جا تا ہے۔سنیوں کے ہاں متعہرام ہے۔

اس تمہید کے بعد آ گے بڑھئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سنیوں کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ان کی قرائت (مصحف) میں مندرجہ بالا آیت یوں آتی ہے۔

"فماستمتعتم به منهن الى اجل مسمى ""تمان سايك متمعينك كافاكده الله الحل مسمى "كاضافكياكياكيا كيا

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف لامی http://www.amtkn.org

ہے۔جس سے متعہ کی سندل جاتی ہے۔ اب و یکھے کہ اس اضافہ کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں۔ سنیوں کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ قابل اعتاد تغیر ، تغیر طبری ہے۔ دہ اس آیت کی تفیر میں لکھے ہیں۔ ''ابونضر ہ کی روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے متعہ کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیاتم سورہ النساء کی تلاوت نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ متعہ کیوں نہیں۔ کہا پھراس میں ہیآ ہے۔ نہیں پڑھا کرتے کہ' فیما استمتعتم بہ منهن الیٰ اجل مسمیٰ ''میں نے کہا نہیں۔ میں اگر اس طرح پڑھتا ہوتا تو آپ سے دریافت کیوں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ تہمیں معلوم ہوتا چا ہے کہ اصلی آیت یونہی ہے۔ عبدالاعلیٰ کی روایت میں بھی ابونضر ہے ہے اس طرح کا واقعہ منقول ہے۔ تیسری روایت میں بھی ابونضر ہے کہ میں نے ابن عباس کے کہ میں نے ابن عباس کے کہا میں تو اس طرح نہیں پڑھا۔ انہوں نے تین مرتبہ کہا خدا کے اس مصلے نے کہا میں تو اس طرح نہیں پڑھا۔ انہوں نے تین مرتبہ کہا خدا کے قتم ! خدا نے اس مصلے نے کہا میں تو اس طرح نہیں پڑھا۔ انہوں نے تین مرتبہ کہا خدا کے قتم ! خدا نے اس مصلے نے کہا میں تو اس طرح نازل کیا ہے۔ '

ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب بھی ہیہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں کہ اختلاف قر اُت کہ اختلاف قر اُت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کے بعد بھی آپ فرمائیں گے کہ اختلاف قر اُت سے مراد تفسیر اور مفہوم کا اختلاف ہے؟ حضرت ابن عباس فرمائے ہیں کہ خدا کی قتم! خدانے اس آیت کو نازل ہی اس طرح کیا تھا جس طرح میں پڑھتا ہوں نہ کہ اس طرح جس طرح بیقر آن مجید میں درج ہے۔

ان اعتراضات کے جواب میں احمدی حضرات کتے ہیں کہ جب اختلاف قر اُت کو آپ کے علاء کرام بھی مانتے ہیں تو اس سلسلہ میں مرزا قادیانی پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال پنہیں کہ ہمارے ہاں کے علاء کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں ۔ سوال غورطلب یہ ہے کہ ایک شخص (مرزا قادیانی) دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مامور من اللہ ہے۔ وہ خداسے براہ راست علم حاصل کرتا ہے اور مبعوث اس لئے ہوا ہے کہ سلمانوں میں جو غلاعقا کدرائے ہوگئے ہیں۔ ان کی اصلاح کر سے اور اس کی حالت یہ ہے کہ خود اپنے دعویٰ ماموریت کی سندایک ایسی روایت سے پیش کرتا ہے جو بدی طور پروضعی ہے اور جس کے شخصے ماننے سے قرآن کریم محرف ثابت ہوجاتا ہے۔ مہدی یاا مام آخر الزمان

مرزا قادیانی کا دعوی مہدی یا امام آخر الزمان ہونے کا بھی ہے۔ یہ دونوں

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

اصطلاحات بنیادی طور پرشیعہ (امامیہ) حضرات کی ہیں۔ان کاعقیدہ یہ ہے کہان کے بارہویں امام،عراق کے ایک غار میں جھپ گئے تھے اور اب قیامت کے قریب وہ وہاں سے باہرتشریف لائیں گے۔انہیں وہ امام مہدی یاامام آخرالزمان کہہ کر پکارتے ہیں۔

اور یہی عقیدہ خودسنیوں کے ہاں بھی چلا آ رہا ہے۔اس فرق کے ساتھ کہ ان کے تصور

کے امام مہدی عراق کے غارسے نمودار نہیں ہوں گے۔ ( کیونکہ وہ تو شیعہ ہوں گے ) ان کا ظہور
ویسے ہی ہوگا۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ وہ امام میں ہوں۔ایک آ نے والے کے عقیدہ کے
متعلق ہم (دوسرے باب میں) لکھ چکے ہیں۔اس لئے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ عقیدہ
دنیا کی ہر مذہبی قوم میں چلا آ رہا تھا۔ قرآ آ ن کریم نے حضور نبی اکر میں ایک کو آخری آ نے والا قرار
دے کراس عقیدہ کو ختم کر دیا۔ ختم نبوت سے یہی مرادہ کہ اب کسی آ نے والے کا انتظار نہ کرو۔وہ
آ نے والا آ چکا ہے۔ مہدی کا ذکر قرآ ن میں کہیں نہیں آ یا۔مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ کی تائید
میں کہا ہے: '' بخاری میں کھا ہے کہ آسان سے اس کے لئے آ واز آ نے گی کہ: '' ھذا خلیفة الله
المهدی '' اب سوچو کہ بیحدیث کس پایہ اور مرتب کی ہے جوالی کتاب میں درج ہے جواصح اکتب
بعداز کتاب اللہ ہے۔''

اور (جیسا کہ پہلے کھا جاچکا ہے) بخاری میں کہیں بھی مینہیں کھا۔کتنا بڑا فریب ہے جوعوام کودیا گیا ہے اور کس منم کا سفید جھوٹ جودھڑ لے سے بولا گیا۔ یہ ہےان کے دعویٰ مہدویت کی حقیقت۔

مهدى سوڈانی

(ضمناً) انہی ایام، سوڈان کے ایک درویش نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ان کےاس دعویٰ کےسلسلہ میں سید جمال الدین افغائی کا ایک واقعہ بیان کیاجا تا ہے۔

کہتے ہیں کہ جب سیدصاحب کی ملاقات درولیش سوڈانی سے ہوئی توانہوں نے اسے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی تلقین کی۔انہوں نے دیکھا کہ وہ درولیش اس جہاد کی اہمیت کا تو قائل ہے لیکن اس کے باوجوداس پروگرام کواختیار کرنے سے بچکچا تا ہے۔سیدصاحب نے جب اصرار کیا کہ وہ متذبذب کیوں ہے تو اس نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ بات ہے کہ سوڈانیوں کوایک مدت سے ہے کہ کرفریب دیا جارہا ہے کہ جب تک امام مہدی کاظہور نہ ہو۔ جہاد حرام ہے۔ یہ بات وہ پچاس برسوں سے ہمارے آ باء واجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔باربار کے اعادہ نے یہ امران کے عقائد کا جزوبنادیا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے جہاد حرام ہے۔

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

اب اگران سے کہا جائے کہتم میدان کارزار میں کود پڑوتو وہ سب سے پہلے بیسوال کریں گے کہ امام آخرالز مان کہاں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو جہاد کی وجہ جواز کیا ہے؟ اور اگر ظہورا مام سے پہلے جہاد جائز ہے تو ہمیں استے عرصہ سے دھور کیوں دیا جاتا رہا ہے۔ بتا ہے ان سوالات کا جواب کیا ہے۔ بیس کر سید صاحب نے کہا کہ اگر بات اتن ہی ہے تو پھراس مشکل کا حل بڑا آسان ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب بیہ ہے کہ تم خود مہدی بن جاؤ۔

چنانچ درویش سوڈانی نے مہدی بن کراگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔وہ اگرچہ اس وقت اگریز کو ملک سے نکال تو نہ سکے لیکن اس کے قصر حکومت میں تزلزل پیدا کر دیا۔اس سے انگریز کے دل پر کیا گزری تھی۔اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ جب لارڈ کچڑ نے سوڈان پر بیسے نگا ہے کہ جب لارڈ کچڑ نے سوڈان پی بیسے تو اس نے تحریک مہدویت کے نام لیواؤں کی قبروں سے ان کی ہڈیاں نکال کران کی سخت تو بین کی۔خودمہدی سوڈانی کی قبر کھدوا کران کی لاش برآ مدی اوراس کے کلڑے کر کے انہیں دریائے نیل میں چھیکوا دیا۔ یہ بجیب اتفاق ہے کہ اس کے بعد خود کچڑ کی موت سمندر میں ڈوب دریائے سے واقعہ ہوئی تھی۔علامہ اقبال نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جاوید نامہ میں روح مہدی سوڈانی کی زبانی کہا ہے کہ۔۔

روح مہدی سوڈانی کی زبانی کہا ہے کہ۔۔

گفت اے کشن اگر داری نظر

گفت اے کشنر! اگر داری نظر انقام خاک دوریشے گر آسال خاک ترا گورے نداد مرقدے جز دریم شورے نداد

جھے جمال الدین افغانی کی طرف منسوب کردہ اس واقعہ کی صحت وسقم سے بحث نہیں۔
میں کہنا صرف یہ جا ہتا ہوں کہ ایک دعوی مہدی سوڈ انی نے کیا اور اس سے اس نے انگریز کی حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اس کے ایوان اقتد ارکومتزلزل کردیا اور ایک دعوی ہمارے ہاں کے مہدی نے کیا۔ جس نے ساری کوششیں انگریز کی تسلط کی جڑیں مضبوط کرنے میں صرف کردیں۔ یہ حضرات مرز اقادیانی کے دعوائے مجددیت کی تائید میں اکثر امام سر ہندگ اور شاہ ولی اللہ کانام لیا کرتے ہیں کہ انہوں نے مجدد ہونے کا دعوی کیا تھا۔ لیکن ایسا کہتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ امام سر ہندگ نے قید وہند کی صحوبات برداشت کرنا گوارا کرلیا۔ لیکن شہنشاہ اکبری تعظیم کے لئے جھکنا گوارا نہ کیا۔ شاہ ولی اللہ نے جب دیکھا کہ یہاں کفاری قوتیں مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے دریے ہیں تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بلانے کا اہتمام کیا۔ جس نے مرہوں کی توت

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

کی ریوط کی ہڈی تک توڑ دی اوران کے پوتے شاہ اساعیل شہید نے داستان جہاد کا سرنامہ اپنے درخشندہ خون سے کھتے ہیں کہ: ''میں درخشندہ خون سے کھتے ہیں کہ: ''میں سولہ برس سے برابراپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پر اطاعت گورنمنٹ برطانیہ فرض اور جہاد حرام ہے۔'' (اشتہار مورخہ اردیمبر ۱۸ ماء، مجموعہ اشتہارات ۲۶ س ۱۳۸۸) اور جن کی ساری عمراپنی جماعت کو بہتا کید کرتے ہوئے گزرگئی کہ: ''وہ اگریز کی بادشا ہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں۔''

(ضرورة الامام ص٢٦ بنزائن ج٣١ص٣٩٣)

مجدد

آنے والے کے سلسلہ میں ایک عقیدہ مجدد کا بھی ہے۔ اس عقیدہ کی روسے کہا جاتا ہے کہ رسول الشفائی کی ایک حدیث ہے کہ ہرصدی کے سر پرخداایک ایسے مامور کو بھیجتار ہے گاجو دین کی تجدید کرے گا۔ (اس حدیث کا بخاری اور مسلم میں جو حدیث کی معتبر ترین کتابیں تسلیم کی جاتی ہیں۔ کہیں ذکر نہیں) اس نظرید کا وضعی ہونا بالکل بدیجی ہے۔ اس کی روسے صورت یوں سامنے آتی ہے کہ سوسال کے عرصہ کے اندر دنیا کتنی ہی خراب کیوں نہ ہوجائے خدا ایسے مسلم کو نہیں بھیجے گا اور سوسال کے بعد خواہ دنیا کی حالت کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ مجدد آجائے گا۔ اس فتم کی کیانڈر رانہ بعثیں مصلحت خداوندی سے بعید ہیں۔

کین اس سلسلہ میں اب کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں۔مرزا قادیانی نے تیرھویں صدی ( ججری ) کے آخر میں مجددیت کا دعویٰ کیا۔اب چودھویں صدی ( ججری ) کے آخر میں مجددیت کا دعویٰ کیا۔اب چودھویں صدی کا آخر آگیا ہے۔اس لئے سابقہ مجدد کا زمانہ ختم ہورہا ہے۔اب ایک نیا مجدد آنا چاہئے۔اس کے آنے پر لا ہوری جماعت احمد بیکاسلسلہ خود بخو دختم ہوجائے گا۔

کیکن نہیں اور میرحکایت برمی لذیذہے۔

کچھ عرصہ ہوا میں نے اپنے ایک مقالہ میں یہی بات کہی تو اس کے جواب میں انجمن احمد بیا است کہی تو اس کے جواب میں انجمن احمد بیا شاعت اسلام لا مور ( یعنی لا موری جماعت ) کے ترجمان، پیغام صلح کی اشاعت بابت ۲۲ رجولائی ۱۹۷۰ء کے افتتاحیہ میں کہا گیا: ''اس بلند پایہ مجدد کے متعلق یہ کہنا کہ اس کا زمانہ مجدد بیت ختم مو چکا ہے یا ختم مونے والا ہے اور اب ہمیں نئے مجدد کی تلاش کرنی چاہئے ۔ صرت کے زیادتی ہے۔ حضرت مرزاصاحب نے تبلیغ دین کے لئے جو جماعت بنائی ہے وہ آ پ کے تجدیدی کام کو بحسن وخو بی سرانجام دے رہی ہے اور دیتی رہے گی ۔ اس لئے ہمیں ضرورت نہیں کہ سی نئے کام کو بحسن وخو بی سرانجام دے رہی ہے اور دیتی رہے گی ۔ اس لئے ہمیں ضرورت نہیں کہ سی نئے

مجدد کی تلاش کرتے پھریں۔ جب کوئی نیا مجدد آئے گا تو اس کا وجود اور اس کا نام خود اس کی مجددیت ظاہر کردے گا۔ وہ بھی حضرت مرز اصاحب کا مصدق ہوگا نہ مکذب۔اس لئے اس کے زمانے کو بھی حضرت مرز اصاحب کا ہی زمانے تھے۔''

یعنی قادیانی جماعت نے مرزا قادیانی کی نبوت کوآخری راه قرار دے کراپی مداومت ( بیشکی ) پرمهر تصدیق ثبت کرلی اور لا ہوری جماعت نے مرزا قادیانی کی مجدد کے زمانہ کو لا متناہی قرار دے کراپخ خلود ( بیشکی ) کا جواز پیدا کرلیا۔معاذ اللہ، دین کے ساتھ کیا نماق ہور ہاہے۔

جہاں تک ایک مجدد کے زمانے کا تعلق ہے۔ پیغام سلم کے اس افتتاحیہ میں جس کا اوپر افتتاحیہ میں جس کا اوپر افتتاس دیا گیا ہے۔ مرزا قادیانی سے پہلے مجددین (حضرت شخ سر ہندی اور شاہ ولی اللہ دہلوی ) کے بعض اقوال دیئے گئے ہیں۔ لیکن ایسا کرتے وقت بیحضرات بھول گئے کہ ان افتتاسات کی رو سے نئے مجدد کے آنے سے سابقہ مجدد کی بعثت ختم ہوجاتی ہے۔ حضرت شخ سر ہندی کا قول دیا گیا ہے کہ: ''مجدد آنست کہ ہر چندر آں مدت از فیوش بامتاں برسد بتوسط اوبرسد، اگر چہا قطاب واوتاد آل دقت بودندوبدلا ونجابا شند۔'' ( محتوبان جہارم ساہم ))

یعنی مجددوہ ہوتا ہے کہ اس کے عہد مجددیت میں جس قدر فیض لوگوں کو پہنچتا ہے اسی کی وساطت سے پہنچ سکتا ہے۔ اگر چدہ اس زمانے کے قطب اوراو تاریا ابدال اور نجیب بھی کیوں نہ ہوں۔
اور اس کے بعد شاہ ولی اللّٰد گی بی عبارت درج کی گئی ہے۔ ''میر بے رب نے جھے مطلع فرمایا ہے کہ ہم نے تجھے اس طریقہ کا امام مقرر کیا ہے اور اس کی اعلیٰ بلندی تک پہنچایا ہے اور حقیقت قرب کے اور طریقے مسدود کر دیئے ہیں۔ سوائے ایک طریقہ کے وہ تیری محبت اور تیری فرما نبرداری ہے۔ پس جو شخص تجھ سے عداوت کر سے۔ نہ آسانی برکات اس پر نازل ہوں گی نہ ارضی برکات کام وجب ہوگا۔ اہل مشرق اور اہل مغرب تیری رعیت ہیں اور تو ان کا بادشاہ ہے۔ خواہ جا نیس یا نہ جا نیس۔ اگر وہ جان لیس تو کامیاب ہوں گے اور اگر بے خبر رہیں تو خانب وغاس ہوں گے اور اگر بے خبر رہیں تو خانب وغاس ہوں گے۔ ''

لیتی (خودان حضرات کے بقول) جب نیا مجدد آجا تا ہے تو حقیقت قرب کے سابقہ سب راستے مسدود ہوجاتے ہیں اوراسی ایک کا طریقہ باقی رہ جاتا ہے جواسے جان لیں وہ کامیاب ہوجا ئیں گے۔جو بے خبرر ہیں۔وہ خائب وخاسرر ہیں گے۔لیکن بیہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نئے مجدد کی تلاش کرتے پھریں۔مجددیت کا فریضہ اب ہماری المجمن سرانجام دےگی۔

ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف المی http://www.amtkn.org

## دعوؤل کی تیاریاں

لیکن اب چونکہ صدی کا اختتام ہے۔ اس لئے مجددیت کے دعویداروں نے انگڑائیاں لینی شروع کردی ہیں۔ (میرے پاس اکثر ان لوگوں کے خطوط آتے رہتے ہیں۔ جن سے بدی کی طور پر نظر آجا تا ہے کہ وہ سے الد ماغ نہیں )کل کو جب بیاب خوص کا اعلان کریں گے تو ان کے ساتھ دھیڈگامشی شروع ہوجائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری حالت عجیب ہے۔ ہم نے ایک کری بچھار کھی ہے۔ لیکن جب کوئی اس پر آ کر بیٹھتا ہے تو اس سے دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اتنا نہیں سوچتا کہ یہ کری (جس کی وین میں کوئی سند نہیں) اٹھا کیوں نہ دی جائے کہ سے سندر ہے بانس نہ جب کہ جو تو میں ''جو ہوتا چلا آ رہا ہے'' کو اپنا مسلک قرار دے لیں۔ ان کے ہاں ایسانی کچھ ہوتا ہے۔

اس ''جوتا چلا آرہا ہے'' سے ہمارے سامنے ایک اور حقیقت آجاتی ہے۔ احمدی حضرات کی ٹیکنیک بیرہے کہ اگر مرزا قادیانی کے کسی ایسے دعویٰ کے خلاف اعتراض کیا جائے۔ جس کی قرآن سے تو سند نہ ملے لیکن وہ ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہو۔ تو بیر حفرات حجث سے اسلاف کا مسلک پیش کردیں گے۔ (جیسے مجددیت کے دعویٰ کی سند میں۔ یہ حضرات شیخ احمد سر ہندگ اور شاہ ولی اللہ وغیرہ کا نام پیش کر دیتے ہیں ) کیکن اگر مرزا قادیانی کا دعویٰ ایسا ہو جو اسلام کے مسلک کے خلاف ہوتو بیر حضرات کہددیں گے کہ بیاسلاف اپنی فکر وقیاس سے ایسامانتے تصاور مرزا قادیانی خداس علم یا کردعوی کرتے ہیں اور بیظا ہرہے کی علم خداوندی کے مقابلہ میں انسانی فکروقیاس کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ یا در کھئے! کوئی عقیدہ نظریہ یا مسلک جوقر آن کےخلاف ہے غلط ہے۔خواہ اس کی نسبت کتنی ہی ہوئ شخصیتوں کی طرف کیوں نہ کر دی جائے۔قر آن مجید ف فخصیتوں کوسند و جحت قر اردینے کی تختی سے خالفت کی ہے۔اس نے اسلاف کے مسلک کوبطور سندوجت ييش كرن والول كم تعلق كهام كد: "واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه أباء نا (البقره:١٣٤، لقمان:٢١) " (جبان عليه جاتا ہے کہ خداکی کتاب کا اتباع کروتو یہ کہتے ہیں کہ نہیں! ہم تواینے بزرگوں کے مسلک ہی کا اجاع كريس ك\_ اللاف كم تعلق اس نے كہا ہے كة تبارك لئے اتنائى عقيده كافى ہے كه: "تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا یعملون (البقرہ:۱٤١،١٣٤)''یاوگاپٹاپٹے وقول میں دنیاسے چلے گئے۔ان کے اعمال ان کے لئے تھے تہارے اعمال تہارے لئے ہمتم سے بيقطعانيس يوچيس كے كمانبول

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے بیبال تشریف لام http://www.amtkn.org

نے کیا کیا تھا۔ لہذا ہزرگوں کا کوئی قول وعمل کتاب اللہ کے مقابلہ میں سند قرار نہیں پاسکتا۔ یہی دین کی اصل بنیاد ہے۔

لیکن اس مقام پرہم واضح کردینا چاہتے ہیں کہ آپ کشف الہام خداہے ہم کلای، مجددیت وغیرہ کی جتنی ہی چاہم مثالیں پیش کریں۔ان میں سے کس نے یدوو کی نہیں کیا تھا کہ جو میر دوعاوی کوئییں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ یدوو کی صرف مرزا قادیانی نے کیا۔اسی لئے مرزا قادیانی کے دعاوی کی حیثیت ان حضرات کے دعاوی سے یکسر مختلف ہے۔ جنہیں احمدی حضرات مرزا قادیانی کے دعاوی کی تائید میں پیش کردیتے ہیں۔اس کے علاوہ ان میں اور مززا قادیانی میں ایک اور بنیا دی فرق ہے جس کا ذکر آگے کی کرکیا جائے گا۔ مسیح موعود

اب ہم مرزا قادیانی کے اس دعوی کی طرف آتے ہیں۔جس کی بنیادوں پراس تحریک کی پوری کی پوری کی پوری کی پوری کا دعوی ہے۔ یعنی سے معودکا دعوی ہوکہ معودکا یہودی تصورت قرآن کریم میں ملتا ہے اور نہ ہی اسلام کے صدرالال میں۔ 'آنے والے' کے نظریہ کے متعلق ہم پہلے تفصیل سے گفتگو کر بچے ہیں۔ اسے ایک نظر پھر دیکھ لینا چاہئے۔ میں موجود کا نظر بیرسب سے پہلے یہود یوں نے اپنے ایام اسیری میں وضع کیا۔ جب انہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے بعدا سے عیسائیوں نے امنیار کیا جب کہا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے صلیب پروفات نہیں کا فی تھی۔ وہ وزندہ آسان پر اٹھا لئے گئے تھے اور اب دنیا کے آخری زمانے میں وہ آسان سے باز کی ہوں گا اسکیر غلبہ قائم کریں گے وہیں سے اس عقیدہ نے ہماری کتب نازل ہوں گے اور عیسائیت کا عالمگیر غلبہ قائم کریں گے وہیں سے اس عقیدہ نے ہماری کتب روایات و نفیر میں راہ پالی۔ چونکہ اس عقیدہ کی رو سے حضرت عیسی علیہ السلام کا رتبہ حضور نبی کا اسلام کا رتبہ حضور نبی کے مقابلہ میں برتر فابت ہوتا تھا۔ ( کہوہ وزندہ جاوید آسانوں پرموجود ہیں اور حضور نبی کرم اللہ کے مقابلہ میں برتر فابت ہوتا تھا۔ ( کہوہ وزندہ جاوید آسانوں پرموجود ہیں اور حضور نبی کہ کرم سیائیوں کے ہاں حیات وہ فات سے کا مسئلہ گویا کفروایمان کا معیار بن گیا ہے۔ حالانکہ اگر خور سے حکمت کے ہوں سوال کواس قدرا ہمیت حاصل ہی نہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا مکلف شہر ایا ہے اور بس، ۔ (اس مسئلہ پر میں نے اپنی کتاب علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا مکلف شہر ایا ہے اور بس، ۔ (اس مسئلہ پر میں نے اپنی کتاب علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا مکلف شہر ایا ہے اور بس، ۔ (اس مسئلہ پر میں نے اپنی کتاب علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کا مکلف شہر ایا ہے اور بس، ۔ (اس مسئلہ پر میں نے اپنی کتاب

مرزا قادیانی نےمسلمانوں کے دل ود ماغ پر چھائے ہوئے اس عقیدہ سے فائدہ اٹھایا اوراپنے آپ کواس میسے کی شکل میں پیش کر دیا۔جس کامسلمانوں کوانتظارتھا۔لیکن جس

ال موضوع پر مزید کتب کے لیے یہاں تشریف لائی http://www.amtkn.org

انداز سے وہ اس دعویٰ تک پہنچے وہ قابل داد ہے۔

شروع میں مرزا قادیانی خود حیات حضرت عیسی علیہ السلام کے قائل تھے۔اس کے بعد
انہوں نے عقیدہ بدلا اور کہا کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ آسان پر تشریف نہیں لے گئے تھے۔وہ
دیگرا نہیاء کرام علیہم السلام کی طرح وفات پاگئے تھے۔انہوں نے قرآنی آیات سے ثابت کیا اور
چونکہ یہ بات تھی بھی جی کوگتی ہوئی۔اس لئے قوم کے دانشور طبقہ نے اسے قبول کرلیا۔ (دراصل
سرسیداس سے پہلے اس عقیدہ کو پیش کر پچے تھے۔لیکن انہوں نے چونکہ کوئی دعوی نہیں کرنا تھا۔ اس
لئے انہوں نے اسے نظری بحث تک محدود رکھا۔لہذا جب مرزا قادیانی نے اس نظریہ کو پیش کیا تو
تعلیم یا فتہ طبقہ کو اس کے قبول کر لینے میں کوئی دشواری پیش ندآئی) وہ دس بارہ سال تک صرف
وفات میں تک محدود رہے۔ جب مخالف علماء نے کہ احادیث میں تو حضرت عیسی علیہ السلام کے
فرق ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کی رکنوں میں سے
خزول کا ذکر موجود ہے تو انہوں نے جو اہمارے ایمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کی رکنوں میں سے
کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدم پیش گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے پچھ
کوئی تعلق نہیں۔ جس زمانے تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانے تک اسلام پچھاقص
نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام پچھائل نہیں ہوگیا۔''

(ازالهاومام ۱۲۰۰۰ نزائن ج ۱۲۰۰۰)

جب وفات مسے کاعقیدہ عام ہوگیا تو پھر مرزا قادیانی نے فرمایا کہ میں احادیث کامنکر نہیں ۔ان میں نزول سے کا جوذکر آتا ہے۔اس پرمیراایمان ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ: ا...... جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ خوددوبارہ دنیا میں نہیں آسکتے۔

۲ احادیث میں جونزول سے کا ذکر ہے تو اس سے مرادی ہی ہے کہ وہ آنے والاحضرت مسیح علیہ السلام کامثیل ہوگا۔

س..... وہ مثیل سے یا سے موعود (لینی وہ سے جس کا حدیثوں میں وعدہ کیا گیاہے) میں ہوں۔ ''میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ سے ہوں جس کے بارے میں خدائے تعالیٰ کی تمام یاک کتابوں میں پیش گوئیاں میں کہ وہ آخرز مانہ میں ظاہر ہوگا۔''

(تخفه گولژوریس ۱۸ا نزائن ج ۱۷۵ (۲۹۵)

جب کہا گیا کہ آپ اش عرصہ تک صرف وفات سے کا ذکر کرتے رہے۔اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ حضرت عسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور آنے والا سے میں موں تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مجھے خود بھی علم ہمیں تھا کہ وہ آنے والا میں ہوں۔ فرماتے ہیں: '' پھر میں تقریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور عافل رہا کہ خدانے مجھے بڑی شدومہ سے براہین میں سے موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد فانی کے عقیدہ پر جمارہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد فانی کے عقیدہ پر جمارہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت اگیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو اتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو بی موعود ہے۔'' (اعبازاحمدی ضیمہ نزول آسے می کہ خزائن جواس سال) مسیح موعود ہے۔''

انہوں نے شعوری طور پر تواس اعتراض کا یہ جواب دیا۔ لیکن بعض اوقات ہزارا حتیاط کے باوجود اصل بات غیر شعوری طور پر زبان سے نکل جاتی ہے۔ یہ وہ اصلی بات ہے جے (اگرچہ) ہم اس سے پہلے بھی ککھے چی ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا زیادہ موز وں مقام یہ ہے۔ اس لئے اسے دوبارہ درج کیا جاتا ہے۔ اسے پھر ذہن میں دہرا لیجئے کہ مرزا قادیانی نے پہلے صرف حضرت عسیٰ علیہ السلام کی آمد فانی کا مسئلہ چھٹرا اور اپنے سے ہونے کی بات قطعاً نہ کی۔ ایسا کیوں کیا گیا۔ اس کے متعلق اصل بات سنئے ۔ فرماتے ہیں: ''اب دیکھویہ وہ الہا مات براہین احمدیہ ہیں جن کا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ریو یو کھا تھا اور جن کو پنجاب اور ہندوستان کے تمام علاء نے قبول کرلیا تھا اور ان پرکوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ حالانکہ ان الہا مات کے گی مقامات پر اس خاکسار پرخدائے تعالیٰ کی طرف سے اس موقعہ پر خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس موقعہ پر خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس موقعہ پر

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

ظاہر ہوتے۔ جب کہ علماء مخالف ہوگئے تھے تو وہ لوگ ہزار ہااعتراض کرتے۔ لیکن وہ ایسے موقع پر شائع کئے گئے۔ جب کہ بیعلاء میرے موافق تھے۔ یہی سبب ہے کہ باوجوداس قدر جوشوں کے ان الہامات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ کیونکہ وہ ایک دفعہ ان کو قبول کر چکے تھے اور سوچنے سے ظاہر ہوگا کہ میرے دعویٰ میں موعود ہونے کی بنیادا نہی الہامات سے پڑی ہے اور انہی میں خدا نے میرانام عیسیٰ رکھا اور جو میں موعود کے حق میں آ میتی تھیں۔ وہ میرے حق میں بیان کر دیں۔ اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس محض کا مسیح ہونا شابت ہوتا ہے تو وہ کبھی ان کو قبول نہ کرتے۔ یہ خداکی قدرت ہے کہ انہوں نے قبول کرلیا اور اس بی میں چینس گئے۔''

(اربعين نمبراص ٢١ خزائن ج ١٥ص ٣٦٩)

آپ نے غور فرمایا کہ مرزا قادیانی نے پہلے ہی اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کردیا؟ بیاس لئے کہا گر پہلے ہی بیدوعویٰ کردیا جاتا تو سب لوگ مخالف ہو جاتے۔ پہلے صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا نظریہ عام کیا گیا۔ جب لوگوں نے اسے تسلیم کرلیا اور اس بیج میں کیجٹس گئے تو پھرا ہے تھے ہونے کا دعویٰ کردیا۔

اگر ہم نے اس کتاب کو خالصة علمی سطح پر نہ رکھنا ہوتا اور بحث وجدل کاعموی انداز اختیار کیا ہوتا تو ہم بتاتے کہ جو شخص اس طرح دوسروں کو چھیں پھنسا کراپنے دعو کی پیش کرتا ہے۔ اس کا کردار کیسا ہوتا ہے اور اس کے دعووں کی حقیقت کیا؟ لیکن ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ارباب علم وعقل کے لئے اس اقتباس کے الفاظ کا فی ہیں۔ میں نے احتیاطاً ربوہ سے شائع کردہ اربعین کانسخ بھی دیکھ لیا ہے تا کہ اقتباس کے کسی لفظ میں کی بیشی نہ ہو۔ سے مرزا قادیانی مسیح موعود کے دعوی تک پہنچے۔

احمدی حضرات (بالحضوص لاہوری احمدی) بڑے فخر سے دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر کے کسر صلیب کر دی ہے۔ یعنی عیسائیت کوختم کر دیا ہے۔ انہیں کیاعلم کمسیحی و نیا میں کسر صلیب کا کام کب سے شروع ہے اور خود یورپ کے مفکرین، موزمین اور محققین نے اس پر کس کس انداز سے ضربیں لگائی ہیں۔ زیادہ نہیں تو اگر عشے کی (Anti-Christ) مارکس کے رفقاء میں سے فیور باخ کی کہ Christianity) مارکس کے رفقاء میں سے فیور باخ کی اور انگلیز کی (Anti-Duhring) کا مطالعہ کر لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ انہوں نے جس انداز سے انجیل میں پیش کردہ عیسائیت ہی نہیں بلکہ خود واضح ہو جائے گی کہ انہوں نے جس انداز سے انجیل میں پیش کردہ عیسائیت ہی نہیں بلکہ خود

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تقریف المی http://www.amtkn.org

عیسائیت کے بانی کی (معاذ اللہ) دھجیاں بھیری ہیں۔مرزا قادیانی کا تصور بھی اس تک نہیں پہنچے سکتا۔ان سے آ کے بڑھئے تورینان کی (Life of Jesus)اور برٹو پنڈرسل کی Why I) (am not a Christian دیکھئے تو ان میں ایک ایک صفحہ پر صلیب کے فکڑے بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ وفات میسے کہتے ہیں۔عیسائی دنیا کے محققین (عیسائی لٹریچر کے مطالعہ کے بعد ) یہاں تک کہنے لگ گئے ہیں کمسے علیہ السلام نام کی کوئی تاریخ میں شخصیت ہی نہیں محض افسانہ ہے۔ حال ہی میں اٹلی کے ایک متاز اہل قلم (Marcello- Craveri) کی ارتعاش انگیز کتاب(Life of Jesus)اورانڈن کے (Dr, Hughj. Schonfie,6) کی شهره آفاق تصنيف(The pass Over Plot) شائع موئى بين \_ جودلاكل اور حقائق ان میں پین کئے گئے ہیں۔مرزا قادیانی کے دلائل ان کے سامنے نصاب بچگان نظر آتے ہیں۔ عیسائی دنیا تو خود یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ان کے سامنے آپ سرصلیب کا کارنامہ کیا پیش كريس كي؟ ويسي بهي عيسائي مملكتول نے نظام سيكور اختيار كرليا ہے۔ جس ميس ندبب كى كوئى اہمیت ہی نہیں رہتی۔اس لئے انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی شخص وفات مسے کا قائل ہے یا حیات مسے کا۔ (خود مرزا قادیانی نے بھی اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اسلام بحثیت ایک دین، نظام حیات، ان کے حیطہ تصور میں بھی نہیں آتا تھا) حتیٰ کہ اگر آپ کچھ عیسائیوں کومسلمان بھی کرلیں توان کے ہاں اس سے بھی کچھ فرق نہیں ہڑتا۔ نہ ہی اس سے اسلام کا پلڑا جھک جاتا ہے۔اس زمانے میں جبکہ مغربی فلسفهُ سیاست کی روسے قوموں کی موت اور حیات، وطنیت اور قومیت کے نظریہ کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے۔ چند افراد کی تبدیلی مذہب کیا مؤثر حیثیت رکھتی ہے۔اگر (مثلاً) پاکتان کےخلاف انگلتان کی جنگ ہوتواس میں مسلمان انگریز بھی اسی طرح یا کستان کےخلاف ہتھیا راٹھا ئیں گے۔جس طرح وہاں کے عیسائی انگریز یمی وہ حقیقت ہےجس کے پیش نظرعلامہا قبالؓ نے اپنی اس نظم میں جس کاعنوان ہے۔''اشاعت اسلام فرنگستان میں'' کہاتھا کہ \_

> ضمیر اس مدنیت کا دیں سے ہے خالی فرنگیوں میں اخوت کا ہے نسب پہ قیام بلند تر نہیں اگریز کی نگاہوں میں قبول دین مسیحا سے برہمن کا مقام

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف الکی http://www.amtkn.org

اگر قبول کرے دین مصطفیٰ انگریز سیاہ روز مسلماں رہے گا پھر بھی غلام

یورپ میں اشاعت اسلام کے ڈھنڈورے اس لئے پیٹے جاتے ہیں کہ سادہ لوح مسلمان اس خیال میں مست رہے کہ مغربی اقوام میں اسلام کوفروغ حاصل ہور ہا ہے اور اس کی نگاہ اس طرف اٹھنے ہی نہ پائے کہ اقوام مغرب اسلام کوصفے ہستی سے مٹانے کے لئے کیا کچھ کر رہی ہیں۔اشاعت اسلام کے میسح آفریں،خواب آورافسانے، در حقیقت فرگل کے اس خود کا شتہ پودے کے برگ وہار ہیں۔ جو پچھلی صدی میں بویا گیا تھا۔اگر آپ سجھنا چاہیں کہ اگریز کواس پودے کے لگانے کی ضرورت کیا تھی توارمغان تجاز میں علامہ اقبال کی نظم اہلیس کی مجلس شور کی کا غائر نگاہوں سے مطالعہ سیجئے۔اس میں اہلیس اپنے مثیروں سے کہتا ہے کہ میں اور کسی بات سے نہیں ڈرتا۔

عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے کیکن پیرخوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیفیر کہیں اس کے لئے اس نے اپنے مشیروں کونسخہ بیہ تنایا تھا کہتم مسلمانوں کواس قتم کے مسائل میں الجھائے رکھوکہ ہے

ابن مریم مرگیا یا زندہ جاوید ہے ہیں صفات ذات حق، حق سے جدایا عین ذات
آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے
یا مجد دجس میں ہوں فرزند مریم کے صفات
مسلمانوں کوان مباحث میں الجھائے رکھواوراس طرح ۔
ثم اسے بے گانہ رکھو عالم کردار سے
تابساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات

یہ تھاوہ پروگرام جے انگریز نے تجویز کیا تھااور جس میں مسلمان کو بری طرح الجھائے رکھا گیا ہے اور جس جال کے حلقے اب اشاعت اسلام کے پراپیگنڈے سے سے جارہے ہیں۔ یادر کھئے! جولوگ اسلام کو بحثیت ایک مذہب کے دنیا میں پیش کریں گے وہ مسلمان کو دین سے اتنا ہی دور لے جائیں گے۔ دین ہے بتاتا ہے کہ اسلام ایک زندہ حقیقت نہیں بن سکتا۔ جب تک اس کی اپنی آزاد مملکت نہ ہوجس میں قرآن کے احکام کولمی قوانین کی حیثیت سے نافذ کیا جائے اور زندگی کا ہر نظام اس کے اصولوں کے تابع ہو۔ اس کے برعکس مذہب اس فریب میں ہتلار کھتا ہے کہ مسلمان ، کفار کی محومی میں بھی خصرف سچا اور پکا مسلمان بن کررہ سکتا ہے۔ بلکہ ایسے روحانی مراتب حاصل کرسکتا ہے جن سے وہ ولی اللہ ، محدث ، مجدد ، مہدی ، مثیل مسیح بلکہ نبی اور رسول بھی بن سکتا ہے اور اپنی اس خدمت جلیلہ کو فخر کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ: ''میں سولہ برس سے اپنی تالیفات میں اس بات پر ذور دے رہا ہوں کہ مسلمانان ہند پراطاعت گور نمنٹ برطانی فرض اور جہاد حرام ہے۔'' (اشتہار مرز اغلام احمد قادیانی مور خد ارد مبر ۱۸۹۲ء ، مجوعدا شتبارات جاس ۱۲۸) مسیح موعود برایمان

بحث کوختم کرنے کی غرض ہے ہم مانے لیتے ہیں کہ الا ہوری جماعت کاعقیدہ یہی ہے کہ مرزا قادیا نی مسیح موعود سے اور بس ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سیح موعود کے عقیدہ کا کفریا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ، وجا تا۔ آ ہے ذرا ان کے اس دعوی کا جائزہ لیں۔ مرزا قادیانی کا ارشاد ہے: ''میں خدا کاظلی اور بروزی طور پر نبی ہوں اور ہرایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور جھے سیح موعود ما ننا واجب ہے اور ہرایک جسکو میری تبلغ پہنچ گئی ہے گوہ مسلمان ہے۔ گر جھے اپنا تھم نہیں تھہرا تا اور نہ جھے مسیح موعود ما نتا ہے اور خریری کو خدا کی طرف سے جانتا ہے۔ وہ آسان پر قابل مواخذہ ہے۔ کیونکہ جس امرکواس نے اینے وقت پر قبول کرنا تھا۔ اس کورد کر دیا۔''

(تحفیة الندوه ص ۴٬۲ بخزائن ج ۱۹ ص ۹۵)

لا ہوری جماعت کے ترجمان، پیغام صلح نے اپنی ۲۰ رفر وری ۱۹۷۳ء کی اشاعت کے صفحہاوّ ل برمرزا قادیانی کامیرتول شائع کیا۔

''اب بیامرصاف ہے کہ خداتعالی نے مجھے ماموراور سے موجود کے نام سے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو شخص میری خالفت کرتے ہیں۔ان بھیجا ہے۔ جو شخص میری خالفت کرتے ہیں۔ان نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کفر اور ایمان کا تعلق دنیا سے نہیں خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہے اور خدائے تعالیٰ میرے مؤمن اور مامور ہونے کی وجہ سے تصدیق کر تا ہے۔ پھران کی بیہود گیوں کی مجھے کیا پرواہ ہوسکتی ہے۔ غرض ان باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ بیلوگ میرے خالف نہ تھے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی باتوں کی انہوں نے خالفت کی اور یہی وجہ ہے جس سے مامور من اللہ کے خالفوں کا ایمان سلب ہوجا تا ہے۔''

مرزا قادیانی نے اپنی ایک تقریر میں جے (سابق) امیر جماعت احمد بدلا ہور، مولوی محمطی نے اپنی کتاب الدو ق فی الاسلام میں نقل کیا۔ فر مایا: '' دیکھوجس طرح جو شخص اللہ اوراس کے رسول اوراس کی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر کے ان کے احکام کی تفصیلات مثلاً نماز، روزہ، جی، ذکو ق، تقویٰ، طہارت کو بجانہ لائے اوران احکام کو جونز کیہ نفس، ترک شراور محصول خیر کے متعلق نافذ ہوئے ہیں۔ چھوڑ دے وہ مسلمان کہلانے کا مستحی نہیں اوراس پر ایمان کے زیور کے آراستہ ہونے کا اطلاق صادق نہیں آ سکتا۔ اس طرح جو شخص سے موعود کو نہیں ما نتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ وہ بھی حقیقت اسلام اور غایت نبوت اور غرض رسالت سے بیخبر محص ہے اوروہ اس بات کا طرح اللہ تعالیٰ نے آ مخض سے اوروہ اس بات کا طرح اللہ تعالیٰ نے آ مخض سے اوروہ اس بات کا طرح اللہ تعالیٰ نے آ مخض سے اوروہ اس بات کا طرح اللہ تعالیٰ نے آ مخض سے ایوں خلیفہ کے ذریعے قرآن شریف میں اورا حکام دیئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آ مخری خلیفہ کے ذریعے قرآن شریف میں اورا حکام دیئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میں ایک آ خری خلیفہ کے آئے کی پیش گوئی بھی بڑے دور سے بیان فر مائی ہے سے آخری ذمانے میں اورا سے بیان فر مائی ہے اوراس کے نہ مانے والوں اوراس سے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے۔''

(النوة في الاسلام ٢١٥،٢١٣)

بیصری جھوٹ ہے اورخدا کے خلاف افتراء قرآن کریم میں کہیں ایبانہیں کہا گیا۔
ہبرحال ان مقامات میں مرزا قادیانی نے الفاظ کے انتخاب میں تھوڑی ہی احتیاط برتی
ہے۔ اس بچ کے بعد بات نکھر کرسا منے آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا: ''علاوہ اس کے جو مجھے نہیں
مانتا۔ وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ میری نسبت خدا ورسول کی پیش گوئی موجود ہے۔ اب
جو شخص خدا ورسول کے احکام کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور عمداً خدا کے نشانوں کورد
کرتا ہے اور مجھ کو باوجود صد ہانشانیوں کے مفتری شہراتا ہے تو وہ مؤمن کیونکر ہوسکتا ہے اور اگروہ
مؤمن ہے تو میں بوجہ افتراء کرنے کے کا فر شہرا۔ کیونکہ میں ان کی نظر میں مفتری ہوں۔''

(حقيقت الوحي ١٦٨ ١٩٢١ فزائن ٢٢٣ ١١٨ ١

ان اقتباسات کی روشنی میں ہم لا ہوری جماعت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جوشخص مرزا قادیانی کو مامورمن اللہ یاسیح موعوز نہیں مانتا۔اسے آپ مسلمان تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اسے مسلمان نہیں مانتے تو آپ میں اور قادیا نیوں میں فرق کیا رہا اور اگر اسے مسلمان سجھتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی (خودا پنے الفاظ کی روسے) کا فرتھ ہرے۔کیا آپ انہیں کا فرشجھتے ہیں بانہیں؟ اورآ گے بڑھئے۔اس کتاب (حقیقت الوی) میں ذرا آ گے چل کرم زا قادیانی نے بات اور بھی واضح کردی ہے۔ (جیسا کہ پہلے بھی کھاجا چکا ہے) وہ کہتے ہیں:'' کفر دوشم پر ہے۔
ایک کفریہ ہے کہ ایک شخص اسلام سے ہی اٹکار کرتا ہے اور آنخضرت آلیا ہے کورسول نہیں مانتا۔ دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ سے موعود کونہیں مانتا اور اس کو باجود اتمام جست کے جھوٹا جانتا ہے۔جس کے مانے اور پہلے نبیوں کی کتابوں کے مانے اور پہلے نبیوں کی کتابوں کے مانے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں جمد یہ باتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ کا فرہ اور اور سول کے فرمان کا منکر ہے۔ کا فرہ اور اور سے دیکھاجائے تو یہ دونوں تیم کے کفرایک ہی تیم میں داخل ہیں۔''

(حقيقت الوي ١٨٥ ١ ا خزائن ج٢٢ ١٨٥)

اسی بناء پرمرزا قادیانی نے کہاتھا کہ انہیں خدا کی طرف سے الہام ہواہے کہ: ''جو تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔' (اشتہار معیارالاخیار مورخہ ۲۵ مرک ۱۹۰۹ء ۸۰۰ جموعا شتہارات ہے ۲۵ مرزا قادیانی کے ان بیانات اور الہا مات کی روثنی میں دیکھئے کہ لا ہوری جماعت کا بید دعویٰ کہ مرزا قادیانی کوسے موعود نہ مانے سے کوئی شخص کا فرنہیں ہوجا تا۔ س قدر فریب دہی ہے۔ قول فیصل

آخر میں ہم ایک ایسا کلتہ سامنے لانا چاہتے ہیں جواس باب میں حرف آخر اور قول فیصل کا تھم رکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ فیصلہ ہے جسے لا ہوری جماعت اپنے ہاں بار بار دہراتی رہتی ہے کہ:''ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب ساوی ہے اور ایک شعشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوا مرسے زیادہ نہیں ہوسکتا اور نہ کم ہوسکتا ہے اور اب کوئی ایسی وجی یا الہام منجانب اللہ نہیں ہوسکتا جواحکام فرقان کی ترمیم و تنسخ یا کسی ایک حکم کی تبدیلی یا تغیر کرسکتا ہواور اگر کوئی ایسا خیال کر بے تو وہ ہمار بے نزد یک جماعت مؤمنین ایک خارج اور لمحداور کا فروار کا فرے۔'' (از الہ اوہ م ص ۱۳۷۵، ۱۳۵، خوائن جسم میں کا)

اوربیقر آن کریم کے ارشاد کے عین مطابق ہے جس نے کہا ہے کہ: '' لا مبددل لکلمته (الانعام:۱۱٦)'' ﴿ احکام خداوندی کوکوئی بدل نہیں سکتا۔ ﴾

جیسا کہ پہلے بھی ککھا جاچگاہے۔ یوں قو قرآن کریم کا ہر (چھوٹا بڑا) عکم بھم خداوندی ہے اور مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا فیصلہ کا ان سب پریکساں اطلاق ہوتا ہے۔ کیکن قرآن کریم

نے جہاد (قال بالسیف، آلوار کے ساتھ جنگ) کو جواہمیت دی ہے وہ کسی بھی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بعد قرآنی اعمال صالحہ کی فہرست میں سب سے او پراس جہاد (قال بالسیف) کا نام آتا ہے۔ اس نے مؤمنین کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ:"ان الله اشتدیٰ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون و عدا علیه حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرائن (التوبه: ۱۱۱)" ﴿ په حقیقت ہے کہ خدا نے مؤمنین سے ان کی جائیں بھی خرید لی ہیں اور مال بھی اور اس کے عض انہیں جنت کی زندگی عطاء کردی ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جنگ (جہاد بالسیف) کرتے ہیں۔ جس میں دشمنوں کوئی جو اور نیے ہیں اور خود بھی تی ہوجاتے ہیں۔ (خداکا یہ عدم کوئی نیا وعدہ نہیں۔ اس فیں دھیں دہرایا جاتا ہے۔ پہ نے یہ وعدہ ) توریت اور انجیل میں بھی کہا تھا اور اب اسے قرآن میں بھی دہرایا جاتا ہے۔ پہ نے یہ وعدہ ) توریت اور انجیل میں بھی کہا تھا اور اب اسے قرآن میں بھی دہرایا جاتا ہے۔ پہ نے یہ وعدہ ) توریت اور انجیل میں بھی کہا تھا اور اب اسے قرآن میں بھی دہرایا جاتا ہے۔ پہ

اس سے ظاہر ہے کہ کی شخص کے مؤمن ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ قال فی سبیل اللہ کے لئے ہروقت تیاررہے کہ جہال تک اس عمل کی افضلیت کا تعلق ہے واضح الفاظ میں کہا گیاہے کہ:"ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات (البقرہ:۱۰۰)" وال الوائیول میں جان وے دینے والول کومروہ مت کہووہ زندہ ہیں۔ پہنیس مردہ کہنا تو ایک طرف تا کیدکردی کہ:"ولا تحسب اللہ اموات (آل عمران،۱۹۱)" وال کے متعلق خیال تک بھی نہ کروکہ وہ مردہ ہیں۔ پ

اس محم کی محکمیت کے متعلق انہیں بتادیا گیا کہ اگرتم میں بیجذبہ باقی ندر ہااورتم نے اس سے راہ فرارا ختیار کی لویا در کھواس سے تمہاری ملی ستی فنا ہوجائے گی۔ تم مث جاؤگے۔ تمہارا وجود باقی ندر ہے گا۔ 'الا تنفروا یعذبکم عذاباً الیما، ویستبدل قوماً غیر کم ولا تنضروہ شیئا (التوبه: ۳۹)' ﴿اگرتم جنگ کے لئے نہ نکلے قرمہیں الم انگیز سزا ملی گاور خدا تمہاری جگہ کسی اور قوم کولا کھ اگر کے اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگا السکو کے۔ ﴾

لیعن قبال اورمسلمانوں کی ملی ہستی لازم وطزوم ہیں۔اگران میں جذبہ قبال ندر ہا توان کا وجود بھی باتی نہیں رہے گا۔

قرآن کریم میں جہاد بالسیف کے متعلق اس قتم کی متعدد آیات آئی ہیں۔لیکن ہم اس مقام پرصرف انہی پراکتفا کرتے ہیں۔ان کی بابت ہرمسلمان کو بخو بی علم ہے۔ جس جہاد بالسیف کی اس قدر تا کیداور جس کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے۔اس کے متعلق مرزا قادیانی نے جو کچھ کہا ہے۔اسے پہلے بھی درج کیا جاچکا ہے۔موضوع کی اہمیت کے پیش نظراس کا ایک فکڑا دوبارہ ملاحظہ فر مائے۔مرزا قادیانی نے کہا کہ:''آج سے انسانی جہاد جو کھا اسے کیا جاتا تھا۔خدا کے تھم سے بندکیا گیا۔اب اس کے بعد جو شخص کا فر پر تلوارا ٹھا تا اورا پنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کر پھر اللہ تھے گی نافر مانی کرتا ہے۔جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فر مایا کہتے موعود کے آنے پرتمام تلوار کے جہادتم ہوجا کیں گے۔سواب میر نے ہود کے بعد تعلقہ ورکے بعد تعلق الماری طرف سے امان اور سے کاری کا سفید جھنڈ ابلند کیا گیا۔''

(مجموعه اشتهارات ج۳۳ (۲۹۵)

اس کی وضاحت میں مرزا قادیانی نے جونظم کھی تھی اسے ہم پہلے درج کر چکے ہیں اور یہ گئی جا تھی ہیں اور یہ گئی ہیں اور یہ گئی ہیں اور یہ گئی ہیں کہ جہاد کوحرام قرار دینے کے سلسلہ میں انہوں نے اتنا کچھ کھا جس سے (بقول ان کے ) پچاس الماریاں بھرجا کیں ۔

ان کے ) پچاس المماریاں بھرجا کیں ۔

لا بوری جماعت کو اس کا اقرار ہے کہ مرزا قادیانی نے واقعی تلوار کے جہاد کو منسوخ قرار دے دیا۔ پیغام سلم بابت ۲۸ رجولائی ۱۹۷۱ء کے افتتا حیہ میں اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہ مرزا قادیانی نے جہاد کوحرام قرار دیا تھا۔

"معلوم ہونا چاہئے کہ جہاد دوسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جہاد جوارشادا الی تقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم "کی تیل میں کفار کے حملہ کے جواب میں قال کی صورت میں کیا جاتا ہے اور دوسری قتم کا جہاد اسلام پر اعتراضات کے دفعیہ اور تبلیخ اسلام کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس دوسری قتم کے جہاد کو حضرت رسول کر پر اللہ نے جہادا کر قرار دیا ہے۔ مرزا قادیا نی نے جہاد کو مطلقاً منسوخ نہیں کیا۔ انہوں نے علاقے اسلام کی تائید میں تجہاد اصغر (یا تلوار کے جہاد کو مطلقاً منسوخ نہیں کیا۔ انہوں نے علاقے اسلام کی تائید میں تجہاد اسلام کی جہاد کو جاری رکھا۔" جہاد کو مارد سیتے ہوئے نبی اکر میں ایک ارشاد کی تعیل میں جہاد اکر کو جاری رکھا۔"

ا واضح رہے کہ کسی غیر کو ہز در شمشیر مسلمان کرنا قر آن کی روسے قطعاً جائز نہیں۔ جہاد بالسیف دین کی حفاظت کے لئے ہے۔اس کو مرزا قادیانی حرام قرار دیتے اور منسوخ تشہراتے ہیں۔

کے جن علاء نے ایسا کیا تھاوہ اس جرم کے مرتکب تھے۔ان کے سی مسلک کوسند کے طور پر پیش کرنا عام مسلمانوں کے نزدیک بھی قابل نہیں قرار پاسکتا۔ چہ جائیکہ اسے ایک مامورمن اللہ کے دعویٰ کی تائید میں پیش کیا جائے۔ویسے بھی مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے جہاد کو خدا کے تھم سے بند کیا ہے۔

ہم جہادا کبراور جہاداصغری تمیز وتفریق میں نہیں ابھناچاہتے۔قرآن کریم میں الی کوئی تفریق نہیں۔ ان حضرات کو بہر حال بیسلیم ہے کہ مرزا قادیا نی نے تلوار کے جہاد کومنسوخ قرار دیا تھا۔ تلوار کے جہاد کا تھم قرآن مجید میں موجود ہے اور ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات میں موجود ہے اور ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات میں موجود ہے اور ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات میں موجود ہے اور تا قادیا نی نے فرمایا تھا کہ: ''اب کوئی الیہ وہی یا الہمام منجانب اللہ نہیں ہوسکتا جواحکام فرقانی کی ترمیم یا تنہی کے ایک ایک تجدیلی یا تغیر کرسکتا ہواور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ جمارے نزدیک جماعت مؤمنین سے خارج اور کا فرہے۔'' (از الداد ہام س۸۶ بزرائن جسم میں دیا

قرآن کریم کے حکم کومنسوخ قرار دینے کی بناء پر مرزا قادیانی خود اپنے فیصلے کے مطابق''جماعت مؤمنین سے خارج ملحد اور کافر'' قرار پاجاتے ہیں۔لہذا انہیں مامور من اللہ، مجدد،میسے موعود وغیرہ تسلیم کرنا تو ایک طرف،انہیں مسلمان جمی قرار نہیں دیا جاسکتا۔خصرف انہیں بلکہ جوشخص انہیں مسلمان تسلیم کرے خوداسے جمی مسلمان قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ احمدی حضرات (خواہ قادیانی ہوں اورخواہ لا ہوری)
مرزا قادیانی کے دعاوی کوسچا تیجھنے کی بناء پر دائرہ اسلام سے خرج قرار پاجاتے ہیں اور بدایک الیک
حقیقت ہے جس سے انکار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ ہم نے اس جگہ اور اس سے پہلے بھی گئی ایک
مقامات پر کہا ہے کہ ان دلائل کی رو سے جو متعلقہ مقامات میں پیش کئے گئے ہیں۔ مرزا قادیانی اور
ان کے بعین، امت محمد یہ کے افراد (مسلمان) تسلیم نہیں کئے جاسکتے۔ یہ قرآنی بصیرت کے
مطابق ہماری اپنی رائے ہے جوقول فیصل کی حیثیت نہیں رکھ سکتی۔ اصل یہ ہے کہ کسی فردیا افراد کی
مطابق ہماری اپنی ماصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے نفر واسلام کے متعلق فیصلہ کرے۔ وہ صرف اپنی
رائے پیش کرسکتا ہے۔ اس کاحق صرف اسلامی مملکت کو حاصل ہوتا ہے جوآ کینی طور پر فیصلہ کرتی

آئے ہم دیکھیں کہ آئین پاکستان کی روسے احمد یوں کی پوزیشن کیا ہے۔

## آ تھوال باب ..... آئینی بوزیش

مرزا قادیانی نے اپنی اٹھائیس سالہ زندگی بحثیت داغی میں جومخلف دعوے کئے ان کی ان میں جومخلف دعوے کئے ان کی انفصیل گذشتہ صفحات میں آپ کے سامنے آچکی ہے۔ چونکہ وہ دعاوی مختلف صفحات پر جھرے ہوئے ہیں۔ ہم مناسب سجھتے ہیں کہ مختصر الفاظ میں انہیں کیجا کر دیا جائے۔ تا کہ بیک نظر پوری تصویر سامنے آجائے۔ ان کی دعاوی کی فہرست یوں مرتب ہوتی ہے۔

| ···                                                                                        | •••      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| کشف والهام کی روسے ولایت کا دعویٰ اس کے ساتھ ہی ختم نبوت کے شدت سے                         | <b>†</b> |
| قائل_                                                                                      |          |
| خاطبت ومكالمت خداوندى كى روسة محدث ، مجدد ، امام آخرالز مان مونے كا دعوىٰ _                | ۳.       |
| مسیح موعود ہونے کا دعویٰ _                                                                 |          |
| ختم نبوت کے جدید معنی ایعنی بیا کہ نبی اکر میں ایک کی مہر تصدیق سے نبوت مل سکتی ہے         |          |
| اور میں اسی نیج سے نبی ہوں ۔                                                               |          |
| خلبی ، بروزی ، حلولی نبیرسول الته ایشه کے اوتار بلکه عین محمر ً ۔                          | ٠.٢      |
| صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی، ایبا ہی نبی جیسے سابقہ نبی گذرے ہیں۔                            | ۷.       |
| صاحب شریعت جدیده، كقرآن كريم كے جهاد (قال بالسيف) جيسے كم كومنسوخ                          |          |
| بلكه حرام قرار دے دیا۔                                                                     |          |
| آخری نی_                                                                                   | ۸.       |
| جدا گانددین ، جدا گاندامت ، مسلمانول کودائر ه اسلام سے خارج قرار دیتے ہوئے                 | ٠.٩      |
| ان سے ہرمعاملہ میں علیحد گی اور قطع تعلق _                                                 |          |
| ان کے ان دعاوی کے سلسلے میں ہمارے علماء حضرات نے ان سے مناظرے کرنے                         |          |
| وع کئے اوران پر کفر کے فتو سے لگائے۔علماء کی طرف سے عائد کردہ کفر کے فتو وَں کی حیثیت کیا  | ثثرا     |
| تی ہےاور در حقیقت ہونا کیا جا ہے ہیہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔                                | מפו      |
| ا اسلام، خدا کی طرف سے عطاء کردہ دین ہے۔ دین کے معنی ہیں نظام                              |          |
| گی یا ضابطهٔ حیات به نظام با ضابطهٔ مملی شکل اپنی آزاد مملکت میں اختیار کرسکتا ہے۔اس مملکت |          |
| اس کے احکام واقد ارقوانین حکومت کی حیثیت سے نافذ ہوتے ہیں۔اگراپی مملکت نہ ہوتو             | ير       |
| کی حیثیت محصن وعظ یااخلا قیات کی رہ جاتی ہے۔                                               | ان       |
| ۲ جومملکت، اسلام کوالدین کی حیثیت سے اختیار اورمتشکل کرنے کے                               |          |
| ئے وجود میں آئے۔اسے اسلامی مملکت کہا جاتا ہے۔جس کا ضابطہ آئین وقوانین قرآن                 | <u>)</u> |
| یم ہوتا ہے۔                                                                                | کر       |
| سنسس شق نمبراسے واضح ہے کہ اسلامی مملکت در حقیقت ایجنسی ہوتی ہے۔                           |          |

قر آنی احکام واقد ارواصول کوعملاً نافذ کرنے کی اس سے ریجی واضح ہے کہ بیفر بینہ صرف امت مسلمہ کے افراد سرانجام دے سکتے ہیں۔غیرمسلم اس میں شریکے نہیں ہو سکتے۔

۳ سس اسلامی مملکت میں مسلم اورغیر مسلم دونوں آباد ہوں گے۔لیکن (جیسا کہ او پرکہا جاچکا ہے) غیر مسلم، ندامور مملکت میں دخیل ہو سکتے ہیں، ندرموز حکومت میں شریک۔اس اعتبار سے اسلامی مملکت میں دوالگ الگ گروہ آباد ہوں گے ....مسلم اورغیر مسلم ....اسی کو دو قومی نظر بیکہا جاتا ہے۔

۲ ..... تصریحات بالا سے داضح ہے کہ اسلامی مملکت میں مسلم اور غیر مسلم میں خط امتیاز کھنچنا مملکت کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی آئینی پوزیشن الگ الگ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

کسسس صدراوّل میں جب اسلامی مملکت قائم تھی تواس کے دائر ہافتدار میں بسنے والے سلم اور غیر مسلم ایک دوسرے سے بالکل متمیز اورا لگ الگ تھے۔ لینی مملکت آئینی طور پر طے کرتی تھی کہ مسلم کون ہیں اور غیر مسلم کون مملکت کے سواکسی کوکسی کے کفر واسلام کے متعلق فیصلہ کرنے کاحق حاصل نہیں تھا۔

۸..... اس کے بعد جب مملکت اسلامی نہ رہی قودین، فد جب میں تبدیل ہوگیا اور مملکت (یوں سیجھے گویا) سیکولر ہوگئی۔ جب مملکت کے باشندوں کے نفرواسلام کا فیصلہ کرنا مملکت کا آئینی فریضہ نہ رہا تواسے فہ ہی پیشوائیت نے اپنے حیث اقتدار میں لے لیا۔انہوں نے کفراور اسلام کے فاوی صادر کرنے شروع کر دیئے۔ بین طاہر ہے کہ ان فاوی کی حیثیت ان کی ذاتی آ راء کی سی تھی۔لیکن یہاں ایک اور عقیدہ وضع کر لیا گیا۔وہ بیہ کہ جس مسلمان کے متعلق بیہ حضرات فتوئی صادر کر دیئے کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔اسے مرتد قرار دے دیا جا تا اور مرتد کی سراقتل ۔ یادر ہے کہ اسلام چھوڑ دیئے سے مراد بھی نہیں کہ وہ مسلمان، میبودی یا مجوی وغیرہ ہوجا تا۔جس مسلمان کے متعلق بیہ کہ دیئے کہ اس کے مقائد اسلام کے مطابق نہیں رہے۔ وغیرہ ہوجا تا۔جس مسلمان کے مقائد کے مطابق نہیں رہے ) اسے مرتد قرار دے کرقتل کر دیا جا تا۔ان

فاوئ کی روسے جس فقدر مسلمانوں کا خون خود مسلمانوں کے ہاتھوں بہا ہے۔ اس کے چینٹوں سے ہماری تاریخ کے اوراق لالہ زار بنے چلے آرہے ہیں۔ بیعقیدہ قر آن کریم کی کھلی ہوئی تعلیم کے خلاف ہے۔ وہ فذہی آزادی کا علمبر دار ہے اور تبدیلی فدہب کو جرم قرار نہیں دیتا۔ اس لئے میں نے کہا ہے کہ بیعقیدہ وضع کردہ ہے، ۔ اس لئے کہ جوعقیدہ یا نظریة رآن کریم کے خلاف ہوگا میں نے کہا ہے کہ بیعقیدہ وضع کردہ ہوگا۔ چونکہ میں اس موضوع پر بہت کچھ کھے چکا ہوں۔ اس لئے اس مقام پراس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس سوال سے دلچسی رکھنے والے حضرات ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کردہ کتا بچھ کی مرتد کا مطالعہ کریں۔

9 ...... انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے تمام باشندگان ملک کو فرہبی آزادی دے دی۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہمارے علاء کفر کے فتو ہے قبیستور صاور کرتے رہے۔ لیکن ان کے نتیجہ میں کسی کا خون نہ بہا۔ ان کے فقاو کی کفر کی بے محابیوں کا بیعالم تھا (اور ہے) کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسانہیں جس پردوسر نے فرقوں کے علاء نے کفر کا فتو کی نہ لگایا ہو۔ بالفاظ دیگر اس وقت عالم اسلام میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جوان کے فیصلوں کے مطابق کا فرنہ قرار پاچکا ہو۔ لیکن ان فتو وی سے کسی کا پچھنہیں بگڑتا تھا۔ وہ ویسے کا ویسا مسلمان رہتا تھا۔ (اور رہتا ہے) اس سے البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بی حضرات وقتی طور پرعوام کوشتعل کردیتے اور اس شخص کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ جس پر بیکفر کا فتو کی عائد کردیں۔

۰۱..... بیت میندوستان میں وہ حالات جن میں مرزاغلام احمد قادیانی نے مختلف دعاوی (منجملہ دعویٰ نبوت) کئے۔علماء نے حسب معمول ان پر کفر کے فتو کی لگائے۔کیکن (جیسا کہ او پر کہا گیاہے) ان کی حیثیت محض نظری رہی۔

اا ...... مرعیان باطل میں مرزا قادیانی کی پوزیشن بالکل منفرد ہے۔ دوسروں نے نبوت کے دعویٰ کئے تو خودہی مسلمانوں سے الگ ہوگئے ۔ لہذاان کے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا، تنازعہ شدر ہا۔ ان کی حیثیت و لیے ہی ہوگئی جیسی دیگراہل فدا ہب کی تھی ۔ لیکن مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تو کہا کہ مسلمان وہ ہیں جو میر نے جعین ہیں جو مجھے نہیں مانتاوہ مسلمان ہی نہیں یعنی انہوں نے اسین سواساری دنیا کے مسلمانوں کو کا فرقر اردے دیا۔

کین جس طرح (ہندوستان میں) ہمارے علماء کے فتوے سے مرزا قادیانی اوران کے تبعین کا کچھ نہ بگڑااسی طرح مرزا قادیانی کے فتوے سے ان برکوئی اثر نہ ہوا۔ مسلمانان ہندنے ایک اسلامی مملکت متشکل کرنے کا طے کرلیا۔ جس کی بنیاد دوتو می نظریہ پڑتی۔ یہ مملکت کے کرنے کا پہلاکام یہ تھا کہ یہاں دوتو می نظریہ پڑتی۔ یہ مملکت کرتے اور انہیں ایک دوتو می نظریہ کو عملاً متشکل کرتے۔ یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں کا تعین کرتے اور انہیں ایک دوسرے سے الگ الگ قرار دیتے۔ اس سے تفربازی کا سلسلہ بھی ختم ہوجا تا اور مرزا قادیانی کے متبعین کی آئین حیثیت بھی متعین ہوجاتی ۔ لیکن مملکت پاکستان نے دوتو می نظریہ کو بالائے طاق مقد دیا۔ اگر چہان الفاظ کو برابرد ہراتے رہے اور دہراتے چلے جارہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ یہاں بھی مشخصین کی آزادی کی ضانت حسب سابق دی سیفیرکا سلسلہ بھی بدستور جاری رہا۔ لیکن چونکہ یہاں بھی نہ ہی آزادی کی ضانت حسب سابق دی گئی ہی۔ اس لئے ارتدادی بناء پر آئی کو بت نہ آئی۔ یہ جو ہمیں بارباریہ آواز سائی دیتی ہے کہ منیر کمیٹی کے دو بروہ علی حضرات یہ بھی متعین کرے کہ مسلمان کے تشکیم کیا جائے گا اور غیر مسلم کون قرار پائے گا۔ جائے گا اور غیر مسلم کون قرار پائے گا۔ جائے گا اور غیر مسلم کون قرار پائے گا۔ جائے گا اور غیر مسلم کون قرار پائے گا۔ جملکت اس فریضہ کی ادائیگی سے قاصر رہی اور پوزیشن اس اسلامی مملکت میں بھی وہی رہی جو غیر منتقسم ہندوستان میں تھی۔

۲..... کو ایس کی سراحت کی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے وہ اس طرح کہ:

ا ..... آئین میں کہا گیاہے کہ صدراور وزیراعظم کے لئے مسلمان ہونالازی ہے۔

۲ ..... صدراور وزیراعظم کے حلف نامہ میں اس امر کا اقرار لازی رکھا گیاہے کہ

وہ حضور اللہ کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے بعد سلسلہ نبوت کوختم قرار دیتے ہیں۔ سسس اس سے بالواسط ریہ طے پا گیا کہ آئین کی روسے کسی کومسلمان تسلیم کئے

جانے کی شرط بیہ ہے کہ وہ اس امر پر ایمان رکھے کہ نبوت کا سلسلہ حضوط اللہ کی ذات پرختم ہوگیا۔ بالفاظ دیگر جوشخص اجرائے نبوت کا قائل ہوا ہے آئین کی روسے مسلمان شلیم نہیں کیا جاسکتا۔ (واضح رہے کہ قرآن کریم کے سی حکم کومنسوخ اور حرام قرار دینا بجائے خولیش دعویٰ نبوت ہے۔ اس لئے اس کام عی یا معتقد بھی اجرائے نبوت کا قائل قراریائے گا)

 کہ غیرمسلم صدریا وزیراعظم نہیں بن سکتا۔اس اعتبار سے دیکھئے تو (سردست)ان کی پوزیشن مسلمانوں سے بھی بہتر ہے۔

3...... آئین کی فدکورہ بالاشرط، فیصلہ کن تھی۔جس سے اس مسئلہ کو مستقل طور پر حل (اورختم) ہو جانا چاہئے تھا۔لیکن سوال بید زیرغور آگیا کہ مرزا قادیانی کے تبعین کو اجرائے نبوت کے ماننے والے تشلیم کیا جاسکتا ہے یانہیں۔ان سطور کی تسوید کے وقت بیسوال پارلیمان کے زیرغور ہے۔اس لئے ہم اس سلسلہ میں کچھنہیں کہد سکتے۔

البتہ جو پھھاس کتاب میں پیش کیا گیا ہے اس کی روشنی میں قارئین خودا کی نتیجہ پر پہنچے سکتے ہیں۔ ہماری قرآنی بصیرت کے مطابق مرزا قادیانی کے تبعین (خواہ وہ قادیانی ہوں اورخواہ لا ہوری) امت مجربہ کے افراد قرار نہیں پاسکتے۔ان کی آئین حیثیت کیا متعین کی جاتی ہے۔اس کے لئے میں مکلف نہیں، مجھے تو صرف بارگاہ خداوندی میں جواب دینا ہے اور اسی جوابد ہی کا احساس اس کتاب کی تدوین کا جذبہ محرکہہے۔

يس تحري<u>ر</u>

یہ سطوراس وقت لکھی گئ تھیں جب احدیوں کے کفر واسلام کا مسئلہ پارلیمان میں زیرغورتھا۔اس کے بعد کیا ہوااس کے لئے آپ تکملہ ملاحظہ فرمایئے۔

## نوال باب ..... مقام نبوت

ختم نبوت سے متعلق جملہ مباحث کے بعدوہ تصور سامنے آتا ہے جس سے ایک حساس مسلمان کی کیفیت ریہ وجاتی ہے کہ ہے

## ناطقہ سرگریباں کہ اسے کیا کہنے

ہم نبوت کی حقیقت اور ماہیت کوتو نہیں جان سکتے ۔ لیکن قرآن کریم نے مقام نبوت کا جوت کا جوت کا حقور پیش کیا ہے وہ اس قدر عظیم اور بلند ہے کہ ساری کا نئات اس کے سامنے بھی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں اپنی کتاب ''معراج انسانیت' کے آخری باب میں لکھا ہے: ''نبوت کا مقام اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ اس کے تصور سے روح میں بالیدگی، نگا ہوں میں بصیرت، ذہن میں جلا، قلب میں روشنی خون میں حرارت، بازوؤں میں قوت، ماحول میں درخشندگی، فضا میں تا بندگی اور کا نئات کے ذرہ ذرہ میں زندگی کے آثار نمودار ہوجاتے ہیں۔ نبی کا پیغام انقلاب آفرین، دین ودنیا کی سرفراز یوں اور سربلندیوں کا امین ہوتا ہے۔ وہ مردوں کی لہتی میں صور

اسرافیل پھونک دیتا ہے۔اس سے قوم کے عروق مفلوج میں پھرسے خون حیات رقص کرنے لگ جاتا ہے۔وہ اپنی ملت کوز مین کی پہتیوں سے اٹھا کرآ سان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور ان کے ایک ہاتھ میں زمین کی خلافت اور دوسرے میں آسان کی بادشاہت دے دیتا ہے۔ وہ اپنی ہوٹ رباتعلیم اور محیرالعقو لعمل سے باطل کے تمام نظامہائے کہندی بنیادیں اکھیر کرآئین کا سُنات کو ضابط خداوندی پرمتشکل کردیتا ہے۔اس سے زندگی ایک نی کروٹ لیتی ہے۔ آرزوکیں آ تکھیں ملتی ہوئی اٹھتی ہیں۔ولو لے جاگ پڑتے ہیں۔ایمان کی حرارتیں، دلوں میں سوز اور جگر میں گداز پیدا کرتی ہیں۔روح کی مسرتوں کے چشمے ایلتے ہیں۔قلب وجگر کی نورانیت کی سوتیں پھوٹی ہیں۔تازہ امیدوں کی کلیاں مہلتی ہیں۔زندہ مقاصد کے غنچے چنگتے ہیں اوراس خوش بخت قوم کاصحن چمن، دامان صد باغبان و کف ہزار گلفر وش کا فردوسی منظر پیش کرتا ہے۔ حکومت الٰہی کا قیام اس کا نصب العین اور قوانین خداوندی کا نفاذ اس کامنتهی ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاتھوں خدا کی بادشاہت کا تخت احلال بحچھتا ہے تو باطل کی ہر طاغوتی قوت پہاڑوں کے غاروں میں منہ چھیاتی پھرتی ہے جورواستبداد کے قصر فلک بوس کے کنگورے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔طغیان وسرکشی کے آتش کدے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔وہ اپنے ساتھیوں کی قدوی جماعت کے ساتھ اعلائے کلمت الحق کے لئے باہر لکاتا ہے تو فتح وظفراس کی رکاب چوتی ہے۔ شوکت وحشمت اس کے جلومیں چلتی ہے۔سرکش اورخود پرست قوتیں اس کےخدائے واحد القہار کا کلمہ پڑھتی ہیں اورخدا اوراس کے فرشتے ان انقلاب آفرین ملکوتی کارناموں پر تحسین وتمریک کے چھولوں کی بارش كرتے بيں ان الله وملئكته يصلون على النبى!''

میقامقام نبوت جسے شمع قرآنی سے اکساب ضیاء کے بعد میں نے ان الفاظ میں پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک مدی نبوت آتا ہے۔ جس کی ساری عمر انگریزوں جیسی اہلیسی سیاست کی حال قوم کی غلامی کی تلقین و تاکید میں گذر جاتی ہے۔ وہ لیفشینٹ گورز بہا در کو درخواستوں پر درخواستوں پر درخواستیں گذارتا ہے کہ میں نے آپ کی اس قدر خدمت کی ہے۔ آپ اس کے صلہ میں میری حفاظت بھی کریں اور خصوصی مراعات سے بھی نوازیں۔ سوچے عزیزان من! کہ اس سے نبوت کو سمقام پر لے آیا گیا ہے؟ یہی وہ احساس تھا جس سے تڑپ کرا قبال نے کہا تھا کہ۔

فتن ملت بینا ہے امامت اس کی جو مسلماں کو سلاطین کا پرستار کرے

ای موضوع پر مزید کتب کے لیے بیاں تشریف المی http://www.amtkn.org

مقام نبوت کے تعارف کے بعد میں نے اپنی ندکورہ صدر کتاب میں لکھاتھا کہ: "مقام نبوت تو ایک طرف شع نبوی سے اکساب ضیاء کرنے والے مردمومن کی کیفیت بیہ ہوتی ہے کہ اس کی نگاہوں سے قوموں کی نقد پر یں بدل جاتی ہیں۔ ایک اللہ کے سواکسی کا خوف اس کے دل تک نمیس پہنچ سکتا۔ دنیا کی بوی بوی طاقتیں اس کی شمشیر جگر دار کے سامنے لرزہ براندام ہوتی ہیں۔ اس کی قوت باز وحکومت خداوندی کے حمکن و بقاء کی ضامن ہوتی ہے۔ وہ قوانین خداوندی کا عملاً نفاذ کرتا ہے۔ بیوہ مجد دہوتا ہے جس کی قوت ایمانی اوربصیرت فرقانی سے محمد رسول اللہ والذین معہ نفاذ کرتا ہے۔ بیوہ مجد کی یا دتا زہ ہوجاتی ہے۔ بیوہ میں اوربصیرت فرقانی سے مردہ قوم میں از سرنو زندگی کی اہر دوڑ جاتی ہے۔ بیوہ مہدی ہوتا ہے جوخود اللہ کے صراط متنقیم پر گامزن ہوکر ساری دنیا کے لئے ہدایت ورشد کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ مرکز ہوتا ہے جس کے گردالی ساری دنیا کے لئے ہدایت ورشد کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ مرکز ہوتا ہے جس کے گردالی بعاعت کا دائرہ تھی جاتا ہے۔ جس کے مقابل میں عالم اللہ و لا یخافون لومة لائم المقامنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل اللہ و لا یخافون لومة لائم المام میں عالب ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کی ملامت سے ندڑ رنے والے۔ پ

اس کے برعکس دیکھئے کہ آپ کواس عہد کی مجددیت، مہدویت، مسیحیت اور نبوت سے محکومی و مسکینی ونومیدی جادید کے سوااور کیا ملا؟ بیآنے والا آیا۔ آگر چلا بھی گیا اور قوم کی حالت بیر کہ وہی آہ نیم شعی رہی وہی اللہ سحری رہا وہی آہ نیم شعی رہی

کچھ ملنا تو ایک طرف اس کی خاستر پار پیند میں کہیں کوئی دبی ہموئی چنگاری تھی تو وہ بھی اس کے تفس مرگ آور کی برکت سے بچھ بجھا گئے۔ پیفرق ہے ایک زندہ قوم کے ابناءاور مردوں کی استی کی لاشوں میں۔

ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام ہے اس کی نگہ فکر وعمل کے لئے مہیز اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے الیی ہو جاتی ہے خاک چنستان شرر آمیز

شاہیں کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار
کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغان سحر خیز
اس مرد خود آگاہ وخدامست کی صحبت
دیتی ہے گداؤں کو شکوہ حم ویرویز
محکوم کے الہام سے اللہ بچائے
غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز

قوم کے دل میں جرأت بسالت کے حوصلے بلند کرنا تو ایک طرف خوداس کی اپنی حالت بیقی کہ جب مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کے متعلق ہلاکت آمیز پیش گوئیاں شائع کرنا شروع کردیں تو مخالفین نے ان کے خلاف ضابطہ فوجداری دفعہ نمبرے اکے تحت ڈپٹی کمشنر گورداسپور کی عدالت میں مقدمہ دائر کردیا۔اس مقدمہ میں انہوں نے ایک اقرار نامہ داخل کر کے معافی مانگ لی۔اقرار نامہ کے الفاظ بیہ تھے۔

میں مرزاغلام احمد قادیانی بحضور خداوند تعالی با قرار صالح اقر ارکرتا ہوں کہ آئندہ: ا..... میں ایس پیش گوئی شائع کرنے سے پر ہیز کروں گاجس کے بیہ معنی ہوں یا ایسے معنی خیال کئے جاسکیں کہ کسی شخص کو (یعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہویاعیسائی وغیرہ) ذلت پنچے گ یاوہ موردع تاب الہی ہوگا۔

اسس میں خدا کے پاس الیمی اپیل (فریاد و درخواست) کرنے سے بھی اجتناب کروںگا کہ وہ کسی شخص کو ایعنی مسلمان ہویا ہندویا عیسائی وغیرہ) ذلیل کرنے سے یاالیسے نشان ظاہر کرنے سے کہ وہ موردعتا بالہی ہے۔ بیٹطا ہر کرے کہ فدہبی مباحثہ میں کون سچااورکون جھوٹا ہے۔

"""" میں کسی چیز کوالہام بتا کرشائع کرنے سے مجتنب رہوں گا۔ جس کا بیپنشاء میں این معتنب رہوں گا۔ جس کا بیپنسلالی معتنب رہوں گا۔ جس کا بیپنسلالی معتنب رہوں گا۔ جس کا بیپنسلالی میں بیپنسلالی میں کہ دیا ہے۔ بیپنسلالی میں کا بیپنسلالی معتنب رہوں گا۔ جس کا بیپنسلالی میں کیا ہے۔ بیپنسلالی میں کا بیپنسلالی میں کا بیپنسلالی کیا ہے۔ بیپنسلالی میں کا بیپنسلالی کیا ہے۔ بیپنسلالی میں کا بیپنسلالی کیا گا ہے۔ بیپنسلالی کیا ہوں کیا ہے۔ بیپنسلالی کی کیا ہے۔ بیپنسلالی کی کے بیپنسلالی کیا ہے۔ بیپنسلالی کی کے بیپنسلالی کی کے بیپنسلالی کیا ہے۔

ہو یا جوابیا منشاءر کھے کہ معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلال شخص ( یعنی مسلمان ہوخواہ ہندویا عیسائی وغیرہ ) ذلت اٹھائے گایا موروعتاب الٰہی ہوگا۔

۲ ..... جہاں تک میرےاحاطۂ طانت میں ہے میں تمام اشخاص کوجن پر پچھ میرا اثریااختیار ہے۔ترغیب دوں گا کہ وہ بھی ہجائے خوداس طریق پڑمل کریں۔جس طریق پر کاربند ہونے کامیں نے دفعہ نمبرا تانمبر ۵ میں اقرار کیا ہے۔

گواہ خواجہ کمال الدین، بی اے۔ایل ایل بی

العبد مرزاغلام احد بقلم خود دستخط: ہے ایم ڈوئی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ۲۲رفروری ۱۸۹۹ء''سو اگر مسٹر ڈوئی صاحب (دسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گورداسپور) کے روبرومیں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں ان کو (مولوی محد حسین بٹالوی کو) کافرنہیں کہوں گا تو واقعی میرا یہی ندہب ہے کہ میں کسی مسلمان کو کافرنہیں جانتا۔'' کافرنہیں جانتا۔''

عدالت سے یوں چھٹکارا حاصل کرلیا اوراس کے بعد ساری عمر مسلمانوں کو کا فرقرار دیتے رہے۔ہم سجھتے ہیں کہاس کے بعداس موضوع پر پچھاور لکھنے کی ضرورت نہیں۔ نگہ کمازگشت

اس طویل سفر میں ہم نے جوراستہ طے کیا ہے۔ بہتر ہے کہ اس پر ایک مگه بازگشت ڈال لی جائے۔سب سے پہلے میں بھے کیجئے کہ حضور نبی اکرم اللہ کے بعد نبوت کے امکان کا تصور بھی انسان کوامت محدید کے دائرہ سے خارج کردیتا ہے۔ دوسرے بدکہ نبوت کی مختلف قسمیں نہیں ہوتیں۔ نبوت کی ایک ہی قتم ہےاوروہی اصلی اور حقیقی نبوت ہوتی ہے جوخدا کی طرف سے ہی طور پر ملتی تقی ۔ نبوت کے معنی ہیں خداکی طرف سے براہ راست علم حاصل ہونا۔ اس علم کووی یا اس نبی کی کتاب کہاجا تا تھا۔ یہ وحی اپنی آخری کمل اور غیر متبدل شکل میں قرآن کی دفتین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دی گئی۔ لٰہذا نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔اب اگر کو کی شخص قر آن کریم کے حکم کو منسوخ كرنے كا دعوىٰ كرتا ہے تووہ مدعى نبوت ہے۔الہذا جھوٹا اور خدا كے خلاف افتر اءكرنے والا، بروزی ظلی ، تدریجی ، اتباعی نبوت کا تصور بھی خلاف قرآن ہے اور سیح موعود ، مجدد اور مهدی کا ذکر تک بھی قرآن میں نہیں۔ختم نبوت کے بعدرسالت محمد بیرکاعملی نفاذ قرآنی نظام حکومت کی شکل میں ہوگیا۔اسی نظام کی وارث امت محمد بی خیرالام ہے۔ جب تک وہ نظام قائم رہاامت میں کوئی مدی نبوت پیدانہ ہوا۔اب اس تئم کے مدعی اس کئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ امت میں وہ نظام باقی نہیں رہا۔ان مرعیوں کے دعاوی کے ابطال کی عملی صورت یہی ہے کہ دنیا میں پھرسے دین کا نظام قائم کردیا جائے۔آنے والے کا انظار مایوی کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ جب نظام خداوندی کے قیام سے مابوی ختم ہوجائے گی تو پھرامت کوکسی نے ظہور کی طلب وجنتی فہیں رہے گی۔اس وقت ایران کے باب اور بہاء اللہ کی مجھ میں بھی یہ بات آ جائے گی کرقر آن ریلوے ٹائم ٹیبل کی طرح منسوخ العمل نہیں ہوگیا۔ بلکہ وہ انسانی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ابدی اصول حیات این اندر رکھتا ہے اور اس وقت قادیانی نبوت یا مجددیت پر بھی پیر حقیقت واضح ہوجائے گی كه رسالت محمد بياس طرح ابديت در كنار ہے كه نه اس كا دور بھی ختم ہوسكتا ہے اور نہ ہی مرور زمانہ

اس موضوع پر مزید کتب کے لیے بیباں تشریف ایمی http://www.amtkn.org

سے وہ الی بوسیدہ ہوجاتی ہے کہ اسے تجدید کی ضرورت لائق ہو۔اس وقت دنیاد کھے لے گ کہ یہ
رسالت اس شجر طیب کی طرح بہار خزاں نا آشنا کی مظہرہے۔جس کے متعلق کہا گیاہے کہ: ''اکلھا
د آئے وظلھا (الدا:ہ۳) ''جس کے سائے بھی ہمیشہ گھنے اور شعنڈے دہتے ہیں اورجس کی
شاخیس بھی ہرموسم میں بھلوں سے بھی ہوئی۔جھوٹے مدعی، قوموں کی زبوں حالی کی خاک سے
شاخیس بھی ہرموسم میں بھلوں سے بھی ہوئی۔جھوٹے مدعی، قوموں کی زبوں حالی کی خاک سے
پیدا ہوتے اور مالیوی کی فضامیں پروان چڑھتے ہیں۔زندہ قومیں اپنے دعاوی کی صدافت کی آپ
دلیل ہوتی ہیں اور رسالت مجمد یہ میں جوقر آن ہی کا دوسرانام ہے۔ قیامت تک بیقوت موجود ہے
کہ وہ ہراس قوم کی زندگی عطاء کردے جوزندہ رہنے کی شمنی ہو۔قرآن کا پیغام اپنی حقیقت سے
نا آشنامسلمان کو لیکار لیکار کر کہدر ہاہے کہ۔

وائے نادانی کہ تو مختاج ساقی ہوگیا ہے بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو بے خبر تو جو ہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے

لیکن بیر (مسلمان) ''زمانے میں خدا کا آخری پیغام' اس صورت میں ہوسکتا ہے۔ جب اس کا ایمان ہو کہ خدا سے براہ راست علم حاصل ہونے کا امکان حضور ختم المسلین اللہ کی ذات اقدس پرختم ہوگیا اور قرآن کریم قیامت تک تمام نوع انسان کے لئے غیر متبدل اور کمل ضابطہ حیات ہے۔اس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوسکتا۔اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ والسلام!

191

## تكمله ..... (طبع اوّل)

کتاب آپ نے پڑھ لی۔ جیسا کہ آپ نے پیش لفظ میں دیکھ لیا ہوگا۔ اس کا مسودہ اپریل ۲۹ کے اس کا مسودہ اپریل ۲۹ کے میں کہ اس کی میں ہوگیا تھا اور کتابت شدہ کا پیاں اواخر جون میں پرلیں میں جا چکی تھیں۔ لیکن احمد یوں سے متعلق لٹر پچر پرعائد شدہ پابند یوں کی وجہ سے اس کی طباعت روک دی گئی۔ ان پابند یوں کے اٹھ جانے کے بعد بیشائع ہو تکی۔ اس دوران میں حکومت پاکستان نے ( عرمتبر ۲۹ کے ایک میں کو فیصلہ دیا کہ: ''جو تحض اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا کہ نبوت سلسلۂ انبیاء کرام کی آخری کرئی محمد رسول اللہ اللہ اللہ کا لیے گئے کی ذات اقدس پر مطلقاً اور غیرمشر وط طور پرختم ہوگئی۔ یا جو تحض رسول

الله المسالية كے بعد نبی ہونے كا دعوىٰ كرتا ہے خواہ وہ اس لفظ كوكو كى معنى پہنائے ياكسى رنگ ميں مدعى نبوت ہو۔ وہ اور جو شخص ايسے مدعى نبوت كو نبى يا نم ہبى ريفار مر مانے \_ آئين اور قانون كى روسے مسلمان نہيں \_ '' مسلمان نہيں \_''

نیزیہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ احمد یوں کی دونوں جماعتوں (قادیانی اور لا ہوری) کوغیر مسلم اقلیتوں کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ آپ نے متن کتاب میں دیکھا ہوگا کہ میں نے مختلف مقامات پریہی مشورہ دیا تھا اور پہلی کہا تھا کہ پیمستاہ علاء کے فتو وسے سے شہیں ہوگا۔ حکومت کے قانون نے اسے حل کر دیا۔ للہ المحمد کہ جس حقیقت نے ۱۹۳۵ء میں میرے ایک مقالہ کی بناء پر عدالت (بہاوئنگر) کے فیصلہ کی شکل اختیار کی تھی۔ قریب چالیس سال کے بعدوہ آئین پاکستان کا حصہ بن گئی۔ یہ میری زندگی کامشن تھا۔ جس کی بخیل پر میں بدرگاہ رب العزت جتے سجد بہائے تشکر بھی اداکروں کم ہیں۔

میر سان جذبات انبساط تشکر کی وجدیہ نیمیں کہ مجھے احمدی حضرات سے کوئی چرتھی۔ یا یہ میر سے ذاتی وقار کا سوال تھا۔ جس کی کا میابی پر مجھے اس قدرخوثی ہوئی ہے۔ اسلام، خدا کا آخری اور مکمل دین اسی صورت میں قرار پاسکتا ہے کہ نبوت محمد یہ کو تمام نوع انسان کے لئے قیامت تک قائم و دائم تشلیم کیا جائے۔ حضو و آلیہ کے بعد خدا کی طرف سے وحی پانے کا دعوگا، خواہ اس کا نام پچھ ہی کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ اسلام کی اس بنیاد اور نبوت محمد یہ کی اس انفرادیت اور اختصاص کو ختم کر دیتا ہے۔ دین کی اساسات کا استحکام میرے ایمان کا جزو اور شخط ناموس رسالت، میرے عشق کا نقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن سے لے کراس وقت تک میری زندگی کا ایک ایک لیے اس کے لئے وقف رہا ہے۔ اس مقصد کی شکیل پر میرے جذبات انبساط و تشکر کی بنیادی وجہ ہے۔

۲..... اس کی دوسری وجه اور بھی ہے۔ اسلام میں دنیاوی امور اور فہ ہی امور میں شویت اور مغائزت نہیں۔ یہ تمام امور اسلامی مملکت کے دائر ہ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سے پیشوائیت کا تصور اور وجو دختم ہوجا تا ہے۔ صدر اوّل میں (جب اسلامی مملکت قائم تھی) آپ کو فہ ہی پیشوائیت کا نام ونشان تک نہیں ملے گا۔ جب اسلامی مملکت کی جگہ ملوکیت نے لے لی تو فہ ہی پیشوائیت پھروجود میں آگی اور ہمویت قائم ہوگی۔ دنیاوی امور ، حکومت نے فودسنجال لئے اور فہ ہی امور علاء کی تحویل میں دے دیئے گئے۔ میری زندگی کا دوسر امشن خلافت علی منہاج اور فہ ہی اسلامی اللہ میں دے دیئے گئے۔ میری زندگی کا دوسر امشن خلافت علی منہاج

رسالت کا احیاء بعنی قرآنی مملکت کا بارد گرقیام ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر میں نے تحریک پاکستان میں امکان بھر حصہ ڈالا اور اسی کے لئے میں تشکیل پاکستان کے بعد آج تک کوشاں ہوں۔ مولوی صاحبان کی طرف سے میری جواس قدر مخالفت ہورہی ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآنی مملکت میں فرہی پیشوائیت کا وجو ذہیں رہتا۔

میں ان حضرات سے کہتا ہوں کہ مسئلہ احمدیت کاحل آپ کے مناظروں یا فتو وَں سے نہیں ہو سکےگا۔ آپ اس کے لئے حکومت سے کہئے۔ لیکن بیاس کے لئے آ مادہ نہیں ہوتے تھے۔ ان کا مسلک بید تھا کہ اس مسئلہ کا تعلق اعتقادات ( کفر واسلام ) سے ہے اور اعتقادات کے متعلق فیصلہ کرنے کے جازہم ہی ہیں، حکومت نہیں۔ حکومت نہیں۔ حکومت نہیں۔ حکومت نہیں۔ حکومت نہیں۔ حکومت نہیں۔ حکومت کا فیصلہ ہمارے حیطۂ اقتدار میں مداخلت کے مرادف ہوگا۔ لیکن زمانے کے افرون نے ایسے حالات پیدا کردیئے کہ اس مسئلہ کے فیصلہ کے لئے انہیں حکومت سے کہنا پڑا اورنوے برس سے جوعقیدہ لانی چل چلاآ رہا تھا حکومت کے ایک قانون نے اس کاحتی فیصلہ کردیا۔ اس سلسلہ میں جو پچھ ہوا اور جس طرح ہوا وہ اس جو سے منظرت کی بنیا دوں میں تزلزل پیدا کردیئے کے اس سلسلہ میں جو پچھ ہوا اور جس طرح ہوا وہ اس جو سے مملکت پاکستان کے اسلامی بننے کی راہیں ہموار ہوتی چلی جا تیں گی ۔ بشرطیکہ وہ جملہ ( دنیا وی اور غربی ) امور کے فیصلہ قرآ نی حدود کے ہموار ہوتی چلی جا تیں جرائت وتد برسے کرتی جائے۔ یہ جس میرے پیش نظر نصب العین کی طرف اندر رہتے ہوئے اسی جرائت وتد برسے کرتی جائے۔ یہ جس میرے پیش نظر نصب العین کی طرف ایک نہایت مبارک اقدام ہے اور میرے مزید جو میں جو گا ہنہ بھرکہ۔

ساسس کتاب کے مطالعہ سے پیرحقیقت بھی آپ کے سامنے آگئ ہوگی کہ حکومت کا بی فیصلہ کوئی نیا فیصلہ نہیں۔ مرزا قادیانی کے دعویٰ کی بنیادی این مسلمانوں سے ملیحدگی اورا پنی جداگا ندامت کی تشکیل پر رکھی گئی تھی۔ حکومت کے حالیہ فیصلہ نے صرف اس امر واقعہ کو آئینی حیثیت دے دی ہے اورا بیا کرنا آئینی طور پرضر وری بھی تھا۔ جس مملکت کی بنیا داسلام پر ہو مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز وتفریق اس کی قانونی ضرورت اور آئینی فریف ہوتا ہے۔ احمدی مسلم اور غیر مسلم میں تحصیص و تمیز نہیں کی روسے (صدر مملکت اور وزیراعظم کے سوا) کسی معاملہ میں مسلم اور غیر مسلم میں تحصیص و تمیز نہیں کی گئی اور غیر مسلم اس اعتبار وزیراعظم کے سوا) کسی معاملہ میں کما قلیت ہونے کی بناء پر انہیں ہرقتم کے تحفظ کی حنانت حاصل ہے۔

مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں کسی قتم کا خطرہ بھی نہیں ہونا چاہئے۔جس امن وامان سے یہاں دوسری غیر مسلم قلیتیں رہتی ہیں۔اسی طرح سے یہ بھی رہیں گے۔غیر مسلم ول وائل الذمہ کہاہی اس کئے جاتا ہے کہ اسلامی مملکت ان کی ہر طرح کی حفاظت کا ذمہ لیتی ہے۔جان، مال،عزت، آبرو، نہ ہبی شعائر،سب کی حفاظت۔

٣ ..... آپ نے بیجی دیکھ لیا ہوگا کہ رسول الٹھائی کے بعد باب نبوت کے کل جانے کا بنیادی سبب ایک آنے والے کے انظار کاعقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے معنی ہی رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے آنے والوں کا سلسلہ ختم ہوگیا۔جس نے آخری بار آنا تھا۔ چودہ سوسال ہوئے وہ آ گیا۔اب خداک طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔نہ ہی اب کوئی خداکی طرف سے براہ راست علم حاصل کر سکے گا۔خدانے جو پچھنوع انسان سے کہنا تھااسے اس نے آخری مرتبہ کہد دیا اوراب وہ قرآن مجيدكاندركمل شكل مين محفوظ ب-"تست كلمت ربك (الانعام:١١٥)"كمعنى یمی ہیں کہ خدانے جو باتیں ( کلام ) انسانوں سے کرنی تھیں۔ان کا تمام ہوگیا۔اب کوئی ایسی مات ما قی نہیں رہی جسے اس نے انسانوں سے کرنا ہو۔لہذا خدا کے ساتھ مخاطبات ومکالمات کا امكان "تمت كلمت ربك "كمنافى اورعقيدة ختم نبوت سيمتناقض ب- آف والحانظريد كسر غيرقرآني ہےاور دوسروں كے ہاتھ سےمستعارليا ہوا۔ دنيا كے ہر مذہب ميں آنے والے كا عقیدہ تھااوراسلام کوان پراس لحاظ ہے بھی برتری حاصل تھی کہاس میں آنے والے کاعقیدہ نہیں تھاجواس کے مکمل ہونے کی دلیل تھی۔ان اہل نداجب نے اسلام کی اس برتری کوختم کرنے کے لئے وضعی روایات کے ذریعے آنے والے کا عقیدہ ہمارے ہاں بھی رائج کر دیا اور اسے اس قدر اہمیت دی کہوہ کفرواسلام کا معیار قرار پاگیا۔جب تک میعقیدہ ہم میں باقی رہے گا۔جھوٹے مرعی پیدا ہوتے رہیں گے۔اس کا واحد عل بیہ کہ ہم اینے ہر عقیدہ اور نظریہ کے تیجے اور غلط ہونے کا معیار خدا کی کتاب ( قرآن مجید ) کوقرار دیں۔اس سے ہمیشہ بمیشہ کے لئے بہ حقیقت ثبت ہو جائے گی کہ

او رسل را ختم وما اقوام را

والسلام! پرویز

٣را كتوبر ١٩٧٧ء

|             | فهرست مضامين!                 |
|-------------|-------------------------------|
| ٣٢٣         | پېلاباب پس منظر               |
| ۳۲۳         | آ عَا رَيْخَن                 |
| ۳۲۴         | مقدمه بهاولپور                |
| ۲۲۲         | احادیث کی بوزیش               |
| 749         | احادیث کے پر کھنے کامعیار     |
| ۴۳۰         | میراتعلق کسی فرقه سے نہیں     |
| ا۳۳         | <i>پن قری</i>                 |
| ۲۳۲         | دوسراباب چند بنیا دی اصطلاحات |
| ۲۳۳         | آ سانی را بنمائی              |
| سسم         | جبلت يا <i>فطر</i> ت          |
| سسم         | انسان کی کوئی فطرت نہیں       |
| مهما        | انسانی را بنمائی              |
| ٢٣٦         | وی خداوندی                    |
| ۴۳۸         | بچپن سے جوانی تک              |
| ۴۳۸         | عالم طفوليت                   |
| ۴۳۸         | <u>جوائی کازمانہ</u>          |
| وسم         | قرآن کریم کی خصوصیات          |
| ١٦٦         | رسول آخرالز مانً              |
| سهم         | ١وي                           |
| MMA         | ۲الهام اورکشف                 |
| 447         | ٣ كتاب<br>م                   |
| <b>ሶ</b> ዮለ | نبی اوررسول                   |
| ٩٣٩         | رسول                          |

| rat         | خاتم النبيين                              |
|-------------|-------------------------------------------|
| ram         | عقیده ختم نبوت کی اہمیت                   |
| raa         | عقیدہ کشف والہام کے عملی متائج            |
| ray         | اب <i>ن عر</i> بی کے دعاوی                |
| ۳۵۸         | آنے والے کاعقیدہ                          |
| ۳۵۸         | مجدد،مهدی، سیح                            |
| 109         | تیسراباب تدریجی نبی،مرزا قادیانی کے دعاوی |
| r09         | ابتدائی حالات                             |
| <b>1747</b> | چ میں پینسانے کے لئے                      |
| ٣٧٢         | ابتدائی اعلان                             |
| ۳۲۳         | دعوائے ولایت                              |
| ۳۲۳         | محدث                                      |
| האה         | محدث کا اگلا درجه، برزخی نبوت             |
| 64m         | عقيده ختم نبوت                            |
| ۳۲۲         | نبي كالفظ كالله واخيال كريب               |
| ۳۲۲         | خاتم النبيين كے نئے معنی                  |
| 1°Z+        | بروزی اورظلی نبی                          |
| M21         | صحابہ کی جماعت                            |
| <u>۱</u> ۲۲ | خودخدا كاظهور                             |
| r2r         | واحدنبي                                   |
| r2r         | آ خری نبی                                 |
| 12 m        | خاتم الانبياء                             |
| <u>۳</u> ۲۳ | صاحب شريعت                                |
| r20         | صاحب كتاب                                 |
|             |                                           |

| 120               | مرزا قادیانی کې وی                      |
|-------------------|-----------------------------------------|
| M22               | آيات الكتاب المبين                      |
| <b>14</b>         | آ خرى بات                               |
| M22               | رسول الله کی رسالت (معاذ الله)ختم ہوگئی |
| <b>1</b> 2A       | كرثن كويال                              |
| 72A               | چوتھاباب مرزا قادیانی اور مسلمان        |
| 72A               | حيادين                                  |
| rz9               | اسلام ہے الگ دین                        |
| rz9               | مسلمانوں سے اختلاف                      |
| <i>۱</i> ۳۸+      | مسلمان کا فرین                          |
| <b>γ</b> /\•      | جېنمي                                   |
| ۳۸۱               | لا نفرق بین احد من رسله                 |
| ۳۸۱               | قصورا پنائکل آیا                        |
| ۳۸۲               | انہیں نے مرے سے مسلمان کیا جائے         |
| ۳۸۲               | ان کے پیچھے نمازمت پڑھو                 |
| <b>የ</b> ለም       | ان کا جناز ه پر هنا بھی جائز نہیں       |
| <b>የ</b> ለም       | تکاح بھی جائز نبیں                      |
| <mark>የ</mark> ለዮ | تمام تعلقات حرام                        |
| <mark>የ</mark> ለዮ | الگ نام''احمدی''                        |
| ۲۸۹               | غلام احد                                |
| ۳۸۷               | سلسلة انبياءكي آخرى كثرى                |
| M14               | درودشر لیف                              |
| <b>ሶ</b> ለለ       | پوری آیت                                |
| 198               | فارسی انتسل                             |
|                   |                                         |

| 197 | محمر کے اوتار              |
|-----|----------------------------|
| ۳۹۳ | احمد کی جماعت              |
| ١٩٣ | قاديانارض حرم              |
| M90 | شعائزالله                  |
| M90 | هج بھی                     |
| 790 | حج اکبر                    |
| ۲۹۲ | جدا گانه کلمه              |
| 49Z | خاتم النبيين كامفهوم       |
| ۴۹۸ | الهامات كالحمونه           |
| ۵** | الهام کی زبان              |
| ۵+۱ | تناقضات                    |
| ۵+۲ | علمى سطح                   |
| ۵+۲ | تاريخ                      |
| ۵٠٣ | مديث                       |
| ٥٠٣ | قرآن                       |
| ۵٠٣ | انشاء پردازی               |
| ۵+۴ | اضافه                      |
| ۵+۴ | مرزا قادیانی کی دمنی کیفیت |
| ۲+۵ | البامات                    |
| ۵+۹ | پیش گوئیاں                 |
| ۵+۹ | اطاعون کی و با             |
| ۵۱۱ | لوگوں کی موت کی پیش گوئیاں |
| ٥١٣ | محمدی بیگم کا قصه          |
| ria | بدكلامي                    |

| ۲۱۵ | مرزا قادیانی تحریف بھی کرتے تھے          |
|-----|------------------------------------------|
| ۵۱۷ | نبی بھی اور رسول بھی                     |
| ۵۱۸ | آ ځری ني                                 |
| ۵19 | ا گر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو             |
| ۵19 | ا گراپنی حکومت نه ہوتو                   |
| ۵۲+ | احمدی جماعت                              |
| 211 | پانچوال باب ایک نئ امت                   |
| 211 | ایکنی امت                                |
| 824 | احمدی حضرات مسلمان کہلانے پر کیوں مصربیں |
| 212 | چھٹاباب بیتر یک دراصل سیاسی تھی          |
| 212 | حكومت برطانيكا خطره                      |
| ۵۲۸ | ا قبال کابیان                            |
| ۵۳۰ | حکومت برطانیه کی اطاعت                   |
| ۵۳۰ | اولى الامرمنكم                           |
| ٥٣١ | جهاوختم                                  |
| ٥٣٢ | انگریز وں کا خود کا شتہ بودا             |
| ۵۳۳ | انگریزی سلطنت سپرہے                      |
| ۵۳۳ | ابیاکسی اسلامی حکومت میں ممکن نہیں       |
| ۵۳۳ | شرم کیوں آتی ہے                          |
| ۵۳۳ | مرزا قادیانی کے بعد                      |
| ۵۳۳ | جاسوس جماعت                              |
| ۵۳۵ | مسلم لیگ یا کانگریس                      |
| ۵۳۷ | نگاه او بشاخ آشیانه                      |
| ۵۳۸ | مسلمانوں کو بیت المقدر بھی نہیں مل سکتا  |
|     |                                          |

## 295

| ٥٣٩  | ساتوان باب لا <i>ہوری جماعت</i>  |
|------|----------------------------------|
| ۵۳۹  | غریبی سے امیری                   |
| 201  | حباب كتاب پراعتراضات             |
| ۵۳۲  | دونون فريقون مين بحث             |
| ۵۳۳  | نې بلا <i>ک</i> تاب              |
| ary  | جارے ہاں کا عقیدہ                |
| ۵۳۷  | غیر نبی کی طرف وحی               |
| ۵۳۷  | خدا سے ہم کلامی                  |
| ۵۳۸  | پیش گوئیاں                       |
| ۱۵۵  | منعم عليه                        |
| ۵۵۳  | محد شيت                          |
| 204  | مهدی باامام آخرالزمان            |
| ۵۵۷  | مهدىسوۋانى                       |
| ۵۵۹  | مجدد                             |
| الاه | وعووں کی تیاریاں                 |
| 275  | مسيح موعود                       |
| 246  | مسيح موعود يعني نبي              |
| AYA  | مسیح موعود پرایمان               |
| ۵4*  | قول فيصل                         |
| 02m  | آتھواں ہاب آئینی پوزیشن          |
| ۵۷۸  | ָג <i>ָּט</i> <sup>ָ</sup> קֿיגַ |
| ۵۷۸  | نوال باب مقام نبوت               |
| ۵۸۲  | گهٔ بازگشت                       |
| ۵۸۳  | بخكمله                           |